



نام كتاب حياة الصحابة (اول)
تصنيف حعرت محمد يوسف كاندهلوى رحمته الله عليه
ترجمه حعرت مولانا محمد احسان الحق
ضخامت ١٩٣٣
بااجتمام عبدالقدير

المسلمة المراكبية المسلمة المسلمة المراكبية ا

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم ٥

## فهرست مضامين

| منحه        | مضمون                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10          | عوض مترجم                                                                |
| 19          | مقدمه كمأب                                                               |
| rr          | جيش لفظ<br>جيش لفظ                                                       |
| 44          | كتاب حياة الصحابة رصّى الله عنهم (حصه لول)                               |
|             | نی کریم ﷺ کی اطاعت اورآپ کے اتباع اورآپ کے خلفاء رضی الله عنهم کے        |
| ۳۱          | ا تباع کے بارے میں احادیث                                                |
| 20          | نی کر میم سال اور محابہ کرام کے بارے میں قرآنی آیات                      |
| ۳۸          | الله تبارك و تعالى كانى كريم على كے محلة كي الدے ميں فريان               |
| <b>1</b> 11 | قرآن مجید ہے مہلی کتاول حضور علاقے اور صحابہ کرام کا تذکرہ               |
| ۳۳          | نی کر م میلاند کی صفات کے بارے میں احادیث                                |
| ۵۰          | محابہ کر ام رمنی اللہ عنم کی صفات کے بارے میں محابہ کرام کے اقوال        |
| ۵۷          | وعوت كاباب                                                               |
| ۵۷          | دعوت سے محبت اور شغف                                                     |
| 41          | حضورا قدس تنطيق كاافراد كودعوت دينا جضور تنطيق كاحضرت ايوبحر كودعوت دينا |
| ∠٣          | حضور عليه كاحضرت عمرين خطاب كودعوت دينا                                  |
| ۷۳          | حضور عليضه كاحضرت عثان بن عفانٌ كود عوت دينا                             |
| ٣.          | حضور ﷺ کا حعنر ت علی بن الی طالب گود عوت دینا                            |
| 40          | حضور عليفة كاحضرت عمر دنن عبسه كودعوت دينا                               |
| 44          | حضور عليظ كالحضرت خالدين سعيدين العامن كودعوت دينا                       |
|             |                                                                          |

| صفحہ  | مضموك                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | حضور علي كاحضرت ضادًا كود عوت دينا                                            |
| Al    | حضور علی کا حضرت عمر ان کے والد حضرت حصین کود عوت دینا                        |
| ۸۳    | حضور عظی کا سے سیالی کود عوت دینا جن کانام سیں بیان کیا گیا                   |
| AF    | حضور عليه كاحضرت معاويه بن حبيرة كود عوت دينا                                 |
| Ar    | حضور عليه كاحضرت عدى بن حاتم "كود عوت دينا                                    |
| Λ∠    | حضور عليف كاحضرت ذوالجوش ضباتي كودعوت دينا                                    |
| ۸۸    | حضور عليف كاحضرت بشيرين خصاصية كود عوت دينا                                   |
| AA    | حضور علی کا سے سحالی کو وعوت دینا جن کانام شیس بیان کیا گیا                   |
| 9+    | حضور ﷺ کا حضر ت ابو قحافه گود عوت دینا                                        |
| 91    | حضور سیافی کان مشرکول کوفردافواد عوت، یناجو مسلمان شیس ہوئے                   |
| 94    | حضور عليه كاد وآد ميول كود عوت دينا                                           |
| 914   | حضور علی کادو سے زیادہ کی جماعت پر اسلام کی دعوت پیش کرنا                     |
| 9.4   | حضور علی کا مجمع کے سامنے وعوت کو پیش فرمانا                                  |
| 99    | - حضور علي كاموسم في مين قبائل عرب پر دعوت كوپيش فرمانا                       |
| 114   | حضور علي كابازار من جاكر وعوت كالبيش كرنا                                     |
| IIA   | حضور ﷺ کاا ہے قریبی رشتہ داروں پر وعوت کو پیش کرنا                            |
| Ir.   | حضور علی کاسفر میں دعوت کو چیش فرمانا                                         |
| IFF   | حضور ﷺ کاد عوت دینے کے لئے پیدل سنر فرمانا                                    |
| irr   | میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا                                    |
| (P.4) | حضور علی کا فراد کوالله در سول کی دعوت دینے کیلئے جھیجنا                      |
| m     | حضور علطه كاالله تعالى وعوت ويي كيلئ جماعتوں كو جھجنا                         |
|       | فرائض اسلام کی و عوت و بیتا                                                   |
| FA    | حضور علی کاتمام ملکوں کے بادشا ہوں وغیرہ کے پاس اپنے صحابہ کو خط دے کر بھیجنا |
| 129   | حضور ﷺ کاشاہ صبشہ حضرت نجاشی کے نام کمتوب گرای                                |
| int   | حضور علیہ کا شاہ روم قیصر کے نام مکتؤب گرامی                                  |
| 114   | حضور علی کاشاہ فارس کسری کے نام گرامی نامہ                                    |
| 20    | حضور علی کاشاہ اسکندر سے مقوتس کے نام گرامی نامہ                              |

| مغی         | مضمون                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵۵         | حضور علی کابل نجران کے نام گرامی نامہ                                     |
| 131         | حضور ﷺ کا بحرین واکل کے نام گرامی نامہ                                    |
| 141         | حضور علی کے ان اخلاق اور اعمال کے قصاحن کی دجہ سے لوگوں کو برایہ ملتی تھی |
| 146         | صلح حديبيه كاقصه                                                          |
| 124         | حضرت عمر وین العاص کے اسلام لانے کا قصہ                                   |
| 14          | حضرت خالدین دلید ی کے اسلام لانے کا قصہ                                   |
| 149         | فنع مكه زاو ماالله تشريفاً كاقصه                                          |
| 197         | حضرت عکرمہ بن الی جمل کے اسلام لانے کا قصہ                                |
| 194         | حضرت مفوان بن امية ك اسلام لان كاقصه                                      |
| 197         | حضرت حویطب بن عبدالعزی کے اسلام لانے کا قصہ                               |
| r••         | حضرت حادث بن ہشامؓ کے اسلام لانے کا قصہ                                   |
| 1+1         | حضرت نضیرین حارث عبدریؓ کے اسلام لانے کا قصہ                              |
| r•r         | طا نف کے بعو تقیقت کے اسلام لانے کا قصہ                                   |
|             | صحابه کرام می کاا فراد کوا نفر اد ی طور پر د عوت دینا محضر ت ابو بحر صدیق |
| r•4         | کاا نفر ادی و عوت دینا۔                                                   |
| r•4         | حضرت عمرین خطاب گاا نفرادی و عوت دینا                                     |
| r•y         | حضر ت مصعب بن عمير کاا نفر او ی و عوت دينا                                |
| 11+         | حضرت طلیب بن عمیرگا انفرادی دعوت دینا                                     |
| <b>F</b> 11 | حضرت عمیر بن وہبجہی کا نفر ادی دعوت دینااور ان کے اسلام لانے کا قصہ       |
| rir         | حضرت ابو ہر مریقاً کاا نفر اوی د عوت دینا                                 |
| ria         | حصر ت ام سلیمٔ کاا نفر ادی د عوت دیتا                                     |
| FIR         | صحابه کرام گامختلف قبائل اورا قوام عرب کو د عوت دینا                      |
| 114         | حضرت عمرونان مر و جسهندي کا اپنی قوم کو د عوت دینا                        |
| rr•         | حضرت عروون مسعودٌ كالتبيله ثقيّف كود عوت دينا                             |
| rrr         | حضرت طفیل بن عمر و د و ی کااپنی قوم کو د عوت دینا                         |
| rra         | حضر ات صحابه کرام گا فراد اور جماعتوں کو دعوت کیلئے بھیجنا                |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |

| صغه         | مغنمون                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | حعزات محابہ کرامؓ کاللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام میں داخل ہونے کی طرف                                                                                                                                                      |
| rry         | د عوت دینے کیلئے خطوط مجمیحا                                                                                                                                                                                              |
| rr∠         | حضرت بجير بن زمير بن اني سلمي كاابين بهائي كعب كے نام خط                                                                                                                                                                  |
| rr.         | حضرت خالدین ولید سکااہل فارس کے نام خط                                                                                                                                                                                    |
| rrr         | حضور ﷺ کے زمانے میں صحابہ کرام کامیدان جنگ میں دعوت دینا                                                                                                                                                                  |
| rrs         | حضر ات محابہ کرام کا حضر ت او بخر کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ ورسول کی طرف و عوت دینا اور بصضرت الو بکرون کا اپنے امراء کواسس کی تاکید کرنا۔<br>حضر ات صحابہ کرام کا حضر ت عمر کے زمانیہ میں میدان جنگ میں اللہ ورسول |
| 1.5         | كى طرف وعوت دينا در مصرت عرص كالينام المكواس كى تاكيدكرنا.                                                                                                                                                                |
| ror         | صحابہ کرام کے ان انتمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی                                                                                                                                             |
| 141         | اسلام پر بیعت ہونا                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٩٣         | اعمال اسلام پر بیعت ہونا -                                                                                                                                                                                                |
| 444         | انجرت پرخ <sup>و</sup> ت ہونا                                                                                                                                                                                             |
| <b>11</b> 2 | نصرت پر بیعت ہو نا                                                                                                                                                                                                        |
| 727         | جماد پر بیعت بونا                                                                                                                                                                                                         |
| 728         | موت پر بیشت ہونا                                                                                                                                                                                                          |
| 724         | بات سننے اور خوشی ہے ماننے پر بیعت ہونا                                                                                                                                                                                   |
| 12M         | عور تول کابیعت ہو تا                                                                                                                                                                                                      |
| rA•         | نابالغ پچوں کا بیعت ہونا                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸•         | صحابہ کرام کا حضور عظیم کے خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت ہونا                                                                                                                                                                   |
| I           | نی کریم میلانے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عشم دین متین کے پھیلانے                                                                                                                                                      |
| rar         | کیلئے کس طرح مختیوں اور تکالیف اور بھوک اور بیاس کوہر داشت کیا کرتے تھے الخ                                                                                                                                               |
| 240         | حضور ﷺ کااللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ ہے شختیوں اور تکالیف کابر داشت کرنا                                                                                                                                                 |
| ٣•٢         | صحابہ کرام کاللہ کی طرف و عوت دینے کی وجہ ہے شقتوں اور تکلیفوں کابر داشت کرنا<br>مناب کرام کاللہ کی طرف و قوت دینے کی وجہ ہے شقتوں اور تکلیفوں کابر داشت کرنا                                                             |
| ۳•۸         | حضرت عمر بن خطاب کا مشقتیں ہر داشت کر نا                                                                                                                                                                                  |
| P-4         | حضر ت عثان بن عفالناً کا مشقتیں ہر داشت کر نا                                                                                                                                                                             |
| "           | حضرت طلحه بن عبیداللَّهُ کا شختیال بر داشت کرنا                                                                                                                                                                           |

| $\underline{}$ |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| منح            | مضمون                                                                    |
| -1             | «صرت زبیرین عوام کا ختیال بر داشت کر نا                                  |
| ru             | موذن رسول حعزرت بلال بن رباح کا تختیاں پر داشت کر نا                     |
| ۳۱۳            | حضرت عمارین پاسر اوران کے تھر والول کا سختیال ہر داشت کرنا               |
| mer            | حضرت خباب بن ارت کا سختیال بر واشت کر نا                                 |
| 714            | حضرت او ذرر منی الله عنه کا شختیال بر داشت کرنا                          |
| :              | حضرت سعیدین زیداور ان کی بیوی حضرت عمر کی بهن حضرت فاظمیم کا سختیال      |
| rri i          | بر واشت کرنا۔                                                            |
| ***            | حعنر ت عثمان بن مظعون گا تختیال بر داشت کرنا                             |
| 417            | حضر ت مصعب بن عمير شكا سختيال بر واشت كرنا                               |
| rra            | حضرت عبدالله بن حذافه من كالمختيال بر داشت كرنا                          |
| rra            | حَضُور عَنِظِينَةِ کے عام صحابہ کرام رضی الله عنهم کا ختیال ہر داشت کرنا |
| 441            | حضور ﷺ کا بھوک پر داشت کرنا                                              |
| rra            | حضور علی اورآب کے گھر والوں اور حفرت ابو بحر اور حضرت عمر کی بھوک        |
| rra            | حضرت سعدین انی و قانس رصنی الله عنه کی بھوک                              |
| rra            | حضرت مقداد بن اسود ادر ان کے دوسا تھیول کی بھوک                          |
| <b>"</b> "     | حضر ت ابو ہر ریرور صنی اللہ عنہ کی بھوک                                  |
| ***            | حضرت اساء بینت او بحر مید این کی بھوک                                    |
| rra            | نی کریم میلیند کے عام محابہ کرام رضی اللہ عنهم کی بھوک                   |
| ۱۵۳            | وعوت الی الله کی وجہ سے سخت بیاس بر داشت کرنا                            |
| T4T            | وعوت الی الله کی وجہ ہے سخت سروی پر واشت کرنا                            |
| ror            | وعوت الى الله كى وجه سے كيروں كى كى بر داشت كرنا                         |
| 700            | وعوت الى الله كى وجد سے بہت زياد وخوف بر داشت كرنا                       |
| MOA            | وعوت الى الله كى دجه سے زخمول اور يساريوں كوير واشت كرنا                 |
| r 4+           | ب <i>جر</i> ت كاباب                                                      |
| 74.            | نبی کریم مینظفه اور حضر ت ابو بخراکی ابجرت                               |
| r2.            | حضرت عمر بن خطاب اور صحابه کرام کی ججرت                                  |
| 22             | حضرت عثمان بن عفان رصنی الله عنه کی ہجرت                                 |
|                | l                                                                        |

| $\mathcal{L}$ |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه          | مضمون                                                                                |
| ٣٧٣           | حعزت على بن ابى طالب كى ججرت                                                         |
| ٣٧٢           | حضرت جعفرین ابی طالب اور صحابه کرام کا پہلے حبشہ ، پھریدینہ ابجرت کریا               |
| MAZ           | حفرت ادوسلمه اور حفرت ام سلمه کی مدینه کو هجرت                                       |
| m A 9         | حعرت مسهیب بن سنان کی ہجرت                                                           |
| m.91          | حعرت عبدالله بن عمر رضى الله عنماكي ججرت                                             |
| . mgi         | حضرت عبدالله بن حجش رصنی الله عنه کی ہجرت                                            |
| ٣٩٣           | حفرت ضمره بن او العيص يا بن العيص كي ججرت                                            |
| MAY           | حعزت والثلبة بن استقع رصني الله عنه كي ججرت                                          |
| F97           | قبيله بواسكم كي هجرت                                                                 |
| 497           | حعنرت جناده ین الی امیه رمنی الله عنه کی هجرت                                        |
| <b>799</b>    | عور تول اور پول کی جرت بی کریم بی اور حضرت او برائے کے گھر والول کی جرت              |
| 4.1           | حفزت دُر وبنت الى لهب مجرت                                                           |
| 4.4           | حضرت عبدالله بن عباس اور د گیر پچوں کی ہجرت                                          |
| 4.            | نفرت كاباب                                                                           |
| L.+ L.        | حضرات انصارٌ کی نصر ت دین کی ابتد اء                                                 |
| r•A           | حضرات مهاجرين اور انصار كأآليس مين بهماني چاره                                       |
| M1+           | انسار کامہاجرین کے لئے مالی ایٹار                                                    |
|               | اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کیلئے کس طرح حضرات انصارؓ نے جاہلیت                    |
| (* H          | کے تعلقات کو قربان کر دیا۔<br>ن                                                      |
| 414           | ابورافع سلام من ابو الخليق كا قتل                                                    |
| MIZ           | ائن شیبه یمودی کا قتل                                                                |
| "LIV          | غزوہ بنتی مقاع اور غزوہ ہو نضیر اور غزوہ ہو قریطہ اور ان غزوات میں انصار کے کار تاہے |
| 174           | بو تضیر کاوا قعه<br>                                                                 |
| rrr           | بو قریطه کادانعه<br>. عند ، عند ، ب                                                  |
| ۵۲۳           | حضرات انصار رضی الله عنهم کادین عزت پر فخر کرنا                                      |
|               | حضر ات انصار کاد نیادی لذیوں اور فائی سامان ہے مبر کریااور اللہ تعالیٰ اور اس        |
| 440           | کے رسول ﷺ ہے راضی ہونا۔                                                              |
|               | •                                                                                    |

| صنحه                           | مضمون                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| rer                            | حضر ات انصار رضی الله عنهم کی صفات                                                    |
| ~~~                            | حضر ات انصار رضی الله عنهم کااکر ام اور خدمت                                          |
| 623                            | حضر ات انصار رضی الله عنهم کے لیئے د عائیں                                            |
| 441                            | خلافت کے بارے میں انساز کا پار                                                        |
| -                              | جهاد كاباب                                                                            |
| ~~                             | نی کر یم علی کا جمادی جان لگانے اور مال خرج کرنے کے لیے تر غیب دینا                   |
| M44                            | حضرت ابو بحر کامریدین اور مانعین زکوۃ ہے جنگ کا اہتمام کرنا                           |
| 144                            | حضرت ابو بحر صدیق " کااللہ کے رات میں لشکروں کے بھیجنے کا اہتمام کرنا                 |
| 440                            | جماد فی سبیل الله کی تر غیب کے لیے صفرت ابو بحروز کا یمن والوں کے نام خط              |
|                                | حضرت عمر بن خطاب كاجهاد اور نفر في سبيل الله كے لئے تر غيب دينااور اس بارے            |
| 47                             | میں ان کا صحابہ ہے مشور و فر مانا۔                                                    |
| MLA                            | حصرت عثمان من عفال کا جهاد کی تر غیب دینا                                             |
| r _ 9                          | حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه ور ضی الله عنه کا جماد کی تر غیب وینا              |
| MAH                            | حضرت سعدین الی و قاص رصی الله عنه کا جهاد کے لیے تر غیب دینا                          |
| $\mathbb{M} \wedge \mathbb{M}$ | صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کا جماد کرنے کااور اللہ کے راستہ میں نکلنے کا شوق            |
| 690                            | الله کے راستہ میں نکلنے اور مال خرج کرنے کی طاقت ندر کھنے پر سحابہ کرام کا فمکسن ہونا |
| 464                            | الله کے راست میں نکلنے میں و ریر کرنے پر اظہار نا پسندیدگی                            |
| C 9A                           | الله کے رائے سے پیچھے رہ جانے اور اس میں کو تابی کرنے پر عماب                         |
| 4.0                            | جماد کو چھوڑ کر گھر بار اور کار وبار میں لگ جانے والوں کو دھمکی                       |
| P+4                            | جهاد چھوڑ کر تھیتی باڑی میں مشغول ہو جانے والول کود همکی اور و عید                    |
| 0.6                            | فتنفتم كرنے بحطيع اللہ كے راسته ميں خوب تيزى سے چلنا                                  |
| 0+9                            | الله کے راستہ میں چلہ بورانہ کرنے والوں پر تکبیر                                      |
| 01.                            | الله کے راستہ میں تیل چلے کے لیئے جانا                                                |
| ١١۵                            | صحابہ کر ام کااللہ کے راستہ کی گردو غبار پر داشت کرنے کا شوق                          |
| orr                            | الله کے راستہ میں نکل کر خدمت کرنا                                                    |
| DIF                            | الله کے راستہ میں نکل کرروز ور کھنا                                                   |
| ۵۱۵                            | الله کے راست میں تکل کر نماز پڑھنا                                                    |
|                                |                                                                                       |

| أردو (جيداوّل): | حياة الصحابة |
|-----------------|--------------|
|-----------------|--------------|

| (1)   | حياة الصحابة أردو (جداول)                                  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| منح   | مضمون                                                      |
| ٩١٥   | الله كے راست میں فكل كر ذكر كرنا                           |
| ١٦۵   | ابتد کے راستہ میں نکل کر د عاؤل کا اہتمام کرنا             |
| ۵۲۲   | ہستبی میں داخل ہونے کے وقت دعا کرنا                        |
| arr   | جنگ شروع کرتے وقت دیا کرنا                                 |
| ۵۲۳   | جنگ کے وقت و ماکر نا                                       |
| ara   | (جنگ کی)رات میں و عاکر تا                                  |
| ۵۲۵   | (جنگ ہے) ذرغ ہو جانے کے بعد دعا کرنا                       |
| ara   | ابقد کے راستہ میں نکل کر تعلیم کا اہتمام کرنا              |
| ran   | الله كے رائے میں نكل كر فرچ كرنا                           |
| · ۵۲۰ | اللہ کے راستہ میں اخلاص نبیت کے ساتھ اِلگانا               |
| عدد   | جہاد کیلئے امند کے راستہ میں نکل کر امیر کا حکم ما ننا     |
| 221   | اللہ کے راستہ میں نگل کر اکتفیے مل کرر ہن                  |
| ۲٦۵   | ابتد کے راستہ میں نگل کر پہر ہ دینا                        |
| ٥٣٩   | جہاد کے معین اللہ کے راستہ میں نکل کر پساریاں پر داشت کرنا |
| ۵۳۰   | اللہ کے راستہ میں نیزے یا کسی اور چیز ہے دخمی ہونا         |
|       | شہادت کی تمنااور اس کے لیئے د عاکر نا                      |
| ۱۵ ۵  | مٹی بہکر ام کا ملند کے راہتے میں مرینے اور جان دینے کا شوق |
| ۵۵۲   | غزوه احد كادن                                              |
| 444   | نور وه را جميع كاد ك                                       |
| ۵۲۵   | بير معونه كادك                                             |
| ۸۲۵   | غز وه مو <del>به</del> کاد ل                               |
| 020   | جنگ يمامه كادن                                             |
| ٥٧٧   | جنگ بر موک کاون                                            |
| ۵۷۸   | صحابہ کرائم کے امند کے رات میں شوق شادت کے قصے             |
| ۵۸۰   | حضرات صحب کرام کی بهداری                                   |
| ۵۸۰   | حضرت عمرین خطاب کی بهه در ی                                |
| 2/11  | حضرت ملی بن الی حالب کی بهاد ری                            |
|       |                                                            |

| مني      | مضمون                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <u> </u> |                                                                 |
| ۵۸۷      | حضرت طلحه بن عبیدانید کی بهادری                                 |
| ۵۸۸      | حضرت زمیرین عوام کی بهادری                                      |
| 6 91     | حضرت سعد بن الحيء قاص كي بهادري                                 |
| ۳۹۵      | حضرت حمز و بن عبد المطلبٌ كي بهاد ري                            |
| rea      | حضر ت عباس بن عبد المطلب كي بهاد ري                             |
| 494      | حضر ت معاذین عمر وین جموح اور حضر ت معاذین عفر ائے کی بہادری    |
| APA      | حضر ت ابو د جانه ساک بن خر شه انصار گ کی بهاد ری                |
| 4+1      | حضرت قباد وین نعمان کی بهادری                                   |
| 4+4      | حضرت سلمه بن اکوع کی بهادری                                     |
| 4+4      | حضرت ابو حدر دیا حضرت عبدالله بن ابل حدر و کی بهادری            |
| 4+4      | حضر ت خالدین ولید کی بهاوری                                     |
| 4-A      | حضرت براء بن مالک کی بیمادری                                    |
| 4+4      | حضر ت ابو نجن ثقفی کی بهر دری                                   |
| 411      | حضرت عمارین یاسر کی بهادری                                      |
| 411      | حضرت عمروین معدیکربزبدی کی بهادری                               |
| YIM      | حضرت عبدالله بن زبیر کی بهادری                                  |
| AIF      | الله کے رائے ہے بھاگ جانے والے پر نکیر                          |
| 119      | الله کے راہتے سے بھا گئے پر ندامت اور گھیر اہٹ                  |
| 471      | الله کے رائے میں جانے والے کو تیار کر نااور اس کی ید د کرنا     |
| 444      | اجرت لے کر جماد میں جانا                                        |
| 411      | دوسرے کے مل پر غزوہ میں جانے والا                               |
| 456      | ا ہے بد کے میں دوسرے کو جھیجنا                                  |
| 446      | اللہ کے راستہ میں نکلنے کے لئے مانگنے پر تکمیر                  |
| 410      | اللہ كے رائے ميں جانے كے لئے قرض ليها                           |
| 474      | مجاہد فی سبیل اللہ کور خصت کرنے کے لئے ساتھ جاناورات اوداع کمنا |
| 412      | جہ د ہے واپس آنے والے غازیوں کا استقبال کرنا                    |
| YFZ      | ر مضان شریف میں اللہ کے راہتے میں نکلنا                         |
|          |                                                                 |

| 17  | حياة الصحابة أردو (جلداوّل)                   |
|-----|-----------------------------------------------|
| مغد | مضمون                                         |
| 119 | الله كے رائے ميں نكلنے والے كانام لكھنا       |
| 174 | جہاد سے واپسی پر نماز پڑھنااور کھانا یکانا    |
| 4ma | اللہ کے راستہ میں نکل کر عور تول کاخد مت کرنا |
| 444 | عور توں کااللہ کے راہتے میں تکل کر لڑائی کریا |
| 101 | عور تول کے جماد میں جانے پر تکیر              |
| 40° | چوں کا اللہ کے راستہ میں نکل کر جنگ کرنا      |
| i   |                                               |

## عرض مترجم

#### الحمد لله وكفي وسلام على عباده الدين اصطفى

حضر ات صحابہ کرائم الجمعین دین کی بدیاد ہیں ، دین کے اول پھیلائے والے ہیں۔ انہوں نے حضور اقد س ﷺ ہے دین ءاصل کیااور ہم وگول تک پہنچایں۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے کہ جس کوائقہ جل شانہ نے اپنے نبی پاک ﷺ اور پیارے رسوں کی مصر حبت کے لئے چناور اس کی مستحق ہے کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ، ناکر اس کا اتباع کیا جائے۔

حضرت عبدامقد بن مسعوۃ فرمایا کرتے تھے کہ جسے دین کی راہ اختیار کرنی ہے توان ک راہ اختیار کرے جواس دنیائے گزر چکے ہیں اور وہ حضرت محمہ شینی کے صحابہ ہیں ، جواس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قبوب ان کے پاک تھے ، علم ان کا گر اتھا۔ تکلف اور تصنع ان میں کا بعد م تھا اللہ جل شانہ نے اشمیں اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لئے چن تھا، اس لئے ان کی فضیلت اور ہر گزیدگی کو بہچانو ، ان کے نقش قد م پر چلو اور طاقت ہمر ان کے افلاق اور ان کی سیر تول کو مضبوط کچڑو ، اس لئے کہ و بی ہدا یہ ہے راستے پر تھے۔ (مشکوۃ)

جنب نبی کریم بین کے پاک زندگی کو بہچانے کے لئے حضرات صحابہ ہی کی زندگ معیار ہو سکتی ہے ۔ کیونکہ میں وہ مقدس جی عت ہے جس نے براہ راست مشکوۃ نبوت سے استفادہ کی اور اس پر آفتاب نبوت کی شعا کیں بلاکسی حاکل و تجاب کے بلاواسط پڑیں ان میں جوا بمان کی حرارت اور نور انی کیفیت تھی وہ بعد والوں کو میسر آنا ممکن نہ تھی۔ اس لئے قرآن حکیم نے من حیث الجماعت اگر کسی پوری کی پوری جماعت کی تقدیس کی ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام ہی کی جماعت ہے ، اس لئے کہ اس کو مجموعی طور پر راضی و مرضی اور راشد و مرشد فرمایا ہے۔ ای لئے استمرار کے ساتھ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اور راشد و مرشد فرمایا ہے۔ ای لئے استمرار کے ساتھ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے

کہ حسر ات صیب اسرام کل کے کل عدال اور مینین جیں اور ان کا بہائی شمی جست ہے۔
۔ ان کا منکر وائر واسا م ہے فی تی ہے۔ حضر ات صیب کی مقدس جماعت کی ات ہوت کی آئینہ وار اور او صاف رسامت کی مظہر اتم ہے۔ حضور چھنے کی عادات اس بیہ فید اللہ حمید ور شاکل فائنلہ افغار تی مظہر اتم ہے۔ حضور جھنے کی عادات اس بیہ فید اللہ حمید ور شریعت کے تمام مسائل وولا اللہ اور حقائق وآواب کی حمید ور معاور عمالہ تی تر جمال ہے۔ اس لئے ان کی راہ کی اتبات ضرور کی ہے جوامت مسلمہ کو جسمہ کم ابی ہے تی سمی کی سے اس کے تمام مسلمہ کو جسمہ کم ابی ہے تکی ہے۔

حضرت موانا محقر اسیس، حمته الله عایه کی نانی محتر مدامی بنی، حضرت موانا مظفر حسین ساحب کاند هلوی کی راجه بیرت صاحبر ال تحمیل اور حضرت موانا نے اشمیل کی گود میس برورش پالی۔ موسوفی کی آب پر حدور جہ فقت تھی۔ فرمایا کرتی تحمیل کی الیوس تجھ ت سیابہ کی خوشبوآتی ہے ، ہمی شفقت سے چٹے برباتھ رکھ کر فرما تیس کہ سیابت نے کہ تی ساتھ ججھے صیب کی کی صور تیس چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اس کے ماسوا حضر ت شخالمند موانا محمود النمس صاحب نور الله مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مواوی ایوس کود کھت ہوں تو ججھے صیب یو آجات ہیں۔

حضرت موانا محمد منظور نعمانی امت پر کا تہم کا بیان ہے کہ ہم اور ہمارے بعض دوسرے صاحب ہیں ہم خیال ویک زبان تھے کہ اس زونہ میں اپنی شخصیت ابقہ کی قدرت کی نشانی اور رسول ابند تھے کا ایک مجمزہ ہے جس کو دین کے موثر اور ندہ بروید ہونے کے شروت کے طور پر اور سحابہ کرام کے عشق اور خیم القرون کے دین کے دین القرون کے دین القرون کے دین القرون کے دین القرون کے دین الا ایک اندازہ کرنے کے لئے اس کے دین کے دین کے دین کے دین الا کے اندازہ کرنے کے لئے اس کا ایک اندازہ کرنے کے لئے اس کے ماند میں نے ہر کیا گیا ہے۔

غالب ہیں وجہ تھی کہ حضرت موا، نامحہ اس یک حضرات صحابہ کرام نے واقعات پڑھوا کریں ہے۔ ۔ ۔ اوران ہے کیف و سرور کی کسی دوسری دنیا میں مستغرق ہوج تے ، انہوں نے اپنے نخر زور بخری صاحب قدی سرہ سے اردو میں ایک کتاب حکایات صحابہ ، مکھوائی جو حضرات صحابہ کی مبارک زندگی سے مختلف بہلاؤل پر مختلف بہلاؤل پر مختلف بہلاؤل سے کتاب مخالات کے تحت تر تیب وی گئی ہے اور جس کی عند اللہ مقبولیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے تراجم انگریزی ، فرانسیسی ، جاپانی اور دنیا کی دیگر زبانوں میں ہو چکے ہیں۔

حضرت مول نامحمہ یوسف صاحب قدی سرہ کو بھی سیرت نبوی اور جا ات صحابہ ہے۔ عشق و شغف وریڈ میں ملا۔ بچین ہی ہے وہ حضرات صحابہ کرام کے جااات وہ اقعات کا مطابعہ کیا کرتے۔ چنانچہ بچین میں صمصام الاسلام اور محاربات صحابہ کے پڑھنے اور سنانے سے بہت . زیاد و الجین تھی۔ حضرت مولانا محمد الیاس کی حیات میں عشاء کی نماز کے بعد سیرت کی کے سانے کی عظیم خدمت پر مولانا محمد یوسف صاحب ہی مامور تنھے۔ حضرت کے و صال کے بعد بھی تا میات آپ کا بیا معمول جاری رہا ، چنانچہ بار ہااس کا مشاہرہ ہوا کہ جس و قت حضرت مولانا محمد بوسف صاحب حیاة الصحابه پڑھتے اور ان مبارک دا قعات کی تشر کے فرماتے توابیامحسوس ہو تا کہ گویاصحابہ کرام کواپی آنکھول ہے دیکھا ہے یاحضر تان کے گھر کے مخصوص لوگول میں ہے ہیں اور بیہ سب وا قعات حضرت کے سامنے گز رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس مره چاہتے تھے کہ حضرات صحابہ کی سیرت کو وعوت کے طرز پر پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لئے انہوں نے اپنے لائق فرزند حضر ت مولانا محمر یوسف صاحب نور الله مر قده بی کاانتخاب کیااور" امانی الاحبار ۸۰ کا کام . در میان میں رکواکراس کماب کوتر تهیب دل ناشر وغ کر دیااوربالآخراس کانام حضر ت مولا ناسیع ا الحسن علی ندوی دامت بر کاتم می تجویز پر ، حیاة الصحابه ۱۰۰ کھا گیا۔ اہل علم کی رائے ہے کہ سیرت صحابه برآج تک الی جامع اور مانع کتاب منصهٔ شهود بر نهیس آئی۔ گزشتہ چند سالول سے مخدوم گرامی حضرت مولانا محمر عمر صاحب پالن پوری مد ظلهم بندہ ہے تقاضا فرمار ہے تھے کہ اس مبارک کتاب کاار دو میں تر جمہ کر ڈالو مگریہ ناکار ہ اپنی تم ما نیگی ہے بینا عتی ، تا تجربہ کاری ، تصنیف سے عدم مناسبت نیز رائے و تذکی مسجد و مدر سہ کی د عوتی و تدریسی مصرو فیات کی وجہ ہے اس خدمت کی ہمت نہ کر سکا۔ لیکن رائے ونڈ کے سالانہ اجتاع نومبر ۱۹۹۰ء کے بعد و ہلی واپسی کے موقع پر لا ہور ہوائی اڈہ پر حضرت ا۔ جی وامت بر کاحبم العالیہ نے محترم الحاج محمد عبدالوہاب صاحب سے صراحتا تھم فرمایا کہ احسان حیاۃ الصحابہ کاار دو ترجمہ کرے ، چنانچہ موصوف نے کہا کہ حضرت جی کے حکم وار شاد کے بعد اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے بند ہ بیہ من کر مششدر رو گیااور اپنی نا بلی

ا ۲ نو مبر ۱۹۹۰ء سے ترجمہ شروع کیا۔ ابتداءً "حیاہ الصحابہ ،، مطبوعہ حیدر آباد ، دکمن چیش نظر رہی لیکن "حیا<del>ہ الصحابہ ،، مرتب</del>

کی وجہ ہے بہت ہو جھ محسوس ہوااور طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی تھی گر اتنٹال امر میں اس

امید پر قلم اٹھالیا کہ جن مبارک نفوس کے حکم اور نقاضے سے بیے کام شروع کیا جارہا ہے

ان کی سریر تن ، تو چہ اور و عاکی بر کت ہے انشاء اللہ تعالیٰ تشکیل ہو جائے گی چنانچہ بنام خدا

<sup>-</sup> اس منتام الأحفر منامود نا أي من حسن در والتم مين

مولانا محمد الیاس صاحب بارہ بیموی (مقیم ملکہ والی مسجد ، بستی حضرت نظام الدینّ دبلی ) کی اشاعت کے بعد موخر الذکر کواساس بناکر ترجمہ کی بیمیل کی مترجمہ میں سادہ اور عام فہم زبان کا بطور خاص اہتمام والتزام کیا گیا ہے تاکہ وین اصطلاحات سے ناوا قف عمومی استعداد کے اہل ایمان بھی بے تکلف استفادہ کر سکیں۔

الله تبارک و تعالیٰ اس ترجمه کو قبول فرما کرامت مسلمه کے لئے مفید، نائے اور حضور اکر م پیلیجے والی عالی محنت پر امت کے پڑجانے اور عملاً حضر ات صحابہ کرام والی زندگی اختیار کرنے کے لئے اس کتاب کو ذریعہ قویہ فرمائے ،آمین۔

مترجم ، معاونین ترجمہ اور کتابت وطباعت میں اعانت کرنے والے تمام حضر ات کے لئے د عاء خیر کی در خواست ہے۔

#### محمداحسان الحق

مدرسه عربیه رائے ونڈ لاہور ۔ پاکستان ۵ر جب ۴۱۳ اھ (۱۱ جنور ی ۱۹۹۲ء )

## مقدمه كتاب

(عربی سے ار دو)

از حضرت مولاناسيدايوالحن على حشى ندوى مد ظلهم العالى الحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم البين وعلى أله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان اللي يوم الدين .

نی کریم علی اور جوش اسلام کی سیرت اور تاریخ اس قوت ایمانی اور جوش اسلامی کے طاقتور ترین سر چشموں میں ہے جس کو امت مسلمہ نے دل کی انگیہ خیوں کو سلگانے اور وعوت ایمان کے شعلہ کو تیز ترکر نے میں استعال کیا ہے جو مادیت کی تیز و تندآند ھیوں سے باربار سر د ہو جائی تو ملت اسلامیہ کے پاس قوت و تا تیم باربار سر د ہو جائی تیں ،اور آگریہ انگیٹھیاں سر د ہو جائیں تو ملت اسلامیہ کے پاس قوت و تا تیم اور امتیاز کا سر مایہ نہ رہے اور یہ لاشہ بے جان ہو کر رہ جائے جس کو زندگی اپنے کا نہ ھوں پر افعائے بھر رہی ہو۔

یہ ان مروان خدا کی تاریخ ہے کہ جب ان کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے اس کوول وجان سے قبول کیااور اس کے نقاضوں کے سامنے سر تشکیم خم کر دیا۔ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلْإِیْمَانِ اَنْ اَمِنُوْ اِبِرَ بِکُمْ فَا مَنَا

اور اپناہاتھ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں دے دیا۔ چنانچہ ان کے لئے اللہ کے راستے کی مشقتیں معمولی اور جان ومال کی قربانی آسان ہوگئی، حتی کہ اس پر ان کا یقین محکم اور پختہ ہو میا اور بالآخر دل ور ماغ پر چھاگیا، غیب پر ایمان ،اللہ اور اس کے رسول کی محبت ،اہل ایمان پر شفقت، کفار پر شدت نیز آخر ت کو د نیا پر ،ادھار کو نفتہ پر ،غیب کو شہود پر اور ہدایت کو جمالت پر ترجیح اور ہدایت عامہ کے بے بناہ شوق کے عجیب وغریب واقعات رو نما ہونے گئے۔اللہ

کے بند ول کو بند ول کو غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے ، ندا بہب کے ظلم وجور سے اسلام کی عدل گستری میں پنجانے ، و نیا کی سنگھ ل سے آخر ست کی و سعقوں میں لے جانے اور دینو کی مال و متاع اور زیب وزینت سے بے پرواہ ہو جائے ، اللہ سے ملنے اور جنت میں واخل ہونے کے ۔ انہول نے اسلام کی نعمت کو محصر المقول واقعات سامنے آنے گئے ۔ انہول نے اسلام کی نعمت کو محصر نگانے نگانے ، اس کی بر کتول کو اقصائے عالم میں عام کرنے اور چپے کی خاک چھائے مصکانے لگانے ، اس کی بر کتول کو اقصائے عالم میں عام کرنے اور چپے کی خاک چھائے کے بایال جذبات میں بلند بمتی ورقیقہ رس کے باعث اینے گھریار کو جھوڑا، راحت وارام کو خیر باد کہا اور اپنی جائی میں دریغ نہ کیا۔ حتی کہ دین کی بدیوی تو تم ہو گئیں ، دل اللہ کی طرف ماکل ہو گئے اور ایمان کے ایسے مبارک ، جانفز ااور طاقتور جھو کیے چلے ، دل اللہ کی طرف ماکل ہو گئے اور ایمان کی سلطنت قائم ہو گئے۔ جنت کاباز ارگرم ہو گیا ، دنیا میں ہوائیت عام ہو گئی اور اور جو ق اسلام میں داخل ہونے گئے۔

تاریخ کی کتابی ہے واقعات اور قصے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں ، واقعات کے مجموعے ان سپے قصول کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں ، کیونکہ یہ واقعات اور قصے اپنے اندر مسلمانوں کے لئے حیات نو کا بیغام اور تجدید کا سامان رکھتے ہیں ، ای لئے اسلام کے اہل وعوت واصلاح ان واقعات پر اپنی ہمت و توجہ صرف کرتے رہے اور مسمانوں کے اندر جوش ایمانی کو ہیدار کرنے ، حمیت اسلامی پیدا کرنے اور ان کی ہمتوں پر مهمیز کا کام کرنے لئے استعمال کرتے رہے۔

لیکن مسلمانوں پر ایک انیاوقت بھی آیاجب وہ اس تاریخ سے بیگانہ ہو کر اس کو فراموش کر بیٹھے، ہمارے اہل وعظ وارشاہ اور اہل قلم ومضغین نے اپنی تمام تر توجہ اولیاء متاخرین کے واقعات اور ارباب زہدومشخت کی دکایات، بیان کرنے پر صرف کر دی اور لوگ بھی اس پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ وعظ وارشاہ کی مجالس، درس و تدریس کے جلتے اور اس دور کی ساری تصانیف اور کتابی ، انہیں واقعات سے بھر گئیں اور سارا علمی سر مایہ صوفیائے کرام کے احوال و کرامات کی نذر ہو گیا۔

جمال تک راتم السطور کو علم ہے ، صحابہ کرام کے واقعات وحالات کا اسلامی وعوت و تربیت میں کیامقام ہے اور اس سمج گرال مایہ کی اصلاح و تربیت کے میدان میں اہمیت، تا ثیر کی افادیت اور قدر و قیمت کی جانب، پہلی بار مشہور دائی الی الله، مصلح کمیر حضرت مولانا محمد الیاس (۱۳۲۳ه) کی توجہ ہوئی جو پوری ہمت اور بلند حوصلگی کے ساتھ اس کے مطالعہ میں منہمک ہو محے۔ میں نے ان میں سے رت نبوی اور صحابہ کے حالات کا بے بناہ شوق پایا۔ وہ

اپ عقیدت مندوں اور ساتھیوں ہے انہیں کی باتیں کرتے ، ای کا ندازہ کرتے ، چنانچہ ہر شب مولانا محمہ یوسف صاحب قدس سر ڈیہ واقعات پڑھ کر سناتے ، وہ پوری توجہ اور عظمت کے ساتھ ہمہ تن شوق بن کر سنتے اور چاہتے تھے کہ ان کی نشر واشاعت کی جائے۔ ان کے بہتے شخ الحدیث حضرت مولانا محمہ ذکریاصاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک متوسط رسالہ صحابہ کرام کے حالات میں تالیف کیاجس سے حضرت مولانا محمہ الیاس بہت مسرور ہو کے اور تمام کام کر نیو الوں اور وعوت کے راہتے میں نکلنے والوں کے لئے اس کتاب کا مطالعہ و ندا کرہ ضرور ی قرار دیا۔ چنانچہ یہ کتاب و عوت کے کام کرنے والوں کے نصاب میں وافل ہے اور وی حقوں میں اس کوالیا قبول عام حاصل ہے جو کم کتابوں کو حاصل ہوا ہوگا۔

حضرت موانا محمرالیاس صاحب کے وصال کے بعد موانا محمد یوسف صاحب اپنے عظیم المرتبت والد کے جانشین اور وارث ہوئے و عوت کی ذمہ داریاں بھی ان کے جصے بیس آئیں۔ سیر ت نبوگ اور حالات صحابہ سے شغف بھی ور شیس ملا اور وعوت کے سخت مشاغل کے باوجو و سیر ت و تاریخ اور طبقات الصحابہ کی کہاول کا مطالعہ اور اس کا اشاک جاری رکھا۔ چنا نچہ جن لوگول کو بیس جانا ہول ان بیس موانا محمد یوسف صاحب جیسا، صحابہ کے حالات بم نظر رکھنے والا ،ان سے زیاد واستحضار رکھنے والا ،ان سے اچھا استشاد کر نے والا ،اپی تقریروں کو گئی تقریروں کو گئینے کی طرح جڑنے والا ،وسٹے النظر اور باریک بین عالم میں اور گفتگو میں ان کے واقعات کو تحمینے کی طرح جڑنے والا ،وسٹے النظر اور باریک بین عالم میں کی اثر انگیزی اور سرح آفرین گریب میں سب واقعات اور سے قصے ان کی قوت کلام کامر چشمہ ،ان کی اثر انگیزی اور سرح آفرین کی خور بی سے بوی مصیب کی اثر انگیزی اور سرح آفرین و نے ،بوے سے انکار کے لئے تیار کرنے ، سخت سے سخت تکلیفیں جھیلنے اور بوی سے بوی مصیب افعان نور دعوت کے راہتے ہیں سختیاں پر داشت کرنے کا بہت بواہتھیار تھے۔

دعوت ان کے زمانہ جی ہندوستان سے نکل کر اسلامی ممالک اور بورپ وامریکہ ، جاپان و بزائر ہند تک پہنچ گئی تھی اور ایک ایسی ضخیم کتاب کی سخت ضرورت تھی کہ جس کا مطالعہ و نذکر او دعوت جی گئے والے اور بیر ونی اسفار جی جانے والے کر سکیس تاکہ اس سے ان کے دل و دماغ کو غذا حاصل ہو ، و بی جذبات جی تحریک ہو ، وعوت کے ساتھ ان کی اتباع کا جذب اور جان و مال نگاد ہے کا شوق بید ار ہو اور وہ ہجرت و نصر ت فضا کل واعمال و مکارم اخلاق کے لئے مہمیز کا کام کرے۔ جب بھی وہ ان واقعات و حکایات کو پڑھیں اور سنیں تواس میں ایسا کھو جاتے ہیں اور انسان بہاڑ کے سامنے ایسا کھو جاتے ہیں اور انسان بہاڑ کے سامنے بہت ہو جاتے ہیں اور انسان بہاڑ کے سامنے بہت ہو جاتے ہیں اور انسان بہاڑ کے سامنے بہت ہو جاتے ہیں اور انسان بہاڑ کے سامنے بہت ہو جاتے ہیں بیاں تک کہ ان کو اپنے یقین پر شبہ ہونے لگے ، اعمال نظر وں جس حقیر

ہو جا کیں اور زندگی بے حیثیت نظر آنے لگے ان کی ہمتیں بلند ہوں ، دلوں میں شوق ہو اور عزم واار ادہ میں پچنگی اور جوش ہو۔

اللہ تعالیٰ کی مثیت وارادہ ہے ، وعوت کی عزت و نضیلت کے ماسوا، اس بلند پایہ کتاب کی تالیف کا شرف بھی حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب کو ملا ۔ حالا نکہ ان کی زندگی کے مثاغل، اسفار کی کثرت، مہمانوں کا بجوم، وفود کی آمہ اور درس و تدریس کے اشتغال کے ساتھ تصنیف و تالیف کا کام بھی انجام دیا اور اس طرح وعوت و تصنیف کو جمع کر دیا ، جن کا اجتماع یقینا سخت و شوار اور مشکل ہے ۔ انہوں نے نہ صرف تین صحنیم جلدوں میں صحابہ کر ام سحابہ کر ام سے حالات جمع کے اور سیرت و تاریخ اور طبقات کی کتابوں میں جو مواد منتشر تھا، اس کو بجا کر دیا ، بلعہ امام طحادی گی کتاب، شرح معانی الآثار ، کی شرح تیار کی ، جو اللہ کی توفیق ہے کئی صحنیم جلدوں میں ہو مواد منتشر تھا، اس کو بجو صحنیم جلدوں میں ہو مواد منتشر تھا، اس کو بجو صحنیم جلدوں میں ہے۔

مصنف گرامی قدر نے رسول القد علی الله علی سیرت کے واقعات سے ابتداء کی ہے اور ساتھ ساتھ صحابہ کے حالات بھی تحریر کئے ہیں اور خاص طور پر دعوتی اور تربیتھی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ اس طرح میہ دعاۃ کا ایسا تذکرہ ہے ، جو کام کرنے والوں کے لئے زادراہ اور مسلمانوں کے ایمان ویقین کا سرچشمہ ہے۔

انہوں نے اس کتاب کے اندر صحابہ کرائم کے وہ حالات دوا قعات درج کئے ہیں جن کا کسی ایک کتاب میں ملنا ممکن نہیں ہے ، کیونکہ یہ قصے اور دکایات مختلف حدیث کی کتابول یا تاریخ وطبقات کے مجموعوں اور کتب مسانید سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ ایک ایسا دائرة المعارف (انسائیکلو پیڈیا) تیار ہو گیا ہے جو اس زمانے کی تصویر سامنے رکھ دیتا ہے جس میں صحابہ کرائم کی زندگی ،ان کے اخلاق و خصائص کے تمام پہلووں اور باریکیوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔

واقعات در دلیات کے استفصاء اور کممل بیان کی وجہ ہے کتاب میں ایک ایس تا ٹیر پیدا ہو گئ ہے جوان کتابوں میں نہیں پائی جاتی جو اجمال وانتصار اور معانی کے اظہار پر تصنیف کی جاتی ہیں اس لئے ایک قاری اس کی وجہ ہے ایمان وعوت ،سر فروشی اور نضیلت اور اخلاص وزمد کے ماحول میں وقت گزار تاہے۔

وز ہد کے ماحول میں وقت گزار تاہے۔ اگریہ صحیح ہے کہ کتاب مولف کا عکس جمیل اور جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اور جس کیفیت و معنویت ، جذبہ ولگن ، روح اور تا ثیر سے تصنیف کی جاتی ہے ، اس کی مظہر ہوتی ہے ، تو میں پورے وٹوق کے ساتھ کمہ سکتا ہول کہ یہ کتاب موثر ، طاقتور اور کا میاب ہے چونکہ صیبہ ئرامؓ کی محبت ،ان کی رگ در بیشہ میں سرایت کر چکی تھی اور دل ود ماغ میں رچ بس گئی تھی ، اس لئے مولف نے اس کو حسن عقیدت ، جذبہ الفت اور جوش محبت کی لایزال کیفیات کے ساتھ د تحم سر کیا ہے۔

مولف کی عظمت واخلاص کے بیش نظراس کتاب کو کسی مقد ہے کی ضرورت نہیں تھی کیو نکہ وہ خود جمال تک میرے علم میں ہے ، ایمان کی قوت ، دعوت میں فنائیت اور میسوئی کے امتیار سے عطیہ ربانی اور زمانے کی حسنات میں سے تھے اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا بعہ ترمیر

وہ آیک الیں دینی تحریک وہ عوت کی قیادت کر رہے تھے جو و سعت و طاقت ، عظمت اور اثر انگیزی میں سب ہے بڑی تحریک ہے لیکن اس نا چیز کو انہوں نے اس کے ذریعہ عزیت مختی اور اثر انگیزی میں سب سے بڑی تحریک ہے لیکن اس نا چیز کو انہوں نے اس کے ذریعہ عزیت مختی اور اس عظیم الثان کام میں اس کا بھی حصہ ہو گیا۔ تقریب الی القد میں میں نے یہ کلمات تحریر کر دیئے۔ اللہ تعالی اس کتاب کو قبول عام عطافر مائے اور بندگان خداکو نفع بہنچائے۔

ابوالحسن على ندوى سهارن بور

۲ر جب ۷۸ ۱۳۵ه ترجمه از عربی بقلم مولاناسید عبدالله حشی ندوی اکتوبر ۱۹۹۱ء

## يبش لفظ

#### برائے ار دوتر جمہ حیاۃ الصحابہؒ از مولا ناسید ابوالحسن علی حسنی ندوی مد ظلہم العالی

یہ کتاب اصلاً عربی میں تکھی گئی تھی جو اسمام اور مسلمانوں کی عالمگیر اور دائمی، مستند اور محبوب ، مذہبی اور علمی زبان ہے اور ہمیشہ رہے گی ، اس کئے کہ القد تع کی فرما چکا ہے۔ راٹا مَحْنُ مَرْکُ الدِیکُو ٗ وَ إِنَّا لَهُ کُخِطُوںٗ کَ

(ہم نے قرآن مجید کو نازل کی اور ہم اس کو دکو د خواد پر حفاظت کرنے والے ہیں ) کسی کتاب اور صحیفہ کی حفاظت کے وعدے ہیں یہ بات خود خود شامل ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھا اور سمجھ جے گا، اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس زبان ہیں ہے ، وہ بھی زندہ اور محفوظ ہو اور یولی اور سمجھ جاتی ہو ۔ مرکز نظام الدین دبی سے شروت ہونے والی تبینی وعوت و تحریک ، مصنف کتاب حضرت مو مانا محمد یوسف صاحب کے زہنے ہیں مجاز مقد س اور محمد کریک ، مصنف کتاب حضرت مو مانا محمد یوسف صاحب کے زہنے ہیں جاز مقد س اور مملک عربیہ ہیں بہنچنے لگی تھی اور وہاں کے اہل علم حضر ات اس سے متاثر ہو رہے تھے ، اس کے اس کے اس کتاب کہی مرتبہ وائر ۃ المعارف العراف الدائد اور ابتد اور علی میں تالیف کرنامن سب اور ہر محل تھا، چنانچہ یہ کتاب بہی مرتبہ وائر ۃ المعارف العثمانیہ حیار آباد کے عربی پر س سے طبع ہونے کے بعد اہل علم کے طبقہ اور عربی ممالک میں شوق واحر ام کے ساتھ لی گئی۔ پھر د مشق کے دار القام سے ہوے اہتمام اور حسن طباعت کے ساتھ شرئع ہوئی اور دینی و سلمی طقول میں قبول ہوئی اور ابھی اس کا اور حسن طباعت کے ساتھ شرئع ہوئی اور دینی و سلمی طقول میں قبول ہوئی اور ابھی اس کا سلمیہ جاری ہے (امید ہے کہ اس کے ابھی مزید ایڈیشن نگلیں گے)

کیکن اس نے ساتھ ضرورت تھی کہ ہر صغیر (ہندویاک) اور بعض ان بیر وٹی ممالک کے لئے جہال ہند ویاک کے لوگ بڑی تعداد میں اقامت گزیں ہیں اور وہاں ار دویولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کا اردومیں سلیس اور معتبر ترجمہ شائع کیا جائے ، تاکہ ان ملکوں میں جانے والی جماعتیں اور خود وہاں کے وینی ذوق اور جذبہ رکھنے والے اور دعوتی کام میں حصہ لینے

والے ،اس ہے بر اہراست استفادہ کر عمیں۔این ایمانی چنگار بول کو فروزاں اور اپنی زیر گی اور معاشرے،اخلاق اور جذبات نیزر حجانات کو مومنین اولین اورآغوش نبوت کے پرور دہ داعیان دین کے نقش قدم پر ڈال سکیں۔عرصہ ہے اس کی ضرورت محسوس کی جارہی تھی کیکن ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے ، چنانچہ حضرت مولانا محمہ یوسٹ کے دیرینہ رفیق اور جانشین ، د عوت کی عظیم الثان محنت کے موجود ہ امیر حضرت مولانا محمہ انعام الحن صاحب الل اللہ بقاء و نفع بـ المسلمین کی اجازت اور ایماء ہے کتاب مذکور کے ترجمہ کاآغاز ہوااور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مولوی محمرا حسان الحق صاحب (استاذ مدر سه عربیہ رائے ونڈ) کے جھے میں رکھی تھی۔ موصوف مظاہر علوم سمار نپور کے فاضل ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے مجاز اور خود تبلیغی جماعت کے مدرسہ فکر وعمل کے تربیت یافتہ اور اس کی آغوش کے برور وہ بیں ،اس لئے کہ سمی الیم کتاب کے ترجمہ کے لیا جو کسی دعوت کی ترجمان ہو اور ۔ جذبہ و تا خیر سے معمور ہو محض اس زبان کا جاننا جس میں وہ کتاب ہے اور اس کو اپنی زبان میں منتقل کر دینے کی صلاحیت کائی شمیں ،اس کے لئے خود اس جذبہ کا حامل ہو نااور ان مقاصد کا وائل ہونا بھی ضروری ہے جن کی پرورش اور تبلیغ کے لئے یہ کتاب لکھی گئی۔ الحمد لللہ کتاب کے مترجم میں ہیہ سب شر انطایا کی جاتی ہیں ،وہ ذاتی اور خاند انی ، ذہنی و علمی اور باطنی وروحانی ، ہر طریقہ پر اس وعوت وجماعت کے اصول ومقاصد ہے نہ صرف متفق و متاثر ہیں بلحہ ان کے ترجمان وداعی بھی ہیں چھرار دوتر جمہ پر متعد داہل علم حضرات نے نظر ڈالی ہے اور اپنے مشوروں ہے مستفید بھی کیا ہے۔ جن بیر مفتی زین العلد اُن صاحب، مولا نامحر احرصاحب انصاری مولاناظام رشاہ صاحب، مول نا بذرا لرحمن صاحب، مول ناجمت ید علی صاحب پاکستانی علما و میں سے اور مر کز نظام لدین و ہلی کے ہزر گول اور فضلاء میں ہے حضر ت مولانا اظہار الحن صاحب کا ند هلوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔اللّٰہ تعالٰی کی ذات ہے امید ہے کہ میہ ترجمہ ہر طرح ہے مفیدوموٹر ثابت ہو گالوراپے اہم وبلند مقصد کو بورا کرے گا۔آخر میں میہ ملحو ظار ہے کہ بیاتر جمد دینی اصطلاحات ہے ناوا قف ، عام سادہ مسلمان کی سطح کو سامنے رکھ کر کیا گیاہے ،اور وہ سادہ اور عام فہم ہونے کے ساتھ موٹر اور دلآویز ہے۔اللہ تعالیٰ اس ہے زیادہ لفع میہنجا ئے اور قبولیت سے نوازے۔

ابو الحسن على ندوى دارالعلوم ندوة العلماء لتحفئو ١٩١٠ بيح الاول ١٣١٣ اه ٢٩ ستمبر ١٩٩١ء

#### کتاب حیاة الصحابة رضی الله عنهم حصیه اول حصیه اول

#### اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے بارے میں قرآنی آیات

ترجمہ - سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، جو پالنے والا۔ سارے جمال کا متحد مسربان نمایت رحم والا۔ مالک روز جزاء کا تیم بی ہم بندگی کرتے ہیں اور بچھی ہے مدد چاہجے ہیں۔ بتلاہم کوراہ سید ھی راہ الن لوگول کی جن پر تونے فضل فر مایا، جن پرنہ تیر اغصہ ہوااور نہ وہ گمراہ ہوئے۔

٢ إِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْدُوهُ هَذَا صِرُاطٌ مُسْتَقِيبٍ " (ال عران ١٥)

ترجمه بيشكُ الله بَرْنَ الله صِرَ الوررب تهمارا أسواس كى بَند كَى كرور بي راه سيدهى بـ-٣ قُلْ النَّى هَدِينَ رَبِّى الله صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٌ ' دِينًا قِيمًا مِلَّهُ الْرَاهِيمَ حَبِيَفًا وَّمَا كَالَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ' قُلْ اِنَّ صَلَامِي وَ لَكُوكَى وَمَخْيَائَ وَمَعَالِيَى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ' لَا شَرِيْكَ لَهُ وَمَدَ اللّهَ مُوتَ اللّهَ الْمُوتَ رَأَمَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ' (الانعام ١٦١٣ ١٦١)

ترجمہ ، - توکہدئے مجھ کو بھائی میرے رب کے راہ سید تھی ، دین تصحیح ملت ایر اہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھااور نہ تھاشر ک والول میں۔ تو کمہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میر ا جینالور میر امر نااللہ ہی کے لئے ہے ، جو پالے والاسارے جمال کا ہے ، کوئی نہیں اس کاشر یک اور میں مجھ کو تھم ہوالور میں سب ہے میلے فرمانبر دار ہول۔

٤ قُلْ لِنَا يَبُهَا النَّاسُ النَّى رَسُولُ اللَّهِ النِّهِ النِّهِ الْمُكِمَّ حَمِيْهُا الَّهِ مَا لَكُ لَهُ مُلْكُ النَّسَمُوْتِ وَالْاَرْضِ لَا اللهَ الاَّهُ الْاَهُ وَكُلِمْتِهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَكُلِمْتِهُ وَالْبَعُوْهُ لَعَلَّكُمْ لَهُ اللَّهِ وَكُلِمْتِهِ وَالْبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ لَهُ اللَّهِ وَكُلِمْتِهِ وَالْبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ لَهُ اللَّهِ وَكُلِمْتِهِ وَالْبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ لَهُ اللَّهِ وَلَا مِلْ اللهِ وَلَا مِلَا عَلَيْهُ وَلَا مِلْ اللهِ وَلَا عَلَيْهُ وَكُلِمْتِهِ وَالْبِعُولُ لَهُ لَكُمْ لَهُ اللّهِ وَكُلِمْتِهِ وَاللّهِ وَكُلِمْتِهِ وَاللّهِ وَكُلِمْتِهِ وَاللّهِ وَلَا مُرافَدِهِ اللّهِ وَلَا مُؤْمِلُ اللّهِ وَلَا مُؤْمِلُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُوا لِللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُولُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا مُؤْمِلُكُمُ لَهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجمہ: - تو کمہ اے لوگو! میں رسول ہوں اللہ کائم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسانوں اور زمین میں ، کسی کی ہندگی نہیں اس کے سوا۔ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے ، سوایمان لاؤ اللہ پر لور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر ، جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلا موں پر اور اس کی پیروی کروتا کہ تم راویاؤ۔

ه. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ الْآلِلُطَاعَ بِادْنِ اللَّهِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَّلَمُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللل

ترجمہ: - اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا تکر ای واسطے کہ اس کا تھم مانیں ، اللہ کے فرمانے سے اور اگر وہ لوگ جس وقت انہول نے اپنابر اکیا تھا،آتے تیرے پاس ، پھر اللہ سے معافی چاہے اور رسول بھی ان کو بخشوا تا ، تو البتہ اللہ کو پاتے معان کرنے والا مربان۔

٦ مَّا يُهَاالِدِينَ امْوُ أَ أَطِيعُو اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَلَا تَوْ لَوْا عَنْهُ وَالنَّمْ تَسْمَعُونَ (الانفال-٢٠)

ترجمہ اے ایمان دالو! تحکم مانوالله کااور اس کے رسول کااور اس ہے مت پھروسن کر

٧ وَأَطِيْعُو اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ وَلَا عمران ١٣٢)

ترجمه - اور حلم انوالله كالوررسول كا تاكه بم پررحم بو ..

٨ وَاطِيْعُو االلَّهُ وَرَسُولِهُ وَلَا تَمَا رَعُوا فَتَفْشَلُو اوَ تَدُهَدَ، رِيْحُكُمُ وَاصِّبِرُوا

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصِّبِرِيْنَ \* (الانفال ٦)

رِّجمه :-اور عَمَ مانوالله كااوراس تَح رسُول كااوراً پس بين نظرُو پس نامر د بهو جاؤ كَ الله الله الله الله كالورا كَ مَهِ الرَّسُولُ كَالوراً بِهِ مِنْ الله الله كَ مَهَارى بهو الور عبر كرو بيفك الله ما ته به عبر والول كـ ـ مَهُ الله وَ الرَّسُولُ وَ الْهُ وَ الْهُ وَ الْهُ مِ مُنكُمْ فَانُ تَنَارَ عُتُمُ فِي شَنّى الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُم تُورُمُونُ وَ الله وَ الْهُ وَ الْهُ مِ الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُم تُورُمُونُ وَ الله وَ الْهُ مِ الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُم تُورُمُونُ وَ الله وَ الْهُ مِ الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُم تُورُمُونُ وَ الله وَ الْهُ وَ الْهُ مِو الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُم تُورُمُونُ وَ الله وَ الْهُ مِو الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُم تُورُمُونُ وَ الله وَ الْهُ وَ الْمُ الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُم تُورُونُ وَ الله وَ الْهُ وَ الْمُ الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُم وَ الله وَ الله وَ الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُم وَ الله وَ الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُم وَ الله وَ الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُومُ وَ الله وَ الْوَلِي الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُومُ وَ الله وَ الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُومُ وَ الله وَ الْوَلِي الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُهُ وَ الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُهُ وَ الله وَ الله وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنتُهُ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمُولُولُولُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وَالله وَالوله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمُولُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمُولِ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمُولِ الله وَالمُولِ الله وَالمُولِ الله وَالله وَالله وَالله وَالمُولِ اللهُ

ترجمہ . -اے ایمان والو اسم مانو اللہ کالور سم مانور سول کااور حاکموں کاجو تم میں ہے ہوں پھر
اگر جھڑ پڑو کسی چیز میں ، تواس کور جوع کر وطرف اللہ کے اور رسول کے اگر یقین رکھتے ہو
اللہ براور قیامت کے دن پر ، بیبات المچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا نجام
۱۰ اللہ براور قیامت کے دن پر ، بیبات المچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام
۱۰ اللہ کان قَوْلُ الْمُوْمِینَ اِفَا دُعُو آ اِلَی اللهِ وَرَسُولِهِ نِیْتُحکُم اَیْنَهُمُ اَنْ یَفُولُو اسْمِعاً وَاطَعَا وَاولَئِكَ مُمُ الْمُا نِرُونُونَ (النور ۔ ۵۱ - ۵۱)
اللہ کو اللہ کو کہ اللہ کو کہ اللہ کو کہ اللہ کو اللہ کو اللہ اور دو اوگ کہ انہی کا بھلا ہے اور جو کوئی کرنے کو ان میں تو کہیں ہم نے من لیااور حکم مان لیا اور دو اوگ کہ انہی کا بھلا ہے اور جو کوئی

تھم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ڈر تار ہے اللہ سے اور پچ کر چلے اس ہے ، سوو ہی لوگ میں مر اد کو چینجنے والے۔

11 قُلْ اَطِيْعُو اللَّهُ وَاطِيعُو الرَّسُولِ إِلاَّ الْمَلْعُ الْوَالَمَا عَلَيْهِ مَا حَبِّلُ وَعَلَيْكُمُ مَا حُبِمُلُو وَالْ تُطِيعُو اللَّهُ اللَّهِ المُعْمَلُولُ وَعَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللَّه

تُرُحُمُونَ (النور. ١٥٤٤هـ)

ترجمہ: - تو کمہ تھم ماتوانلہ کااور تھم ماتور سول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو کے تواس کاذ مہ ہے جو یہ جھ اس پر رکھا۔ اور اگر اس کا کہاماتو توراہ پاؤ گے۔ اور پیغام لانے والے کاذ مہ نہیں گر بہنچاد بنا کھول کر۔ وعدہ کر لیاانلہ نے ان لوگوں ہے جو تم میں انہوں نے نیک کام والبتہ چیجے حاکم کروے گا ان کو طک میں والم لیات ایکان لائے ہیں اور کئے میں انہوں نے نیک کام والبتہ چیجے حاکم کروے گا ان کو طک میں اور وے گا ان کو واور جمادے گان کے لئے دین ان کا جو پہند کر دیاان کے واسطے اور وے گا ان کو واور جمادے گان کے لئے دین ان کا جو پہند کر دیاان کے واسطے اور وے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن۔ میری بندگی کریں گے شریک نے کریں گے میر اکمی کو۔ اور جو کوئی نا شکری کریے گا اس کے پیچھے سووی لوگ ہیں نا فرمان اور قائم رکھو میر اکمی کو۔ اور جو کوئی نا شکری کرے گا اس کے پیچھے سووی لوگ ہیں نا فرمان اور قائم رکھو میراک کو۔ اور جو کوئی نا شکری کرے گا اس کے پیچھے سووی لوگ ہیں نا فرمان اور قائم رکھو میراک کو۔ اور جو کوئی نا شکری کرے گا اس کے ختیجے سووی لوگ ہیں نا فرمان اور قائم رکھو میراک کو۔ اور جو کوئی نا شکری کرے گا اس کے ختیجے سووی لوگ ہیں نا فرمان اور قائم رکھو میں اور دیتے رہوز کو قاور تھم پر چلور سول کے تاکہ تم پر رحم ہو۔

١٢. يَا يُهَا الَّذِينَ امُّو اتَّقُو اللَّهُ وَقُولُو اقُولًا مَدِيدًا يُصَلِحْ لَكُمْ اعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ

وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَلُهُ فَارَ فَوُزًّا عَظِيمًا ﴿ اللَّ حَوَابِ ٢٠٠٠)

ترجمہ '-اے ایکان والو! ڈرتے رہواللہ ہے اور کھوبات سیدھی، کہ سنوار دے تہارے واسطے تہارے کام اور بخش دے تم کو تہارے گناہ اور جو کوئی کہنے پر چلااللہ کے اور اس کے دسول کے ،اس نے یائی یوی مراد۔

١٣. إِنَّا يُنْهَا الَّذِينَ امُّنُو اا سُتَجِيبُو اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْيِينُكُمْ وَاعْلَمُو آاِنَّ اللَّهُ

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَانَّهُ إِلَيْهِ تُحْشُرُ وْنَ (الانفال . ٢٤)

ترجمہ: -اے ایمان دالو! تھم مانواللہ کالورر سول کا جس وقت بلائے تم کواس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی ہے اس کے دل کو اور یہ کہ ای کے پاس تم جمع ہو گے۔

٤ ١. قُلَّ ٱطِيُّعُو ١١ لَلَّهُ وَالرَّسُولَ قَانُ تَوَ لَّوْ افَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِينَ (ال عمران . ٣٧)

ترجمہ : - تو کمہ حکم مانوانٹد کااور رسول کا ، پھر اگر اعراض کریں توانٹہ کو محبت نہیں ہے

١٥ مَنْ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرُسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا (النسآء . ٨٠) ترجمہ . - جس نے تھم مانار سول کاءاس نے تھم مانااللہ کاجوالٹا پھر اتو ہم نے تجھے کو شمیں بھیجاان پر تکسیان۔

١٦. وَمَنْ يُبْطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰتِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيْنَ وَالْصَّدِّيْقِينَ وَالنُّسَهَدَآيِهِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسَّنَ ٱوْلَٰمِكَ رَفِيفًا ۚ وَٰلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللَّهِ وَكُفِّي بِاللَّهِ عَلِيْماً (الساء ٩٩ ٧٠)

ترجمہ :-اور جو کوئی تھم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، سووہ ان کے ساتھ ہیں جن پر الله نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں اور انجھی ہے ان کی رفافت۔ میہ فضل ہے اللہ کی طرف ہے اور اللہ کافی ہے جانے والا۔

١٧. وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدُ حِلُّهُ جَنَّتٍ تَحْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرَ حَلِدِينَ فِيهَا وَ ذَٰلِكَ الْفَوْرُ ۗ الْعَطِيمِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَيَتَعَدُّ حُدُودَةً يُدُ حِلْهُ نَارً الحَالِدُا

رِفْيُهَا وَلَهُ عَذَابٌ مَّهِينٌ (النسآء . ١٣. ١٤)

ترجمہ: - اور جو کوئی تھم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا جنتوں میں ، جن کے نیچے بہتی ہیں تمریس، ہمیشدر ہیں سے ان میں اور می ہے بوی مر او ملنی اور جو کوئی نا فرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جادے اس کی حدوں ہے ، ڈانے گااس کو

آگ میں ہمیشہ رہے گااس میں اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

١٨. يَسْنَلُو نَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُو االلَّهَ وَاصْلِحُوا دَاتَ بَيْكُمُ وَاطِيْعُو اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِنَّ كُنتُمْ مُّؤُ مِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤُ مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قَلُوْ بَهُمْ وَإِذَاتَلِيَتُ عَلَيْهِمْ ايْتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الّدِين يَقَيْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِثْمَارَزَقُنَهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمَ الْمُوْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَحْتُ عِندَ رَبّهم

وَمَغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِينًا ﴿ (الانعال ١ تا٤)

ترجمہ: - تجھ سے یو حصتے ہیں حکم غنیمت کا۔ تو کر وے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور ر سول کا ، سو ڈرواللہ ہے اور صلح کروآلیں میں اور حکم ماتواللہ کا اور اس کے ر سول کا آگر ایمان ر کھتے ہو۔ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے ول اور جب پڑھاجائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جا تا ہے ان کا ایمان۔ اور وہ اینے رب پر بھر وسہ رکھتے

ہیں۔ وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس ہیں ہے خرچ کرتے ہیں۔ وہی ہیں سے ایمان والے۔ ان کے لئے در ہے ہیں اپنے رب کے پاس اور معافی اور روزی عزت کی۔

١٩. وَالْمُؤُ مِثُونَ وَالْمُؤُمِنَٰتُ مَعْضُهُمْ اَوْلِيَا ءُ بَعْضِ يَا مُرُونَ بِالْمَعُوُونِ وَيَنْهُونَ
 عَنِ الْمُنْكَرِوَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُولُونُ الرَّكُوةَ وَيُعِلِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَٰكِكَ سَيَرُ حَمُهُمُ
 عَنِ الْمُنْكَرِوَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُولُونُ الرَّكُوةَ وَيُعِلِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَٰكِكَ سَيَرُ حَمُهُمُ
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيمٌ (التوبة ٧١)

ترجمہ: - اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عور تمیں ایک دوسرے کی مدد گار ہیں ، سکھلاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں ہری بات سے اور قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں ز کو قاور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے ،وہی لوگ ہیں جن پرر حم کرے گا اللہ ربیعک اللہ ذیر وست ہے حکمت والا۔

٢ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَاللَّهُ 
 عُقُورُرٌ حِبُمُ (ال عُمران ٣١)

ترجمہ: - تو کمہ اگرتم محبت رکھتے ہواللہ کی۔ تومیری راہ چلو۔ تاکہ محبت کرے تم ہے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے اور اللہ بخشے ذالا مربان ہے۔

٧١ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِى رُسُولِ اللَّهِ ٱسْوَةً خَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرُجُو االلَّهُ وَالْيَوْمَ الْا خِرَوَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْراً (الاحراب ٢١)

ترجمہ - تمہارے لئے بھٹی تھی سیکھٹی دیول انٹد کی جال۔اس کے لئے جو کو کی امید رکھتا ہے انٹد کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے انٹد کو بہت سا۔

۲۲ . وَمَا الْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْنَهُوا (الحشر .۷) ترجمہ :- اور جودے تم كور سول، سولے لو اور جس سے متع كرے ، سوچھوڑدو۔

# نبی کریم علی کے اطاعت اور آپ کے اتباع اور آپ کے خلفاء رضی اللہ عنہ م کے اتباع کے بارے میں احادیث خلفاء رضی اللہ عنہ م کے اتباع کے بارے میں احادیث

حفرت او ہریر ﷺ حضور اقد س ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے میری نا فرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ا

حضرتا؛ ہریرہؓ حضوراقدس ﷺ کاار شاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو گی لیکن جوانکار کرے گا۔ (وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا) عرض کیا گیااور کون انکار کرے گا۔آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گااور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ سے

حضرت جائز ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرضے نبی کر یم سیسی کے پاس آئے اور آپ سور ب سے ان فر شتول نے (آپس میں ) کما کہ تمہارے اس ساتھ کے لئے ایک مثال ہے اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فر شتول نے کما کہ سے سور ہے ہیں اور بعض فر شتوں نے کما کہ ان کی مثال اور بعض فر شتوں نے کما کہ ان کی مثال اس آد می جسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا بخطام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا توجس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا۔ اور نہ اس وعوت میں ہھیجا توجس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا۔ اور نہ اس وعوت میں نے کھایا پھر فر شتوں نے کما کہ اس کما کہ ان کی اس خیان کرو۔ اس پر بعض نے کھایا پھر فر شتوں نے کما کہ ان کی انگھیں سوتی ہیں اور ول بیدار رہنا فر شتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد سیسی ہو گئی کی افرانی کی جب تب فر شتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد سیسی کی نہ مانی کی در جنت ہے اور بلانے والے محمد سیسی کی نہ مانی کی در جنت ہے اور بلانے والے محمد سیسی کی نہ مانی کی در جنت کی اور جس نے آپ کی نہ مانی کی در جنت کی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی مانی اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گااور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گااور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی اس نے اللہ کی اس نے اللہ کی دو تھی کے اس نے اللہ کی دو تھی کی اس نے اللہ کی دو تھی کے اس نے اللہ کی دو تھی کے اس نے اللہ کی دو تھی کے اس نے اللہ کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کے اس کے اس کے اس کے اس کے دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کے اس کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی کے اس کے دو تھی کی دو تھی

وه بنت میں نسیں جائے گا)۔<sup>ل</sup>

حضرت او مونی حضور اقد سی الی کاارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کودیکر ابند تعدال نے بھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جوابی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم ایمی نے اپنی آنکھول سے (دشمن کے بڑے) افشکر کو (تمہاری طرف آتے بوٹ) دیکھا ہے میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرار ہا ہوں لہذا (یہاں سے بھ گئے ہیں) جلدی کرو جلدی کر ، چنا نچہ اس کی قوم میں سے پچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشام چل و کے اور آرام سے چلے رہے اور وہ تو بی گئے اور اس قوم میں سے پچھ اوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہ بین فصر سے رہے تو دشمن کے فشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہائک کر دیا اور ان کو بالک ختم کر دیا۔ یہ مثال سے ان اوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جودین حق میں لے کر میں اس کو جھٹا ما۔ یہ مثال سے ان اوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جودین حق میں لے اس کو جھٹا ما۔ یہ میں کی اور جودین حق لے کر میں آیا سی کو جھٹا ما۔ یہ اس کو جھٹا ما۔ یہ میں کو جھٹا ما۔ یہ میں کو جھٹا ما۔ یہ میں کی اور جودین حق لے کر میں آیا سی کو جھٹا ما۔ یہ میں کی اور جودین حق لے کر میں آیا سی کو جھٹا ما۔ یہ میں کی اور جودین حق لے کر میں آیا میں کی جھٹا ما۔ یہ میں کی اور جودی میں کی اور جودی کو کھٹا ما۔ یہ میں کی اور جودی کو کر میں آیا ہوں کی جنہوں کے میری با تور دور میں حق کے کو میں آیا ہوں کی جو میں گور کیا ہے کہوں کی جو میں کی کو کھٹوں کی کھٹوں کی میں کو کھٹوں کی کو کھٹا میں کی کو کھٹوں کی کو کھٹا کی کو کھٹا میں کو کھٹا کی کو کھٹا کی کو کھٹوں کی کو کی کو کھٹا کی کو کھٹا کی کو کھٹوں کی کو کھٹا کی کو کھٹوں کی کو کھٹا کی کو کو کھٹا کی کو کھٹا کی کو کھٹا کی کو کھٹوں کی کو کھٹا کی کو کو کھٹا کی کو کھٹا کو کھٹا کی کو کھٹا کی کو کھٹا کی کو کھٹا کی کو کھٹا کو کھٹا کی کو کھٹا کی کو کھٹا کی کو کھٹا کی ک

حضرت عبداللہ بن عمر و حضور اقد س عظی کا ارشاد نقل فرہ تے ہیں کہ جو پچھ منی اسر اکیل پر آیادہ سب پچھ میری امت پر ضرور آئے گا۔ (اور دونوں میں الی مما ثلت ہوگی) جیسے کہ ددنوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کئے جاتے ہیں۔ یمال تک کہ اگر بنبی اسر اکیل میں ہے کسی نے اپنی مال کے ساتھ تھلم کھلازتا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا اور بنبی اسر اکیل بہتر فرقول میں تقسیم ہو گئے تھے میری امت تمتر فرقول میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک فرقہ کے خلاوہ باتی تمام فرقے جنم میں جائمیں گئے۔ سی ہی نے عرض کیا یار سول اللہ وہ ایک فرقہ کو نسا ہوگا ؟آپ نے فرہ یا جو اس راستے یہ جلے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سی

۔ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقد سے بھی نے جسی نماز پڑھائی۔ اور پھراپنے چرہ انور کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایبا موثر وعظ بیان فرمایا کہ جس ہے آتھوں ۔ آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ مجئے۔ ایک شخص نے عرض کیایار سول انتدآپ کا یہ وعظ ایبا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے والے کا (آخری) وعظ ہواکر تا ہے۔ لہذاآپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تہمیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ ہے ورواور امیر کی بات سنواور مانواکر چہ وہ حبثی غلام ہو

<sup>🐫</sup> محاري واحرج الدارهي عن ربعية الحرشي بمعناد كما في المشكُّوة رص ٢١)

لا بخاری ومسلم 💎 🗓 برمدی

کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلا فات دیکھے گا تو ایس صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھ ہے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط بکڑے رکھنا اور نئی تئی باتوں سے پچنا کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہریدعت گر اہی ہے۔ ا

حضرت عرر حضورا کرم عینی کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپندہ تی استے بعد صحابہ میں ہونے والے اختلاف کے بارے ہیں پوچھا توانلہ تعالیٰ نے میرے پاک ہے ہی تور کہ جھی کہ اے محمد اآپ کے صحابہ میں سے مزد کیا آگان کے ستاروں کی مائند ہیں۔ ہر ستارے ہیں نور ہے لیکن بعض ستارے دو سرول سے زیادہ روشن ہیں۔ جب صحابہ کی کسی امر کے بارے ہیں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان ہیں ہے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کرلے گاوہ میرے رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان ہیں ہے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کرلے گاوہ میرے رائے میں ہو ایت پر ہے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مائند ہیں جس کی بھی اقتداء کروگے مدایت پر ہے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مائند ہیں جس کی بھی اقتداء کروگے مدایت یا جاؤگے۔ کے

حضرت حذیفہ معلوم نہیں جنافیہ کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ججنے معلوم نہیں ہے کہ بیں تم میں کتناعر صدر ہوں گااور حضرت ابو بحر نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد الن دونوں کی اقتداء کرنااور عمار کی سیرت اپناؤاور ابن مسعود تنہیں جو بھی بتائیں اے سیامانو۔ سی

حضرت بلال بن حارث من فی حضور اقدی بیجی کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جنئے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے بر ابر اے اجر ملے گااور اس سے النالوگوں کے اجر ہیں کوئی کی نسیں آئے گی اور جس نے گر ابی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی راضی نہیں ہو سکتے تو جنتے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان سب کے بر ابر اے گناہ ہو گا اور اس سے النالوگوں کے بر ابر اسے گناہ ہیں کوئی کی نہیں آئے گی۔ سی

حضرت عمر وبن عوف مضور اقدس علی کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین حجاز کی طرف ایسے سمٹ آباہے سمٹ آباہے سمٹ آباہے سمٹ آباہے سمٹ آباہی طرف سمٹ آباہے سمٹ آباہے سمٹ آباہے سمٹ آباہے سمٹ آباہے سمٹ آباہی کے اور دین حجاز ہیں اپنی حکمہ اس طرح مبازی بحری (شیر کے ڈرکی وجہ ہے) مہاڑی کی جگہ اس طرح ضرور بنالے گا جس طرح بہاڑی بحری (شیر کے ڈرکی وجہ ہے) مہاڑی کی چوٹی پر اپنی حگہ بناتی ہے۔ دین شروع میں اجنبی تھ اور عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی

لِ رویل کدافی حمع الفواند رح ۲ ص ۲۰۱) فی ترمذی واحرح ایل ماجة ایتفنا نحوه عن کثیر بن عبدالله

اً ترمدی ابو داود والنفط له آل ترمذی

ين عشرو عن آيية عن جده

ہو جائے گا۔ لہذاان او گول کے لئے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے اور بیہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جس سنت کو لوگ نگاڑ دیں بیہ اس سنت کو ٹھیک کرویتے ہیں۔ آ

حفرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدی مطابقہ نے جھے ارشاد فرمایا کے اے میرے بیخ اگر تم ہر وفت اپنے ول کی بیہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرابھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسے کرو پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے بیہ میر کی سنت میں سے ہاور جس نے میر کی سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میر ہے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تھ

حضرت این عباس حضور اقدس عنطی کاار شاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بھونے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی ہے تھاہے رکھااسے سوشہیدوں کا ثواب ملے گاہے روایت مبتق کی ہے اور طبر انی میں بیرروایت حضرت ابو ہر برہ سے مروی ہے اور اس میں بیہ ہے کہ اے ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ سی

حفرت او ہر ہے قصور اقد سی تیلینے کا ارشاد تھل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بودنے

کے وقت ، میری سنت کو مضبوطی ہے تھا منے والے کو ایک شہید کا اجر ہے گا۔ سے حفرت ابو
ہر ہرہ خضور اقد سی شینی کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت
میری سنت کو مضبوطی ہے تھ منے والہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا۔ ہے
حضر سے انس خضور اقد سی میلینے کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو میری سنت ہے اعراض
حضر سے انس کا میرے ہے کوئی تعلق نہیں ہے بیدروایت مسلم کی ہے اور ائن عساکر میں بیدروایت حضر سے الفاظ بھی ہیں کہ جس نے
روایت حضر سے ان عمر ہی ہے۔ اور اس کے شروع میں بیدالفاظ بھی ہیں کہ جس نے
میری سنت یو عمل کیا اس کا مجھ سے تعلق ہے۔

معز ت عائشہ حضور اقدس ﷺ کاار شاد نقل فرماتی ہیں کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھامادہ جنت ہیں داخل ہوگا۔ آن

حضر ت الن حضور اقدس علی کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی لور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میر سے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کے

<sup>﴿</sup> ترمدي ﴿ ترمدي ۗ مافي ترعيب (ح ١ ص ٤٤) ﴿ طرابي والولغيم في الحلية ﴿ كَمَافِي كُو العِمَالَ (ح ١ ص ٤٤) ﴾ ﴿ ودار قطبي ﴿ لِي سحري

## نبی کریم علی اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآنی آیات

١. مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَمَا آحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ البَّبِيِّنُ وَكَانَ
 ١ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَمَا آحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ البَّبِيِّنَ وَكَانَ
 ١ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَمَا آحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ البَّبِيِّنَ وَكَانَ
 ١ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيمًا (الاحراب ٤٠)

ترجمہ - محمد ﷺ کا تہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللہ کااور مهر سب نبیوں پر ،اور ہے اللہ سب چیزوں کو جانبے والا۔

لَا يُنَا يُهَا النَّبِي إِنَّا ارْسَلُمْكَ شَاهِدًا وَمُبَرِّرًا وَ نَذِيرًا وَ دَاعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِدْنِهِ
 وَسِرُاجًا مُّبِيرًا (الاحراب £ 6 )

ترجمہ -اے نبی! ہم نے جھے کو بھیجاہتانے والااور خوش نبر دی سانے والااور ڈرانے والا اور بلانے والاائڈ کی طرف اس کے تھم ہے اور چمکتا ہواچر ارغ ہے۔

٣ إِنَّا ارَّسَلُكُ شَاهِدُ ارَّمَبُشُّرًا وَّنَدِيْرًا لِتُوَّ مِنُوْ ا مِا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُونَهُ وَ وَتُوَرِّقُوْهُ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكُرَةً الْمَصَيَّلاً (الفتح ٨ ٩)

ترحمہ: - ہم نے تبچھ کو بھیجااحوال تانے وال اور خوشی اور ڈر سنانے والا تاکہ تم لوگ یقین لاؤ امتد پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کر واور اس کی عظمت رکھو اور اس کی پاکی ہولتے رہو صبح اور شام۔

﴾ إِنَّا أَرْسَكُناكَ إِنْ نَحْقِ بَهِنِيرًا وَّنَا يُرا رَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَبِ الْجَحِيثِمِ (المقرة . ١٩٩) ترجمه : - بينوك نم نے تجھ كو بھيجا ہے سچادين دے كر ، خوشخبرى دينے والداور ڈرانے والا اور تجھ سے يوجھ شيس دوزخ ميں رہنے واٺون ك ۔

اِنَّا أَرْ عَلَكَ بِالْحَقِّ مُنْ مُنْ اَ وَنَالِيْو اَ إِنَّا مِنْ اُمَّةٍ إِلاَّ خَلَا فِيهَا مَلِا أَرْ وَنَاطِر ٢٤)
 ترجمہ: -ہم نے بھیجاہے تجھ کو سچادین دے کرخوشی اور ڈر سنانے والا اور کو کی شرقہ نہیں جس میں نہیں ہو دیکا کو کی ڈر سنانے والا۔

٦ وَمَاۤ اَرُسَلُنكَ إِلَّاۤ كَافَةً لِللَّاسِ بَشِيرًا وَّندِيرُا وَّندِيرُا وَلٰكِنَّ اَكُفَرُ النَّسِ لَا يَعْلَمُونَ (سا ٢٨)
 ترجمہ: - اور جھ کوجو ہم نے بھیجاسوسارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کولیکن بہت لوگ نہیں سیجھتے۔

﴿ وَمَاۤ اَرُسُلُنْكَ إِلاَّ مُبَيِّرُ الْوَنَذِيْراً (العرقان . ٥٦)
 ترجمہ : -اور تحص كوہم نے بھيجا يمى خوشى اور ڈرسنانے كے لئے۔
 ٨. وَمَاۤ اُرُسُلُنْكَ إِلاَّ رَحْمَةُ لِلْعُلَمِیْنَ (الا بیآء ۱۰۷)

رِّ جمد اور بَحْدَ كُوجُوبَهُم نِے بَهِجَا۔ سومبریانی کر جمال کے لوگوں پر۔ ۹ هُوَ الَّذِیُ اُرُسُلَ رَسُوُلَهُ بِالْهُدَّی وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظُهِرَهُ عَلَی اللِّیْسِ کُلِّهُ وَلُوُ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ (التوبة ۳۳)

تر جمہ · -ای نے بھیجااپے رسول کو ہدایت اور سچادین دے، کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے ہر اہ نیں مشرک ۔

۱۰ وَيَوْمَ نَعُكُ هِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجُنا بِكَ شَهِبُدا عَلَى هُوُلاَءِ وَمَزَّ لُكَ عَلَيْكُ أَلْكُوبُهُمْ وَكُونَا بِكَ شَهِبُدا عَلَى هُوُلاَءِ وَمَزَّ لُكَ عَلَيْكَ الْكِتُكَ بِنَهَا لَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَتَكُفُّر يَ لِلْمُسُلِمِينَ (الدحل ۸۹)

ترجمه -اور جسون كفر اكريس كي جم بر فرقه مِن ايك بتلائه والله الهرائمي مِن كاور جميع كولا مَن بر چيز كاور مدايت جم مح فولا مَن عَلَيْ الله على الله الله الله الموات المؤلول الموات الموا

١١ وَ كَذَٰلِكَ خَعَلُنَكُمُ ٱمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُو لُوْاشُهَدَاۤ ءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُودَ الرَّسُولُ الْ عَلَيْكُمُ شَهِيْدُا (القره ١٤٣)

ترجمہ - اور ای طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر ،اور ہو رسول تم ہر گوابی دینے وال۔

۱۷ فَدُ اَوْلَ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

۱۳ کُفَدُ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤُمِينَ إِذْ مَعَتَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ الفَّسِهِمْ يُتُلُوا عَلَيْهِمْ أَيْنِهِ وَيُوَكِيهِمْ وَسُولاً مِنْ الفَّسِهِمْ يُتُلُوا عَلَيْهِمْ أَيْنِهِ وَيُوكِيهِمْ وَالْ عَمُوال ١٦٤)

رَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْ وَالْحِكُمَةُ وَإِلْ تَحَالُوا مِنْ فَبُلُ لَفِي صَلْلِ مَّبِينٍ (ال عمرال ١٦٤)

رَ جمه - الله فِي احسان كيا إيمان والول برجو بحجاان مِن رسول ان بي مِن كا، پر هتا ہے

ان برآ يتين اس كى، اور پاك كرتا ہے ان كو يعنى شرك و غير ہے اور سكھلاتا ہے ان كو كتاب، اور كام كى بات، اور وہ تو بہلے سے صرح محمد ان ميں تھے۔

ترجمہ نہ جیساکہ بھیجاہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا ، پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری ،اوریاک کر تاہے تم کو ،اور سکھل تاہے تم کو کتاب ،اوراس کے اسرار ،اور سکھا تاہے تم کوجو تم نہ جانبے تھے۔ سوتم یادرکھو مجھ کو بیں یادرکھوں تم کوادراحسان مازمیراا ورناشکری مت کرو۔ مہر کے ایکھیں کی ایکھیں کے میں کہ درکھوں میں انفیس کی تم بویو تعکیلہ ما عَیتُ مَ حَرِیْصُلُ

عَلَيْكُمُ بِالْمُوْمِينُ رَزُفُ رَّحِيمٌ (التوبة . ١٢٨)

ترجمہ: -آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں کا ، بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے ، حریص ہے تمہاری بھلائی پر ،ایمان والوں ہر نمایت شفیقِ مهر بان ہے۔

ترجمہ:-سو بچھ اللہ بی کی رحمت ہے جو تو زم دل مل گیان کو ،اوراگر تو ہو تا تند خو سخت دل، تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس ہے ،سو توان کو معاف کر ،اوران کے واسطے بخش مانگ، اوران سے مشورہ لے کام میں ، پھر جب قصد کر چکا تواس کام کا تو پھر بھر وسہ کراللہ پر ،اللہ کو محبت ہے توکل والول ہے۔

اللّٰدِينَ كَفُرُو المستَفلَى وَكلِمَهُ اللّٰهِ هِي الْعُلْكُ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبه . ٠٤)

ترجمہ: - اگرتم مدد كرو گےرسول كى ، تواس كى مدد كى ہے اللّٰہ نے ، جس وقت اس كو نكالا تفا فرول نے ، كه وہ دوسر اتفاد و ميں كا ، جب وہ كمه رہا تھا ہے رفیق ہے ، تو غم نه كھا ، بيفك الله جمارے ساتھ ہے ۔ پھر الله نے اتار دى اپنى طرف ہے اس پر تسكين اور اس كى مدد كو وہ فوجیں جميمین اور اس كى مدد كو وہ فوجیں جميمین کہ تم نے نہیں و بھیس اور نے ڈالی بات كا فرول كى اور الله كى بات ہميشہ او پر ہے اور الله كى بات ہميشہ او پر ہے اور الله ذرير وست ہے حكمت والا۔

١٨ مُحَمَّدُ زَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعْهُ اَشِنَّاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُ تَوَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدُا يَّبَتَعُونَ فَصَلاَ مِنْ اللَّهِ وَرِضَوَاناً سِيْمَا هُمُ فِى وُجُوْ هِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّحُوْدِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرُانَةِ وَمَنْلُهُمْ فِي الْإِنْحِيْلِ (قَف) كُورُعَ اَحْرَحَ شَطُّهُ فَارْرَهُ فَاسْتَعْلَظُ فَاسْتُولِي عَلَى النَّهُ الْكُنْدَةِ وَمَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْرُا الْرَادَ اللَّهُ الْكُنْدَةِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْرُا اللَّهُ الْكَانُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُوالِقُ الْمَوْرُقُ وَاحْرُا عَطِيمًا (الفتح ٢٩)

ترجمہ - محمد (ﷺ) رسول اللہ کا ،اور جواوگ اس کے ساتھ ہیں ، زور آور ہیں کا فرول پر ، نرم دل ہیں آپس ہیں ، تو دیکھے ان کور کوع ہیں اور سجدہ میں ، ڈھونڈ تے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی ، نشانی ان کی ان کے منہ پر ہے سجدہ کے اثر ہے ، یہ شان ہے ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل ہیں ، جیسے کھیتی نے زکالا اپنا ہے ان کی کمر مضبوط کی ، پھر موٹا ہوا ، اور مثال ان کی انجیل ہیں ، جیسے کھیتی نے زکالا اپنا ہے ان کی کمر مضبوط کی ، پھر موٹا ہوا ، پھر کھڑ اہو گیا ہی نال پر ، خوش گلتا ہے کھیتی والوں کو ، تاکہ جلائے ان ہے بی کا فرول کا۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام ، معافی کا ور بردے تواہ کا۔

ترجمہ، وہ لوگ جو ہیں وی کرتے ہیں اس سول کی جو نجی امی ہے، کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا ہے ہاں توریت اور النجیل ہیں ، ہ تھکم کرتا ہے ان کو نیک کام کااور منع کرتا ہے ہرے کام ہوا ہے ہاں توریت اور النجیل ہیں ، ہ تھکم کرتا ہے ان کے بع جھ، اور حلال کرتا ہے ان کے لئے سب پاک چیزیں، اور اتارتا ہا ہے ان پر ہے، ان کے بع جھ، اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں۔ سوجو وگ اس پر ایمان لائے۔ اور اس کی رفی قت کی، اور اس کی مدد کی، اور تابع ہوئے اپنی مراو کو۔

یمال تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے ،اور ننگ ہو گئیں ان پر ان کی جانبیں ، اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ ہے ، مگر ای کی طرف ۔ پھر مهربان ہو اان پر تاکہ وہ پھرآئیں بے شک اللہ بی ہے مہربان رحم والا۔

لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْيُهَا يِعُولُنَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُولِهِمْ
 فَا نُرَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآنَا بَهُمْ فَنْحا قَرِيْناً وَمُغَانِمُ كَنِيْرَةٌ يَا حُدُّرٌ نَهَا

و كَانَ اللَّهُ عَرِيْزُ ا حَكِيْمًا (الفتح ١٨. ١٩)

ترجمہ -اور جولوگ قدیم ہیں سب ہے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جولوگ قدیم ہیں سب ہے پہلے ہجرت کرنے والے اور وہ وئے شکی کے ساتھ اللہ راضی ہواان ہے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور تیار کر رکھے ہیں واسطے ان کے باغ ، کہ بہتی ہیں نیچے ان کی شریں ، رہا کریں انہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں انہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کا میابی۔

٤ لِلْفُقُوْ آ ءِ الْمُهْجِرِيْنِ الَّذِينُ اُحُرِحُوُ اِمِنْ ذِبَا رِهِمْ وَامُو الِهِمْ يَنْتُمُونَ فَصُلاَ مِنَ اللّهِ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِفُونَ وَالَّذِينَ لَبَوَوُ اللّهَ ارْوَالْا يَمَانَ مِنْ قَلْهِمْ وَلِا يَجِدُونَ فِي صَدُورِ هِمْ حَاحَةً مِّتَا اُو يُو اُلَّا يُوالَا يَمَانَ مِنْ قَلْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدُورِ هِمْ حَاحَةً مِّتَا اُو يُو اللّهَ ارْوَالْا يَمَانَ مِنْ قَلْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدُورِ هِمْ حَاحَةً مِّتَا اللهُ يُو اللّهُ الْوَالْوِيلَ عَلَى اللّهُ الْمُقْلِحُونَ (الحشر ٨٩) وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوفَ شُعَ مَقُسِهُ فَاولِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (الحشر ٨٩) وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوفَ شُعَ مَقُولِهِ فَاولِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (الحشر ٨٩) وَلَوْ كَا مِوتَ آئِ مِيلَاكِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الوراس عَلَى اللهُ واللهُ اللهُ الله

اَللّٰهُ مَرَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِشَا مَّتَشَا بِهَا مَّشَائِي تَقَشَعِرَ مَنَهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحَشَوُ لَ
 رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينٌ جُلُو دُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَى دِكْرِ اللّٰهِ ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِئُ بِهِ مَن يَّشَاءُ وَبَهُمْ اللهِ عَمْ يَشَاءُ وَلَكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِئُ بِهِ مَن يَّشَاءُ وَلَا اللهُ عَمْ كَالَةً مِنْ هَاذٍ (الرمر ٢٣)

ترجمہ: -اللہ نے اتاری بہتر ہائت کتاب آپس میں مکتی ، دھر ائی ہوئی ، ہال کھڑے ہوتے میں اس سے کھال پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ، پھر نرم ہوتی ہیں ان ک کھالیں اوران کے دل ابقد کی یاد ہر۔ یہ ہے راہ دینا ابقد کا ،اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چہاور جس کور اہ بھلائے ابقد ،اس کو کوئی نہیں بچھانے والا۔

٣ إِنَّمَا يُوْمُنُ مِا أَيْنَا الَّدِينَ إِذَا دُكِّرُ وَابِهَا حَرَّوُ اسْتَخَدًا وَّسَتَحُوا بِحَمَدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُيرُ وَنَ ثَتَجُا فَى جُو بُهُمْ عَنِ الْمَصَاحِعِ يَدُ عُوْنَ رَبَّهُمْ حَوْفَا وَطَمَعًا وَّمِمَّا رَبَّهُمْ يَوْفَا وَ عَلَمَ عَنِ الْمَصَاحِعِ يَدُ عُوْنَ رَبَّهُمْ حَوْفَا وَعَلَمُ الْمُعَا وَمِمَّا رَبَّهُمْ مِن قُرَّةً اعْيُن جَرَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَرَقَلْهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِى لَهُمَ مِن قُرَّةً اعْيُن جَرَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَرَقَلْهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةً اعْيُن جَرَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَيْ اللّهُ مَا مِن اللّهِ عَلَيْ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: ہماری باتوں کو وہی مانتے ہیں کہ جب ان کو سمجھائے ان ہے، گر پڑیں ہجدہ کر ، اور پاک ذات کو بیاد کریں اپنے رب کی ، خوجوں کے ساتھ اور وہ بڑائی نہیں کرتے۔ جدا رہتی ہیں اپنے سونے کی جگہ ہے ، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور ل کج سے ، اور ہمارادیا ہوا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ سوکسی جی کو معلوم نہیں جو چھپاد ھری ہے ان بے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈ ک۔ بدلااس کا جو کرتے تھے۔

٧ وَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ وَ اللّهِ يَلِلّذِينَ امَنُو اوَ عَلَى رَبّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ وَ الّذِينَ يَحْتَبِبُونَ كَلْبُرُ الّا ثُمْ وَ الْفَوَاحِشَ وَاذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَ الّذِينَ اسْتَجَابُو الرّبّهِمُ وَافَا مُوا الضّلُوةَ وَامْرُهُمْ شُورًى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَرَقْلَهُمْ يُنْفِقُونَ وَ الّذِينَ إِذَا اَصَابَهُمُ الْبُغَىُ

#### هُمُ يَنْتُصُرُونَ أَ (الشورى ٣٦. ٣٦)

ترجمہ: -اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے ، بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے واسطے ایمان والوں کے ، جو ایخ رب پر بھر وسہ رکھتے ہیں ، اور جو لوگ کہ پچتے ہیں بڑے گن ہول ہے اور بے حیائی ہے ، اور جبائی ہے ، اور جبنول نے کہ تھم مانا اپنے رب کا حیائی ہے ، اور جنہول نے کہ تھم مانا اپنے رب کا اور قائم کی نماز کو اور کام کرتے ہیں مشورہ ہے آپس کے ۔اور ہمارادیا پچھ خرج کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب ان پر ہووے چڑھائی تو دہدلہ لیتے ہیں۔

٨ مِنَ الْمُؤُ مِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُو امَا عَاهَدُواللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنَ فَصَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمَ مَنَ يَنْعَظِرُوَمَا بَدَّلُوالْبَدْنِيلًا لِيَحْزِى اللّٰهُ الصّدِ قِينَ بِصِدُ قِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنَّ صَآءَ وَيَتُوَبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيما ﴿ (الاحزاب ٢٣. ٢٣)

ترجمہ: - ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ بچ کر دکھلایا جس بات کا عمد کیا تھا اللہ ہے ، ، پھر کوئی تو ان میں بور اگر چکا اپناذ مہ۔ اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہااور بدلا نہیں ایک ذرہ ۔ تاکہ بدلہ دے اللہ بچوں کو ان کے بچ کا ، اور عذاب کرے منافقوں پر اگر جاہے ۔ یا تو بہ ڈالے ان کے دل پر ، بیشک اللہ ہے بختے والا مہر مان۔

۹ اَمَّنُ هُوَ قَامِتُ اللَّالَيْ الْجِدُ اَوْ فَآنِمَا تَتَحَدُّرُ الْا حِوْةَ وَبَرُ حُوْ ارَحُمَةَ رَبِّمِ فُنْ هَلُ بَسُنَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الرمو ۹) ترجمہ: - بھلاا کی جوہندگی میں لگا ہوائے رات کی گھڑ یوں میں ، سجدے کر تا ہوا ، اور کھڑ ا ہوا ، خطرہ رکھتا ہے آخرت کا ، اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مهربانی کی۔ تو کمہ کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ ۔

### قرآن مجیدے بہلی کتابوں مضور عظیمہ

## اور صحابه كرامٌ كا تذكره

عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ بین حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے ملا تو بین نے ان العاص ہے ملا تو بین کے دو معات بتا کیں جو تورات بیں آئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بہت المچھا خدا کی قتم! تورات میں بھی آپ کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں (چنانچہ تورات میں ہے) اے نبی! ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امیوں کی حفاظت کرنے واللہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میر سمد سے اور میر سے رسول ہیں میں نے آپ کا تام متوکل رکھا ہے ، نہ آپ سخت گو ہیں نہ سخت ول نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں ، اور آپ متعالی کا بدلز برائی سے دینے ہیں اور اللہ تو اللہ الا اللہ کہ کہ میر سے دین کو سیدھا کر لیں مے۔ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالی اندھی آ کھوں کو اور بردہ بڑسے دین کو سیدھا کر لیں مے۔ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالی اندھی آ کھوں کو اور بردہ بڑسے دین کو سیدھا کر لیں مے۔ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالی اندھی آ کھوں کو اور بر سے کانوں کو اور بردہ بڑسے دوئے دلوں کو کھول ویں مے۔ ل

المرجه احمدو احرحه المحاري بحود عن عبدالله والبيهقي عن ابن سلام وفي رواية حتى يقيم به الملة العواجاء واحرحه ابن اسحاق عن كعب الاحبار بمعناه واحرحه البيهقي عن عابشة محصراً

حضرت وہب بن منبہ بیان فرماتے ہیں کہ امتد تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤہ کویہ وحی فرمانی کہ اے داؤد! تمهمارے بعد عنقریب ایک نبی آئے گا جس کانام احمد اور محمد ہو گاوہ سے اور سر دار ہوں گے۔ میں ان ہے بھی ناراض نہیں ہوں گااور نہ ہی وہ مجھے بھی ناراض کریں گے ،اور میں نے ان کی اگلی سچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں اور آپ کی امت میری رحمت ہے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے ان کووہ نوا کل عطا کئے جوانبیاء کو عطا کئے اور ان پر وہ چیزیں فرض کیں جو انبیااور ر سولوں پر فرض کیں ، حتی کہ وہ قیامت کے ون میرم یا س اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا دیا کہ اے داؤر! میں نے محمد ( علیف )کواور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیات وی ہے۔ ا حضرت عبداللہ بن عمر و یے حضرت کعب ہے فرمایا کہ مجھے حضور ﷺ اور آپ کی امت کی صفات بتا کمیں۔انہوں نے فرہا کہ میں اللہ تعالی کی کتاب( تورات) میں ان کی بیہ صفات یا تا ہوں کہ احمد(علی اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں۔ ایٹھے مرے ہر حاں میں الحمد بلند کمیں گے اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کمیں گے اور نیجائی پر اتر تے ہو ہے سبحال امتد کمیں گے۔ان کی آذان آ سانی فضا میں کو نیجے گی۔وہ نماز میں ایسی دھیمی آواز ے اپنے رب سے بمکلام ہوں گے جیسے جنان پر شمد کی تھی تھی ہٹ ہوتی ہے اور فرشتوں کی صفول کی طرح ان کی نماز میں صفیں ہو ں گی اور وہ جب اللہ کے را ہے میں جہاد ك لئے چليں كے تومضبوط نيزے لے كر فرشتے ان كاكے اور چيجيے ہول كے۔اور جب وہ اللہ کے رات میں صف بناکر کھڑے ہول گے تواللہ تعالےٰ ان پر ایسے ساپیہ کئے ہو ۔ ہول گے (حضور نے اپنے ہاتھ ہے اشارہ کر کے بتلاما ) جیسے کہ گدھ اپنے گھونسلے پر سامیہ کرتے ہیں اور میدان جنگ ہے یہ لوگ کبھی ہیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت کعب ّے ای جیسی ایک اور روایت بھی منقول ہے جس کا مضمون میہ ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی۔ ہر حال میں الحمد للد کمیں کے اور ہر پڑھائی پر پڑھے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے۔(اپنی نمازوں کے لو قات کے لئے)سورج کا خیال رھیس گے اور یانجوں نمازیں اپنے وقت پر پڑتان کے اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہوں میان کمریر کنگی باندھیں گے۔اور وضومیںایےاعضاء کو دھو تمیں گے۔ تل

أ كدافي البداية ( ح ٢ ص ٣٢٦)
 إ احرجه ابو نعيم في الحليبه (ح ٥ ص ٣٨٦)
 ٣٨٦) واحرج ايصاً با بساد أحر عن كعب مطولاً (ح ٥ ص ٣٨٦)

### نبی کر یم علی کی صفات کے بارے میں احادیث

حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہندین اٹی ہالہ ہے حضور اکر م عَنْ كَا حليه مبارك دريافت كيا اور وہ حضور ﷺ كے حليه مبارك كو بہت ہى كثرت اور وضاحت ہے بیان کیا کرتے تھے اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان بوصاف جمیلہ میں ہے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کو مشش کروں ( حضرت حسنؓ کی عمر حضورؓ کے وصال کے وقت سات سال کی تھی اس لئے کم کن کی وجہ ہے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور ہے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملاتھا) مامول جان نے حضور اکرم ﷺ کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خو داپی ذات و صفات کے اعتبار ہے بھی شاندار تھے اور دسرول کی نظروں میں بھی بڑے ر ہے والے تھے۔آپ کا چرہ مبارک چود ھویں رات کے جاند کی طرح چیکتا تھا۔آپ کا قد مبارک بالکل در میانے قد والے ہے کسی قدر لہاتھالیکن زیادہ لیے قد والے ہے جھوٹا تھا۔ سر مبارک اختدال کے ساتھ بروا تھابال مبارک کمی قدربل کھانے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفا قاخو دمانک نکل آتی تومانگ رہنے دیتے ورنہ آپ خو دمانگ کالے کا اہتمام نہ فرماتے تھے (لعِنَى أَكْرِيسهولت مامَّد بُكِل تَى وَ كَال لِينَةِ مِنْ مَرْسُ و سنة ﴿ وَمِهِ مِنْ اللَّهُ اوْ يَعْمِ و في وَل ضرورت ہوتی تواس وقت نہ نکالتے ، کسی دوسر <sub>س</sub>ن وقت جب کنگھی و غیر ہ موجود ہوئی تو نکال کیتے )جس زمانہ میں آپ کے بال مبارک زیا، ہوتے تھے تو کان کی لوے بوھ جاتے تھے۔آپ کارنگ نمایت چمکدار تھااور پیشانی کشادہ۔آپ کے ایر و خمر اربار یک اور مخبان تھے۔دونوں ابر و جدا جدا تھے۔ایک دو سرے سے یلے ہوئے شمیں تھے ۔ان دونوں کے در میان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت اٹھر جاتی تھی۔آپ کی ناک بیندی ماکل تھی۔ اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ابتداء ویکھنے والاآپ کوبڑی ناک والا سمجھتا ،لیکن غور ہے معلوم ہو تاکہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے ورنہ فی نفسہ زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ علی ا کی داژهی مبارک بھر بور اور مختان تھی۔آپ کی تیکی نمایت سیاہ تھی۔ر خسار مبارک ہموار اور ملکے تھے۔ گوشت لنگے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا ( یعنی شک مند نہ تھا)آپ کے د ندان مبارک باریک اور آبدار تنے اور ان میں سے سامنے کے وانتول ٹیر، ذراذ رافصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالول کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ ک

گر دن مبارک ایسی خوبصور ت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گر دن صاف تراثی ہو کی ہوتی ہے اور رنگ میں جاندی جیسی صاف اور خوبھورت تھی۔آپ کے سب اعضاء نمایت معتدل اور برگوشت تنصاور بدن گھٹا ہوا تھا۔ ببیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا،کیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔آپ کے دونول موندھوں کے در میان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔جو ژوں کی بڑیاں توی اور برسی تھیں (جو قوت کی دلیل ہوتی ہے)آپ کے بدن کادہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھار و شن اور چمکدار تھا چہ جائیکہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکار ہتا ہو۔ سینہ اور ناف کے در میان ایک لیکر کی طرح ہے بالوں کی باریک دھاری تھی اس لکیر کے علاوہ دونوں جیما تیاں اور بیٹ بالوں ہے خالی تھاالبتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے۔آپ کی کلائیاں کمبی تخصین، اور ہتھیلیاں فراخ آپ کی ہڈیاں معتدل اور سیدھی تھیں ہتھیلیاں اور دونوں قدم گدازاور پر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤل کی انگلیال تناسب کے ساتھ کمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گرے تھے۔ قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور تھنے ہونے کی وجہ ہے ان بر تھسر تا نہ ں تھا فوراؤهل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آ مے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہتہ پڑتا زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ علی تھے تیز ر فناریتے اور ذراکشادہ قدم رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے ،جب آپ چلتے تو معلوم ہو تا گویا نیجان میں اتر رہے ہیں۔جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن ہے پھر کر توجہ فرماتے۔آپ کی نظر نیجی رہتی تھی۔آپ کی نظر بہ نسبت آسان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چیٹم سے دیکھنے کی تھی۔ زیادہ شرم و حیاء کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کواپے آگے کر دیتے تھے اور خود چیچے رہ جاتے تھے جس سے ملتے سلام کرنے میں خو داہمداء فرماتے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپناموں جان سے کہا کہ حضور ہے کہ گفتگو کی کفتگو کی کیفیت مجھے بتا کیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ (امت کے بارے میں) مسلسل ممکین اور ہمیشہ فکر مندر ہتے تھے کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا۔ اکثر او قات خاموش رہتے ، بلا ضرورت کفتگونہ فرماتے تھے۔ آپ کی تمام کفتگو شروع ہے آخر تک منہ ہمر کر ہوتی تھی (یہ نہیں نوک زبان سے کئے اور آدھی یو لئے والے کے زبان سے کئے اور آدھی یو لئے والے کے ذبن میں رہی جیسے کہ موجودہ زمانہ کے متکبرین کا دستور ہے ) جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے ، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ،آپ کا کلام ایک دوسرے سے متاز ہوتا تھا، نہ فرماتے ، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ،آپ کا کلام ایک دوسرے سے متاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتیں اور نہ ضرورت سے اتن کم ہوتیں کہ مطلب پوری طرح واضح نہ اس میں فضول باتیں ہوتیں اور نہ ضرورت سے اتن کم ہوتیں کہ مطلب پوری طرح واضح نہ

ہو۔آپ زم مزاج تھے آپ نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذکیل فرماتے تھے۔اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہواس کو بہت بڑا سبھتے تھے۔نداس کی کسی طرح ندمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ قد مت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالےٰ شانہ ، کی نعمت ہے۔ زیادہ تعریف نہ فرمانااس لئے تھا کہ اس ہے حرص کا شبہ ہو تا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آجاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصہ کی تاب نہ لا سکتا تھااور آپ کا غصہ اس و فتت ٹھنڈ ا ہو تاجب آپ اس کاید لہ لے لیتے اور ایک روایت میں بیہ مضمون ہے کہ و نیااور و نیاوی امور کی وجہ ہے آپ ﷺ کو بھی غصہ نہ آتا تھا۔ (چو نکہ آپ کوان کی پر واہ بھی نہ ہو تی تھی اس لئے بھی دیاوی نقصان برآپ کو غصہ نہ آتا تھا)البنۃ اگر تھی دین امر اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تواس وقت آپ کے غصہ کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھااور کوئی اس کوروک بھی نہ سکتا تھا یہاں تک کہ آب اس کابدلہ لے لیس۔اپنی ذات کے لئے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے ،نہ اس کا انقام لیتے تھے۔جب کس جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے (کہ انگیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے یاآپ نے انگلی ہے اشارہ کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ مخصوص فرِمار کھاتھا)جب کسی بات پر تعجب فرماتے توہاتھ کو پلیٹے لیتے تھے اور جب بات کرتے تو (مجھی گفتگو کے ساتھ ) ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور مجھی داہنی ہتھیلی کو ہائمیں انگوٹھے کے اندرونی حصہ پر مارتے اور جب کسی پر ناراض ہوتے تواس ہے منہ پھیر لیتے اور بے توجبی فرماتے یادر گزر فرماتے اور جب خوش ہوتے تو حیاء کی وجہ ہے آئکھیں جھکا لیتے۔ آپ علی کی اکثر بنسی تنبسم ہوتی تھی۔اس وقت آپ دیندان مبارک اولے کی طرح جبکد ار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علیٰ سے حضور کی ان صفات کا ایک عرصہ تک تذکرہ نہیں کیالیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کوبیان کیا تو مجھے پیۃ چلا کہ وہ تو مامول جان سے بیا تیں مجھ سے پہلے بی بوجھ چکے ہیں اوریہ بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے والد محترم ہے رسول پاک علیہ السلام کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور کے طرز وطریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے اور ان میں ہے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ چنانچہ مفرت حسین نے بیان کیا کہ میں نے اپنوالد حفرت ملی سے حضور علی کے

چنانچ دھزت حسین نے بیان کیا کہ میں نے اپوالد حضرت کی سے حضور علی ہے مکان تشریف کے مکان تشریف نے جانے کے حالات دریافت کئے توانہوں نے فرمایا کہ حضور علی کو مکان مرائد کی طرف سے ) جانے کی (اللہ کی طرف سے ) جانے تھی اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو تین حصول میں تشریف فرماتے لیحنی نماز وغیرہ حصول میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرج فرماتے لیحنی نماز وغیرہ

یر ھتے تھے۔ دوسر احصہ تھر والول کے ادائے حقوق میں خرج فرمائے (مثلٰ الن سے ہنستا ، یو لنا بات كرنا ،ان كے حالات معلوم كرنا) تبير احصہ خاص اپنى ضرور يات راحت وآرام كے لئے ر کھتے تتھے۔ پھر اس اپنے والے حصہ کو بھی دو حصول پر اپنے اور لوگوں کے در میان تقسیم فرماد ہے۔اس طرح پر کہ خصوصی حضرات صحابہ کرام اس وقت میں عاضر ہوتے ان خواص کے ذریعہ ہے آپ کی بات عوام تک میمنجی ۔ان لوگوں ہے کسی چیز کواٹھا کرنہ رکھتے تھے ( یعنی نہ دین کے امور میں نہ دیناوی منافع میں۔غرض ہر قشم کا نفع بلادر لیغ پہنچاتے تھے)اور امت کے اس حصہ میں آپ کا بیہ طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل بیحن علم وعمل والوں کو عاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ اس وقت کو ان کو دینی فضیلت کے لحاظ ہے ان پر تقسیم فرماتے تھے۔ کوئی ایک حاجت لے کرآتااور کوئی دواور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہو تا آپ ان کی حاجتیں بوری کرنے میں لگ جاتے ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لئے مفید اور کارآمہ ہول۔آپ عظی ان آنے والول ہے عام مسلمانوں کے دین حالات ہو جھتے اور جو ان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا د ہے اور ان کو پیہ فرماد ہے کہ جولوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری ہا توں کو غائبین تک بھی پہنیودیں اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ (کسی عذر ، ہر دہ یا دوری یا شرم یا ر عب کی وجہ ہے) مجھ ہے اپنی ضرور توں کا اظہار نہیں کر کتے تم لوگ ان کی ضرور تیں مجھ تک پہنچادیا کرو۔اس لیے کہ جو شخص باد شاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تواللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے حضور کی مجلس میں ضرور ی اور مفید ہاتوں کا تذکرہ ہو تاتھ اور ایسے ہی امور کو حضور ؓ خوشی ہے سنتے تھے۔اس کے علاوہ (لا بعنی اور فضول ہاتیں) سننا گوار انہیں کرتے تھے۔ صحابہ حضور کی خد مے۔ مس دین امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور پکھی نہ بچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ ( - ننے ے مرادامور دیدیہ کاحاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے ) صحابہ " حضور ﷺ کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لئے مشعل اور رہنماء بن کر نکلتے تھے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے حضور کی باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کیا کرتے تھے ؟ توانہوں نے فرمایا کہ حضور ً ضروری امور کے علاوہ آپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے۔آنے والوں کی تالیف قلوب فرماتے ،ان کو مانوس فرماتے ،متوحش نہیں بناتے تھے۔(بینی تنبیہ وغیر وہیں ایسا طرز اختیار نه فرماتے جس ہے ان کو حاضری میں وحشت ہونے ملے یا بیے امور ارشادنه فرماتے ، جن کی

وجہ ہے دین سے نفرت ہونے گئے )اور ہر قوم کے کریم اور معزز کااکرام فرماتے اور اس کو خود اپنی طرف ہے بھی ای قوم پر متولی ،سر دار مقرر فرمادیتے ۔ لوگوں کو عذاب المی سے فرماتے را مقرامور ہے جی کی تاکید فرماتے یالوگوں کو دوسر دل ہے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے )اور خود اپنی بھی لوگوں کے تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے ہے حفاظت فرماتے لکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنی خندہ پیشانی اور خوش خلقی نہیں ہٹاتے اور اینے صحابہ کی خبر گیری فرماتے ۔ لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق فرماکر ان کی اصلاح فرماتے ۔ اوچھی ہات کی تحسین فرماکر اس کی تقویت فرماتے اور بری بات کی ہر ائی بتاکر اسے ذاکل فرماتے اور روک دیتے ۔ حضور علی ہے ہو اور بھی پچھے۔ لوگوں کی بات کی ہر ائی بتاکر اسے زاکل فرماتے اور روک دیتے ۔ حضور علی ہے اور بھی پچھے۔ لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ مہاداوہ دین سے غافل ہو جا کیں یا حق ہے ہنہ حد اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ مہاداوہ دین سے غافل ہو جا کیں یا حق ہے نہ حد صحاب کی خرد کیک افضل وہی ہو تا تھا جو مخلوق کی غمگساری اور مدد میں نے تجاوز فرماتے تھے۔ آپ کے خرد کیک افضل وہی ہو تا تھا جو مخلوق کی غمگساری اور مدد میں نے تجاوز فرماتے تھے۔ آپ کے خرد کیک افضل وہی ہو تا تھا جو مخلوق کی غمگساری اور مدد میں نے اور حصہ ہے۔

فضیلت تقویٰ ہے ہوتی تھی۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیشآتا تھا یووں کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹول پر شفقت کرتے تھے۔ حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے اور اجنبی مسافرآدمی کی خبر گیری کرتے تھے۔

حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور ﷺ کا پنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز پوچھا توانموں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ پیٹانی اور خوش خلقی ہے چیش آتے تھے بینی چیر وانور پر تمبسم اور بشاشت کااڑ نمایاں ہو تا تھا۔آپ نرم مزاج تھے۔ بینی کسی بات میں لوگوں کوآپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی نوآپ سمولت سے موافق ہو جاتے تھے۔آپ نہ سخت کو تھے نہ سخت دل اور نہ آپ چلا کر بو لتے تھے نہ فخش کوئی اور بد کا، می فرماتے تھے ،نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیب پکڑیں ،نہ زیادہ نداق کرنے والے ،آپ ناپسند بات ہے تعنا فل ہر تتے تھے یعنی اد حر التفات نہ فرماتے گویا کہ سی بی شیں۔ دوسر ، کی کوئی امیداگرآپ کو پسند نہ آتی تواس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محر وم بھی نہ فرماتے ( باعد کچھ نہ کچھ دے دیتے یاد لجو کی کی بات فرمادیتے )آپ نے اپنے آپ کو تمین باتوں سے بالکل علیحدہ فرہ رکھ تھا۔ جھکڑے ہے ،زیدہ باتیں کرنے ہے ،اور لہ بعنی دیکار باتوں ہے اور تین باقول ہے لوگوں کو پی رکھاتھ۔نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے ہنہ کسی کو عدر دلتے تھے اور نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے تھے جوباعث اجرو ثواب ہو۔ جب آپ تفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گر دن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پر ندے بیٹھے ہوں (کہ ذرابھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پر ندہ ذرای حرکت ہے اڑ جاتا ہے ) جب آپ چپ ہو جاتے، تب وہ حضرات کلام کرتے (ٹیعنی حضور کی گفتگو کے در میان میں کو کی غیر تخص نہ یو لٹا تھا۔ جو بچھ کہنا ہو تا حضور کے جب ہونے کے بعد کہتا تھا )آپ کے سامنے کسی بات میں جھڑتے نمیں تھے جس بات سے سب ہنتے آپ بھی اس بات سے تمہم فرماتے اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے نوآپ تعجب میں شرنیک رہے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ جیپ جاپ بیٹھ رہیں بدعہ معاشرِت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک حال رہتے ۔اجنبی مسافرآدی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر صبر فرمانے (چو نکیہ اجنبی مسافروں کوآپ کی مجس میں لےآتے تھے ( تاکہ ان کے ہر قشم کے سوالات سے خود بھی منتفع ہوںاور ایسی ہاتیں جن کو ادب کی وجہ ہے میہ حضرات نہیں پوچھے کتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں)آپ یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مندِ کودیکھو تواس کی امدالا كياكرو\_اگرآپ كى كوئى تعرف كرتا توآپ اس كو گوار اه نه فرماتے ـ البته اگرآپ كے كسى احسان

کے بدلہ میں بطور شکریہ کے کوئی آپ کی تعریف کرتا نوآپ سکوت فرہاتے کہ احسان کاشکر اس پر ضرور کی تھا۔اس لئے گویادہ اپنا فرض منصی ادا کر رہاہے۔ کسی کی بات کا ٹیے نہیں تھے۔ البتہ آگر کوئی حد ہے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خودرگ جائے۔

حضرت حسين فرمات ہيں کہ جن نے اپن والد محترم سے حضور ہو اللہ کرا ہے کے بارے جن ہو جھا تو انہوں نے فرہ یا کہ آپ چار مو قعوں پر خاموش اختیار فرمات کے بار داشت کرنااور (۲) ہیدار معزبہونااور (۳) انداز لگا نااور (۲) غور و فکر کرنا۔ آپ دو باتوں کا اندازہ لگا یا اور (۲) ہی خور و فکر کرنا۔ آپ من میں ہوا اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں خور و فکر میں ہیں ہوا کہ دنیا کے بارے میں خور و فکر میں ہیں ہوایا کر تے تھے۔ اللہ تعالی ہے والی آخر ساور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں خور و فکر فر ایا کر تے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو حکم و صبر دو نول صفتوں سے نوازا تھا۔ چنا نچے آپ کو چار چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپ سے باہر ہو جا کیں اللہ تعالی نے آپ کو چار چیز وں سے بیدار مغزی عطافر مائی تھی۔ ایک بھی بات کو اختیار کر نادو سرے ان امور کا اہتمام کا ذکر ہے ) اور کنز العم ال کی روایت کے آخر ہیں ہے مضمون بھی ہے۔ ابقہ تعالی نے آپ کو چار کی ذکر ہے ) اور کنز العم ال کی روایت کے آخر ہیں ہے مضمون بھی ہے۔ ابقہ تعالی کے آپ کو چار کی بات کو اختیار کر ناتا کہ اس نیک بات ہیں اوگ آپ کی اقتداء کریں۔ دو مر بیر کی بات کو چھوڑ ناتا کہ اوگ بھی اس بے رک بات ہی اس میں خوب سوچ چار کرنا۔ بات میں دوب سوچ چار کرنا۔ بات کی امت کی بھلائی والے کا مول کے بارے میں خوب سوچ چار کرنا۔ باتھ تھا اس کی دنیا اور آخر سے کا فاکہ وہو۔ آپ

<sup>[</sup> وقدروی هذا الحدیث بطوله الترمذی فی الشمائل عن الحسل بی عنی قال سالت حالی فد کره وقیه حدیثه عی احیه الحسی عی ایه علی بی ابی طالب وقد رواه البیهقی فی الدلائل عی الحاکم با ساده عی الحسل قال سالت حالی هندین ابی هاله فد کره کدا دکر الحافظ ابی کثیر فی الدایة (ح ٢٠٠ قلت وساق اساد هذا الحدیث الحاکم فی المستدرك (ح ٣٠ فی الدایة (ح ٣٠) ثم قال فد کر الحدیث بطوله واحرحه ایصاً الرویائی والطربی و ابی عسا کر کما فی کر لعمال (ج ٤ ص ٣٠) والبغوی کما فی الاصابة (ح ٣٠ ص ٢١١)

# صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات کے بارے میں صحابہ کرام ؓ کے اقوال

الله تعالی کے قول ہو گئے گئے گئے اُتّے اُنّے بِحَثُ لِلنّاس ،، تم ہو بہتر سب اسوں ہے جو بھی گئی عالم میں کی تغییر کے بارے میں حصرت سدی حضرت عرش کار شاد فقل کرتے ہیں کہ اگر الله تعالی چاہے تواندہ فرماتے (جس کار جمہ ہم ،، ہے) پھر تو ہم سب مراد ہوتے (چاہے امر بالمعود ف اور نہی عن الممحر کریں یا گریں کیاں اللہ تعالی نے کندہ فرمایہ جو محمد ہم اللہ علی صحابہ کرام کے جارے میں خاص ہے (اس کار جمہ ہم ہم تھے تم ،، ہے) وہ پنر امت ،، ہیں اور جوان جسے کام کرے گادو پنر امت ،، ہیں اور جوان جسے کام کرے گادو پنر امت ،، ہیں گا۔ حضرت قاد و فرماتے ہیں کہ حضرت عرق نے کہم حبر امد احر حت للماس آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس (خیر )امت نے کہم حبر امد اور دو ہم فرمایا کہ جو اللہ تعالی نے آئی اور انہیں اپنار مول کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈائی مور نے کے لئے کا ذکر فرمائی ہم دف اور نہیں اپنار سول مناکر ہم کی اللہ تعالی نے تمام ہمدول کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈائی اور آپ کے لئے صحبہ کو چناور ان کو آپنا علم خص عطا خوان ہیں ہے جو دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈائی اور آپ کے لئے صحبہ کو چناور ان کو آپنا علم خص عطا مدر گاراور اپنے نی عرف کی در اسم میں گے دہ جیز اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی اور جس چیز کو مو من (یعنی صحف میں کے دہ چیز اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی اور جس چیز کو ہر اسم میں گے دہ چیز اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی اور جس چیز کو ہر اسم میں گے دہ چیز اللہ کے ہاں بھی اس بھی ہوگی اور جس چیز کو ہر اسم میں گے دہ چیز اللہ کے ہاں بھی ہوگی اور جس چیز کو ہر اسم میں گے دہ چیز اللہ کے ہاں بھی اسم کی دہ چیز اللہ کے ہاں بھی ہوگی اور جس چیز کو ہر اسم میں گے دہ چیز اللہ کے ہاں بھی ہوگی اور جس چیز کو ہر اسم میں گے دہ چیز اللہ کے ہاں بھی ہوگی اور جس چیز کو ہر اسم میں گے دہ چیز اللہ کے ہاں بھی اسم کی دہ چیز اللہ کے ہاں بھی اسم کی کو گور دس چیز کو ہر اسم میں گے دہ چیز اللہ کے ہاں بھی اسم کی کو ہو گی دہ چیز اللہ کے ہو گیز اللہ کی کو گور اسم میں گے دہ چیز اللہ کے ہو گیز اللہ کی کو گیا گے گور کی کو گور کی کور اسم میں گی کو گیر کی کور اسم میں گی کور کور اسم میں گے گیر کور اسم میں گور کور اسم میں گیا گے گیر کی کور کور اسم میں گے گیر کور اسم میں گار کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور

حضر ت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جوآدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرناچاہے تواہے چاہے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کر ہے جو دنیا ہے جا چکے ہیں اور بیہ لوگ نبی کریم علیہ ان ہوگا ہے کہ وہ ان اور میہ لوگ نبی کریم علیہ ان ہوں ہو کہ اس امت میں سب ہے بہتر مین اور سب سے زیادہ نبک دل اور سب سے زیادہ گرے علم والے اور سب سے کم تکلف پر سے والے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو

ل كز العمال (ج ١ ص ١٤٣٥)

إ ابو بعبه في الحليبة رح ١ ص ٣٧٥) واحرحه اس عبدالبرفي الاستيعاب (ح ١ ص ٢) عن
اس مسعود بمعناه وله يدكر فما رآه المومنوب الى آخره واحرحه الطيالسي (ص ٣٣) ايتما بحو
حديث ابي بعيم

الله تعالے نے اپنے نبی ﷺ کی محبت کے لئے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لئے چن لیا ہے۔ لہذاان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزار نے کے طریقے اپناؤ۔ رب کعبۃ اللہ کی قتم نبی کریم ﷺ کے یہ تمام محابہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ ل

حضرت ان مسعودٌ (اپنے زمانہ کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے) فرماتے ہیں کہ تم حضور علیقہ کے محابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو ،اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو حالا نکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے لوگوں نے کہااے او عبدالر حمٰن (بید این مسعودٌ کی کنیت ہے)وہ ہم سے کیوں نہتر ہیں ؟ توانہوں نے فرمایاس لئے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا ہے بے رغبت اورآخرت کے تم سے زیادہ مشاق تھے۔ کے

حضرت او واکل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ (ائن مسعود ) نے سناکہ ایک آدمی یوں کہہ رہاتھا کہ کمال ہیں وہ لوگ جو دنیا ہے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشاق ہیں تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ وہ تو جائیہ والے وہ لوگ ہیں (جابیہ ملک شام کی ایک بستی کا ہم ہے جو کہ حضرت عمر کے زمانہ میں اسلامی لشکروں کا مرکز تھا جن کا قیصر روم ہے مقابلہ ہواتھا) جن میں سے پانچ سو مسلمانوں نے یہ عمد کیا تھا کہ قبل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے اور این زاس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لئے ) سر منڈ واو یے اور مشمن میں میں میں میں میں ہو جائیں گے دی میں ہو کے علاوہ باتی سب شہید ہو گئے۔ ای نے آکر ان کے شہید ہونے کی خرد کی سی

حضر تائن عمر فی آدی ہے سناکہ وہ کہ رہاتھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا ہے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشاق ہیں تو حضر ت ائن عمر نے اسے حضور اقد سی تو الله کی اور حضر ہت او بحر الله بحر کہا کہ ان کے بارے ہیں تم پوچے رہے ہو۔ کلی حضر ہت او آزاکہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضر ت علی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہو کے اور داہنی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے توا سے معلوم ہورہاتھا کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بند ہوا توا نہوں کے دور کعت نماز پڑھی۔ پھر انے ہاتھ کو بلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت محمد کے دور کعت نماز پڑھی۔ پھر انے ہاتھ کو بلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت محمد کے دور کعت نماز پڑھی۔ پھر انے ہاتھ کو بلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت محمد کے ہوت ان کی بیر حالت ہوتی تھی کہ رنگ زرد اوربال بھر ہے ہوئے اور جسم غبار آلود ہو تا تھا۔ ان کی بیر خال پر (سجدہ کا)

لى ابو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٣٦) في ابو نعيم في الحلية (ح ١ ص ٣٠٧)

ل ابو نعيم في الحلية (ح ١ ص ٣٠٥) ل ابو نعيم في الحلية (ح ١ ص ١٣٥)

ا تنابرا نشان نمایاں ہو تا تھا جتنابرا انشان بحری کے تھٹنے پر ہو تا ہے۔ سماری رات اللہ کے سامنے کرتے ہوئے گزار دیتے تھے اور مجدہ اور قیام بحدہ کرتے ہوئے گزار دیتے تھے اور مجدہ اور قیام بی جس کے جس میں ہو جاتی اور وہ اللہ کاذکر کرتے تواہیے جسومتے ہو جاتی اور وہ اللہ کاذکر کرتے تواہیے جسومتے ہیں ہیں راحت حاصل کرتے تھے۔ جب میں جس کہ تیز ہوا کے دن (بایاد مباکے وقت) در خت جسومتا ہے اور اس طرح روتے کہ کپڑے گیا ہو جاتے۔ خداکی فتم (ان کے رونے سے یول نظر آتا تھا کہ ) کو بیا نہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو پھر حضرت علی کھڑے ہوگے اور اس کے بعد بھی آہتہ ہنتے ہوئے بھی نظر نہ میں گزار دی ہو پھر حضرت علی کھڑے ہوگے اور اس کے بعد بھی آہتہ ہنتے ہوئے بھی نظر نہ میں گیاں تک کہ اللہ کے دشمن لئن منجم فاسق نے آپ کو شہید کر دیا۔ ل

حعرت منرار بن منمر و کنانی حضرت معاوید کی خدمت میں سکتے تو حضرت معاوید نے ان سے فرملیا کہ میرے سامنے معزت علیٰ کے لوصاف بیان سیجئے تو معزت منرار نے کہااے امیر المومنین!آپ مجھے معاف رکھیں ۔اس پر حعرت معاوییؓ نے فرمایا کہ میں معافی نہیں دول گا منرور بیان کرنے ہول گے تو حعزت منراز نے کہا کہ اگر ان کے او صاف کو بیان کر تا منروری ہی ہے تو سنیئے کہ حضرت علی اونیجے مقعیدوالے (یابوی عزت والے )اور بوے طانت ورتھے۔ نیملہ کن بات کتے اور عدل وانصاف والا فیصلہ کرتے تھے آپ کے ہرپہلو سے علم پھونٹا تھا۔ (بعنی آپ کے اقوال دافعال اور حرکات وسکنات ہے لوگوں کو علمی فائدہ ہو تا تھا )ادر ہر طرف ہے دانائی ظاہر ہوتی تھی۔ دنیااور دنیا کی رونق ہے ان کوو حشت تھی۔ رات اور رات کے اند حیرے ہے ان کاول بڑا مانوس تھا (لیعنی رات کی عبادت میں ان کاول بہت لگنا تھا) اللہ کی قتم اوہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مندر ہے والے تھے۔ ا بی ہتھیلیوں کوالٹتے بلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے (سادہ)اور مخضر لباس اور مونا جمونا کھانا پیند تھا۔اللہ کی قشم اوہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اینے قریب بھالیتے۔اور جب ہم ان سے یچے ہو جھتے تو ضرور جواب دیتے۔اگرچہ وہ ہم سے بہت ممل مل كرر تے تھے۔ليكن اس كے بادجود اس كى بيب كى وجد سے ہم ان ہے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ تمبم فرماتے توآپ کے دانت پروئے ہوئے مو تول کی طرح نظراتے۔ دینداروں کی قدر کرتے۔ مسکینوں سے محبت رکھتے۔ کوئی طاقتورانے غلط دعوے میں کا میابی کی آپ سے تو تع نہ رکھ سکتا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے ناامیدنہ ہو تا۔اور میں اللہ کو گواہ بہا کر کہتا ہول کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے

البدایه (ح ۸ص ۴) واحرجه ایصا ابو نعیم فی الحلیة (ح ۱ص ۷۹) والد نیوری والعسکری وابن عساکر کما قی الکنز (ج ۸ص ۲۱۹)

ہوئے دیکھاکہ جب رات کی تاریکی حجما چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے اور آپ اپنی محر اب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تنے اور اس آدی کی طرح تنملارے تنے جے کسی یکھونے کاٹ لیا ہو اولہ عملین آدی کی طرح رورہے تھے اور انکی صدا گویا ہے بھی میرے کانوں پچھونے کاٹ لیا ہو اولہ عملین آدی کی طرح رورہے تھے اور انکی صدا گویا ہے بھی میرے کانوں میں گو بچر بی ہے کہ باربار , , یا ربنا یا ربنا ،، فرماتے اور اللہ کے سامنے گز گزاتے۔ مجرو نیاکو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا! تو مجھ ہے دور ہو جاکسی اور کو جاکر دھو کہ دے میں نے تخجے تین طلاقیں دیں۔ کیونکہ تیری عمر بہت تعوری ہے۔ اور تیری مجلس بہت گھٹیاہے تیری وجہ ہے آدی آسانی ہے خطرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے (یا تیرادر جہ بہت معمولی ہے ) ہائے ہائے (کیا کروں) زاد سفر تھوڑا ہے اور سفر لمباہے اور راستہ وحشت ناک ہے۔ یہ س کر حضرت معاویہ کے آنسوآ تکھوں ہے بہنے لگے۔ان کوروک نہ منکے اوراپنی آستین سے ان کو پلو تجھنے لگے اور ترگ ہمچکیاں لے کر اپنے روٹے لگے کہ محکے رید ہر گئے اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا بیٹنک اوا تحسن (لیعنی حضرت علیؓ) ایے ہی تھے۔انقد ان پر ر حمت نازل فرمائے۔اے ضرار ! تنہیں ان کی و فات کا کیسار نج ہے ؟ حضر ت ضرار نے کہا اس عورت جیساغم ہے جس کا اکلو تابیٹا اس کی گود میں ذیح کر دیا گیا ہو کہ نہ اس کے آنسو تنمیتے جیں اور منداس کا غم کم ہو تاہے بھر حضرت ضرار اٹھے اور چلے گئے ۔ <sup>ل</sup>

حضرت قادہ کتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ؓ ہے ہو جھا گیا کہ کیا ہی کر یم ﷺ کے محابہ ہنا کرتے تھے ؟انہوں نے فرمایا کہ ہاں مگر اس حال میں کہ ایمان ان کے دلون میں بپاڑوں ہے

تھے۔ توان کو دیکھ کر فرمایا کہ جوآدمی حضور اقدس ﷺ کے محابہ جیسے لوگوں کو دیکمنا جا ہتا ہے ووان كود كه في المياسل

حضرت الوسعيد مقبري بيان كرتے ہيں كہ جب حضرت ابو عبيدة طاعون ميں جتلا ہوئے توانہوں نے فرمایا ہے معاذ! تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذیے لوگوں کو نماز پڑھائی بھر حضرت او عبیدہ بن الجراح کا انقال ہو <sup>ح</sup>یا۔اس کے بعد حضرت معاذینے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیبیان فرمایا کہ اے لوگو!اینے گنا ہوں ہے یکی تجی توبہ کرو۔ کیونکہ اللہ کا جو بدہ بھی اینے گنا ہوں ہے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گا اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما

<sup>🕹</sup> ابو تعیم زح ۱ ص ۸۶) واخرجه ابن عبدالبر فی الا ستیعاب (ح ۳ ص ۴۶) عن الخوازي وجل من همدان عن ضرار الصدائي بمعناه لك كنتر العمال (ح ٧ص ١٦٣) لِّي أبو نعيم في الحلية (ح ١ ص ٣١١)

دیں گے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ اے لوگو انتہیں ایسے آدمی کے جانے کارنج و صد مہ ہواہے کہ خدا کی قشم! میں نے کوئی ایسااللہ کابمہ ہ نہیں دیکھاجوان سے زیادہ کیتے ہے یاک ہواور ان سے زیادہ نیک دل اور ان سے زیادہ شر و فساد ہے دور رہنے والا۔ اور ان ہے زیادہ آخر ت ہے محبت کر نے والا اور ان سے زیادہ تمام لوگول کی بھلائی جا ہے وال ہو۔ لہذاان کے لئے دعائے رحمت کر واور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے باہر میدان میں چیو۔ خدا کی قشم آئند ہ ان جیسا تمہار ا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پھر لوگ میدان میں جمع ہو گئے اور حضر ت ابد عبیدہ کا جنازہ لایا گیااور حصر ت معاذ نے آ گے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جب جنازہ قبر تک پہنچا توان کی قبر میں حضر ت معاذین جبل ، حضر ت عمر وین العاص اور حضر ت ضحاک بن قیس از کے اور ان کی تغش کو مبغلی قبر میں اتارا۔اور باہر آگر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ پھر حضر ت معاذین جبل نے (قبر کے سر ہانے کھڑے ہو کر حضرت او عبیدہ کو خطاب کرتے ہوئے) فرمایا ہے او عبیدہ اہیں تمہاری ضرور تعریف کروں گا اور (اس تعریف کرنے میں ) کوئی غیط بات نہیں کہوں گا۔ کیونکہ مجھ کوامند تعالٰ کی نارا ضکّی کا اندیشہ ہے اللہ کی قتم جمال تک میں جانیا ہوں آپ ان لو گول میں ہے تھے جواملہ کو بہت زیادہ میاد کرتے ہیں اور جو زمین پر عاجزی کے ساتھ جلتے ہیں اور جو جمالت کی ہات کا ایساجواب دیتے ہیں جس ہے شر ختم ہو جائے اور جو مال خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرنے میں تنہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ضرورت ہے کم خرچ کرتے میں بلحہ ان کا خرج ج اعتدال پر ہو تاہے۔امتہ کی قشم آئے ان لوگوں میں ہے ہیں جو دل ہے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے ہیں۔ جو ینتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں اور خائن اور متنكبر فتم كے لوگوں ہے بغض رکھتے ہیں۔ <sup>ل</sup>

حضرت ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت معاویہ گئی مجلس ہیں آنے کی اجازت جا ہی اور حضرت معاویہ کے پاس قریش کے مخلف خاندان ہیٹھ ہوئے تھے۔ ہوئے تھے اور حضرت سعید بن العاص محضرت معاویہ کے دائیں جانب بیٹھ ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ نے حضرت الن عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو فر مایا اے سعید! میں ابن عباس سے سوالات کروں گا جن کا وہ جو اب نہیں دے سکیں گے۔ حضرت سعید نے منات فر مایا کہ ابن عباس جی آدمی کے لئے تمہارے سوالات کے جو لبات و ینا کوئی مشکل مشکل کے جب حضرت ابن عباس آئر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ او بحر پر ابن عباس نے جی جو ابات و ینا کوئی مشکل کے ابد جس کیا فرماتے ہیں ؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ او بحر پر برا

ل حاكم في المستدرك (ح ٣ ص ٢٦٤)

~ة العنحابية أروو (جلداوّل) = ر تعم فرمائے۔وہ اللہ کی قشم قرآن کی تلاوت فرمانے والے اور مجی سے دور اور بے حیاتی سے غفلت ہرینے والے اور برائیٰ ہے روکنے والے اور اپنے دین کو خوب الحیمی طرح جانے والے اور اللہ سے ڈریے والے اور رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روز ہ رکھنے والے اور و نیایے محفوظ اور مخلوق کے ساتھ عدل وانصاف کا عزم رکھنے والے اور نیکی کا حکم کرنے اور خود نیکی پر چلنے والے اور تمام حالات میں الله کا شکر کرنے والے اور صبح و شام الله کا ذکر كرنے والے اور دینی ضرور تول كے لئے اپنے نفس كو دبانے والے تھے اور وہ پر ہيز گارى اور قناعت میں اور زید اور یا کدامنی میں اور نیکی اور احتیاط میں اور د نیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک کااچماہد لہ دینے میں ،اپنے تمام ساتھیوں ہے آگے تھے جوان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ ؓ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر بن الخطاب ؓ کے برے میں کیا کہتے ہیں تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ابتدائع حفص( حضرت عمر کی کنیت ہے) پر رحم کرے۔اللہ کی قشم وہ اسلام کے مدد گار ساتھی اور بتیموں کا ٹھکانہ ،ایمان کا خزانہ اور کمز ورول کی جائے پناہ اور کیلے مسلمانوں کی جائے قرار اور اللہ کی مخلوق کے لئے قلعہ اور تمام لوگوں کے لئے مدد گار تھے۔وہ صبر واحتساب کے ساتھ املہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے (آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضا مندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا ) یماں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسل م کو غالب فرمادیااور کئی ملکوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دى اور تمام علا قول ميں چشمول اور ٹيلول پر تمام اطراف واکناف عالم ميں الله تعالٰ کا ذکر ہونے لگا۔وہ بد گوئی کے وفت بڑے و قار والے ادر فراخی و تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے ، ہر گھڑی اللہ کاذکر کرنے والے تھے۔جوان سے بغض رکھے ہوم حسرت تک ( یعنی قیامت تک ) اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ ؓ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بّن عفانؓ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرؔ ائن عباسؓ نے فرمایا کہ اُللہ تعالیٰ ابو عمرو (بیہ حضرت عثمان کی کنیت ہے ) پر رحمت نازل فرمائے۔وہ بوے شریف مسر ال والے اور نیک لوگول سے بہت جوڑ رکھنے والے اور مجاہدین میں سب سے زیادہ جم كرمعت ابله كرسنے دالے اور بڑے سٹب سیمار اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رو نے ایک دن رات ۔ اینے مقعد کے لئے فکر مندر ہے والے ، ہر کھلے کام کے لئے تیاد اور ہر نجات دیے والی کی كے لئے مماك دوڑ كرنے والے اور ہر ہلاك كرنے والى برائى سے دور بھا كنے والے تھے۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت ساراسامان دیا تھا۔اور بہودی ہے خرید کربیر رومہ (کنوال) مسلمانول کے لئے وقف کرویا تھا۔ آپ حضرت مصطفی عظی کے داباد تھے۔ان کی دو صاحبزاد ہول سے شادی کی تھی۔جوان کوبر ابھلا کے۔اللہ اسے تا

تیامت بشیمائی میں مبتلار کھے۔ پھر حضرت معاوییّا نے فرمایاآپ حضرت علی بن ابی طالبٌ کے بارے میں کمیا فرماتے ہیں تو معزت ان عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحن (یہ حضرت علیؓ کی کنیت ہے ) پر رحمت نازل فرمائے اللہ کی قشم وہ ہدایت کا جھنڈ ااور تقو<sup>ا</sup>ی کا غار اور مختل کا گھر اور رونق کا ٹیلہ ہتھے۔ رات کی اند جیربوں میں چلنے والوں کے لئے روشنی تھے اور عظیم سید ھے راہتے کی د عوت دینے والے اور پہلے آسانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے ، قرآن کی تغییر بیان کرنے والے اور وعظ وتصیحت کرنے والے اور مدایت کے اسباب میں ہمیشہ نگے رہنے والے اور ظلم واذبیت رسانی کے چھوڑنے والے اور ہلاکت کے راستول ہے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مومنوں اور متقیوں میں ہے بہترین اور تمام كرية اور جادر بيننے والے انسانوں كے سر دار اور حج وسعى كرنے والوں ميں ہے افضل اور عدل و مساوات کرنے والول میں سب ہے بڑے جوانمر دیتھے اور انبیاء اور نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے ، طیب تھے۔ جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ تمام عور تول میں ہے بہترین عورت (حضرت فاطمہؓ) کے خاوندیتے اور حضور کے دونواسوں کے والد تھے۔ میری آنکھوں نے ان جیسائبھی دیکھااور نہ آئندہ قیامت تک مجھی د کھیے سکیس گی۔ جوان پر لعنت کرے اس پر امتداور اس کے ہندو کی قیامت تک بعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ آپ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ائن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ النہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔اللہ کی قشم دہ دونوں یا کباز ، نیک ، صاف ستھرے مسلمان شہید اور عالم تھے۔ان دونوں سے ایک لغزش ہو کی جسے اللہ تعالیٰ انشاء اللہ اس وجہ ہے ضرور معاف فرمادیں مے کہ ان دونوں حضر ات نے شروع سے دین کی مدد کی اور ابتداء ہے حضور کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمدہ کام کئے ۔ حضرت معاویۃ نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابو الفضل (بیہ حسرت عباسؓ کی کنیت ہے) پر ر حمت نازل فرمائے وہ اللہ کی قتم! حضور کے والد ماجد کے سکے بھائی اور اللہ کے بر گزیدہ انسان یعنی حضور کی آنکھ کی محدندک اور تمام لوگول کے لئے جائے پناہ اور حضور کے تمام چول کے سر دار تھے۔ تمام امور میں بوی بھیرت رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رہتی تھی۔ علم سے آراً ستے۔ان کی فضیلتیں بیج معلوم ہو تیں۔ان کے خاندان کے قابل فخر کارنا مول کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارناہے بیچھے رہ محتے اور ایسا کیوں نہ ہوتا۔جب کہ ان کی تربیت اس عبدالمطلب نے کی جو ہر تعل و حرکت والے انسانوں میں ہے سب ہے زیادہ

بررگ اور قریش کے تمام بیاد واور سوارول سے زیادہ قابل فخر تھے۔ یہ ایک لبی حدیث کا حصہ ہے۔ ا

### د عوت کاباب

حضور اقدس علی کو اور صحابہ کرام اجمعین کو ، امتد اور رسول کی طرف و عوت وینا ، کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھااور ان کے دل میں اس بات کی کتنی زیادہ تڑب تھی کہ تمام لوگ ہدایت پا جا کیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو جا کیں اور اللہ کی رحمت میں غوطے کھانے لگیں اور و عوت کے ذریعہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لئے کیسی ذہر دست کو ششش کرتے تھے۔

### دعوت سے محبت اور شغف

لَعَلَّكَ بَا خِعُ تَفْسَكَ اللَّا يَكُوْ لُو الْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّ نَشَا لُنَرِّلَ عَلَيْهِمْ مِّسَ السَّمَاءِ ايَةً فَطَلَّتُ اَعْنَا قَهُمْ لَهَا خُصِعِيْنَ (الشَّرَآء\_٣٠٣)

جس کا ترجمہ میہ ہے: ہٹاید تو گھونٹ مارے اپنی جان ،اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے۔اگر ہم چاہیں تو اتاریس ان پرآسان سے ایک نشانی۔ پھررہ جائیں ان کی گرونیں اس کے آگے نیجی "تے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب ہمار ہوئے تو قریش کی آیک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جمل بھی تھا۔ان لوگوں نے کماآپ کا بھتجا ہمارے معبود وں کوہر ابھلا

لَ قَالَ الهِيثَمَى (ج ٩ ص ١٦٠) رواه الطيراني وفيه من لم اعرفهم لل طبراني قال الهيثمي (ح ٧ ص ٨٥) رجاله وثقو االا ال على بن ابي طمحة لم يسمع من ابن عباس التهي

کتا ہے اور یوں یوں کر تا ہے اور یوں یوں کتا ہے۔ لہذاآپ ان کے پاس کی آدمی کو بھیج کر ان کو بلالیں اور ایسا کرنے ہے ان کوروک ویں۔ چنانچہ انہوں نے حضور اقد س مین کے پاس ایک آدمی بھیجا آپ تشریف لےآئے اور گھر میں داخل ہوئے تواس وفت ابوط لب کے قریب ا یک آدی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضر ستانن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ابوجہل لعنہ اللہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اقدی ﷺ او طالب کے پہلومیں بیٹھ گئے تو (اپنے قریب بیٹھنے کی وجہ ہے )ابد طالب کے ول میں حضور کے لئے زیادہ مزمی ہیدا ہو جائے گی چنانچے وہ جھلانگ انگا کر خود اس جگہ جا بیٹھااور حضور کو اپنے جیا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی چنانجہ آپ دروازے کے پاک ہی میٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کھا کہ اے میرے بھیجے کیابات ہے ہ کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبود دل کوہر اٹھلا کہتے ہیں اور یول یول کہتے ہیں۔ حضر تانن عباس فرماتے ہیں کہ اس پر سب لو گوں نے بولنا شروع کر دیا۔آپ نے گفتگو شروع فرہ کی اور فرہ یا کہ اے میرے چی ا میں یہ جاہت ہوں کہ بیہ وگ صرف ایک کلمہ کاا قرار کرلیں تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرمانہ و رین جا کمیں گے اور تمام ا<sup>ہل مج</sup>م ان کو جزیہ و بنے لگ جا کمیں گے <sub>-</sub>آپ کی بیابت سن کر وہ لوگ جو کئے ہو گئے اور (بیتاب ہو کر ) کماآپ کے والد کی قشم (اتنی بڑ کیات کے لئے ) ا یک کلمہ تو کیا ہم دی کلموں کو مانے کے لئے تیار ہیں۔آپ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ ابو طالب بھی کتے گئے کہ اے میرے بھتے وہ ایک کلمہ کیا ہے ؟آپ نے فرمایا کہ لا الله الا اللّه يہ س كر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے کہ استے معبود وں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا۔ واقعی سے بہت عجیب اور انو کھی بات ہے۔ حضر ت انن عَبَالَ نِي فِهِ مَا يَاكُ اللَّهِ مُوقَعَدُ بِرَاجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلْهًا وَّاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُحَابٌ ہے لے كربكلُ لَّمَّا يَدُ وُقُوْاعَذَابِ تَكَالِتِ مَازَلَ بِو مَمِيلٍ لِ

حصر تائن عبال فرماتے ہیں کہ جب عتب بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ایو جمل بن ہشام اور ایو جمل بن ہشام اور امید بن طف اور ایو سفیان بن حرب اور دیگر سر دار ان قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے (حضور علیہ کے بارے میں )بات کرنی جابی تو انہوں نے کمااے ابو طالب !آپ کو ہم میں جتنابر امتقام حاصل ہے وہ آپ جانے ہیں اور آپ کی بینماری کی حالت آپ کے سامنے ہے

لى رواه الا مام احمد والنسائي واين ابي حاتم وابن جريز كلهم في تفاسير هم ورواه الترمدي وقال حسن كدافي التفسير لا بن كثير (ح ٤ ص ٢٨) واحرجه البلهقي (ح ٩ ص ١٨٨) انصا والحاكم (ح ٣ ص ٤٣٢) بمعده وقال حديث صحيح الاسباد ولم يحرحاه وقال الدهني صحيح (٥

اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے جھتے کے در میان جو بچھ ہور ہاہے اسے جھی آپ خوب جانے ہیں۔آپ ان کوبلائیں کچھ ہمارے مطالبے مان کر اور پچھ ان کے مطالبے مان کر ہماری اوران کی مناع کرا دیں تاکہ ہم ایک دوسے ہے کی کیے <u>سے سے رک</u> جاتیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں اور ہم ان کوان کے دین پر چھوڑ دیں۔ او طالب نے کمااے میرے بھتے ایہ تمہاری قوم کے سر دار اور بڑے لوگ ہیں اور تمہاری وجہ ہے یہ اکشے ہو کرآئے ہیں تاکہ وہ آپ کے پچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ ان کے بچھ مطالبے پورے کردیں۔ حضرت ان عبائ فرماتے ہیں کہ حضور اقدیں ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا۔تم ایک مان جاؤجس ہے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ما تحت و فرما تبر دار ہوجائے گا۔ ابوجہل نے کہا (اس بات کے لئے) ایک کلمہ نہیں ، تمہارے والدکی فسم! وس محلم مانے کو تیار میں توآپ نے فرمایالآ الله الا الله کمو اور اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہوان کو نکال میجبنکو۔ بیہ سن کران سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا اے محمد اکیاآپ میہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں اکی خدامنادیں ؟آپ کی میات بہت عجیب ہے۔ حضرت لئن عباسٌ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قشم یہ آدمی تمهارا کوئی بھی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے چلے جاؤلور اپنے آباؤاجداد کے دین پر چلتے رہو حتی کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے در میان فیصلہ کرے۔ پھر وہ بچھر کئے حصر ت لئن عب س فرماتے میں کہ پھرایو طالب نے کمااے میرے بھتے اللہ کی قتم! میراخبال میہ کہ تم نے ان سے حد ے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا (تمہار امطالبہ صحیح ہے)۔ بن کر خضور ﷺ کوابد طالب ك ايمان لان كي يخد اميد بعد حى توآب ان سے فرمانے لك ،اے ميرے جي آآپ توبي كلمد ضرور پڑھ لیس تاکہ اس کی دجہ ہے میں آپ کے لئے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکول۔ابوطالب نے آپ کی بیر تڑپ و کمچھ کرجواب دیا کہ اے میرے بھتچے اللہ کی قسم!اگر مجھے دوباتوں کا ڈرنہ ہوتا تو میں میہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ آیک توبیہ کہ میرے بعد حمیس اور تمہارے خاندان کو گالیال پڑیں گے اور دوسرے ہیا کہ قریش ہے طعنہ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کریہ کلمہ پڑھا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا بھی توصرف آپ کوخوش کرنے کے لئے۔ ك حضرت میتب سے روایت ہے کہ جب او طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور علی ان کے پاس تشریف لے گئے تواہ جمل وہاں پہلے سے موجود تھا۔آپ نے فرمایاا۔ میرے چیالآاللہ الااللہ پڑھ لو۔ تاکہ اس کلمہ کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت كر سكول - اس مرابوجهل اور عبدالله بن ابي اميه نے كها سے ابوطالب كيا عبدالمطلب كا دين

لُ عند ابن اسحاق كما في البداية (ح ٣ ص ١٣٣) ، وفيه راومبهم لا يعرف حاله

چھوڑنے لگے ہو ؟اور دونوں باربارای بات کو دہرائے رہے۔ یہاں تک کہ ابوطالب کے منہ سے آخری بول ہی نکلا کہ میں عبدالمطلب ہی کے دین پر ہوں آپ نے فرمایا جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گامی آپ کے لئے ضرور استغفار کرول گا۔اس پر بیآ بت نازل ہوئی۔ منا کان لِلیّبیّ وَالَّذِیْنَ امْنُوْ آ اَنْ یَسْتَغْفِرُ وُ الِلْمُشْورِ کِینَ وَلُو کُانُوْ الَّ وَلِیْ قُرْبیٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیّنَ مَا کُانَ لِلیّبیّ وَالَّذِیْنَ امْنُوْ آ اَنْ یَسْتَغْفِر وُ الِلْمُشُورِ کِینَ وَلُو کُانُو الَّ وَلِیْ قُرْبیٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیْنَ مَا کُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّ

جس کا ترجمہ بیہ ہے ، لاکق تنمیں نی کو لور مَسلَّمانُوں کو کہ تعفق جا ہیں مشر کول کی ، اور اگر چہ وہ ہوں قراہت دالے ، جبکہ ممل چکاان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے ، ، لوریہ آیت نازل ہو ئی۔ ''یہ تر مرد ہوں قراہت دالے ، جبکہ ممل چکاان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے ، ، لوریہ آیت نازل ہو ئی۔

رِانَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ اَخْبَبْتَ (قصص ٥٦)

جس کار جمہ یہ ہے۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نمیں کر سکتے۔ اس جیسی دو سری روایت ہیں ہیں ہے۔ کہ حضورا قدس بیلی ہو جائی ہو طالب پر کلمہ کو پیش فرماتے رہے اور وہ دو نول بھی اپنی بات دہراتے رہے یہ دسال مطلب تھا کہ میں عبدالمطلب تھا کہ میں عبدالمطلب تھا کہ میں عبدالمطلب ہی کے دین پر ہول اور لا اللہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ غور سے سنو کہ جب تک ججھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لئے ضرور استعفاد کر تار ہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پھیلی آیتیں نازل فرمائیں۔ سی

حضرت او ہر رو فرماتے ہیں کہ جب او طالب کاآخری وقت آیا حضور اقدی علیہ اللہ اللہ کے اور آپ نے فرمایا ،اے میرے چچا جان ! آآ اللہ اللہ کہ ویجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤل تو او طالب نے جواب دیا کہ اگر فریش کے اس کہنے کی عار نہ ہوتی کہ او طالب نے صرف موت کے ڈرے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کرآپ کی آنکھیں ٹھنڈی آکھوں کو ضرور ٹھنڈ اکر دیتا ہو جا کی سے کلمہ صرف اس لئے پڑھتا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جا کیں۔ اس براللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

رِانَّكَ لَا تُهْدِیُ مِنْ اَحْمَدُتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِی مَنْ يَنْسَا أَهُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْنَدِیْنَ (قصص ٥٦) جس كاتر جمه به ہے ,آپ جس كوچا بيں ہدايت شيس كر سكتے بلحد الله جس كوچا ہے ہدايت كرديتا ہے اور ہدايت يانے والوں كاعلم (بھی) اى كوہے "۔ سك

حضرت عقیل بن الی طالب فرمائتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے (پوری مدیث اسے سختیاں پر ادشت کرنے کے باب میں انشاء اللہ آئے کی لیکن اس کا بچھ حصہ یہ ہے ) ابد

ل بخاری ومسلم . ﴿ اخرجه البحاری ومسلم من طریق آحر عنه بنجوه ﴾ هکدا روی الا مام احمد ومسلم والنسائی والتسرمدی گذافی البدایة(ج ۳ص ۴۲۹)

طالب نے حضور ﷺ کمااے میرے کھتے اللہ کی قشم! جیسے کہ تہمیں خود بھی معلوم ہے میں ہمیشہ تمہاری بات مانار ہا ہوں (لہذااب تم بھی میری تھوڑی می بات مان لواوروہ یہ ہے کہ ) تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آگر یہ کمہ رہے ہیں کہ تم کعبہ میں ان کی مجلسوں میں جاکران کو وہ با تمیں سنتے ہو جن ہاں کو تکلیف ہوتی ہے لہذااگر تم مناسب سمجھو توابیا کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف افھاکر فرمایا جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑ نے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں جیسے کہ تم میں ہے کوئی سورج میں ہے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ لہ

جہتی ہیں یہ روایت اس طرح سے ہے کہ ابو طالب نے حضور ﷺ ہے کہا کہ اے میرے بھتے ! تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آگر یوں یوں کہا۔ اب تم میری جان پر اور اپنی جان پر ترس کھا دُاور بھے پر وہ یو جھنہ ڈالو کہ جس کونہ ہیں اٹھا سکوں اور نہ تم ۔ لہذا تم ان لوگوں کو وہ باتیں کمنی چھوڑ دوجو ان کو پہند نہیں ہیں۔ یہ سن کرآپ کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے بارے میں بچا کے خیالات میں تبدیلی آچکی ہے اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کرآپ کو قوم کے حوالے کر دیں گے اور اب ان ہیں آپ کا ساتھ جھوڑ کرآپ کو قوم کے حوالے کر دیں گے اور اب ان ہیں آپ کا ساتھ ویے کی ہمت نہیں رہی۔ اس پرآپ نے فرمایا اے میرے بچا! اگر سورج میرے وائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام میں نگار ہوں گا) یمان تک کہ جائے تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا (اور میں اس کام میں نگار ہوں گا) یمان تک کہ اللہ تعالی س کام کو غالب کر دیں یاس کام کی کو شش میں میری جان چل جائے۔ انا کہ کر آپ کی ہیں ڈبڈ باآئیں اور آپ دور ہے (پوری حدیث آئندہ آئے گی)

حضرت جابرین عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کرنے کہا کہ تم ایے آدی
کو تلاش کر وجو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑاکا بمن (نجوی) اور سب سے بڑا
شاعر ہو تاکہ وہ اس آدمی (حضور علیہ) کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور
ہمارے جوڑکوپارہ پارہ کر دنیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیئے اور جاکر اس سے
ہمارک جوڑکوپارہ پارہ کر دنیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیئے اور جاکر اس سے
کام کے لئے عتب بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، چنانچہ انھول نے عتب سے کمااے اوالولید
کام کے لئے عتب بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، چنانچہ انھول نے عتب سے کمااے اوالولید
کریے عتب کی گئیت ہے) تم ان کے پاس جاؤچنانچہ عتب حضور علیہ کے پاس آیا اور یہ کما کہ اے
محمد آآب بہتر ہیں یا (آپ کے والد) عبد اللہ ؟آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کما (آپ بہتر ہیں
یاآپ کے دادا) عبدالملب ؟آپ پھر خاموش رہے۔ پھر اس نے کما کہ اگر آپ کا خیال ہے ہے

ل احرح الطبراتي والبحاري في التاريخ

کہ یہ لوگ آپ ہے بہتر تھے تو یہ ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکا لئے جی اور اگر آپ کا خیال ہے ہے کہ آپ ان سے بہتر جیں توآپ ہیات ہمیں سمجھا کیں۔ ہمآپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم اہم نے ایسا کو کی نو جو ان نہیں دیکھاجوا پی قوم کے لیے ( نعوذ باللہ ) آپ ہے زیادہ منحوس نامہ ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جو رُکوبالکل ختم کر دیا اور ہمارے وین میں بہت سے عیب نکال دینے اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا میں ایک کہ سارے ویٹ میں بہت ہمیں سوا کر دیا ایساں تک کہ سارے عرب میں ہمیں ہے مشہور ہوگیا کہ قریش میں ایک جادو گر ہاور قریش میں ایک بجوی ہے۔ اللہ کی قسم! ( ہمارے آپ کے تعلقات! سے خراب ہو چکے ہیں کہ ) ہم ہمی شوار میں ہیں کہ حالمہ عورت کی طرح آبک جی سائی دے اور ہم سب ایک دو سرے پر مسائی دو سرے کو ختم کر دمیں۔ اے آدی! اگر اس کو راب کی ) ضرورت ہے تو ہم آپ کے لئے اتنا مال اکٹھا کر دمیں گے کہ آپ قریش میں آپ کو (مال کی ) ضرورت ہے تو ہم آپ کے لئے اتنا مال اکٹھا کر دمیں گے کہ آپ قریش میں عورش میں ہیں کہ ایسان تک کہ ہم سب ایک دو سرے کو ختم کر دمیں۔ اے آدی! اگر سب سے زیادہ مالدار سو جا ہیں گے اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے آپ نے لئے قریش میں عورش میں ہیں کہ بارے سے شادی کر اورس کے آپ نے فرمایا تم آپی بات کہ جی ہم سب نوعت ہے نے فرمایا تم آپی بات کہ جی ہم سب نوعت ہے نو جم آپ نے کہ میں۔ ایک دومت ہے کہ خواہش ہے آپ نے لئے قریش میں تو میں ہی کہ بارے اس کے کہ آپ نے نواز میں گے گیات تا دور قریا ہم آپی بات کہ جی ہم ہم ہے کہ تم ہم ہے کہ تی بات کہ بی بارے اس کی باں۔ اس پر حضور عربیا تھے نے یہ گیات تلاوت فرما کیں۔

بسم الله الرحمان الرحيم

١٩. واحرج عبد بن حميد في سنده عن ابن ابي شيبة با سناده عن جابر

مزید ہے کہ عتبہ نے یہ بھی کما کہ اگراکپ سر دار بہنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑدیں کے (اس زمانے کاد ستور تھاکہ جھنڈ اسر دار کے گھر گاڑا جاتا تھا)اور بوری زندگی آپ ہمارے سر دار رہیں گے اور اس روایت میں بیے بھی ہے کہ جب آپ نے بیا ایت "للاوت قرما لَي قَلِكُ أَعْرَ صُنُو الْفَقُلُ ٱللَّهُ وَتُكُمُّ صَلِيقَةً مِّينَلَ صَلِيقَة عَادٍ وَكَمُو كَذَا الآية الوعتب إليَّا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیالور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کما کہ آپ (مزید قرآن پڑھنا ) ہس کر دیں۔اس کے بعد عتبہ گھر جا کر بیٹھ رہااور قریش کے پاس نہ گیا۔ تواہ جمل نے کہاانڈ کی فتع اے قریش ہمیں توہی نظر آرہاہے کہ عتبہ محمد کی طرف ماکل ہو گیا ہے اور اے محمد کا کھانا پیندآ گیااور بیاس نے اس وجہ ہے کیا ہے کہ وہ غریب ہو گیا ہے۔ چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ سب عتبہ کے پاس منعے توابو جہل نے کمااو عتبہ اللہ کی قتم ہم تمہارے پاس اس وجہ ہے آئے ہیں کہ تم محمد کی طرف ماکل ہو گئے ہو اور تنہیں ان کیبات پیندآ گئی ہے آگر تنہیں مال کی ضروئت ہے تو ہم تمہیں اتنامال جمع کر کے دیے دیں گے کہ تمہیں محمہ کے کھانے ک ضرورت نہیں رہے گی۔اس پر عتبہ جحو گیااور اس نے خدا کی قشم کھا کر کہا کہ وہ بھی محمہ ہے بات نہیں کرے گااور کہا کہ تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش کے سب سے ۔ زیادہ مالیدار لوگوں میں سے ہول۔ لیکن بات ہیہ ہے کہ میں محمر کے پاس گیا تھا۔ پھر عتبہ نے ساراوا قعہ تغصیل ہے بیان کیااور کمااللہ کی قسم! محمہ نے میری بات کااپیاجو اب دیاجو نہ جادو ے نہ شعر ہے اور نہ کمانت ہے اور محمد نے بیآ ایات پڑھ کر سنائیں۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم طم تُنزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﷺ من كر قَالُ اعْرَ صُو افَقُلُ الدَّرُ تُكُم صَعِقَةً مِنْلُ صَعِقَةً عَادٍ وَلَهُ وَلَا تَكُ تُو مِن الرَّحِيمِ اللَّهِ مَن بِهَا تَحْدِ رَكَهِ دِيااوران كورشته الدَّرُ تُكُم صَعِقَةً مِنْلُ صَعِقَةً عَادٍ وَلَهُ وَكُلُوكُ لَا تَكُ تُو مِن اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَمَ مَن بِهَا تَحْدِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْتَلِمُ عَلَى الْمُعْتَمِ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِنِ الْعَلَى الْمُعْتَلِمُ عَلَى الْمُعْتَمِ عَلَى الْمُعْتَلِمُ الْمُ

نہیں ہوتی تو مجھے ڈر ہواکہ تم پر کہیں عذاب نہ اُڑائے ل

حصرت ان عمر فرماتے ہیں کہ قریش حضور علی کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اورآپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تنے تو عتب بن رہیعہ نے قریش سے کما جھے اجازت دو، میں محمد کے پاس جاکران سے بات کرلول گا۔ عتب وہاں سے اٹھ کرآپ کے پاس آگر بیٹھ گیااور کھنے لگااے میرے کھتے ! میں یہ سمجھتا ہول کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین گھر والے اور سب

ل كدافي البداية(ح ٣ص٣٦) واحرجه ابو يعلى عن جابر رصى الله عنه مثل حديث عبد بن حميد واحرحه ابو نعيم في الدلائل (ص ٧٥) بنجوه قال الهيثمي (ح ٦ص ٢٠) رفيه الاحلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رحاله ثقات انتهى

ہے زیادہ بڑے رہے والے ہیں کیکن آپ نے اپنی قوم کوالیبی مصیبت میں مبتل کر دیا کہ کسی نے ا بنی قوم کوومیں مصیبت میں مبتلانہ کیا ہو گا۔اگر اس کام ہے آپ مال جمع کرنا جا ہے ہیں توآپ کی قوم اس بات کی ذمہ وارے کہ وہ آپ کو اتنامال جمع کر کے دیں مے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائمیں گے۔اگر آپ سر داری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کواپناسب ہے ہوا سر دار بنا لیں سے کہ آپ کی قوم میں آپ ہے بوا کو لی سر دار نہ ہو گالور ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کریں گے **اور اگریہ سب بچھ جنات کے ایسے اثر کی وجہ سے ہے آپ اپنے** ہے خود زائل نسیں کر سکتے ہیں تو جب تک آپ ہم کو مزید علاج کی تلاش میں معندور نہیں قرار دے دیں گے ہم آپ کے علاج کرانے کے لئے اپنے خزائے خرچ کرتے رہیں گے۔اور اگر آپ بدشاویدنا جا ہے ہیں تو ہم آپ کواپنلاد شامینا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے اوالولید! تم اپن بات بوری کر کیا ؟ متب نے کماجی ہاں۔حضرت لنن عمر مفرماتے ہیں کہ آپ نے سوریت حم سجدہ پڑھنی شروع کی یمال تک کہ آیت سجدہ بھی پڑھ لی۔ پھرآپ نے سجدہ تلادت کیا۔ کیکن عتبہ اپنی پشت کے بیجھے ہاتھ شکے بیٹے رہا ( یعنی اس نے تجدہ نہ کیا )اس کے بعد آپ نے باتی سورت تلاوت فرما لی۔ جب آپ تلاوت ہے فارغ ہوئے تو عتبہ وہاں ہے کھڑا ہو گیا(ٹیکن دہان آیات کو سن کرا تنامر عوب ہو گیا تھاکہ )اسے بچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اپن قوم کو جاکر کیا بتائے۔جب قریش نے اس کو داپس آتے ہوئے دیکھا تواپس میں کہنے لگے کہ جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے ہاں ہے گیا تھاب اس کا چر ہتارہا ہے کہ اب اس کی وہ حالت باقی نہیں رہی۔ عتبہ ان کے پاس آگر بیٹھ گیالور کہنے لگا اے جماعت قریش! میں نے ان کووہ تمام ہاتیں کہ دیں جن کاتم نے مجھ کو حکم دیاتھا۔ یہال تک کہ جب میں این بات بوری کہ چکا تواس نے مجھے ایسا کلام سنایا کہ اللہ کی قشم میرے کانول نے وبیاکلام بھی نہیں سالور مجھے بچھ سمجھ نہیں آرہاتھا کہ اے کیاجواب دوں۔اے قریش آآج تم میری مان لوآ ئندہ جاہے نہ ماننا۔اسآدمی کو اینے حال پر چھوڑ دو لور اس ہے انگ تھلگ رہو كيونكه الله كي فتم إوه جس كام ير لك موت بين ده است چھوڑنے والے شيس بين باق عربول میں اے کام کرنے دو۔ کیونکہ اگر دہ ان عربوں پر غالب آگئے توان کی برتری تمہاری برتری ہوگی لوران کی عزئت تمهاری عزت ہو گی لوراگر وہ عرب ان پر غالب آگئے تو تمهارے ی<sup>نے می</sup>س آئے بغیر دوسروں کے ذریعہ سے تمہارامقصد حاصل ہو جائے گا۔اس پر قریش نے کماکہ ایسامعلوم ہوتا ہے اے ابوالولید اکہ تم بھی بے دین ہو گئے ہول

احرحه ابو بعیبه فی دلاس البوة (ص ۷۳) و هکدا دکر ه ابن اسحاق بطوله کما دکر فی الدایة (ح ۳ ص ۹۳) و الدایة الدایة (ح ۳ ص ۹۳) و هداحدیث ابن عمر محتصرا قال ابن کثیر فی الدایة (ح ۳ ص ۹۶) و هداحدیث عریب جدا من هذا الوجه

حضرت مسورین مخرمہ اور حضرت مروان کہتے ہیں کہ حضور ﷺ (عمرہ کے ارادے ے ) مدینہ سے صلح حدیب کے موقع پر چلے۔اس کے بعد مخاری نے بوری حدیث ذکر کی ہے جیسے کہ لوگوں کی ہرایت کاذر بعد بنے والے اخلاق کے باب میں آئے گی۔اس حدیث میں یے مضمون بھی ہے کہ حضور علیفہ اور صحابہ کرام وادی حدید بیس تھسرے ہوئے تھے کہ استنے میں بدیل بن در قاء اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کرآئے ادریہ لوگ اہل تمامہ میں ے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہ کہ میں کعب بن اوی اور عامر بن لوی کے پاس ہے آرہا ہوں۔انہوں نے حدیب کے چشموں پر پڑاؤڈالا ہواہے اور وہ (لڑنے کے لئے بوری طرح تیار ہو کر سار اسامان لے کرآئے ہیں حتی کہ )ان کے ساتھ نی بیا ہی اور پر انی بیای او نٹنیاں بھی ہیں اور وہ آپ ہے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کوبیت اللہ ہے رو کیس کے توآپ نے فرمایا! ہم کسی سے اڑنے کیلئے شیں آئے بلحہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں (ہم بہت جیران میں کہ وہ لڑائی کے لئے تیار ہو کرآگئے میں حالا تکہ )لڑا ئیوں نے تو قریش کو بہت تھ کا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پمنچایا ہے۔اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لئے صلح کرنے کو تیار ہوں۔اس عرصہ میں وہ میرے اور لوگوں کے در میان کوئی مراخلت نہیں کریں گے (اور میں اس عرصہ میں دوسر ہے لو گول کو دعوت دیتار جول گا)اگر دعوت دے کر میں او گول پر غامب آگیا (اور اوگ میرے دین میں داخل ہو گئے ) تو پھر قرایش کی مرضی ہے اگر وہ چاہیں تووہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے اور اگر میں غالب نہ آیا (اور دو سرے لو گول نے غالب آگر مجھے ختم کر دیا ) تو بھر میہ لوگ آرام ہے رہیں گے اور اگر وہ (اس دین میں داخل ہونے ہے )ا نکار کر دیں تواس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ان ہے اس دین کے لئے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گرون میرے جسم ہے اُلگ ہو جائے (لیعنی مجھے مار دیا جائے )اور اللہ کا وین ضرور چل کر رہے گا۔ کلہ طبر انی میں ان دو نول حضر ات حضر ت مسور اور حضر ت مر وان ے کی حدیث منقول ہے۔ جس کے آخر میں سے مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا۔ قریش کی حالت پر بڑاا فسوس ہے کہ کڑائی ان کو کھا گئی ہے ( لیعنی لڑائی نے ان کو بہت کمز ور کر دیا ہے اور وہ پھر لڑنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اس بات میں ان کا کیا نقصان ہے کہ وہ مجھے دوسرے عربول میں وعوت کا کام کرنے ویں اور ہے میں مداخلت نہ کریں۔اگر دوسرے عربول نے عالب آکر مجھے ختم کر دیاتو قریش کی دلی منشابوری ہو جائے اور اگر اللہ نے مجھے عربوں پر عالب

کر دیا تو وہ قریش بھی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اگر قریش اسلام میں داخلہ قبول نہ کریں تو مجھ سے لڑلیں اور اس وقت ان کے پاس قوت بھی ہوگی۔ قریش کیا سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم جس دین کو دے کر اللہ نے مجھتے بھیجا ہے میں اس کی وجہ ہے ان سے لڑتار ہوں گا۔ یمان تک کہ یا تواللہ تعالیٰ مجھے غالب کر دے گایا یہ گرون میرے جسم ہے الگ ہو جائے گی۔ ل

حضرت سمل بن سعدٌ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے غزوہ خیبر کے دن فرہ یا کہ کل میں بیہ جہنڈاا یسے تشخص کو دوں گاجس کے ہاتھوں ایٹد تعالیٰ خیبر فتح فرہائمیں گے اور وہ ایٹد اور اس کے ر سول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سل فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزاری کہ دیکھئے جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک کویہ تمنا تھی کہ جھنڈااس کو کے توآپ نے فرمایا کہ علی تن الی طالب کہال ہیں ؟او گول نے عرض کیا یار سول اللہ ان ک آ تھے اور کھ رہی ہیں۔ «منرت سل فرماتے ہیں کہ حضورؑ نے آدمی بھے کر حضر ت میں کوباایا۔ وہ آئے توان کی آنکھوں پر حضور تنطیع نے دم فرمایا اور ان کے لئے دیما فرمائی دہ فورا سے صحت یاب ہو گئے کہ جیسے کوئی تکایف ہی نہ تھی اور ان کو جھنڈ ادیا تو حضر ت ملیؓ نے عرض کیایار سول املہ ! کیامیں ان ہے اس لئے کڑوں تا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائمیں ؟آپ نے فرمایہ کہ تم اطمینان ہے جیتے رہو \_ بیمال تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاد ۔ پھران کو اسلام کی ، عوت دواور اللہ تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب میں وہ ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قشم استمہارے ، ربعہ سے اللہ تعالیٰ بیار می کو ہدایت دے دیں یہ تمہار کلئے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جا میں۔ علی حضرت مقدادِ بن عمر وٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گر فقار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گر دن اڑانے کالارادہ کیا تو میں نے کماآپ اے رہنے دیں ہم اے حضور عَنْ فَيْ فَدِ مِن مِينَ لِے كر جائيں گے۔ چنانچ ہم انہيں حضور كى خدمت ميں كے كرآئے۔ حضور ؓ نے ان کو اسلام کی و عوت دینے لگے اور بہت دیر تک د عوت دیتے رہے۔جب زیاد ہ دیر ہو گئی تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یار سول امتد !آپ اس سے کس امیدیر بات کرر ہے ہیں ؟اللہ کی قتم! یہ تبھی بھی مسلمان نہیں ہو گا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گر د<sup>ن</sup>

اً كدفى كنز العمال (ح ٦ ص ٢٨٧) وهكد حرجه بن اسحاق عن طريق الوهرى وفى حديثه فيما تنظل فريش فوالله لا ارال احاهد على هدالدى بعنني الله به حتى بطهره الله وتفترق هدالسائفيه كدافى البدية (ح ٤ ص ١٩٥٥) آل بجارى واحرجه ايضا مسلم (ح ٢ ص ٢٧٩) بحوه

ا ا ا ا ا ا کہ یہ جہنم رسید ہوجائے لیکن حضور نے حضرت عمری بات کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور اے مسلسل و عوت ویے رہے بیمال تک کہ تھم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو نمی میں نے ان کو مسلمان ہوتے ہوئے ویکھا توا گلے بچھلے تمام خیالات نے جھے گھیر لیا، اور میں نے اپنے ول میں کما کہ جس بات کو حضور جھے سے زیادہ جانے ہیں میں اس بات میں کسے جمادت کر بیٹھتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نے الله ورسول کی فیر خوائی میں بات کی حضرت تھم مسلمان ہوئے اور بہت اچھے خوائی میں بات کی تھی۔ حضرت عمر مسلمان سے اور الله کے راہتے میں جماد کرتے رہے بہاں تک کہ بیر معونہ کے موز سے زہری ممالات کے اور الله کے راہتے میں جماد کرتے رہے بہاں تک کہ بیر معونہ کے مفر سے زہری کی دوایت میں اس طرح ہے ہے کہ حضرت تھم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے جاتے فرمایا کہ کی روایت میں اس طرح ہے ہے کہ حضرت تھم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے جاتے نے فرمایا کہ تمالات کی گوائی دو کہ محمد اللہ کے بعد سے اور اس بات کی گوائی دو کہ محمد اللہ کے بعد سے اور اس بات کی گوائی دو کہ محمد اللہ کے بعد سے اور اس بات کی گوائی دو کہ محمد اللہ کے بعد سے اور اس بات کی گوائی دو کہ محمد اللہ کے بعد سے میں ابھی حضور تھی نے اپنے کی اور میں اس کے بارے میں ابھی حضور تھی نے اپنے کی ان کہ میں جاتے گا کہ اگر میں اس کے بارے میں ابھی حضور تھی نے اپنے کی کو کہ وزن تھیں چا جاتا ہے گا

حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقد س علیہ فی خفرت حزۃ کے قاتل و حتی ہے اسلام کی وعوت و نے کیسے آو می جھیا حضرت و حتی نے جواب میں یہ بیغام جھیا کہ آپ جھے کیے اسلام کی وعوت و نے کیسے آو می جھیا حضرت و حتی نے جواب میں کہ قاتل اور جھیا کہ آپ جھے کیے اسلام کی وعوت و نے رہے ہیں حالا فکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر عذاب و گنا ہوگا اور ہمیشہ ذکیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے اور میں نے یہ سب کام کیئے ہیں تو کیا میرے لئے آپ کے خیال میں ان برے کا مول کی مز اسے بیخے کی کوئی گنجائش ہے ؟ تواللہ عزوجل نے فورا یہ آیت نازل فرائی۔

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ أَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَظِك يُبَدِّلُ اللَّهُ مَنَّا تِهِمْ حَسَلَتٍ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ أَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَظِك يُبَدِّلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَفُورًا رَّجِيْمًا (فرقان ٧٠)

جس کا ترجمہ بیہ ہے ، مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک ، سوان کوبدل وے گا اللہ ، ہرائیوں کی جگہ محملائیاں اور ہے اللہ مختے والا مربان ۔ ، ، اس آیت کو س کر حضر ت وحش نے کما توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط ہمت کڑی ہے شاید جس اے پودانہ کر سکول۔ اس پر اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔

اِنَّ اللَّهُ لَا يُغْفِرُ اَنْ بَيْنُفُوكَ بِهِ وَ يُغْفِرُ مَادُوُ دَ فَلِكَ لِمَنْ بَشَاءُ (الساء 18) جس كاتر جمہ بیہ ہے . كہ بے شك الله تهيں بخشتااس كوجواس كاشر يك كرے اور بخشتا ہے اس ہے بنچے كے گناہ جس كوچاہے ،،اس پر حضرت وحش نے كما مغفرت تواللہ كے جا ہے پر موقوف ہو ٹی بیتہ تہیں اللہ مجھے مخشمی گے یا تہیں۔ کیااس کے علاوہ بچھے اور مخوائش ہے ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

يَعِادِى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَعْلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُو امِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَعْفُر الذَّنُوتَ فَعَادِى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَعْفُر الذَّنُوتَ فَعَادِى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ مَعْمُ الدَّنُوتُ (زمر ٣٥)

جس کا ترجمہ یہ ہے ، اے بعد و میرے! جنہوں نے کہ زیادتی کی ہے اپنی جان پر ہمس مت تو ژوانلہ کی مربانی ہے ، ہے شک اللہ بخت ہے سب گناہ ۔ وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کر نے والا مهربان ۔ اس پر حضر ت وحش نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کی یار سول اللہ ! ہم نے بھی وہی گناہ کئے ہیں جو حضر ت وحش نے کیئے تھے تو ہے آیہ ہے فرمایا ہاں یہ تمام مسلمانوں کے لئے ہے ۔ ا

حضرت ائن عباسٌ فرہ نے ہیں پچھ مشرک ہوگوں نے خوب قبل کیا تھا اور خوب زنا کیا تھا۔ وہ لوگ حضور اقد س بیلیج کی خد مت میں حاضر ہو کر کہنے لگے آپ جو بات کہتے ہیں اور جس کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت انچھ ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے جو گناہ کیئے ہیں کیاان کا کوئی کفارہ ہو سکتاہے ؟اس پر بیاآیتیں نازل ہو ئیں

وَ الَّذِينَ لَا يَدُ عُونَ مَعَ اللَّهُ إِلَهَا احْزَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّهُ سَ الَّتِيْ حُرَّمَ اللَّهُ إلا مِا لُحَقِّ وَلَا يَوْنُونَ اور قُلُ يُعَادِي اللَّهِ السُّرَ قُو اعَلَى الْفُسِهِمُ لَا تَقْتَطُو الِنْزَ خُمَةِ اللَّهِ

( پیچیلی حدیث کے بیہ معلّوم ہوا کہ بیہ آبات حَفَّرات وحثی کے بارے میں نازل ہو کی تھیں اس حدیث ہے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بیہ آبات چند مشرک او گول کے بارے میں نازل ہو کی ہیں ) ک

حضرت او نقلبہ خشنی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علی ایک مرتبہ سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے۔آپ نے مسجد میں جاکر دور کعت نماز پڑھی اور آپ کو بیربات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اس میں دور کعت نماز پڑھیں پھر حضرت فاطمہ کے گھر

إ احرجه الطرائي قال الهيئمي (ح ٧ص ٥٠٠)وفيه ايس بن سفيات صعفه الدهني
 إ احرجه ليجاري (ح ٢ص ٥١٠) واحرجه ايضاً مسلم (ح ١ ص ٧٦) وابو داؤد (ح٢ص ٢٣٨) والندائي كما في العيني (ح ٩ص ٢١١) واحرجه البيهقي (ح ٩ ص ٩٨) منحوه

جائیں اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہر ات کے گھر ول میں جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر ہے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہر ات کے گھر ول سے پہلے حضر ت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضر ت فاطمہ نے آپ گھر کے دروازے پرآپ کا استقبال کیااور آپ کے چر وانور اور آ تکھول کا ہوسہ لینے لگیں اور رونے لگیں توان سے حضور علی نے فرمایا کیوں روتی ہو ؟ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ آپ کی بید طالت دیکھ کر رور ہی ہول کہ آپ کارنگ (سفر کی مشقت کی وجہ سے )بدل چکاہے اور آپ کی ٹیٹرے پر انے ہو گئے توان سے آپ نے فرمایا اس کا اللہ فرمایا ہوں کے گئر میں اور ہر اونی خیمہ میں ضرور داخل کریں گے دوائل میں داخل ہوں کے گھر میں اور ہر کے گھر میں اور ہر اونی خیمہ میں ضرور داخل کریں گے واسلام میں داخل ہوں کے وہ ذلیل ہوں کے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں کے اور دنیا کے جتنے حصہ میں داخل ہوں کے دو ذلیل ہوں کے اور دنیا کے جتنے حصہ میں داخل ہوں کے دو ذلیل ہوں کے اور دنیا کے جتنے حصہ میں داخل ہوں گے دو ذلیل ہوں کے دور خیا کے دور خیا کہ کی ساری دنیا

حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدی تنظیمی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جمال تک دن رات پہنچے ہیں ( بعنی ساری دنیا ہیں ) یہ دین ضرور پہنچے گااور ہر کچے اور کچے گھر ہیں امتد تعیانی اس دین کو ضرور داخل کریں گے ، مانے والے کو عزت دے کر اور نہ مانے والے کو ذلیل کر کے ۔ چنانچہ اسلام اور اہل اسلام کو احتہ پاک عزت دیں گے اور کفر کو ذلیل ور سواکریں گے ۔ حضرت تمیم داری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس منظر کو اپنے خاندان میں امچھی طرح دیکھ کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے خیر وشر افت اور عزت نے ان کے قدم چو سے اور جو کا فررے وہ وہ نیا پڑا ہوئے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت او موٹی نے جھے تُستر کی نفتی خوشنجری سانے کے لئے حضرت اور گئی ہے اسلے کئے حضرت عمر کی ہے جالے کے حضرت عمر کی ہے جالے ہے اور کی مشر کیوں سے جالے ہے ان کے جاری مر تد ہو کر مشر کیوں سے جالے ہے ان کے جاری مر تد ہو کر مشر کیوں کے جاتے ان کے بارے ہیں حضرت عمر کئے جھے سے بو جھا کہ بحرین وائل کے ان آد میوں کا کیا ہوا؟

أ احرحه الطبراني وابو نعيه في الحلية والحاكم كدافي كر العمال (ج ١ ص ٧٧) وقال الهيثمي (ح ٨ ص ٢٦٣) رواه الطبراني وفيه يريد بن سنان ابو فروة وهو مقارب الحديث مع صعف كثير انتهى وقال الحاكم (ح ٣ ص ١٥٥) هذا حديث صحيح الاسناد وله يحر حاه وتعقمه الذهبي فقال يريوس سنان هوا لرهادي صعفه الحمد وغيره وعقمة اي شيحه) بكرة لا تعرف انتهى و دكر عقبته في الدسان فقال قال السحاري في صحته بطرودكر ه ابن حبان في الثقات ابتهى

میں نے کہااہے امیر المومنین ! وہ اوگ مرتد ہو کر مشرکین سے جاملے تھے۔ ان کا علاج تو یکی تھاکہ ان کو قبل کر دیا جاتا تو حضرت عمر نے فربایا وہ اوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آجاتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ پند ہو تا۔ میں نے کہااہے امیر المومنین !اگر وہ آپ کے ہاتھ آجاتے توآپ ال کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ؟ انہوں نے مجھ سے فربایا کہ وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر نکل گئے تھے میں ان پر ای دروازے سے واپس آجانے کو میں گئے اسلام کو قبول کر لیتا۔ ورنہ بیش کرتا پھر اگر وہ اسلام کی طرف واپس آجاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا۔ ورنہ انہیں جیل خانہ میں ڈال دیتا۔ ا

حضرت عبدالر حمن قاری کہتے ہیں حضرت او موٹ کی طرف ہے ایک آدمی امومنین حضرت عمر بن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے اس ہے لوگوں کے حالات پوجھے جو اس نے بتائے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ کیابر تاؤکیا ؟اس نے کمااسے بلاکراس کی گردن اڑادی۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اسے تین دن قید کیا اور دوزانہ اسے ایک روٹی کھلائی لور اس سے تو ہے کروائی ؟ (اگر تم ایسا کر لیتے تو) شاید وہ تو ہے کر لیتا اور استہ کے دین میں واپس آج تا۔ اے اللہ !اس موقع پر میں موجود نہیں تھے۔ اور نہ ایسا کر نے کا میں نے تعکم دیا تھا اور اب جب جھے اس واقعہ کا علم ہوا میں اس سے راضی بھی نہیں ہوا۔ کہ

محضرت عمروین العاص نے امیر المومنین حضرت عمر کوایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کا فر ہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کا فر ہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کا فر ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایسااس نے کئی مرتبہ کیا۔ کیااس سے اسلام قبول کیا جائے گاہ تو حضرت عمر نے ان کویہ جو اب لکھا کہ جب تک اللہ پاک لوگوں سے اسلام قبول کرتے رہیں، تم بھی اس سے اسلام قبول کرتے رہی ۔ لہذا اب اس پر اسلام چیش کر کے و کھواگر وہ قبول کرنے و کھواگر وہ قبول کرنے و کھواگر وہ قبول کرنے ایک کا دن اڑ ادو۔ سی

حضرت اوعمران جونی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے۔ لوگول نے راہب کو پکار کر کمایہ امیر المومنین ہیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا تواس پر تکالیف اٹھانے اور مجاہدہ کرنے اور ترک دنیا کے آثار نمایاں تھے (یعنی مجاہدوں کی کثرت کی دجہ سے بہت خستہ حال اور کمزور ہورہاتھا)اسے دیکھ کر حضرت عمر رود سے تو

احرجه عبدالرواق كدافي الكبر (ح ١ ص ٧٩) واحرجه السهقي (ح٨ص ٢٠٧) يشا
 بمعاه ٢٠٧ (اخرجه مالك والشافعي وعبد لرواق والو عبيد في العرب والهيهقي (ص ٢٠٧)
 احرجه مسدد د ابن عبدالجكم عنعمرو بن شعيب عن البه عن حده كدافي الكبر (ح١ص ٧٩)

ان ہے کسی نے کہا(آپ مت روئیں) یہ تو نصر انی ہے (مسلمان نمیں ہے) تو حضر ت عمر ؓ نے فرمایا یہ مجھے معلوم ہے کیکن مجھے اس پرتر س آرہا ہے اور اللہ تعالیٰ کاار شاو ہے: عَامِلُهُ فَآعِهُ مُعْ نَصْلَلَیٰ فَارْا حَامِیّةً \*

یادآرہا ہے جس کا ترجمہ میہ ہے کہ (بہت سے لوگ) ہمنت کرنے والے تھے ہوئے ہیں۔
ہیں، گریں گے دہتی ہو گیآگ میں (بعنی کا فرلوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں۔
اللہ کے ہال بچھ قبول نہیں ہوتی۔ اس لئے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجو د دوزخ میں جا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجو د دوزخ میں جا کی گیا ہے۔
جا کی سے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تھکاد ہے والی محنت کر رہا ہے اور اسے مجاہدے ہر داشت کر رہا ہے لیکن مرکر بھر بھی دوزخ میں جائے گا۔ ا

### حضور اقدس عليه کاافراد کو دعوت دينا حضور عليه کاحضر ت ابو بحر کو دعوت دينا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ حضرت لو بحر حضور ﷺ کے زمانہ جہیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور می ملا قات ہو کی لوع ض کیا اے لو دن حضور می کلا قات ہو کی لوع ض کیا اے لو القاسم (یہ حضور کی گئیت ہے ) کیابت ہے ۔ آپ اپنی قوم کی مجلسوں ہیں نظر نہیں آتے ہیں لور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آب الن کے آباؤاجد لوہ غیرہ کے عبوب بیان کرتے ہیں۔ حضور کے فرمایا میں امتد کارسول ہوں لورتم کو امتد کی دعوت دیتا ہوں۔ جو نمی حضور کے اپنی بت پوری فرمائی میں امتد کو دعوت دیتا ہوں۔ جو نمی حضور کے اپنی بت پوری فرمائی معرفی کے مسابقہ والی ہوگئی کو گئی تھی مکد کی ان دونوں پیاڑیوں کے در میان، جن کو اخشین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھالور حضر ت لو بحر وہاں ہے حضر ت عثمان من عفان لور حضر ت طلح من عبید اللہ محضر ت زیر من العوام لور حضر ت سعد من الی و قوم کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مصر ت نیاں من منطون، حضر ت لو بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسر سے دوز حضر ت لو بحر حضور کے پاس حضر ت عثمان من منطون، حضر ت او ممنی عبیدہ من الجراح، حضر ت عبدالر حمٰن من عوف۔ حضر ت بھی مشر ف باسلام ہوئے۔ ک

حضرت او بحر صدیق کی حضور علی ہے ملا قات ہوئی توانہوں نے عرض کیااے محمہ! قریش جو پچھ کمہ رہے ہیں کیاوہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیاہے اور آپ

۱ را احرحه البهيقي واس المندر والحاكم كدافي كبر العمال (ح ۱ ص ۱۷۵) إذا احرجه الحافظ أبو الحسل الإطرابلسي كدافي البداية (ح ٢ص ۲۹)

نے ہمیں ہے وقوف بتایا ہے اور ہمارے آباؤ اجداد پر کفر کا الزام لگا ہے ؟آپ نے فرمایا ہال ہے ہمیں ہے وقوف بتایا ہے اللہ کارسول اور نبی ہول۔ اللہ نے مجھے اس لئے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اللہ کارسول اور نبی ہول۔ اللہ کی دعوت دیتا ہول۔ جس کا تاکہ میں اللہ کی دعوت دیتا ہول۔ جس کا کوئی شریک نمیں ہے اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرواور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سایا۔ حضر ت ابو بحر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار۔ اور اسلام کے ساتھ افراد کر لیا اور نہ انکار۔ اور اسلام کے حقانیت کا اقراد کر لیا اور ایمان و تھید لت کے ساتھ حضر ت ابو بحروا ہی جھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقراد کر لیا اور ایمان و تھید لت کے ساتھ حضر ت ابو بحروا ہی ہوئے۔ ا

دوسری روایت میں یہ آیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور بچکچایا اور تر د و میں بڑا ، اور پچھ دیر سوج کر اسا. م کو قبول کیا۔ کیکن جب میں نے اوپکر کو دعوت دی وہ نہ چکیائے اور نہ تر دو میں پڑے باعہ فورااسلام لے آئے۔ میں لہذا پہلی روایت میں جو بیالفاظ گزرے ہیں کہ ابو بحر نے نہ اقرار کیا۔اور نہ انکار کیا۔ بیہ صحیح نہیں ہے کیو نکہ ائن اسحاق و غیر ہ بہت ہے رائیوں نے ذَیر کیا ہے کہ حضر ت ابو بحر بعثت ہے پہلے ہی حضور ﷺ کے ہروقت ساتھ رہنے والے تھے اور انجھی طرح ہے جانتے تھے کہ حضور سچے اور اہ نت دار جیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک میں تبھی مخلوق کے بارے میں 'بھوٹ نہیں یوں کتے ہیں توامقہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول کتے ہیں ہذاجو نہی حضور ً نان سے بیبات ذکر کی کہ اللہ نے ان کور سول بناکر بھیجا ہے انہوں نے فور اس کی تصدیق کی اور ذر ہبر ابر بھی نہ چکجیائے اور نہ و ہر کی۔ بنار کی شریف میں حضر ت ابو ور داؤ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بحر اور حضرت عمر میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور نے فرمایا۔اللہ نے مجھے تمہارے پیس بھیجا تھا۔ اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غبط کہتا ہول کیکن ابو بحر نے کما تھ کہ یہ سیحے کہتے ہیں اور جان و مال ہے انہوں نے میری ہمدر دی کی تھی تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے ؟ بیہ جملہ حضور کنے دود فعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بحر کو کسی نے مجھی کچھ تکلیف نہیں دی حضور ﷺ کا بیدار شاہ اس بات کی تھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بحر سب سے پہلے اسلام لائے۔ <del>س</del>ل

إذكر دان اسحاق " وقال ان اسحاق حدثني محمد بن عبد ترجلن بن عبدالله بن الحصين النميمي " كدافي البداية (٣٥ عن ٣٦ و ٣٧)

## حضور عليه كاحضرت عمرين خطاب كود عوت دينا

حضرت عبدامقد بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ دعاما تکی اے امقد!اسلام کو عمر بن خطاب یا ابد جسل بن ہشام کے ذریعہ قوت عطا فرما۔ چنانچہ الله تعالے نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی۔ اور الله تعالے نے ان کواسلام کی بدیادوں کے مضبوط ہونے کا وربت پر سی کی عمارت کے گرجانے کا ذریعہ بنایا۔ ا

حضرت ثوبان کی ایک حدیث سحابہ کرام کے سختیں پر داشت کرنے کے باب میں آگے ۔ اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاو تد سعید بن ذید کے تکلیف پر داشت کرنے گاذ کر ہے اور پھر اس حدیث میں سے مضمون ہے کہ حضور عظیم نے حضرت عمر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑ ااور فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو ؟ حضرت عمر نے کس کہ آپ جس چیز کی دعوت دے دے دے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرما کیں ۔ آپ نے فرمای کی دعوت دے دے دے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرما کیں ۔ آپ نے فرمای کی دعوت کی دوکہ اللہ کے سواکوئی معبود ضیں ۔ وہ اکیلا ہے ۔ اس کا کوئی شریک فرمای رہیں اور محمد ( میلائی اس کے بعدے اور رسول ہیں ۔ حضرت عمر سے سنتے ہی ہی جگہ اسل مے ایک سنیں اور محمد ( میلائی اس کے بعدے اور رسول ہیں ۔ حضرت عمر سے سنتے ہی ہی جگہ اسل مے ایک اس کے بعدے اور رسول ہیں ۔ حضرت عمر سے سنتے ہی ہی جگہ اسل مے ایک اس کے بعدے اور رسول ہیں ۔ حضرت عمر سے سنتے ہی ہی جگہ اسل مے ایک اس کے بعدے کا در سول ہیں ۔ حضرت عمر سے سنتے ہی ہی جگہ اسل مے ایک وہاں بیا کرکا فروں کے سامنے تھلم کھل الغہ کی عبادت کریں ) گئے

حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم ہے حضرت عمر ؓ نے فردی کیا تم لوگ چہ ہے ہو کہ ہیں اپنے ابتداء اسلام کا قصہ بیان کرول ؟ ہم نے کہا جی ضرور ۔ آپ نے فرمایا ہیں حضور عبی کے برا ہے و شمنول ہیں ہے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان ہیں حضور تشریف فرما ہتے۔ ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوالور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میر اگریان کر کر فرمایا ہے خطاب خدمت میں حاضر ہوالور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میر اگریان کر کر فرمایا ہے خطاب کے میٹے! مسلمان ہو جالور ساتھ ہی ہے دی کہ اے اللہ اسلامان ہو جالور ساتھ ہی ہے دی کہ اے اللہ اسلامان ہو حالور ساتھ ہی ہے دی کہ اے اللہ و اشھدانان و سول الله .

فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز ہے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی وی۔ سق

أ احرجه الطوامي قال الهيئني (ج ٩ ص ٢١) رحاله رحال الصحيح عير محالد بن سعيد رفدوتق ابنهي ... أ احرجه لطرابي .. أ قدكر الحديث احرجه البرار ايضا بساق أحر
 سياتي اجرحه ابر بعيه في الحمة (ج١ ص ٤١)

### حضور علينه كاحضرت عثمان بن عفانٌ كود عوت دينا

حضرت محروی عثان کتے ہیں کہ حضرت عثان ٹے فرمایا کہ میں اپنی خانہ اروی بنت عبدالمطلب کے پاس ال کی بیمار پری کے لئے گیا۔ پچے دیر بعد حضور عثیقہ وہاں تشریف لے آئے میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑ ابہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عثان اجمیس کیا ہوا؟ ( جھے غور سے دیکھ رہ ہو) میں نے میر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عثان اجمیس کیا ہوا؟ ( جھے غور سے دیکھ رہ ہو) میں نے کما میں اس بات پر حیر ان ہوں کہ آپ کا ہمرے میں بردا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے برے میں ایک باتیں کمی جاری ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا لا الله الا الله الله

وَفِي السَّمَاءِ رِزْفُكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ فَوْرَتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثْلُ مَأَسَّكُمُ تَنْطِقُونَ (الدريب ٢٢ ٢٣)

جس کار جمہ پیے

''اور آسان میں ہے روزی تمہاری ، اور جو تم ہے وعدہ کی گیا۔ سوفتم ہے رب آسان اور زمین کی کہ بیبات شخفیق ہے جیسے کہ تم ؛ سنتے ہو۔ '' پھر حضور کھڑ ہے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے میں بھی آپ کے پیچھے جل دیااور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ ک

### حضور ﷺ کا حضرت علی بن ابی طالب می کود عوت دینا

حضرت علی بن اہل طالب محضور اقد س علی فی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اور حضرت خدیجہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت علی نے پوچھااے محمد سے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بیداللہ کاوہ دین ہے جسے اللہ نا ہول جو کہ اکیلا ہے۔ اور جسے دے کرا پنے رسولوں کو جھیا میں تم کو اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نا ہول جو کہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کر واور لات و عزی دونول ہوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی نے کہا ہے ایس بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کہا ہے ایس بات کے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر بی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کرول گا۔ آپ نے اس بت کو بہند نہ فرمایا کہ آپ کے امالان کے بارے یہا آگر تم اسلام نہیں لاتے ہو

و حوجه المدائي كدافي الاسبعاب (ح ع ص ٢٢٥)

تواس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی نے ای حال میں دات گزاری پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرمادیا۔ اسکلے روز صبح ہوتے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کل میرے سائے آپ نے کیابات پیش فرمائی تھی ؟آپ نے فرمایا اس بات کی گوائی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، جو کہ اکیلا ہے ،اس کاکوئی شریک نہیں اور لات و عزی کا افکار کر دو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی نے حضور کی بات مان لی اور اسلام لے آئے اور ابو طالب کے ڈرسے آپ کے پاس چھپ چھپ کر تے دورا سے اسلام کو چھپائے رکھا۔ بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ ل

حبہ عرفی کئے ہیں میں نے حضرت علی کو ایک دن منبر پر ہنتے ہوئے دیکھااور اس سے پہلے بھی اتنازیادہ ہنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں پھر فرمایا جھے ابو ظالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن ظلہ میں حضور شخط کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا اے میرے بھتے تم دونوں کیا کررے ہو؟ حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو بچھ کررہے ہواس میں کوئی حرج نہیں ہے (اور سجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) لیکن یہ نہیں ہو سکنا کہ میرے سرین (سجدہ کی حالت میں) میرے سے اوپر ہوجا ئیں، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہ کر حضرت علی اپنے واللہ کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے اینے میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ میرے علم کے مطابق آپ کے نواللہ کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے اینے میں ہے کی ہدے نے میرے میں سے کی ہدے نے میرے سات سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ تین دفعہ کمی اور نرمایا میں نے تمام لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ تی

# حضور عليه كاحضرت عمروبن عبسه كود عوت دينا

حضرت شدادین عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابواہامہ نے حضرت عمروین عبدے بوجھا کہ آپ کس بیاد پر بید دعوی کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا جو تھا نمبر ہے۔انہوں نے فرمایا میں زمانہ جا جیست ہیں لوگوں کو سر اسر عمر ابی پر سمجھتا تھا اور مت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں (غیب کی خبریں بتلا تا ہے اور نئی نئی ہا تیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں لو نمنی پر سوار ہو کر فورا کمہ پنچا۔وہاں چنچے ہی معلوم نئی نئی ہیں ہو کہ فورا کمہ پنچا۔وہاں چنچے ہی معلوم

له دكره ابن اسحاق كدافي البداية (٣٠ص ٢٤) في احرجه احمدوعيره وقال الهيشمي (ح ٩ ص ٢ ه ٩) رواه احمد وابو يعلي با حتصار والبراز والطبراني في الا وسط وانساده حسن انتهى

ہواکہ حضور علی جھپ کررہتے ہیں اورآپ کی قوم آپ کے در پے آزار اور بہت باک ہے اور میں بری حیلہ جو کی کے بعد آپ تک پہنچااور میں نے عرض کیا۔ آپ کون ہیں ؟آپ نے فرمایا میں اللہ کا بی ہوں۔ میں نے عرض کیااللہ کا بی سے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ک طرف سے پیغام لانے والے کو۔ پھر فرمایا ہال! میں نے عرض کیا اللہ نے کیا پیغ م دے کر بھی ے ؟آپ نے فرمایااللہ نے مجھے میہ پیغام دے کر بھیجاہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے۔اور ہول کو توڑ دیا جائے ،اور صلہ رحمی کی جائے بعنی ر شتہ داروں ہے اچھاسلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیااس دین کے معامے میں آپ کے ساتھ کون ہے ؟آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھ توآپ کے ساتھ حضرت ابو بحرین الی قحافہ اور حضرت ابو بحر کے غلام حضرت بلال تھے۔ میں نے عرض کیا ٹی آپ کا تباع کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اسلام کو ظاہر کرنے یماں مکہ میں آپ کے ساتھ رہناچاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فی الحال تمہار امیرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔اس کئے اب تم اپنے گھر چلے جاؤلور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس جلے آنا۔ حصرت ممروئن عبسہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اینے گھر واپس آگیااور حضور عین جرت فرماکر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا ر ہتا تھا۔ یمال تک کہ مدینہ ہے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں ہے یو جھا کہ وہ کمی آدمی جو كم ي تمهاري بال آيا باس كاكيا حال ب ؟ ان لو كول في كماكه ان كي قوم في ان كو قتل کر نا چاہالیکن وہ تمثل نہ کر سکے اور نصر ت البی ان کے اور قوم کے در میان رکاوٹ بن گئی اور ہم لو گوں کو اس حال میں چھوڑ کرآئے ہیں کہ سبآپ کی طرف لیک رہے ہیں۔ حضرت عمر و بن عبسه کتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچااور حاضر ہو کر عرض کیا۔ یار سول الله كياآب مجھ كو پہچائے ہيں ؟آپ نے فرمايا ال كياتم وہى تميں ہو جو مكه ميں ميرے ياس آئے تھے ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں وہی ہول۔اس کے بعد میں نے عرض کیا یارسول الله جو بچھ الله تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جا تا ہوں۔ اس میں سے پچھ آپ مجھے سکھادیں۔اس کے بعد حدیث کاکافی حصہ ابھی باتی ہے۔ل

حضرت عمرو بن عبسہ کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے عرض کیااللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو پر امن رکھا جائے

۱ \_ احرحداحمد (ح ٤ ص ١١٢) وهكدا احرحد ابن سعد (ح ٤ ق ١ ص ١٥٨) عن عمرو بن عبسه مطولا

اور بول کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا یہ احکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ کو سچاما نتا ہوں کیا میں آپ کے ساتھ ٹھسر جاؤں یاآپ جو مناسب سمجھیں۔ آپ نے فرمایا تم خود دکھے رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں اوگ اسے کتنابر اسمجھ رہے ہیں۔ لہذا اب تم اپنے گھر جاکر رہو اور جب تم میرے متعلق یہ سن لومیں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے یاں آجانا۔ ل

#### حضور ﷺ کا حضر ت خالد بن سعید بن العاص محود عوت دینا

حضرت خالد بن سعید بن العاص شروع میں مسلمان ہوئے تھے ،اور اینے بھا ئیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے اور ال کے اسلام لانے کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں اور انہوں نے خواب میں ریہ بھی دیکھا کہ ان کے والد ان کواگ میں و تھکیل رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ حضور عیک ان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہآگ میں نہ گر جائیں۔وہ تجھراکر نیندے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں النہ کی فتم کھاکر کہتا ہوں بیبالکل سچاخواب ہے۔اس کے بعد ان کی حضرت او بحر مے ملا قات ہو تی اور ان کوا پناخواب سنایا۔ حضرت ابو بحر نے فرمایا تمہارے ساتھ (منجانب ابتد ) بھلائی کاارادہ كيا گيا ہے۔ يه الله كے رسول عظی بيں تم ان كا نتاع كرو\_ (تمهارے خواب كى تعبير يمي ہے کہ ) تم ان کا نتاع ضرور کرو گے اور ایکے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے مجائے گااور تمہاراباب آگ میں جائے گا۔ حضور اجیاد محلّہ میں تشریف فرما تھے۔حضرت خالد نے وہال آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیااے محد! آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں ؟آپ نے فرمایا میں تم کوا یک الله کی دعوت دیتا ہوں۔ جس کا کوئی شریک مہیں اور اس بات کی دعوت زیتا ہول کہ محمد امتد کے بعدے اور رسول ہیں اور ان پھرول کی عبادت چھوڑ دو، جونہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تفع اورنہ میہ جانتے ہیں کہ کون ان کی بو جاکر تاہے اور کون سیس کر تاہے۔ حضرت خالد نے فورا

٢ ـ احرحه ايصاً احمد (ح ٤ ص ٩٩١) واحرجه الصاً مسلم و اطرابي وابو بعيم كما في الا صابة (ح ٣ ص ٦) وابن عبد البر في الاستيعاب (ح ٢ ص ١٠٥) من طريق ابي امامة بطوله وابو بعيم في دلائل البوة (ص ٨٦)

کلمہ شادت پڑھ لیاکہ بیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انڈ کے سواکوئی معبود نہیں ہاور
اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور کو بہت خوشی ہوئی۔
اس کے بعد حضر ت خالد اپنے گھر سے غائب ہو گئے اور ان کے والد کوان کے مسلمان ہونے
کا پیتہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے۔ جو ان کوان کے والد کے پاس لے کرآئے
والد نے ان کو خوب ڈائنا اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھااس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ
کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا اور کہا کہ اللہ کی قشم! میں تمارا کھانا بینا بند کر دول گا۔ حضر سے علی ان کی اگر اور کیا کہ اللہ کی قتم! میں تمارا کھانا بینا بند کر دول گا۔ حضر سے میں اپنی نے کہا اگر تم بند کر دو کے توابقہ تعالے مجھے ضرورا تنی روزی دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کمہ کر حضور سے پاس چلے آئے۔ حضور سیانے ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے اور یہ حضور کے ساتھ رہے۔ ا

دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپ غلام راقع اور اپنے ان پیوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔انہوں نے ان کو تعاش کر لیا اور ان کو والد ابو امیح بھی جس کے اسے باتھ میں ایک بھی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ بھی ان کے سر بر لوث کئی بھر اسکے باتھ میں ایک بھی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ بھی ان کے سر بر لوث گئی بھر بین ان کے مر بر لوث گئی بھر بین اور اپنی قوم کے خوائن میں اور ان کے آباؤ اجداد جو جا بھی بین، ان میں عیب نکال رہ بیں اور اپنی قوم کے خدائن میں اور ان کے آباؤ اجداد جو جا بھی بین، ان میں عیب نکال رہ بیں۔ حضر سے خالد نے کما اللہ کی قسم اور ان کے آباؤ اجداد جو جا بھی بین، ان میں عیب نکال رہ بیں۔ دختر سے خالد نے کما الن کے والد ابو آجھ کو بڑا غصہ آباؤ ران کو بہت بر ابھلا کما اور گالیاں دیں اور کما لو کہنے! جمال تیر اول چا ہتا ہے چلا جا۔ اللہ کی قسم! میں تمہارا کھانا پینا بند کر دول گا۔ حضر سے خالد نے کما آگر تم بند کر دول گا۔ حضر سے نکال دیا اور اپنی بینا بند کر دول گا۔ حضر سے نکال دیا اور اپنی بینا بند کر دول گا۔ حضر سے نکال دیا اور اپنی بینا بند کر دول گا۔ حضر سے نکال دیا اور اپنی بینا بند کر دور سے دائل فرماتے اور یہ بات نہ کر دور مور سے دائل فرماتے اور بہ بات کہ میں جا کہ دینا کہ میں ہے کہ حضر سے خالد کم کے گردو کی خور سے ماتھ کیا ہے۔ حضور تھی ان کا ہر طرح کا خیال فرماتے اور یہ حضور کے صحابہ عبشہ کی طرف دورادہ بحر سے نواح میں جا کر ایک والد ہے جسب گئے اور جب حضور کے صحابہ جشہ کی طرف دوبارہ بحر سے نواح میں جا کر ایک والد ہے جسب گئے اور جب حضور کے صحابہ جشہ کی طرف دوبارہ بحر سے نواح میں جا کر ارہ بحر سے خواد دورادہ بحر سے معمور کے صحابہ بیشہ کی طرف دوبارہ بحر سے نواح میں جا کہ دورادہ بحر سے معمور کے صحابہ حیات کی طرف دوبارہ بحر سے نوار میں جا کہ دورادہ بحر سے معمور کے حصابہ کیا کہ دورادہ بحر سے معمور کے حصابہ کی طرف دوبارہ بحر سے دورادہ بحر سے معمور کے حصابہ کی طرف دوبارہ بحر سے معمور کے حساب کی کی دورادہ بحر سے معمور کے حساب کی کو کر دورادہ بحر سے معمور کے دورادہ کو کی کو کر دورادہ کو کر دوراد کے دورادہ بحر کے دورادہ بحر سے دورادہ بحر سے معمور کے

ل احرحه البهقي عي حفتر بي محمد بي حالد بي الربيو عن ابيه اوعن محمد بي عبدالله بي عمرو بي عثمان كدافي البداية (٣٠ ٣٠ ٣٠) لا احرجه الحاكم المستدرك (٣٠ ص ٢٤٨) من طريق الواقدي عي حفقر بي محمد بي حالد بي الربيو عن محمد بي عبدالله بي عمرو بي عثمان قدكره واحرجه ابي سعد (ح٤ ص ٤٤) عن الوقدي عن جعفر بي محمد عن محمد بي عبدالله بحوه مطولاً

کرنے نگے تواس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ ان کاباپ سعیدین العاص بن امید جب ہمار ہوا تو کہنے لگااگر اللہ نے مجھے اس ہمار کی سے شفاد کی توائن الی کبشہ ( یعنی حضور ) کے خدا کی میں مکہ میں بھی عبادت نہ ہونے دول گا۔ اس پر حضرت خالد نے یہ دعاما نگی اے اللہ! اے ہمار کی سے شفانہ دے۔ چنانچہ وہ اس ہمار کی میں مر کیا۔ کے

### حضور عليه كاحضرت ضادٌ كود عوت دينا

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت ضاد مکہ آئے اور میہ قبیلہ ازد شنوہ میں ہے تھے اور یہ یا گل بن اور جنات کے اثرات وغیر ہ کا جھاڑ کچنونک کے ذریعیہ علاج کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند ہے و قوفوں کو یہ کہتے ہوئے ساکہ محمد (نعوذ ہاللہ) دیوائے ہیں۔ حضرت صادیے کہا ہے آدمی کہاں ہے۔ شاید اللہ تعالی اس کو میرے ہاتھوں شفا عطا فرمادے۔ حضرت صاد کہتے ہیں میری حضور کے ما قات ہو گی۔ میں نے ان سے عرض کیا ، میں ان خارجی اثرات کا جھاڑ پھونک ہے ملاح کرتا ہوں اور اللہ تعانی جے جاجی میرے ہاتھوں شفا عطا فرماد ہے ہیں ، توآؤ میں آپ کا بھی علاج کرول۔اس پر حضور کے خطبہ مسنونہ کا ابتدائی حصہ تین مرتبہ یڑھ کر سایا جس کار جمہ یہ ہے: بے شک تمام تعریفیں ابتد کیلئے ہیں۔ ہم ای کی تعریف کرتے ہیں اور اس ہے مدو مانگتے ہیں۔ جس کواللہ ہدایت دے دے اے کوئی گمر او نہیں کر سکتااور جسے وہ عمر اہ کر دےاہے کو کی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سواکوئی معبود شمیں اور اس کا کوئی شریک شمیں حضرت صادیے خطبہ س کر کمااللہ کی قشم! میں نے کا ہنوں اور جادوگر وں اور شاعر وں کے کام کو بہت ساہے کیکن ان جیسے کلمات بھی نہیں ہے۔ لا یے ہاتھ بڑھا ہے، میں آپ ہے اسل م پر تبعث ہو تا ہول چنانچہ ان کو حضور علی نے بیعت فرمالیااور ان سے فرمایا کہ مدیبیعت تمهاری قوم کے لئے بھی ہے۔ حضرت صاویے عرض کیا ،بہت اچھا میری قوم کے لئے بھی ہے۔ چنانچہ بعد میں حضور ﷺ نے ایک لشکر بھیجا جن کا حضرت صاد کی قوم پر گزر ہوا تو لشکر کے امیر نے ساتھیوں ہے پوچھا کیاتم نے اس قوم کی کوئی چیز لی ہے؟ توایک آدمی نے کہا میں نے ان کا ا یک لوٹا لیا ہے ، توامیر نے کماوہ ان کو واپس کر دو کیونکہ یہ حضریت ضاد کی قوم ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صادیئے حضور ہے عرض کیا کہ بیہ کلمات آپ دوبارہ سائیں کیو تک

في هكذا ذكره في الاستيعاب (ج١ ص ١٠٤) من طريق الواقدي في احرجه الحاكم (ج٣ ص ٣٤٩) وهكذا احرجه ابن سعد (ج٤ ص ٩٥)

یہ کلمات بلاغت کے سمندر کی گرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ <sup>ل</sup>

حضرت عبدالرحمٰن عدوی کہتے ہیں کہ حضرت ضاؤٌ نے بیان فرمایا۔ میں عمرہ کرنے کے کئے مکد مظیر مدھمیا۔ وہاں میں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جسل اور عتب بن ربیعہ اور امیہ بن خلف تھے۔ایو جہل نے کہا کہ اس آدمی نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی۔ ہمیں بے و قوف بتایااور ہم میں ہے جو مر چکے ہیں انہیں گمراہ قرار دیااور ہمارے خداؤں میں عیب نکالے۔امیہ نے کہا کہ اس آدمی نے یا گل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے (نعوذ باللہ من ذلک) حضرت صاد کہتے ہیں کہ اس کی بات کا میرے دل پر برد الرّا ہوا ،اور میں نے اپنے جی میں کمامیں بھی تو جنوں وغیر ہ کا علاج کر لیتا ہو اب چنانچہ میں اس مجلس سے کھڑ ا ہوااور خضور ﷺ کو تلاش کرنے لگالیکن آپ مجھے سار ادن کمیں نہ کے۔ یمال تک کہ اگا دن آگیا۔ ا گلے ون پھر ڈھونڈنے نکا تو مجھے آپ مقام اہر اہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مل گئے۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آپ نماز ہے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے قریب آکر بیٹھااور میں نے کہااے ابن عبدالمطلب آپ نے میری طرف ہو کر فرمایا کیا چاہتے ہو ؟ میں نے کہا میں جنوں وغیرہ کا علاج کرلیتا ہوں ۔اگر آپ پیند کریں توآپ کا بھی طاح کردوں اور آپ اپنی بیماری کو بڑانہ معجميں كيونكه ميں نے آپ سے بھى زياد و سخت ديماروں كا علاج كيا تؤد و ٹھيك ہو گئے . ميں آپ کی قوم کے پاس ہے آرہا ہوں۔وہ آپ کے ہدے میں چندبر کی خصلتوں کا تذکرہ کررہ سختے کہ آپ ان کو بے و قوف بتاتے ہیں اور آپ نے ان کی جماعت میں تفریق ڈال دی ہے اور ان میں ہے جو مریکے ہیں ان کوآپ تمراہ قرار دیتے ہیں اور ان کے خداؤل میں عیب نکالتے ہیں تومیں نے اپنے ول میں سوچا کہ ایسے کام تو پاگل (یاآسیب زدہ)ی کر سکتا ہے۔ میری ساری بات س کر حضور ﷺ نے مسنون خطبہ پڑھا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے تمام تعریفیں ابتد کے لئے ہیں۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس ہے مدو ما نگتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس پر بھر وسہ کرتا ہوں۔جس کو دہ ہدایت دے اسے کوئی عمراہ نہیں کر سکتا۔اور جسے وہ عمراہ کر دے اے کوئی ہدایت نہیں دے سکتااور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت ضاد فرماتے ہیں میں نے حضور سے اساکا م سناکہ اس ے احیماکلام اس سے پہلے میں نے بھی شیں سنا تھا۔ میں نے آپ سے اس خطبہ کے دوبارہ

احرجه مسلم والبيهقي كدافي البداية (ح ٣٥ س ٣٦) واحرحه ايصا السناسي والبغوى ومسددقي مسيده كما في الاصابة (ح ٢٩ س ٢١٠)

پڑھنے کی گزارش کی جس پرآپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہاآپ کس چیز کی دعوت
دیتے ہیں ؟آپ نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ جس کا
کوئی شریک نہیں ہے اور بیوں کی غلامی ہے اپنے آپ کو آزاد کر لو اور اس بات کی گواہی دو کہ
میں اللہ کارسول ہوں۔ میں نے کہا اگر میں ایما کروں تو جھے کیا ملے گا ؟آپ نے فرمایا تمہیں
جنت ملے گی تو میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔
جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اپنی گرون ہے ہوں کو اتار کر ان سے برات کا اظہار کر تا ہوں
اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بند ہے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ
اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بند ہے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ
قوم میں واپس آگیا عبد اللہ من عبد الرحمٰن عدو کی بیال کرتے ہیں کہ حضور بھینے نے حضرت علی
کوایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کو ایک جگہ ہیں اونٹ مطے ۔ وہ ان کو ساتھ لے کر
جیل پڑے ۔ حضرت علی بن الی طالب کو پتہ چلا کہ یہ لونٹ حضرت ضاد کی قوم کے ہیں تو
جیل پڑے ۔ حضرت علی بن الی طالب کو پتہ چلا کہ یہ لونٹ حضرت ضاد کی قوم کے ہیں تو
انہوں نے فرمایا یہ اونٹ ان کو واپس کر دوچنانچہ وہ سب اونٹ واپس کر دیئے گئے۔ کہ
انہوں نے فرمایا یہ اونٹ ان کو واپس کر دوچنانچہ وہ سب اونٹ واپس کر دیئے گئے۔ کہ

حضور ﷺ کا حضرت عمر النَّ کے والد حضرت حصین کو دعوت دینا قریش معنی کو دعوت دینا قریش معنی معنی کا دعور کا تھا۔ کہ فعد قریش ان کے پاس آئے اور ان کے کہا آپ ہماری طرف ہے جاکر اس آدمی ہے بات کریں کیونکہ وہ ہمرے خداؤل کو بر ابھا کہتا ہے چن نچہ قریش معنی ہے ماری میں کے ساتھ چلے اور حضور ﷺ کے دروازے کے قریب آگر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا بڑے میاں (یعنی حضرت حصین) کے لئے جگہ خالی کردو۔ حضرت حصین کے صاحبزادے حضرت عمران اور ان کے بہت ہے ساتھی حضور کی خدمت میں پہلے ہے جمع تھے۔ حضرت حصین نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں آپ کی خدمت میں پہلے ہے جمع تھے۔ حضرت حصین نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں آپ کی طرف ہے یہ با تیمی پہنچ رہی ہیں کہ آپ ہمارے خداؤل کو بر ابھلا کہتے ہیں مطال نکہ آپ کے والد اور طرف ہے یہ با تیمی پہنچ رہی ہیں کہ آپ ہمارے خداؤل کو بر ابھلا کہتے ہیں مطال نکہ آپ کہ حضور قرایا اے حصین ! میرے والد اور مسلم کیا تھا ور گھا کے والد جنم میں ہیں لیکن و گھر روایات کی بنا پر رائح مسلک یہ ہے کہ حضور کے والد ین دونوں جنتی ہیں کیونکہ دونوں نے زمانہ جاہلیت میں شرک کا گناہ بالکل نمیں کیا تھا اور ملت دونوں جنتی ہیں کیونکہ دونوں نے زمانہ جاہلیت میں شرک کا گناہ بالکل نمیں کیا تھا اور ملت دونوں جنتی ہیں کہا ہیں ہیں شرک کا گناہ بالکل نمیں کیا تھا اور ملت

لَـ احرجه ابو بعيم في دلاس السوة (ص ٧٧) من طريق الواقدي قال حدثني محمد بن سليط عن اليه عن عبدالرحمن العدوي

اراہیمی پر عمل کرنے والے تھے اور حافظ سیوطی نے اپنے رس کل میں یہ تحقیق کی ہے کہ حضور کے والدین شریفین کوزندہ کیا گیا اور وہ آپ پر ایمان لائے اس لئے یہ روایت اس سے حضور کے والدین شریفین انجابہ تو بتاؤ کہ تم کتے خداول کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت حصین نے کہا میرے ماست خدار مین پر جیں اور ایک خداا سان میں ہے۔ حضور نے فروی جب تہیں کسی قتم کا نقصان پنچنا ہے تو کس خداکو ویکارتے ہو؟ حضرت حصین نے کہا تان والے خداکو۔

آپ نے فرطا جب ول بلک ہو جائے تو کس کو پکارتے ہو؟ حضرت حصین نے کہا تان والے خداکو والے کو حضور نے فرطایا ہے تجیب بات ہے کہ تمہاری پکار پر وہ کیا تمہاری فریو رسی کرتا ہی اور تم اس کے ماتھ اور خداؤل کو شریک کرتے ہو۔ کیا تم آسان والے خداک رض واجازت اور تم اس کے ماتھ اور خداؤل کو شریک کرتے ہو۔ کیا تم آسان وو کو اگر تم ان کو شریک کرتے ہو۔ کیا تم آسان وو کو اگر تم ان کو شریک نمیں اور کے تو وہ تم پر غالب آجا کی کرتے ہویان ویو تاوں ہے ڈرتے ہوکہ آرتم ان کو شریک نمیں کروگ تھی ہوت کی ان وہ تو رہ تم پر غالب آجا کیں حضور تھی ہوگ کہ اس وقت تجھے پیتا چارکہ آن تک اس جسی بری بات نمیں کہ جسی سے دخترت حصین نے کہا میں کہ وہ وہ میں کہ اس وقت جھے پتا چارکہ آن تک اس جسی بری بات نمیں نے دخترت حصین نے کہا میں کہا کہا ہے خطرہ ہے گاران میں اسلمان ہوجو میں میں کہا ہو ہو سام میں پاو گان ہوگئے خطرہ ہے گاس لئے اب میں کیا کمول آپ نے فربایا ہے دعین اسلمان ہوجو میں کہاں گار میں گاران ہو خطرہ وہ کاس لئے اب میں کیا کمول آپ نے فربایا یہ دعا پڑھو

الهم استهديك لا رشدا مرى وزدني علماً ينفعني

جس کا ترجمہ ہیے۔ "اے اہتہ میں اپنے محاملہ میں زیادہ رشدہ ہدایت والے رائے گآپ ہے رہنمائی جا ہتا ہوں اور بجے علم نافع اور زیادہ عطافر ماہہ " چنانچ حفرت حصین نے بید عاپز حق اور ای مجلس میں انصنے ہے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ یہ ویکھتے ہی حفر ہے عمر ان نے گھڑے ہو کر اپنے والد حضرت حصین کے سر اور ہا تھوں اور بیروں کا عرب بیا۔ جب حضور نے یہ منظر دیکھا توآپ کی آنکھوں میں آنسوآگئے اور فرمانیا عمر ان کے روبیہ کی وجہ سے مجھے رو ناآگیا کہ ان کے والد حصیمین جب اندرآئے تو وہ کا فریقے۔ اس وقت عمر ان نہ ان کے لئے گھڑے ہوئے اور فرمانیا میں ان ان ان کا حق اواکر دیاا س کی وجہ سے جھے پر پر کی طرف متوجہ ہوئے لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو فور آان کا حق اواکر دیاا س کی وجہ سے جھے پر پر انہوں اور انہیں ان کے گھر تک پہنچاآؤ۔ حضر سے حصین جو منی دروازے سے باہرآئے تو قرایش انہیں جو منی دروازے سے باہرآئے تو قرایش نے دیکھتے ہی کہا یہ تو بور آئی منہیں جھوڑ کر اوھر اوھ بھر گئے۔ ا

١٠ احرجه اس حويمة عن عمران بن حالد بن طبيق بن محمد بن عمران بن حصس في حدثني ابي عن ابيه عن جده كدافي الاصابة (ج ١ ص ٣٣٧)

حضور علیہ کا لیے صحابی کو دعوت دینا جن کانام نہیں بیان کیا گیا

حفرت ابو تمیمہ بیبی ہو م کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی حضور کی فقد مت میں موجود فقد مت میں صاضر ہوا (یا حفر ت ابو تمیمہ کہتے ہیں کہ میں حضور عزایا کے مد مت میں موجود تقاوہاں ایک آدمی آیا) اور اس آدمی نے بو چھا کہ آب اللہ کے رسول ہیں یا یہ بو چھا کہ آب اللہ عزو جل کو بیارتے ہیں ؟ حضور نے فرمایا اسے جو ہیں کہ جب تم کو کوئی نقصان پنچ اور تم اس کو بیار و تو وہ اللہ عزو جل کو بیار تا ہوں جس کی صفت یہ ہے کہ جب تم کو کوئی نقصان پنچ اور تم اس کو بیار و تو وہ بیار و تو وہ تمارے لئے غالہ اگادے اور جب تم چین میدان ہیں ہو اور تماری سواری کم ہو جائے اور تم اس کو بیار و تو وہ اس کو بیار و تو وہ تمارے لئے غالہ اگادے اور جب تم چین میدان ہیں ہو اور تماری سواری گم ہو جائے اور تم اس کو بیار و تو وہ تماری سواری تم بین میدان ہیں ہو اور تماری سواری گم ہو جائے اور تم اس کو بیار اس نے عرض کیا بیار سول اللہ جھے کچھ وصیت فرما تیں۔ حضور شیان فرماییا احد افرمایا مطلب بیم کی گوئی نہ دینا۔ (حکم راوی کو جس کالی نہیں دی۔ کو صیت فرمانے کے بعد میں نے آج تک کھی کہی اونٹ یا کسی جری کو کھی گالی نہیں دی۔ ک

### حضور عليه كاحضرت معاويه بن حيدة كود عوت دينا

حفرت معاویہ بن حیدہ یان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور عقیق کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیایار سول اللہ میں آپ کی خدمت میں اب تک اس لئے نہیں آیا تھا کہ میں نے ہاتھوں کے پوروں کی تعداد سے بھی زیادہ مرتبہ فتم کھائی تھی کہ نہ میں بھی آپ کے پاس آؤں گااور نہ آپ کے وین کو افتیاد کروں گااور نہ آپ معاویہ نے یہ فرماتے ہوئے دوٹوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھتے ہوئے ویوروں کی تعداد کی طرف اشارہ فرمایہ۔ (لیکن اب اللہ تعالی جھے آپ کے پاس لے ہی کر گئے ہوئے وی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میرکی حالت یہ ہے کہ میرے پاس تھو ڈاس علم کیا ہے۔ میں آپ کو اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میرکی حالت یہ ہے کہ میرے پاس تھو ڈاس علم کر ہمارے یا کہ اللہ کی عظیم ذات کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کہ ہمارے رہ نے آپ کو کیادے کر ہمارے یا کہ میں معاویہ نے فرمایا ، دین اسلام دے کر بھیجا ہے۔ حضر ت معاویہ نے

أ احرجه احمد وقال الهيثمي (ح ٨ص ٧٣) وفيه الحكم بن قصيل وثقه ابو دابود وغيره
 وضعته ابو زرعة وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح اه

حیۃ السیۃ اُردد (جلداؤل)

یۃ جھا۔ دین اسلام کیاہے؟ حضور نے فرمایا، دین اسلام ہیہ کہ تم یہ کہو ہیں نے اپنے آپ کو ابتہ کا فرمانبر داربنادیا اور النہ کے علاوہ باقی سب سے ہیں الگ ہوگی۔ اور نماز کو قائم کر واور زکو قاوا کر وی بر مسلمان دوسرے مسلمان کیلئے قابل احترام ہے۔ دونوں مسلمان آپس میں بھائی اور ایک دوسسسر سے کے معداد تا دمی بد مسلمان ہوگئی تو اب اسلام کے بعداد تنہ تعالیٰ اس کے عمل کو اس وقت قبول فرما ہیں گے جب وہ خشر کول سے جدا ہو جائے ( لیمی بخر سے تعالیٰ اس کے عمل کو اس وقت قبول فرما ہیں گئے جب وہ خشر کول سے جدا ہو جائے ( لیمی بخر سے سنوبات یہ ہے کہ میر ارب جھے بلائے گا اور جھے سے بو جھے گا کیا میر ادین تو نے میر سے بندوں سنوبات یہ ہے کہ میر ادب جھے بلائے گا اور جھے سے بو جھے گا کیا میر ادین تو نے میر سے بندوں تک کئی پہنچادیا تھ تو جس مر ض کر سکول گا۔ اس میر سے رب بال میں نے پہنچادیا تھ تو میں مرض کر سکول گا۔ اس میر سے رب بال میں نے پہنچادیا تھا۔ خور سے سنوبات کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں بلایا جائے گا کہ تممارے منہ بھ کئے ہوئے ہوں گر دے گردن اللہ کے سامنے اس حال میں بلایا جائے گا کہ تممارے منہ بھ کئے ہوئے ہوں گر دے گردن اللہ کے سامنے اس حال میں بلایا جائے گا کہ تممارے منہ بھ کئے ہوئے ہوں گرائوں کی تمارا وین ہے۔ آپ نے فرمایاں کی فہر دے گردن ہوئے۔ بی میں نے کہایار سول اللہ بی ہمارادین ہے۔ آپ نے فرمایاں کی قبراد کے دین تممارے سے کائی ہو جائے گا۔ ل

### حضور علی کا حضرت عدی بن حاتم میکود عوت دینا

حضرت عدى بن حائم فرماتے ہیں كہ جب مجھے حضور تيزينے كے مدینہ منورہ بجرت كر ف كى خبر ملى (ياآپ كے وعوائے نبوت كى خبر ملى ) تو مجھے يہ بہت برالگا۔ چنا نچه ميں اپنے وطن سے نكل كر روم كى طرف چلا گيالور بعض روليات ميں ہے كہ ميں قيصر كے پاس چلا گيالور مير الا مير اگر وم ميں آكر قيصر كے پاس چلا گيالور مير الكاور مير الكاور ميں آكر قيصر كے پاس چلے جانا مجھے حضور كى ہجرت فرمانے سے بھى اور زيادہ برانگالور ميں نيا ہے دل ميں كما مجھے اس آدمى كے پاس جانا چا ہے اگر يہ جمونا ہوگا تو مير انقصال نہيں ميں نے اپنے دل ميں كما مجھے بية چل جائے گا فرماتے ہيں ميں مدينہ پہنچا تولوگ (خوش ہوكر) كمنے لگے عدى بن حاتم آگئے عدى بن حاتم آگئے۔ چنانچہ ميں حضور كى خدمت ميں حاضر ہوا۔

أ احرحه اس عبد البرقى الاستيعاب وصححه و دكر تمام الحديث فهذا هو الحديث لصحيح بالاساد والدنت لمعروف وإنما هو لمعاويه س حيدة لا لمحكيم ابى معاوية وقد احرح قنه حديث حكيم هذا انه قال نا رسول الله ربنا به ارسلك "قال تعبد الله ولا تشرك به شيأ وتقبم الصلاه وتونى لركه وكن مسلم عنى كل مسلم محرم هذا ديك وايتما تكن يكفك هكذا ذكره اس ابى حثيمة وعلى هذا لا ساد عول فيه وهواساد صعيف كذافى الاستيعاب (ح ١ ص ٣٢٣) وقال الحافظ فى الا صابة رح ١ ص ٣٥٠) وقال الحافظ فى الا صابة رح ١ ص ٣٥٠) والكن يحمثل ال يكون هذا آخرولا بعد فى الا يتوارد المال على سوال واحد ولا سند مع تباين المحرح وقد ذكره اس ابى عاصم فى الواحدال واحرح الحديث عن عبدالوهاب بن بحده وهوا الحوطى شيح اس ابى حثيمة فيه ابتهى

آپ نے مجھ سے تنین و فعہ فرمایا اے عدی بن حاتم! مسلمان ہو جاؤ۔ سلامتی یاوا کے میں نے کیا۔ میں خود ایک دین پر جل رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا۔ میں تمہارے دین کو تم ہے زیادہ جا نتا ہوں۔ میں نے (حیر ان ہو کر ) کماآپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ؟آپ نے فرمایا ہاں۔ کیاتم فرقہ رکوسیہ میں ہے نہیں ہو۔ (یہ انصاری اور صابین کے در میان کا فرق ہے)اور تم اپنی قوم کا چو تھائی مال غنیمت کھا جاتے ہو۔ میں نے کما بی ہاں آپ نے فر مایا حالا نکمہ تمهارے کئے یہ تمهارے دین میں حلال نہیں ہے۔ میں نے کہاجی ہاں حلال نہیں ہے۔ حضور کا نے فرمایااور سنو میں اس بات کو بھی خو ب جانتا ہوں جو حمہیں اسلام ہے روک ربی ہے۔ تم بیہ کتے ہو کہ ان کے چیچے چلنے والے تو کمز ور قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی قوت نہیں ہے اور تمام عرب نے ان کو الگ بھینک رکھا ہے۔(یا تمام عرب نے ان کو نشانہ بنار کھ ہے) کیا تم حیرہ شہر کو جائے ہو ؟ میں نے کہااہے دیجی تو شیں ہے البتہ اس کا نام سناضرور ہے۔ آپ نے فرمایاس ذات کی قشم جس کے قبصہ میں میری جان ہے ،اللہ اس دین کو ضرور پورا کر کے ر ہیں گے۔(اور ایساا من وامان ہو جائے گا کہ ) پر دہ نشین عورت تن تنہ جبرہ ہے جلے گی اور اکیے بیت اللّٰہ کا طواف کرے گیاور کو کی اس کے ساتھ نہ ہو گااور کسر کی بن ہر مز کے خزانے فتح کئے جا کمیں گے۔ میں نے (حیر ان ہو کر) کہ کسری بن ہر مز کے خزانے ؟آپ نے فرمایا۔ ہال کسری بن ہر مز کے خزانے اور مال خوب خرج کیا جائے گا حتی کہ اسے کوئی لینے وارانہ ہو گا۔ بیہ قصیہ سنانے کے بعد حضرت عدی بن حاتم نے فرمایاد کیھویہ تن تنماعورت حیرہ ہے آر ہی ہے لوراکیلی بیت اللہ کا طواف کررہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شیس ہے اور میں خو دان لو گول میں تھا جنہوں نے کسری کے خزانے فتح کئے لور اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میر ک جان ہے، تبسریبات بھی ضرور ہو کررہے گی اس لئے کہ حضور قرما تھے ہیں۔ ا حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں ہم لوگ مقام عقرب میں بھے کہ حضور علیہ کا بھیجا ہوا تھوڑے سواروں کا ایک دستہ آیا جو میری بھو بھی اور پچھ لوگوں کو گر فآر کر کے لے گئے اور حضور کی خدمت میں چیش کر دیا۔جب یہ سب آپ کے سامنے ایک صف میں کھڑے کئے گئے تو میری پھو پھی نے عرض کیایار سول اللہ میر امد د گار نما ئندہ جدا ہو گیا۔اولاد ختم ہو گئی میں خود بہت یوڑھی عمر رسیدہ ہو چکی اور مجھ سے کوئی خدمت بھی نہیں ہو سکتی۔آپ مجھ پر احسان میجئے اللہ آپ ہر احسان کرے گا۔ حضور کے فرمایا تمہارا مدد گار نما تندہ کون ہے؟

أ احرحه احمد كدافي البداية (ح ٥ص ٣٦) واحرحه البعرى ايضا في معجمه بمعاد كما
 في الاصابة (ج ٢ ص ٩٦٤)

پھو پھی نے کماعدی بن حاتم۔آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول ہے بھا گا ہوا ہے۔ پھو پھی فرماتی ہیں کہ آپ نے مجھ پر احسان فرمادیا۔جب آپ واپس جانے گے تو ایک آد می آپ کے ساتھ تھا۔ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔انہوں نے پھوپھی ہے کہا حضور ّ ہے سواری مانگ لو۔ پھو پھی نے حضور سے سواری مانگی۔ حضور ﷺ نے فرہ یان کو سواری دے دی جائے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ وہال سے پھوپھی میرے پی آئیں اور مجھ سے بیہ کما تم نے ایساکام کیا ہے کہ تمہار اباب تو مجھی نہ کر تا۔ ( یعنی تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے )اور کہا تمہارادل چاہے یاڈر کی وجہ ہے نہ چاہے ان کے ضرور جاؤ۔ فلاں ان کے پاس گیاا ہے حضور ّ سے خوب ملااور فعال گیااہے بھی حضور کے خوب ملہ حضرت عدی فرماتے ہیں (پھوپھی کہ کہنے پر)میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوااور اس دفت حضور ؑ کے پاس ایک عورت اور دو یج یاا یک بچہ بیٹھ ہوا تھا جو کہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے (یوں عور ت اور پچول کے پاس بیٹھنے ہے ) میں سمجھے گیا کہ رید کسری و قیصر وان بادش ہت نہیں ہے۔ حضور ؓ نے مجھ سے فرہ ی اے عدی بن حاتم اسم وجہ ہے بھاگ رہے ہو؟ کیااس وجہ ہے بھاگ رہے ہو کہ ل اللہ اما امقد کہنا پڑے گا؟ تو کیاالقد کے عدوہ کوئی معبود ہے ؟ کس وجہ ہے بھاگ رہے ہو ؟ کیا اس وجہ ہے بھاگ رہے ہو کہ امقد اکبر کمنا پڑے گا ؟ کیا کوئی چیز امقد عزوجل ہے بڑی ہے ؟ میہ سن کر میں مسلمان ہو گیا اور میں نے ویکھا کہ (میرے اسلام لانے پر )آپ کا چرہ کھل گیا اور آپ نے فرمایا"معصوب علیهم" جن پر اللہ ناراض ہواوہ یہودی ہیں اور ضالین جو گمر اہ ہوئےوہ نصاری ہیں۔ حضرت عدی فرمائے ہیں پھر بچھ لوگوں نے آپ سے مانگا۔ (آپ کے پاس بچھ تھ نہیں،اس لئے آپ نے صحابہ گودوسروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دی) چنانچہ آپ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا اے لو گو! ضرورت ہے زائد مال خرج کرو کوئی ایک صاع ہے کم کوئی ایک مٹھی کوئی مٹھی ہے کم۔ شعبہ راوی کہتے ہیں ، جمال تک مجھے یاد ہے آپ نے ریہ بھی فرہ یا کو نی ایک بچھور دے کوئی بچھور کا ٹکٹڑا۔ اور تم میں سے ہر آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہو گاادر الله تعالیٰ اس سے بو چھیں گے جو میں تہمیں بتار ہا ہوں کیامیں نے تہمیں ویکھنے اور سننے کی نعمت شیں دی تھی ؟ کیامیں نے تہیں ال اور اولاد شیں دی تھی۔ تم نے آگے کے لئے کیا بھیجا ہے؟ یہ س کرآدم آگے پیچھے ، دائیں بائیں دیکھے گالیکن کھے نہیائے گا۔ جہنم سے صرف اللہ کی ذات کے ذریعہ ہے ہی جا جاسکتا ہے لہذاآگ ہے بچواور (آگ سے بچنے کے لینے دینے کو کچھ نہ ہو تو) کچھور کا تکڑا ہی دے دواور اگر تجھور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو نرم بات ہی کر دیا کرو مجھے تم پر فقر و فی قبہ کا ڈر نہیں ہے۔اللّٰہ بیاک تمہاری ضرور مدد فرمائیں گے اور تنہیں بہت زیادہ دیں گے اور

بہت زیادہ فتوحات کریں گے یہاں تک کہ پردہ نشین عورت تن تنا جیرہ اور یٹرب کے در میان یاس سے بھی زیادہ لہاسفر کیا کرے گی اور اسے چوری کاڈرنہ ہوگا۔ ل

#### حضور ﷺ كاحضرت ذوالجوشن ضبابيٌّ كود عوت دينا

حضرت ذوالجوشن ضبائی فرماتے ہیں جب حضور ﷺ غزوہ بدر ہے فارغ ہوئے تو میں ا بنی قرحاء نامی گھوڑی کا پھیر الے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے کمااے محد! میں آپ کے پاس قرحاء گھوڑی کا پچھیر الے کر آیا ہول تاکہ آپ اے اپنے استعال کے لئے لے لیں۔آپ نے فرمایا بچھے اس کی ضرورت نہیں ہے ہال اگر تم جا ہو تو میں تمہیں اس کے بدلہ میں بدر کی ذر ہوں میں ہے تمہاری پند کی ایک زرہ دے دول۔ میں نے کہ کہ میں اس کو آج اعلی در جہ کے ایک گھوڑے کے ہدلہ میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔آپ نے فرمایا کچر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھرآینے فرمایہ اے ذوالجو شن! تم مسلمان کیول نہیں ہو جاتے تاکہ شروع میں اسام لانے وا وں میں ہے ہو جاؤ ؟ میں نے کہ نہیں،آپ نے فرمایا کیول ؟ میں نے کمااس لئے کہ میں و کم رہا ہول کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھنا یا ہے۔ آپ نے فرمایابدر میں ان کی شکست کے بدے میں تہیں کہی خبر سپنجی ؟ میں نے کہا جھے ساری خبر بہنج چک ہے۔ آب نے فرمایا جمیں تو تہیں امتد کی سید حی راورتانی ہے میں نے کہ مجھے منظور ہے بخر طیکہ آپ کعبہ كو فتح كر كے وہال رہے لگ ج كيں۔ آپ نے فرمايا۔ اگر تم زندہ رہے تواسے بھی د كمير لو گے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو فرمایا لوفعانے اس آدمی کا تھیلا لے لولوراس میں رائے کے لئے مجود مجھوریں ڈال دو۔ جب میں واپس ہونے لگا توآپ نے (صحلبہ سے ) فرہایہ مخص نبی عامر کے بہترین شهسواروں میں ہے ہے۔ حضرت ذوالجوشن فرماتے ہیں کہ اللّٰہ کی قشم میں مقام غور میں اپنے گھر والول میں تھ کہ اتنے میں ایک سوار آیا۔ میں نے اس سے یو چھالو گوں کا کیا بنا ؟اس نے بتایا کہ اللہ کی قتم ، محد کعبہ پر غالب آ چکے ہیں اور اس میں تھسرے ہوئے ہیں تو میں نے یہ سن کر کما کاش میں پیدا ہوتے ہی مرجا تااور میری مال کی گود مجھ سے خالی ہوجاتی۔ کاش کہ جس روزآپ نے فرمایا تھا میں ای روز مسلمان ہو جاتا اور پھر میں آپ ہے خیر ہ مقدم بھی ، نگتہ توآپ مجھے بطور جاگیر ضرور دے دیتے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا۔ تنہیں اسلام لانے سے کوئسی چیزروک رہی ہے ؟ میں نے کمامیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم نے

ل احرجه احمد وقد رواه الترمدي وقال حسن عريب لا نعرفه الا من حدث سماك و احر ح البهقي شيا منه من آخر ه و هكدا احرجه البحاري محصراً كما في النداية, ح ٥ص ٦٥)

آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کو (آپ کے شر کھے ہے ) نکال دیااور اب آپ سے جنگ کر رہے ہیں۔ میں دیکھے رہا ہوں اب آپ کیا کریں گے ؟اگر آپ ان پر غالب آگئے تو میں آپ پر ایمان لے آوک گا در آپ کا تابع کروں گا اور اگر وہ آپ پر غالب آگئے توآپ کا اتباع نہیں کروں گا۔ ل

#### حضور ﷺ کا حضرت بشیر بن خصاصیه گود عوت دینا

حضرت بشیر بن خصاصیہ ، فروتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ پھرآپ نے مجھے سے فرمایا تمہاراکیانام ہے ؟ میں نے کمانذیر ۔آپ نے فرمایا نہیں بلکہ (آج سے تمہارانام ) شیر ہے۔آپ نے مجھے صفہ چبوترا پر محمرایا (جمال فقراء مماجرین محمرتے تھے )آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جبآپ کے پاس ہدیہ آتا تو آتا تو خود بھی اسے استعمال فرماتے اور جمیں بھی اس میں شریک فرما لیتے اور جب صدقہ آتا تو سارا ہمیں دے دیتے۔ایک رات آپ گھر سے نکلے میں بھی آپ کے چیچے ہولیا۔آپ جنت سارا ہمیں دے دیتے۔ایک رات آپ گھر سے نکلے میں بھی آپ کے چیچے ہولیا۔آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور دہاں پہنچ کریے دعایر ھی ۔

السلام عليكم دار قوم مؤمس والالكم لاحقول والالله والااليه راجعول

اور پھر فرمای تم نے بہت بڑی خیر حاصل کرلی اور بڑے شراور فتنہ سے نی کر تم آگے نکل گئے پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمای یہ کون ہے ؟ میں نے کہا ہشیر ۔ آپ نے فرمایا تم عمدہ گھوڑوں کو کثرت ۔ ، پالنے والے قبیلہ میعہ میں سے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اپنے رہنے واول کو لے کر الٹ جاتی ۔ کیا تم اس بت پر راضی شمیں ہو کہ اس قبیلہ میں سے اللہ پاک نے تمہارے ول اور کال اور آگھ کو اسلام کی طرف پھیر دیا۔ میں نے کہا یار سول اللہ اللہ بالکر راضی ہوں۔ آپ نے کہا یار سول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی کہا ہے کہا یار میں کا کوئی نہر یلا جانور نہ کاٹ لے۔ کی

حضور علی کا بیے صحابی کو و عوت دینا جن کانام نہیں بیان کیا گیا قبلہ بلعد دیہ کے ایک شخص کتے ہیں مجھے میرے دادانے اپناسلام لانے کا قصہ اس طرح سے سنایہ کہ میں مدینہ کے ارادہ سے چلا توایک دادی کے پاس میں نے پڑاؤڈالا تو میں

احرحه الطرابي وقال الهيثمي (ح ٢ ص ٣ ٢) رواه عبدالله بن احمد وابو ٥ وله يسق المتن والطرابي ورحالهمارجال الصحيح وروى ابو د نود بعصه اسهى في احرجه ابن عساكر وعده ايصاً والطرابي والبهقي يايضر االا تحمد الله الدى احد بنا ميتك الى الا سلام من بين ربعة غود يرود اد لو لا هم لا بشكت الا رض بمن عبها كدافي المسحب (ح ٥ ص ١٤٦)

نے دیکھاکہ دوآدی آلیں میں جری کاسود اکررے ہیں اور خرید ار چنے والے ہے کمدر ہاہے کہ مجھ سے خریدو فرو خت میں احجمامعاملہ کرو۔ تو میں نے دل میں کما کیا یہ وہی ہائٹی ہے جس نے لوگول کو گمراہ کیا ہے ؟اتنے میں ایک اورآد می آتا ہوا نظر آیا۔ جس کا جسم بہت خوصور ت اور پیٹانی کشادہ اور ناک بلی اور بھویں باریک تھیں اور سینے کے اوپر والے جھے ہے ناف تک كالے دھاگے كى طرح ہے كالے بالول كى ايك ليكر تھى اور وہ دُو ير انى چادرون ميں تھے۔ ہمارے قریب آگر انہوں السلام ملیم کہا۔ ہم نے ان کو سلام کاجواب دیاان کے آتے ہی خرید ار نے پکار کر کہایار سول اللہ !آپ اس بحری والے سے فرماویس کہ وہ مجھ سے معاملہ الحجیمی طرح کرے ۔آپ نے ہاتھ اٹھ کر فرمایاتم لوگ اپنے ،لول کے خود ، مک ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن املہ کے سامنے اس طرح حاضری دول کہ تم میں ہے کوئی بھی مجھ ہے اینے مال یا جان یا عزت کے بارے میں کسی قتم کے ناحق ظلم کا مطالبہ نہ کررہا ہو۔اللہ تعالی اس آدمی پر رحم فرمائے جو خرید نے اور چنے میں ، لینے اور دینے میں مزمی کا معاملہ کرے اور قرنس کی اوا لیکی اور قرض کے مطالبے میں زمی کرے۔ پھروہ آدمی چلا گیا۔ پھر میں نے دل ہیں کمااللہ کی قشم میں اس آدمی کے حالہ ت الحجیمی طرح معلوم کروں گا کیونکہ اس کی باتیں الحجیمی ہیں۔ میں آپ کے چیجیے ہو لیااور میں نے آواز دی اے محد آپ میری طرف پوری طرح مڑ کر متوجہ ہوئے اور فرمایاتم کیا جا ہے ہو؟ میں نے کہآپ وہی ہیں جس نے ( نعوذ بامند )او گول کو گمر اہ کیااور اشیں ہلاک کر ویااور ان کے آباؤ اجداد جن خداؤل کی عبادے کرتے تھے ان ہے روک دیا۔آپ نے فرمایا میں اللہ کے بعدول کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کماآپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں ؟آپ نے فرمایہ تم اس بات کی گوابی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود تنہیں اور میں محمد الله كارسول ہوں اور اللہ نے جو بچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے اس پر ایمان ماؤ۔ اور لات اور عزی کا نکار کرو۔اور نماز قائم کرواور زکوۃاوا کرو۔ میں نے کماز کوۃ کیا چیز ہے ؟آپ نے فرمایا ہمارے مالدارا ہے مال میں ہے بچھ ہمارے غریبوں کو دیں۔میں نے کماآپ جن چیزوں کی وعوت دیتے ہیں وہ توبہت انجھی ہیں۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ اس ملا قات اور گفتگوے پہلے میرے دل کی بیہ حالسہ تھی کہ روئے زمین کا کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ مبغوض نہیں تھالیکن اس گفتگو کے بعد مبرے دل کی میہ حالت ہو گئی کہ آپ مجھے اپنی اولاد اور والدین اور تمام لو گول سے زیادہ محبوب، ہو گئے اور ایک دم میری زبان سے نکلاکہ میں پہچان گیا۔ آپ نے فرمایا" تم پیچان محے"؟ یک نے کما" جی ہاں "آپ نے قرمایا کہ تم اس بات کی گوائی دیے ہو کہ اللہ اے سواکوئی معبود ممیں اور میں محمہ اللہ کار سول ہوں اور جو کچھ اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے اس مر

ایمان اتے ہو۔ پیل نے کہا" بی ہاں "یار سول اللہ میر اخیال یہ ہے کہ فدال پیشم پر جاؤل جس پر بہت ہے اوگ جمیر ہے ہوئے ہیں اور جن ہاتوں کی آپ نے جمیے وعوت ان ہے ہیں جس پر بہت ہے اوگ خمیر ہے ہوئے ہیں اور جن ہاتوں کی آپ نے جمیے وعوت ان ہے ہیں جب کر ان کو ان ہاتوں کی وعوت ووں مجھے امید ہے وہ سب آپ کا اتباع کر لیس گے۔ آپ نے فرمایا" ہال جاؤ" ان کو وعوت اور چن نی انہوں نے وہال جاکر سب کو وعوت ای اور اس چشمہ والے تنام مر داور عورت مسلمان ہو گے (خوش ہو کر) حضور شیائے نے ان سے سر پر وست شفقت بچھرال له

«طرت النس بن ولک فرمات ہیں حضور علی ہے و نجار کے ایک آدمی کے پاس حیادت کے لئے تشریف اللہ اللہ اللہ علادت کے لئے تشریف کے گئے ۔ آپ نے ان سے فروایا ہے و موں جان آپ آؤ الہ اللہ اللہ بند پڑھ لیس۔ انہوں نے کما میں مامول ہوں بول یا بہتا ؟ پ نے فروایا پہلے میں مامول ہیں۔ آالہ الااللہ پڑھ لیس۔ نرول نے کما میں یہ میرے لئے بہتر ہے کا پ نے فروایا ۔ کا ا

﴿ سَرَ الْسَ فَرَمَاتِ مِينَ الْبَيْ يَهُودَى لِزَكَا حَضُورَ عَنَافِتُ كَ خَدَمَتَ كَيَا كُرِ تَا قَدُوهُ وَ اللّهِ عِلَا تَ لَيْنِي تَشْرُ لِفِ لِلْ يَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

حفزت انس ٔ فرماتے ہیں ، حضور ﷺ نے ایک آدمی سے فرمایا مسلمان ہوجاؤ سا، متی یاد گے۔اس نے کہامیرادل نسیں جاہتار آپ نے فرمایا سانہ جاسے تب بھی(مسلمان ہوجاد) تھے

#### حضور ﷺ کا حضر ت ابو قحافیه کود عوت دینا

' منر ت اساء بنت الى بحرُ فرماتى بين فنح مكه كه دن حضور بيطنة في عفرت أو قى فيه سه فرمايا آب مسلمان بهو جائين سل متى پاليس كے يہ هم حضرت اساءً فرماتى بين ،جب حضور بين أب مسلمان بهو جائين سل متى پاليس كے يہ منز ت اساءً فرماتى بين ،جب حضور بين بين داخل بهو أور اطمين ن كے ساتھ مسجد بين بينھ كئے تو حضرت ابو بحرُ (اپ اللہ) حضر ت ابو بحرُ (اپ اللہ ) حضر ت ابو قاف كو لے كرآپ كى خدمت بين حاضر ہوئے۔جب آپ نے ان كو (آت

ہوئے )و یکھا تو فرمایا ہے او بحر ابوے میاں کو و بیں کیوں شیں رہے دیا۔ بیں ان کے پاس چل کر جاتا۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ بیات کے پاس چل کر آئیں بحسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس چل کر تشریف لے جاتے۔ چنانچہ حضور نے ان کو این اس بحر بیات ہو جاتے ہے جاتے ۔ چنانچہ حضور نے ان کو این ایس استے بٹھایا اور ان کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا آپ مسلمان ہو جا میں سلامتی پالیس گے چنانچہ حضرت او قیافہ مسلمان ہو گئے اور کلمہ شمادت پڑھ لیا۔ جب حضرت او قیاف حضور شائی کی خدمت میں لائے گئے توان کے سر اور داڑھی کے بال تفام یوٹی کی طرح سفید حضور شائی گئی کے خرمایا اس سفیدی کوبدل دولیکن کال خضاب نہ کرنا۔ ا

#### حضور عظینے کاان مشر کول کو فردا فراد عوت دیناجو مسلمان نہیں ہوئے

حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں۔ولید بن مغیرہ نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا۔ آپ نے اے

قی عبد ان سعد رح ص ۱۵۱) آی احرجه البهاتی کدائی البدایة رح ۳ ص ۲۶) احرجه ایصا این این شیسة سحوم کما فی الکر رح ۷ ص ۱۲۹ رفی حدیثه یا ادا الحکم همم الی رسوله والی کتابه ادعوك الی الله

قرآن پڑھ کر سایا۔بظاہر قرآن س کروہ نرم پڑ گیا۔ایو جسل کو یہ خبر مپنچی۔ولید کے یاس آکر اس نے کمااے بچاجان آلپ کی قوم آپ کے لئے مال جمع کرنے کاار ادہ کررہی ہے۔ولید نے بوچھاکس لیے ؟ابوجہل نے کمآپ کودینے کے لیے۔ کیونکہ آپ محمد کے پاس اس لئے گئے تھے تاکہ آپ کوان سے بچھ مل جائے۔ولیدنے کما قریش کوخوب معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالداروں میں ہے ہوں۔ (مجھے محمد سے مال لینے کی ضرورت نہیں ہے )او جهل نے کما تو پھراپ محمد کے بارے میں ایک بات کہیں جس ہے آپ کی قوم کو پہ جل جائے ك آپ محمد كے منكر ہيں (ان كو نہيں مانتے ہيں )وليد نے كما كہ ميں كيا كموں ؟املد كى قتم! تم میں سے کوئیآدمی مجھ سے زیادہ اشعار اور اشعار کے رجز اور قصید ہے کو اور جنات کے اشعار کو جاننے والا نہیں ہے۔اللہ کی قشم اوہ (محمہ) جو کچھ کہتے ہیں اس میں بڑی حلاوت (اور مز ا)اور یزی خوبصورتی اور کشش ہے اور جو بچھ وہ فرماتے ہیں وہ ایسا تناور ور خت ہے جس کا اوپر کا حصہ خوب کھل دیتا ہے اور نیچے کا حصہ خوب سر سبز ہے اورآپ کا کلام جمیشہ او پر رہتا ہے کوئی اور کا، م اس سے او پر تنمیں ہو سکتا اور آپ کا کلام اپنے سے بنچے والے کلاموں کو توڑ کر رکھ ویتا ہے۔ اوجهل نے کہاآپ کی قوم آپ ہے اس وقت تک راضی نہیں ہو گی جب تک آب ان کے خا.ف کچھے کہیں گئے نہیں۔ ولید نے کمااحچھاذرا ٹھسر وہیں اس بارے میں پچھے سوچہا ہوں ۔ بچود ریسوٹ کرولید نے کہاان کا (محمد کا)کلام ایک جادو ہے جسے وہ دوسروں سے سیکھ سیکھ کر بیان کرتے ہیں۔اس پر قرآن مجید کی به آیات نازل ہو ہیں۔

درنی و مں حلقت و حیدًا ' و حعلت له مالاً معدو دًا ' و بنیں شهو دُا ' جن کاتر جمہ یہ ہے" چھوڑ د ہے مجھ کواور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا۔ اور دیا میں نے اس کومال پھیلا کر اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے "ل

#### حضور عظی کادوآد میول کود عوت دینا

حضرت معاویہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابوسفیان اپنی ہوی ہندہ کواپے بیجھے سواری پر بٹھاکر اپنے کھیت کی طرف چلے۔ ہیں بھی دونوں کے آگے آگے چل رہا تھااور ہیں نو عمر لڑکا اپنی گدھی پر سوار تھاکہ اتنے ہیں حضور علی ہارے پاس پنچے۔ ابوسفیان نے کہااے معاویہ! نیچے

الموحه اسحاق بن راهو به هكدا رواه البهقي عن عبدالله بن محمد الصنعابي بمكة عن اسحاق وقدرواه حماد بن راهو به هكدا رواه البهقي عن عبدالله بن محمد الصنعابي بمكة عن اسحاق وقدرواه حماد بن راهي عن ايوب عن عكرمة مرسلافيه انه قراء عليه ان الله يامر بالعدل و لا حسال وايده دي الفرني وينهي عن الفحشاء والمنكر والبعي يعطله لعبلكم تذكرون كد في أشدايه (٣٠ ص ٢٠) واحرحه بن حرير عن عكرمة كما في التفسير لابن كنير (٣٠ ع ص ٤٤٣)

اتر جاؤتا کہ محمد سوار ہو جائیں۔ چنانچہ میں گدھی ہے اتر گیااور اس پر حضور سوار ہو گئے۔آپ
مارے آگے آگے بچھ دیر چلے پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو اسفیان بن حرب،
اے ہند بنت عتب ،القد کی قسم! تم ضرور مرو گے۔ پھر تم کو دوبارہ ذیدہ کیا جائے گا۔ پھر نیکو کار
جنت میں جائے گا اور بد کار دوزخ میں۔اور میں تم کو بالکل سیح اور حق بات بتارہا ہوں اور تم
دونوں ہی سب ہے پہلے (اللہ کے عذاب) ہے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور عظیم نے تم ا

تنریل من الوحمن الوحیم " ہے لے کرفالنا اتب طانعیں " تک آیات تلاوت فرما کمیں توال ہے اور ہے اور سفیان نے کہا ہے محمد اکیا آپ پی بات کہ کرفارغ ہو گئے 'آپ نے فرمایا جی ہاں اور حضور کدھی ہے نیجے اترائے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضر ہندنے حضر ہ او سفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہ کیا اس جادو گر کے لئے تم نے میرے بیٹے کو گدھی ہے اتارا تھا ؟ ایو سفیان نے کہا نہیں اللہ کی قسم اوہ جادو گر اور جھوٹے آدمی نہیں ہیں۔ ا

حضرت بن بیدین رومان کتے ہیں حضرت عثان ان عفان اور حضرت طلحت بن عبدائنہ و دنوں حضرت نیر بن العوام کے چھپے چھپے چلے اور دونوں حضور بیلنے کی خد مت میں حاضر ہوئے۔ حضور کنے دونوں پر اسلام کو چیٹے فرمایا اور قرآن پڑھ کر سنایا اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے اور ان دونوں ہے املاء کی طرف ہے اگر ام واعز از ملنے کا وعدہ فرمایا ۔ چنانچہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کی ۔ حضرت عثان نے عرض کیا یار سول امتد ہیں اہمی ملک شام ہے چلاآر ہا ہوں (اس سفر میں ایک مجیب واقعہ چیش آیا کہ ) ہم اوگ معان اور زر قاع کی در میان محصر ہوئے تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کے اچانک کی پکاڑ کے در میان محصر ہوئے تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کے اچانک کی پکاڑ ہوں والے نے بلند آواز ہے پکار کر کماا ہے سونے والو ایا ٹھو ، کیو نکہ مکہ میں احمد کا فلمور ہو گیا ہے ۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تو آئے ہی آپ کی خبر ہم نے کی اور حضر ہ عثان شروع زمانہ میں میں حضور عیائے کے دارار قم میں تشریف نے میں در واز ہے پہلے مملمان ہو گئے تھے۔ آب میں حضور عالی در اس وقت حضور عیائے دارار قم میں تشریف فرما تھے۔ میں ماراد ہے ہو جانہوں نے جمھ سے بو چھا کہ تم کس اراد ہے ہو جانہوں کہ مجھ کی خدمت میں ماراد ہے سے میں اراد ہے ہو جانہوں کہ مجھ کی خدمت میں ماکر ان کی ہاتیں سنوں۔ انہوں نے کہا میں اراد ہے ہو کانہوں کہ محمد کی خدمت میں جاکر ان کی ہاتیں سنوں۔ انہوں نے کہا میں اراد ہے ۔ جانچہ ہم دونوں حضور کی خدمت میں جاکر ان کی ہاتیں سنوں۔ انہوں نے کہا میں امرا بھی میں ارادہ ہے ۔ چنانچہ ہم دونوں حضور کی خدمت میں جاکر ان کی ہاتیں سنوں۔ انہوں نے کہا میں ارادہ ہے ۔ چنانچہ ہم دونوں حضور کی خدمت میں جاکر ان کی ہاتیں سنوں۔ انہوں نے کہا میں ارادہ ہے ۔ چنانچہ ہم دونوں حضور کی خدمت میں جاکر ان کی ہاتیں سنوں۔ انہوں نے کہا میں ارادہ ہے ۔ چنانچہ ہم دونوں حضور کی خدمت میں حاکر ان کی ہاتیں سنوں۔ انہوں نے کہا میں ارادہ ہے ۔ چنانچہ ہم دونوں حضور کی خدمت میں حاکر ان کی ہاتیں حاکر ان کی ہاتیں میں حاکر ان کی ہاتیں میں میں حاکر ان کی ہاتی میں حاکر ان کی ہاتیں میں حاکر ان کی خور ان کی حاکر ان کی ہاتی کی دونوں خور کی خدر میں حاکر ان کی میان کی کی دونوں خور کی کی کی دونوں کی خور کی کی دونوں کی خور کی

ل احرحه اس عساكر كدافي الكبر (ح ٧ص ٤٤) واحرجه الطبراني ايصا مثله قال اليهثمي (ح ٦ص ٢٠) حميد بي منهب له اعرفه وبڤية رجاله ثقات لل احرجه ابن سعد (ح ٣ص ٥٥)

ہوئے۔آپ نے ہم پر اسلام چیش فرمایا۔ ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس دن شام تک ہم و ہیں ٹھہر ہے رہے پھر وہاں ہے ہم چھپ کر نکلے حصر ت عمار اور حضر ت صہیب تمیں ہے مچھ ڈیادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔!۔

حضرت خبیب بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں۔ حضرت اسعد بن ذرارہ اور ذکوان بن عبد قبیل مدینہ ہے کہ عتب بن ربعہ ہے اپناکوئی فیصلہ کروانے کے لئے چلے۔وہاں آکر دونوں نے بی اکرم شیط کے بارے میں کچھ سنا ،وہ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ نے ان دونوں پر اسل م چیش فرمایا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور عتب بن ربیعہ کے قریب بھی نہ گئے ،اور و یسے ہی مدینہ کوواہس چلے گئے اور یہ دونوں سب سے پہلے مدینہ میں اسلام کو لے کر ہیئے۔ میں

# حضور علیہ کادو سے زیادہ کی جماعت پر اسلام کی دعوت پیش کرنا

حفترت این عبی و بر این بیت بن ربیعہ ،شیب بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب اور بنو عبد الدار کے ایک آدی اور بنو اما سد کے ابو الجتری اور اسود بن عبد المطلب بن اسد اور زمد بن اسود اور ولید بن مغیرہ اور ابو جسل بن ہش م اور عبد القد بن الحی امیہ اور امیہ بن خلف اور عاص بن واکل اور نبیہ بن مجانی سمی اور منہ بن تجاج سمی ، اور کم وبیش سب کے سب سور ن ڈو ہے کے بعد کعیہ کے چھے کی جانب جمع ہوئے اور آپس کے مشورہ سے بیبات طے کی کہ محمہ کو آدی تھے کہ بعد کعیہ کے جانب جمع ہوئے اور آپس کے مشورہ سے بیبات طے کی کہ محمہ کو آدی تھے کہ باز کو اور ان سے اتنا جھڑ و کہ لوگ سمجھ لیس کہ ہم نے پور ک کو مشتل کی ہے ۔ چنانچہ ایک آدی کو میہ پیغام دے کر حضور کے پاس بھیجا کہ آپ کی قوم کے مرد دارآپ سے بات کرنے کے بیال جمع بیں ۔ آپ جلدی سے ان کے پاس اس خیال سے مرد دارآپ سے بات کرنے کے بارے بیس رہا کرتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے اور ان کا نقصان اور ہگاڑ آپ پر بہت گر ان تقار آب ان کے پاس آگر بیٹھ گئے کو ہدایت مل جائے اور ان کا نقصان اور ہگاڑ آپ پر بہت گر ان تقار آب ان کے پاس آگر بیٹھ گئے کہ ان کے پاس آگر بیٹھ گئے کہ بنایا ہے تاکہ تم کو شمجمانے بیس آب کہ بیم کو مشتر کر کی ہے ۔ اللہ توانہوں نے کہا اے محمد انجم نے تم کو آدمی الیا نظر خبیس آتا جس نے اپنی قوم کو ان پر بیشانوں کی قسم ہمیں پورے عرب بیس کوئی آدمی الیا نظر خبیس آتا جس نے اپنی قوم کو ان پر بیشانوں کی قسم ہمیں پورے عرب بیس کوئی آدمی الیا نظر خبیس آتا جس نے اپنی قوم کو ان پر بیشانوں کی قسم ہمیں پورے عرب بیس کوئی آدمی الیا نظر خبیس آتا جس نے اپنی قوم کو ان پر بیشانوں کی قسم ہمیں پورے عرب بیس کوئی آدمی الیا نظر خبیس آتا جس نے اپنی قوم کو ان پر بیشانوں کی قسم ہمیں پورے عرب بیس کوئی آدمی الیا نظر خبیس آتا جس نے اپنی قوم کو ان پر بیشانوں کی قسم ہمیں پور کی کو ششش کر کی ہور کی کو ششش کر کی ہے ۔ اللہ کے کہ کی پور کی کو ششش کر کی ہور کی کو ششش کر کی کور کی کو شش کر کی کور کی کی کور کی ک

<sup>﴿</sup> احرجه اس سعد (ح ٣ ص ٣٤٧) عن ابي عبدة بن محمد بن عمار ﴾ اخرجه ابن سعد (ح ٣ ص ٨ - ٦)

میں مبتلا کیا ہو جن میں آپ نے اپنی قوم کو مبتلا کیا ہے۔ آپ نے ان کے آباؤ اجداد کوبر ابھا اکہا اور ان کے دین میں عیب نکالے اور ان کوبے و قوف بتایا اور ان کے خداؤں کو ہر ابھا ا کہا ور ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی۔ ہم ہے تعلقات بگاڑنے والا ہر ہر اکام کیا۔اگرآگے ان باتوں ے مقصد مال صل كرنا ہے تو ہم آپ كے لئے انتامال جمع كرديں كے كه آپ ہم ميں سب ے زیادہ مالدار ہو جائیں گے اور اگرآپ ہمار اسر دار بعنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپناسر وار بنالیں کے اور اگر آپ باد شاہ بعنا جا ہے ہیں تو ہم آپ کوا پنلباد شاہ بتالیں کے اور اگریہ جو کچھے ہو رہاہے ہیہ سب کچھ جنت کے اثر ہے ہورہا ہے۔ جس کے سامنے آپ ہے اس میں تو ہم اس کا عا، ج كروانے كے لئے اپنى سارى دولت خرج كرتے رئيں گے ، يهاں تك كه يا توآب تحيك ہو جائیں یاآپ کے مزید علاج میں ہم معذور مجھے جائیں لیعنی سے پیتہ جل جائے کہ یہ لا طائ مرض ہے۔ حضور ﷺ نے جواب میں فرمایہ جتنی باتیں تم کہہ رہے ہوان میں کو کی بات بھی میرے دل میں تنمیں ہے جس و عوت کولے کرمیں تمہارے پار آیا ہوں اس ہے مقصد نہ تو تمهارے مال حاصل کرنا ہے نہ تمهمارا سر دار یاباد شاہ بنتا ہے بلعہ ابتد تعالیٰ نے جمجھے تمهاری طرف رسول مناکر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے اس بات کا تھم دیا ہے کہ تم میں سے جو مان جائے اسے خوش خبر می سناؤں اور جو نہ مانے اسے اللہ کے عذاب ہے ڈراڈل اور میں نے حمہیں اللہ کے پیغام پہنچاد یئے اور میں تمہار ابھایا چاہتا ہول جو دعوت لے کر میں تمہارے پیس آیا ہوں۔ اگر تم اے قبول کرو گے تو د نیااور آخرے میں تمہارا نسیبہ ہے اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے تھم کا انتظار کرونگا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمهارے در میان فیصلہ کرے میں من کر قریش کے سر داروں نے کمااے محمہ اجوہا تیں ہم نے آپ کو چیش کی ہیں اگر وہ آپ کو قبول نہیں ہیں توآپ کو خوب معلوم ہے کہ و نیا ہیں کو ئی ہم سے زیادہ تنگ شہر والا اور ہم ہے زیادہ کم مال والا اور ہم سے زیادہ سخت زندگی والہ نہیں ہے توآپ کے جس رب نے آپ کو یہ وعوت دے کر بھیجا ہے۔ اس ہے آپ ہمارے لئے یہ سوال کریں کہ وہ ان بہاڑوں کو ہم ہے دور ہٹادے جن کی وجہ ہے ہمارے شہر ننگ پڑ گئے ہیں اور ہمارے شہر ول کو وسیعے بیادے اور بیمال شام و عراق جیسی شهریں جپلا و ہے۔اور جو ہمارے آباؤ اجداد مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کروے۔ان میں ہے خاص طور سے قصی بن کا ب کو بھی زندہ کرے۔ کیونکہ وہ سے بزرگ تھے۔ پھر ہم ان ہے یو چیس گے کہ جو پچھ آپ کہہ، ہے میں وہ حق ہے یا غلط ہے۔ جنتنی ہاتوں کا ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہے اگر آپ ان کو پور اکر دیں

کے اور ہمارے آباؤ اجداد آپ کی تصدیق کر دیں مے تو ہم بھی آپ کو سچامان لیس سے اور اس ے ہمیں پت چلے کا کہ اللہ کے ہاں آپ کابر امر تبہ ہاور جیسے آپ کہ رہے ہیں واقعی اس نے آپ کورسول بناکر بھیجا ہے۔ اس برآپ نے ان سے فرمایا مجھے ان کا موں کے لئے شیس بھیجا کیا اور میں تمہارے پاس وہی ہاتمیں کے کرآیا ہوں جن کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور جو کچھ دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ وہ سب میں تنہیں پہنچا چکا ہوں۔اگر تم انہیں قبول کر او گے تو تنہیں و نیااور آخرت میں خوش قشمتی ملے گیاور اگر تم قبول نہ کرو گے تو میں اللہ کے تھم کا انتظار کروں گا۔ یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے ور میان فیصلیہ کر ہے ۔اس پر ان سر داروں نے کہااگر آپ ہورے لئے سے با تیمِ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو کم از کم ا پے لئے اتنا تو کرو کہ اپنے رب ہے کموکم وہ ایک فرشتہ بھیج دے جوآپ کی باتوں کی تصدیق لرے اور آپ کی طرف ہے ہمیں جواب دیا کرے اور اپنے رب سے کمو کہ وہ آپ کے لئے بانات اور خزانے اور سونے جاندی کے محدت بنادے جس کی وجہ سے آپ کو ان باتوں کی - کلیف نه اٹھانی پڑے جن کو ہم و کچہ رہے ہیں کہ آپ کو ہازاروں میں جاکر ہماری طرح روزی علىش كرنى برتى ہے۔ اگرآپ كارب ايماكر دے گا تواس سے جميں بية بيلے گا كه آپ كا پنے رب کے ہاں برا درجہ ہے اور جیسے آپ کہ رہے ہیں واقعی آپ اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فر مایانہ ہی میں یہ کر واں گالور نہ ہی میں اپنے ر ب ہے یہ ما تگول گالور نہ ہی مجھے اس کام کے لئے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے املہ نے تو مجھے خوشخبری سانے والااور ڈرانے وارا پیا کر بھیجا ہے توجو باتیں لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اً کرتم ان کو قبول کرلو گے تو دنیااور آخرے میں تمہار ا نصیبہ ہے اور اگر قبول نمیں کرو کے تو میں ابنٰد کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کے وہی میرے اور تمہارے ورمیاں فیملہ کردے ۔اس پر ان سردارول نے کہ آپ ہم پر آسان گرادیں جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ اُسرآپ کار ب جائے تووہ ایباکر سکتا ہے کیو نمہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم ہر گزاپ کو سچا نہیں مانیں گے ۔ان ہے آپ نے فرمایا یہ تواللہ کے اختیار میں ہے۔وہ اگر جاہے تو تمہارے ساتھ ایسا کر بھی دے۔ان سر داروں نے کہا۔ کیاآپ کے رب کو اس کا علم نہیں تھا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھی گے اور ہم آپ ہے یہ سوالات اور مطالبے کریں مے ؟ نواپ کووہ پہلے ہے ہی یہ سب بچھ بتادیتااور ہمارے جو لبات آپ کو سکھا دیناادرآپ کویہ بھی بنادیتا کہ اگر ہم آپ کی لائی ہوئی باتوں کو قبول نسیں کریں گے تووہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ہمیں توبہ خبر پینی ہے کہ آپ کو بیر سب بچھ بمامہ کا ایک آدمی سکھا تا ہے جے رحمان کما جاتا ہے۔اللہ کی قسم اہم ہر گزرحمان پرامیان نہیں لائیں سے اور

اے محمد اہم نے آپ کے سامنے اپنے تمام اعذار رکھ دیتے ہیں اور آپ کے لئے کوئی مخواکش نہیں چھوڑی۔املہ کی قشم ااب ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور جو پچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس کابدلہ لے کرر ہیں گے۔ یہاں تک کہ یا تو ہم آپ کو حتم کردیں یاآپ ہمیں ختم کر دیں۔ ان میں ہے ایک یولا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اللہ کی بیٹیال ہیں (نعوذ بابند)اور دوسرے نے کہاہم آپ کواس وقت سچامانیں گے جب آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو (نعوذ ہامتہ) لا کر کھڑ اکریں گے ۔ جب وہ یہ ہاتیں کرنے لگے تو حضور ﷺ وہال سے کھڑے ہو گئے اورآپ کے ساتھ آپ کی پھوپھی عاتکہ ہنت عبدالمطلب کابیتا عبداملندین الی امیدین المغیر وین عمرین مخزوم بھی کھڑ اہوااور اس نے آپ سے کہا ہے محمد ا آپ کی قوم نے آپ کے سامنے مال اور سر داری اور باد شاہت کی پیش کش کی کیکن آپ نے اس کو ٹھکرادیا۔ پھرانہوں نے آپ ہے اپنے فائدے کے پچھ اور کام کروانے چ ہے تاکہ ان کوان كاموں كے ذريعہ سے اللہ كے ہال آپ كے در جے كا پنة چل جائے كيكن آپ نے وہ بھى ند كيا پھر انہوں نے آپ ہے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کو جس عذاب ہے ڈراتے ہیں وہ عذاب جلدی لے آئیں۔اللہ کی فقم امیں آپ پر تب ایمان لاوُن گاجب آپ آسان تک سپر ھی گا کراس پر چڑھنے مگ جا تمیں اور میں آپ کو دیکھ آر ہول یہ ان تک کہ آپ آسان تک پہنچ جا تمیں اور وہال ے اپنے ساتھ کھا، ہوا صحیفہ لے کراتریں اور آپ کے ساتھ چار فرشتے بھی ہوں جواس بات کی گواہی دیں کہ آپ ویسے ہی ہیں۔ جیسے کہ آپ کا دعوی ہے اور اللہ کی قشم !آپ اگر اس طرح کر بھی دیں ، تو بھی میراخیال بھی ہے پھر بھی میں آپ کو سچا نہیں مانوں گاہیے کہ کروہ حضور میلافہ کے پاس سے چلا گیالور حضور عظیمہ وہاں ہے اپنے گھر تشریف لے آئے اور دوباتوں کی وجہ ہے آپ کوبراعم اور افسوس تھا۔ ایک توبید کہ آپ ان کے بلانے پر جس چیز کی امید لگا کر گئے تھے وہ بوری نہ ہوئی۔ دوسرے میہ کہ آپ نے دیکھ کہ وہ آپ سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ <sup>ل</sup>

حضرت محمود من لبید قبیلہ بنو عبدالا شہل والے بیان کرتے ہیں کہ جب آبو الحیسر انس بن رافع (مدینہ سے ) مکہ آبیا اور اس کے ساتھ ہنو عبدالا شہل کے پچھ نوجوان بھی تھے جن ہیں ایس بن معاد بھی تھے اور یہ لوگ اپنی قوم قبیلہ خزرج کی طرف ہے قریش کے ساتھ دوسی اور مدد کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے تو حضور ﷺ نے ان کے آنے کی خبر سن آب ان کے ہاں

احرجه ابن حرير وهكدا رواه زياد بن عبدالله البكائي عن ابن اسحاق عن نعص اهل العلم عن سعيد بن حسر وعجرمة عن ابن عباس فدكر مثله سواء كذاهي التفسير لا بن كثير (ح ٣ص ٣٠٠) والبداية (ح ٣ص ٥٠٠)

#### حضور علیہ کا مجمع کے سامنے دعوت کو پیش فرمانا

حضرت انن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانی۔ والدو عشیر تك الا فربیں \* جس كاتر جمہ میہ ہے "اور ڈر سناوے اپنے قریب کے رشتہ دارول كو۔ " تو حضور عشیر نیٹ باہر تشر بیف لائے اور مر وہ بہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے پکار كر كمائے آل فہر اتو قر لیش آپ سے پاس آگئے او لہب بن عبد المطلب نے كما میہ فہر قبیلہ آپ کے پاس حاضر ہے لہذاآپ فرمائیں كیا كہنا جا ہے ہیں ؟آپ نے فرمایا ہے آل فالب! تو فہر كی اولاد میں ہے ، و محارب اور موالی من غالب! تو فہر كی اولاد میں ہے ، و محارب اور موالی سے بو حارث واپس جلے گئے ۔ آپ نے فرمایا ہے آل لوی بن غالب! تو بو عامر بن لوى واپس جلے گئے گئے ہے اس خورہ بن اوى تو بنو عامر بن لوى واپس جلے گئے گئے ہے کہ تو بو عامر بن لوى واپس جلے گئے گئے ہے کہ کہ اور بود جمح من تو بو عامر بن لوى واپس جلے گئے گئے ہے کہ تو بنو عامر بن لوى واپس جلے گئے ہے کہ تو بنو عامر بن لوى واپس جلے گئے ہے کہ تو بنو عامر بن لوى واپس جلے گئے ہے کہ تو بنو عامر بن لوى واپس جلے گئے ہے کہ تو بنو عامر بن لوى واپس جلے گئے ہے کہ تو بنو عامر بن لوى واپس جلے گئے۔ کہ تو بنو عدى بن کعب اور بنو سم اور بنو جمح من عمر وبن تصیص بن

رُ احرحه او بعيم كدافي كبر العمال (ح٧ص ١٩) واحرحه ايضاً احمد والطبراني ورحاله ثقات كما قال الهشمي (ح ٦ص ٣٦) وانسده ايضاً ابن اسحاق في المغارى عن محمود بن ليدبنجوه رواه حماعة عن ابن اسحاق وهو من صحيح حديثه كما قال في الاصابه (ح ١ ص ٩١)

کعب بن اوی واپس چلے گئے پھرآپ نے فرمایا اے آل کا اب بن مرۃ! توہو مخزوم بن یقظہ بن مرۃ اور ہو تیم بن مرہ واپس چلے گئے۔ پھرآپ نے فرمایا اے آل تھی! توہو زہر و بن کا اب واپس چلے گئے پھرآپ نے بعد الدار بن اقصی اور ہواسد بن عبد العزی بن قصی اور ہواسد بن عبد العزی بن قصی اور ہواسد بن عبد العزی بن قصی اور ہواسد بن قصی واپس چلے گئے۔ ابو اسب نے کمایہ ہو عبد من ف آپ کے پاس حاضر ہیں۔ آپ فرما کی گئے ہیں ؟ توآپ نے فرمایا اللہ تعدال نے جھے تھم دیا ہے کہ میں اپن قربی رشتہ دار ہو۔ اور قربی رشتہ دار ہو۔ اور میں النہ کے سات کے مانے کو فرا اول اور آپ لوگ بی قرایش میں سے میر سے قربی رشتہ دار ہو۔ اور میں انتہ کے سامنے کو فی افقیار نہیں چلا ہے اور نہ ہیں آخرت میں تمہار سے لئے کچھ کراسکا ہوں جب تک کہ تم لا اللہ اللہ کا قرار نہ کر لواور جب تم اس کا قرار کر لو گئے تواس کلم بول جب تک کہ تم لا اللہ اللہ کا قرار نہ کر لواور جب تم اس کا قرار کر لو گئے تواس کلم بول جب تک کہ تم ادر کے سامنے تمہار سے لئے گوائی دے سکوں گا اور اس کی وجہ سے تمہار سے دب تمہار سے دب تمہار سے ایک والی تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بی اور تم اس بور تازل فرمائی کہ ابو الب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تعنی اس کے بی تھے برماو ہو گئے۔ ل

حضرت الن عباس فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے وَانْذِرُ عَشِیْوَ مَلَ الْاَ قُورِینَ آیت نازل فرمائی توآب صفا پیاڑی پر تشریف لے گے اور اس پر چڑھ کر زور سے پکارایا صباحاہ لیمی اے لوگو! ضبح صبح دستمن حملہ کرنے وال ہے۔ اس لئے یمال جمع ہو جاؤ چنا نچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے کوئی خود آیا کی نے اپنا قاصد جمیح دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ہو عبد المطلب! اے ہو فر السے ہو کعب! ذرابہ تو بتا وَاکر میں تمہیں یہ خبر دول کہ اس بیاڑ کے عبد المطلب! اے ہو فر السے ہو کعب! ذرابہ تو بتا وَاکر میں تمہیں یہ خبر دول کہ اس بیاڑ کے دامن میں گوڑے حواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر ناچا ہتا ہے کیا تم جمعے سیامان لوگے ہوا من میں گوڑے خواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر ناچا ہتا ہے کیا تم جمعے سیامان لوگے ہوا کے اس سے ذرائے وائا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں شخص اس کے بایا تھا ور اللہ عزوج ال نے درائے وائا ہوں۔ ابو لسب و لا تو برباد ہو جائے۔ ہمیں شخص اس کے بایا تھا ور اللہ عزوج اللہ نور سے درائی لیک کیا تھا ور اللہ عزوج اللہ نور اللہ عزوج اللہ کو اللہ کا تب یہ بیا ہو ہو گئی کے بایا تھا اور اللہ عزوج اللہ میں تمہیں تعنی اس کے بایا تھا اور اللہ عزوج اللہ میں میں تبت ید آ ابی لھب و تب مورت نازل فرمائی۔ ک

حضور علیہ کا موسم جے میں قبائل عرب پر دعوت کو پیش فرمانا حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ نبوت کے بعد تمن سال تک

ل اعرجه ابن سعد كدافي الكنز (ج ١ ص ٢٧٧)

لِّ احرجه احمد واحرجه الشيحان تحود كمافي البداية (٣٣ ص ٣٨)

چھپ کر دعوت کا کام کرتے رہے پھر چوتھے سال آپ نے علی الا ملان وعوت کا کام شروع کر دیا جو وہاں وس سال تک چلنارہا۔اس عرصہ میں آپ موسم حج میں بھی دعوت کا کام کیا کرتے تھے اور عکاظ اور مجنہ اور ذی المجازباز اروں میں حاجیوں کے پاس ان کی قیام گاہوں میں جاید کرتے تھے اور انسیں اس بات کی دعوت دیا کرتے کہ وہ آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں تاکہ آپ اپنے رہ عزوجل کا پیغام پہنچا سکیں اور ان کو اس کے بدلہ میں جنت لمے گ لیکن آپ اپی مرد کے لئے کسی کو بھی تیار نہ پاتے۔ حتی کہ آپ ایک ایک قبیلہ کے بارے میں اور اس کی قیام گاہ کے بارے میں یو چھتے اور ہر قبیلہ کے پاس جاتے اور اس طرح چلتے چیتے آپ بنسی عامر بن صعصعہ کے پاس منتجے۔ آپ کو تبھی کسی کی طرف ہے اتنی اذبت نہیں تبینی جنتی آن کی طرف ہے جیٹی یہال تک کہ جب آپ ان کے پاس ہے واپس چلے تو وہ آپ کو بیچھیے ہے پھر ماررے تھے۔ بھرآپ بنو محارب بن خصفہ کے پاس تشریف لے گئے ان میں آپ کو ایک ہوڑھا ملاجس کی عمر ایک سومیس سال تھی۔ آپ نے اس سے تفتلو فرمائی اور اس کواسا؛ م کی دعوت د ی اوِراس بات کی د عوت دی که وهآپ کی مدد اور حفاظت کرے تاکه آپ اینے رب کا پیغام پہنچ سکیں۔ تواس بڈھے نے جواب دیالوآدی اِتیری قوم تیرے حالات کو (ہم ہے) زیادہ جائت ہے۔اللہ کی قشم!جو بھی تجھے اپنے ساتھ اپنے ملاقہ میں ہے کر جانے گا۔وہ حاجیوں میں ے سب سے زیادہ بری چیز کو لے کر جائے گا (نعوذ باللہ )اینے آپ کو ہم ہے دور رکھو۔ یہال ہے چلے جاؤ۔ اور ابو نہب وہاں کھڑ ا ہوااس محار بی بڑھے کی باتیں سن رہا تھا تو وہ اس محار بی بذھے کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا۔اگر سارے حاجی تیری طرح ( سخت جواب دینے والے) ہوتے توبہ آدمی این و میں کو چھوڑ دیتا۔ یہ ایک بے دین اور جھوٹاآدی ہے (تعوذ باللہ) اس محار بی بدھے نے جواب دیاتم اس کو زیادہ جانتے ہویہ تمہار ابھیتجااور رشتہ دارے۔اے ابو عتبہ اشایداہے جنون ہے ہمارے ساتھ قبیلہ کا ایک آدمی ہے جو اس کا ملاح جانتا ہے۔ ابو لب نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن وہ جب بھی آپ کو عرب کے کسی قبیلہ کے پاس کھڑ اہواد کھتا تودور ہی ہے چلا کر کہتا ہیے بے دیناور جھوٹآد می ہے۔ <sup>ا</sup>

حضرت وابعد این دادائے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ منی میں جمرہ اولی جو مسجد خیف کے قریب ہے ،اس کے پاس محمرے ہوئے تھے۔ حضور علی ہماری بیاس ہماری قیام گاہ میں تشریف لائے اور آپ کی سواری پر آپ کے جیجے حضرت زید بن حارثہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمیں وعوت دی جسے ہم نے اللہ کی قشم اقبول نہ کیااور یہ ہم نے اچھا نہیں کیا

<sup>﴿</sup> احرحه الو بعيم في دلابل السوة (ص ١٠١) وفي اسباده الواقدي

اور ہم نے اس موسم حج میں آپ کے اور آپ کی دعوت کے بارے میں س رکھا تھا۔ آپ نے ہمارے پاس کھڑے ہو کر دعوت دی جے ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہمارے حضرت میسر وین مسروق تحبی بھی تھے۔وہ کہنے لگے میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس آدمی کو سچامان لیں اور اے اپنے ساتھ اپنے علاقہ میں لے کر اپنے چی میں ٹھیر الیں تو یہ بہت احجی رائے ہو گی۔ میں اللہ کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ اس آدمی کی بات غالب ہو کر رہے گی۔ حتی کہ و نیامیں ہر جگہ پہنچ جائے گ۔ قوم نے میسرہ ہے کہاان یا تول کو چھوڑو۔الی بات ہم پر کیول پیش کرتے ہوجس کے ہر واشت کی ہم میں طاقت نہیں میسر ہ کی باتیں سن کر حضور کو میسر ہ کے ا بیان لانے کی پچھ امید ہو گن اور آپ نے میسرہ ہے مزید بات کی۔ میسرہ نے کہاآپ کا کلام بہت ہی خوبصورت اور بہت نور انی ہے۔ لیکن میری قوم میری مخالفت کرر ہی ہے اور آدی تو ا پنی قوم کے ساتھ ہی چلا کر تاہے۔جب آدمی کی قوم ہی آدمی کی مدونہ کرے تو دستمن تو اور زیادہ دور ہیں میہ سن کر حضور واپس تشریف لے گئے اور وہ قوم اپنے ملاقہ کوواپس ہونے لگی تو ان سے حصرت میسرہ نے کہ آؤ فدک چلتے ہیں۔ کیونکہ وہاں یہودی سے ہیں ان ہے ہم اس آدمی کے بارے میں بوچھیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ یمود بول کے پاس گئے (اور ان ہے حضور کے بارے میں بوچھا)وہ اپنی کتاب نکال کر لائے اور سامنے رکھ کر اس میں ہے حضور علیہ کا ذ کر مبارک پڑھنے گئے۔اس میں بیہ لکھا ہوا تھا کہ آپ ان پڑھ اور عربی ہی ہیں۔اونٹ پر سوار ہوا کر میں گے۔معمولی چیز پر یا نکڑے پر گزارہ کر لیس گے۔ان کا قدنہ زیادہ لمباہو گااور نہ چھوٹا اور ان کے بال نہ بالکل تھنٹریا لے ہوں گے نہ بالکل سید ھے۔ان کی آنکھوں میں سرخ ڈور ا ہو گا ور ان کارنگ سفید سرخی ما کل ہو گا۔ا تنا پڑھنے کے بعد بہودیوں نے یہ کہا جس آدمی نے حمہیں دعوت دی ہے اگر وہ ایسا بی ہے تو تم اس کی دعوت قبول کر نو اور اس کے دین میں داخل ہو جاؤ کیونکہ ہم حسد کی وجہ ہے ان کا اتباع نہیں کریں گے اور ہمارے ان ہے ذہر دست معرکے ہوں گے۔ عرب کارہنے والا ہر آدمی یا توآپ کا اتباع کرے گایا پ سے لڑے گا۔ لہذاتم ان کا اتباع کرنے والول میں ہے بن جاؤ۔ حضرت میسرہ نے کہا ہے میری قوم اب توبات بالكل واضح ہو گئے۔ قوم نے كماا كلے سال ج پر جاكر ان سے مليس مے۔ چنانچہ وہ سب اسینے علاقہ کووالیں ہلے گئے۔ان کے سر داروں نے ان کواس سے روک دیااور ان میں ہے کوئی بھی حضور کا اتباع نہ کر سکا۔ جب حضور ججرت فرما کو مدینہ تشریف لے آئے اور حجت الوداع میں تشریف لے گئے تووہاں حضرت میسرہ سے ملا قات ہوئی اور حضور علیہ نے ان کو بہجان لیا تو حضرت میسرہ نے عرض کیایار سول اللہ! جس دن آپ ہمارے ہاں او تمنی پر سوار

ہو کر تشریف لائے بھے ای دن ہے میرے دل میں آپ کے اتباع کی یوئی آرزوہے۔ لیکن جو ہونا تھاوہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو میر ااتنی دیر ہے مسلمان ہونا ہی منظور تھا۔ اس موقعہ پر جتنے لوگ میرے ساتھ تھے ان میں ہے اکثر مرکے ہیں۔ اے اللہ کے نبی!اب وہ کمال ہوں گے؟ حضور کنے فرمایا جو بھی اسلام کے علاوہ کی لور دین پر مراہے وہ اب دوزخ میں ہے۔ حضرت میسرہ نے کما الحمد للہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے بچالیا اور حضرت میسرہ مسلمان ہوں کرزندگی گزاری اور حضرت او بحقے بچالیا اور حضرت میسرہ مسلمان ہوگئے اور اجھے مسلمان بن کرزندگی گزاری اور حضرت او بحق ہے بال ان کابراور جو تھا۔ ا

حضر ت لئن رومان اور حضر ت عبد الله بن الى بحر وغير ه حضر ات فرمات مبيل - حضور ميلينة بازار عکاظ میں قبیلہ کندہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے۔آپ ان سے زیادہ نرم مزاج قبیلہ کے پاس بھی نہیں گئے تھے۔جبآپ نے ویکھا کہ بیالوگ زم ہیں اور بہت محبت کررہے ہیں توآپ نے ان ہے وعوت کی بات شروع کردی کہ میں تمہیں ایک اللہ کی وعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح تم ا بنی جانوں کی حفاظت کرتے ہواسی طرح تم میری بھی حفاظت کرو۔ پھراگر میں غامبآگیا تو تہمیں پورااختیار ہو گا۔ اکثر قبیلہ والوں نے کہایہ تو بہت انچھی بات ہے لیکن ہم انہی خداؤل کی عبادت کریں گے جن کی عبادت ہمارے آباؤا جداد کیا کرتے تھے قوم میں ہے ایک چھوٹی عمر والے نے کمااے میری قوم ! دوسر ول کے ماننے اور ساتھ لے جانے ہے پہلے تم ان کی مال کران کوا ہے ساتھ لے جاؤ۔املّٰہ کی قتم! قوم میں ایک کانآد می تھا!س نے کہا جیپ کر و میر ی بھی سنو۔اس کو تواس کے خاندان نے تکال دیا ہے اور تم اس کو پناہ د سے کر پورے عرب کی الرائي مول ليماجا ہے ہو۔ تهيں ، نہيں ،ايها ہر گزنه كرو۔ يه س كرآپ وہاں ہے براے عملين ہو کر واپس تشریف لے آئے۔اور وہ لوگ اپنی قوم میں واپس گئے۔اور ان کو اپنے سارے حالات سنائے توایک بہودی نے ان ہے کہاتم نے برداستر اموقعہ ضائع کر دیا۔اگر تم دوں ہے پہلے اس آدمی کی مان لیتے تو تم تمام عرب کے سر دار بن جاتے۔ان کی صفات اور حلیہ کا بیان ہماری کتاب میں موجود ہے۔وہ یہودی کتاب میں سے حضور کی صفات اور حلیہ بڑھ کر سناتا جاتااور جو حضور کو د کھے کرآئے تھے وہ اس سارے کی تصدیق کرتے جاتے۔ای بہودی نے کہا ہماری کتاب میں میہ بھی ہے کہ ان کا ظہور مکہ میں ہو گا اور وہ بجرت کر کے بیڑب (مدینه) جائیں گے۔ بیرین کر ساری قوم نے طے کیا کہ اسکلے سال موسم جج میں جاکر حضور

ل احرحه ابو بعیم (ص ۱۰۲) ایصا می طریق الواقدی عی عبدالله بن وانصیه العبسی عی اینه و ذکره فی البدایة (ح ۳ ص ۱٤۵) عن الواقدی با سیاده مثله

ﷺ ے ضرور ملیں گے۔لیکن ان کے ایک سروارنے ان کوا گلے سال حج پر جانے ہے روک دیا۔ چنانچہ ان میں ہے کوئی بھی آپ ہے نہ مل سکالور اس میمودی کا انتقال ہو گیالور لو گول نے سنا کہ مرتے وقت وہ حضور علیہ کی تصدیق کررہاتھااور ایمان کا ظہار کررہاتھا۔ له حضرت عبدالرحمٰن عامری اپنی قوم کے چند بزر گول سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ بازار عکاظ میں تھسرے ہوئے تھے وہاں ہمارے پاس حضور ﷺ تشریف لائے۔اورآپ نے فرمایاتم کو نے قبلے کے لوگ ہو؟ ہم نے کہا جو عامر بن صصعہ کے ۔آپ نے فرمایا بیوعامر کے کون سے خاندان کے ہو ؟ہم نے کما ہو کعب بن ربیعہ کے ۔آپ نے فرہ یا تمہارا دید یہ اور ر عب کیساہے؟ ہم نے کماکسی کی مجال شیس ہے کہ کوئی ہمارے علاقہ میں آکر کسی چیز کوہا تھ لگا سکے یا ہماری آگ پر ہاتھ تاپ سکے لیعنی ہم بوے بہادر ہیں۔ہمارا کوئی مقابلہ شیس کر سکتا۔ حضور ؓ نے ان ہے فرمایا میں امتد کار سول ہو ل۔اگر میں تمہارے یاس آجاؤں تو تم لوگ میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام بنتیا سکوں اور میں تم میں ہے کسی کو تمسی بات پر مجبور شمیں کرتا ہول تو اس قبیلہ والول نے کماآپ قریش کے کون سے خاندان ے ہیں ؟آپ نے فر ، یا بنو عبدالمطلب کے خاندان سے ہوں۔ توانہوں نے کہ بنو عبد مناف نے آپ کے ساتھ کیابر تاؤ کیا ؟آپ نے فرمایا انہوں نے توسب سے پہلے جھے جھٹلایا اور د هتکاراً۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو نہ د هتکارتے ہیں اور نہ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ البتہ (آپ کو اینے علاقہ میں لے جائیں گے اور)آپ کی ہر طرح حفاظت کریں گے تا کہ آپ اینے رب کا پیام پہنچا سکیں چنانچہ آپ (ان کے ساتھ جانے کے ارادے سے )سواری سے از کران کے یاں بیٹھ گئے۔وہ لوگ بازار میں خرید و فرو خت کرنے لگے اتنے میں ان کے یاس بحر و بن فراس قشیری آیااور اس نے یو چھاہ مجھے تمہارے پاس کون نظر آرہا ہے جے میں بہجانا نہیں ہوں ؟ انہوں نے کمایہ محمد بن عبداللہ قریش ہیں۔ اس نے کما تمهار اان سے کیا تعلق ؟وہ کہتے گئے انہوں نے ہمارے میاس آگر ریہ کما کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم ہے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم ان کوایے علاقہ میں لے جائیں اور ان کی ہر طرح حفاظت کریں تاکہ وہ اینے رب كا پيغام پنجا عيس -اس نے يو حيماتم نے ان كو كياجواب ديا ؟ انهول نے كما ہم نے ان كو خوش آمدید کمااور میہ کما کہ ہم آپ کو اسپنے علاقہ میں لے جائیں گے۔اور اپنی جانوں کی طرح آپ کی بھی حفاظت کریتے۔ بچر ہیو لا جمال تک میر اخیال ہے اس بازار والوں میں تم سب ہے

أ احرجه ابو بعيم في الدلامل (ص ٣ - ١) إيضاً من طريق الواقدي حدثني محمد بن عبدالله
 بن كثيرين الصلت

نیادہ بری چیز لے کر جا ہے ہو۔ تم ایساکام کرنے لگے ہوجس کی وجہ سے تمام لوگ تمہارے د متمن بن کر تمهارابا بیکاٹ کر دیں گے اور سارے عرب مل کرتم ہے لڑیں گے۔اس کی قوم اس کواچھی طرح جاتی ہے ،اگر ان لوگول کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی توان کا ساتھ دینے میں اپنی بڑی سعادت سبھتے ، یہ اپن قوم کا ایک کم عقل آدمی ہے (نعوذ باللہ )ادر اے اس کی قوم نے دھتکار دیا ہے۔ اور جھٹا، یا ہے اور تم اسے ٹھکانہ دینا چیہے ہو اور اس کی مدد کرنا چیہ ہے ہو۔ تم نے بالکل غلط فیصلہ کیا ہے بھراس نے حضور کی طرف مڑ کر کمااٹھواور اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔اللہ کی قتم اِاگر تم میری قوم کے پاس نہ ہوتے تو میں تمہاری گر دن اڑا دیتا۔ چنانچہ حضور ﷺ اٹھے اور اپنی او نمنی پر سوار ہو گئے۔ خبیث بیحرہ نے حضور کی او نمنی کی کو کھ میں لگزی کازورے چوکادیا جس ہے آپ کی او مٹنی بدک گئی اور آپ او نٹنی ہے نیچے گر گئے اور اس دن حضرت ضباعه بنت عامر بن قرط اینے بچازاد بھ ئیول سے ملنے کے لئے اس قبیلہ ہو عامر آئی : وئی تھیں اور وہ ان عور تول میں ہے تھیں۔ جو مسلمان ہو کر مکہ میں حضور ﷺ کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بیتاب ہو کر بول اسٹھیں اے عامر کی اول د!آج تم میں ہے کوئی بھی عامر کی طرح میری مدد کرنے والہ نہیں رہا۔ یاآج سے میر اقبیلہ عامر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا تمہارے سامنےاللہ کے رسول کے ساتھ بیہ براسلوک کیا جارہاہےاور تم میں سے کوئی بھی ان کی مدد کیلئے کھڑ انہیں ہو تا۔ چنانچہ ان کے تمین جی ازاد بھ تی جر ہ کی طرف لیکے اور دوآد می بحر ہ کی مدد کیلئے اٹھے۔ان تینول بھائیوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک کو بکڑ کر زمین پر گرالیا۔اوران کے سینول پر بیٹھ کران کے چیرول پر خوب تھپٹر مارے ۔اس پر حضور گ نے فرہ بااے امتدان ( تینوں بھ کیوں ) پربر کت نازل فرہ اور ان تینوں پر لعنت کر۔راوی کہتے ہیں کہ حضور کی مدد کرنے والے نتیوں بھائی مسلمان ہوئے اور انہوں نے شمادے کامر جبہ یایا اور باقی نتیوں ذلت کی موت مرے اور جن دوآد میوں نے پیر وہن فراس کی مدد کی ان میں ہے ا یک کانام حزن بن عبداللہ اور دوسرے کانام معاویہ بن عبادہ ہے اور جن تبین بھا تیول نے حضورتی مدد کی ده عظر یف بن سهل اور غطفان بن سهل اور عروه بن عبدالله بین له

حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ بو عامر بن صصعہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی مدو کریں )ان میں گئے اور ان کو اللہ کی دو کریں )ان میں سے بیحر و بن فراس نامی آدمی نے کہا کہ اگر میں قریش کے اس نوجوان کا دامن بکڑلوں تو میں

ل احرجه ابو بعیم فی دلا تل السوة ( ص ۱۰۰ )واحرحه الحافظ سعید ابن یحیی بن سعید الاموی فی معاریه عن ابیه به کما فی البدایة(ح ۳ ص ۱۶۱)

اس کے ذریعہ سارے عرب کو ختم کر سکتا ہول۔ پھر اس نے حضور سے کماآپ سے بتائیں کہ اگر آپ کے کام میں ہم آپ کا ساتھ ویں اور پھر اللہ تعالی آپ کو آپ کے مخالفوں پر غالب کر دیے توآپ کے بعد کیا حکومت ہمیں مل جائے گی ؟ حضور علی نے فرمایا اس کا ختیار تواللہ کو ے۔ وہ جے جا ہے دے۔اس نے کماواہ اواہ آپ کو بچانے کے لئے عربوں کے سامنے ہم اپنے سینے کر دیں اور جب اللہ آپ کو غالب کر دے تو حکومت دوسر دل کو مل جائے۔ ہمیں آپ کے کام کی کوئی ضرورت نہیں اور رہے کہ کر ان سب نے مضور کوانکار کر دیا۔ جب حاجی لوگ واپس جانے لگے توبعو عامر بھی اینے علاقہ کوواپس گئے دہاں ایک۔ میاں سے جن کی بہت زیادہ عمر تھی جو ان کے ساتھ جج کا سفر شمیں کر کتے تھے ،اور جب ان کے قبیلے والے جج کر کے واپس آتے توان کواس جج کی سار ن کار گزاری منایا کرتے چنانچہ اس سال جب قبیلہ کے لوگ جج كر كے داليں ہوئے توانہوں نے اس حج كے سارے حالات ال سے يو چھے۔ انہوں نے بیہ بتایا کہ ایک قریش نوجوان جو بنبی عبدالمطلب میں ہے تھے ،وہ ہمارے یاس آئے تھے جو یہ کمہ رہے تھے کہ وہ نبی ہیں اور جمیں اس بات کی دعوت دے رہے تھے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ان کاساتھ ویں اور ان کوایتے علاقہ میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بڑے میاں نے اپنا سر پکڑ لیااور کہااے بنبی عامر اکیااس غلطی کی کوئی تلافی ہوسکتی ہے ؟ کیااس پر ندے کی دم ہاتھ میں آسکتی ہے ؟ یعنی تم نے ایک سہرا موقع کھو دیا۔اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں فلال کی جان ہے۔آج تک مجھی کسی اساعیلی نے نبوت کا جھوٹا دعوی نہیں کیا۔ان کا دعوی نبوت بالكل حق ب تمهاري عقل كهال چلى كني تقى ؟ الم

حضرت زہری ہیاں کرتے ہیں کہ حضور ﷺ قبیلہ کندہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لیے گئے اور ان میں ملیح نامی ان کا ایک سر دار بھی تفا۔آپ نے ان کو اللہ عزوجل کی دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا (کہ جھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے جاؤتا کہ میں اللہ کا پیغام پہنچاسکوں) لیکن سب نے انکار کر دیا۔ تل

حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن حصین بیان کرتے ہیں کہ حضور عیافی قبیلہ کلب کے خاندان ہو عبداللہ کا ب کے خاندان ہو عبداللہ کے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اللہ کے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور اللہ کے اور ان پر چیش کیا۔ یمال تک کہ آپ ان کو (آبادہ کرنے کے لیئے) یہ فرمارے متھے کہ

ان اخرجه ابن اسحاق كدافي البداية (ح ٣ ص ١٣٩) و ذكره الحافظ ابو نعيم (ص ١٠٠)
 عن ابن اسحاق عن الرهري من قوله فلما صدرالناس وحعت بنو عامر الي شيخ لهم الي آخره
 أل اخرجه ابن اسحاق .

اے بنو عبداللہ اللہ نے تمہارے باپ کانام بہت اچھار کھا ہے لیکن انہوں نے آپ کی چیش کردہ دعوت کو قبول نہ کیا۔

حضرت عبدالله بن كعب بن مالك فرماتے ہيں كه حضور ﷺ فبيله بسى حنيفه كے پاس ان کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کواللہ کی دعوت دی اور اپنے آپ کوان پر پیش کیالیکن عربوں میں ہے کسی نے آپ کی دعوت کوان سے زیادہ برے طریقے سے نہیں محکرایا۔ ا حضرت عبال بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور علی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے پاس اور تمهارے بھائی کے پاس پی حفاظت کا سارن نظر شیس آرہا ہے۔ کیاآپ مجھے کل بازار کے جائیں گے تاکہ ہم مختلف قبائل کی قیام گاہوں میں جاکران کو دعوت دے عیس اوران د نول عرب دہاں انکٹھے تھے۔ حضرت عباسٌ فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا کہ سے قبیلہ کندہ اور اس کے ہم خیال لوگ ہیں اور یہ یمن سے حج کے لئے آنے والول میں سے سب ے اجھے لوگ ہیں اور یہ قبیلہ بحرین وائل کی قیام گاہ ہے اور یہ قبیلہ بنو عامرین صحیعہ کی قیام گاہ ہے۔ آپ اِن میں سے کمسی کواپنے لئے پسند فرمالیس۔ چن نچہ آپ نے قبیلہ کندہ سے دعوت كى ابتداء فرمائى اور ان كے ياس تشريف لے جاكر فرمايا كه آپ لوگ كمال كے بيں ؟ انھول نے کہا یمن کے آپ نے فرہ یا یمن کے کونے قبیلہ کے ۱۴نہوں نے کما قبیلہ کندہ کے۔آپ نے فرمایا قبیلہ کندہ کے کونسے خاندان کے جانہوں نے کہاسی عمروین معاویہ کے۔آپ نے فرمایا کہ کیاا بی بھلائی کو تمہار اول ج ہتاہے ؟ انہوں نے کہاوہ بھدائی کی بات کیا ہے ؟ آپ نے فرمای تم لآالہ الااللہ کی گوائی دواور نماز قائم کرواور جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ کے انھوں نے کما کہ اگرآپ کامیاب ہو گئے تواپنے بعد بادشاہت آپ ہمیں دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بادشہت دینے کا اختیار توامقد کو ہے وہ جس کو جاہے دے دے۔ تو انہوں نے کماجو دعوت آپ ہمارے ماس لے کرائے ہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا۔ کیآآپ اس لئے ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ آپ جمیں ہمارے خداؤں ہے روک دیں اور ہم سارے عرب کی مخالفت مول لے لیں۔ آپ ا بی قوم کے پاس چلے جائمیں ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ ان کے پاس سے اٹھ کر قبیلہ بحرین وائل۔ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا آپ کا کونسا قبیلہ ہے؟ انہوں نے کمابحرین واکل آپ نے فرمایا بحرین وائل کا کونسا خاندان ؟ بنو قیس بن تعلیہ ۔ آپ

<sup>(</sup> كدافي البداية (ح ٣ص ١٣٩)

لى قال عبدالله بن الاحلح وحدثني ابي عن اشياح قومه ان كمدة قالت له

نے قرمایاآپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے ؟انہوں نے کماریت کے ذروں کی طرح بہت ساری آپ نے فرمایا کہ تمہار ار عب اور دید بہ کیساہے ؟ انہوں نے کما یکھ نہیں۔ اہل فارس ہمارے بروی ہیں نہ ہم ان سے حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہم ان کا مقابلہ کر کہتے ہیں اور نہ ہم ان کے مقابلہ میں کسی کو پناہ دے سکتے ہیں۔آپ نے فرمایا کہ ۳۳ مر تبہ سبحان اللہ اور ۳۳ مر تبہ الحمد الله اور ۱۳ مرتبه الله اكبر-الله كي رضاك لئے پڑھناا ہے ذمه كرلو تواگر الله نے تنہيں باتی رکھا تو تم اہل فارس کے گھروں پر قبضہ کرلو گے اوران کی غور توں ہے نکاح کرلو گے اور ان کے بیٹوں کو اپناغلام ہتالو گے۔انہوں نے کہاآپ کون میں ؟آپ نے فرمایا میں املہ کار سول ہوں۔ پھرآپ وہاں ہے آ کے چل دیتے۔ کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ کا جیانو لہبآپ کے چیچے چل رہا تھااور لو مول سے کہ رہاتھ کہ ان کی بات ندمانو۔ چنانچہ جب حضور عظیے ان كے پاس سے جلے محك توادو اسب ان كے باس سے گزرا۔ انہوں نے ادو اسب سے كماتم اس آدمی کو جائے ہو ؟اس نے کماہال۔ یہ ہمارے قبیلہ میں چوٹی کاآدی ہے۔ تم ان کی کس چیز کے بارے میں پوچھٹا چاہتے ہو؟ حضور کنے ان کوجس بات کی وعوت دی تھی۔وہ ساری بات انسول نے ابولسب کو بتائی اور بیہ کما کہ وہ کمہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابولسب نے کما خبر دار اس کی بات کو کو ئی اہمیت نہ دو۔ کیو نکہ وہ دیوانہ ہے، (معو ذیباللّٰہ مں ذلك) یا گل پن میں الٹی سید ھی باتیں کہ تار ہتا ہے۔ انہوں نے کہاکہ انہوں نے فارس دالوں کے بارے میں جو پچھ کھااس ہے بھی ہمیں میں اندازہ ہوال

حضرت ربیعہ بن عبادہ فرماتے ہیں کہ ہیں نوجوان لڑکا ابتدوالد کے ساتھ منی ہیں تھااور حضور علی علی میں تعرب کے قبائل کی قیام گاہوں ہیں تشریف لے جاتے تھے اور ان سے فرماتے سے اللہ علی میں تشریف لے جاتے ہے اللہ کے عبادت تر اللہ کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ کے حکم دیتاہوں کہ اللہ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک شمر اکر عبادت کر رہے ہوان کو چھوڑ دو۔ اور جھی پر ایمان فاد اور میری تھید این کہ خوبیام دے کر جھے اللہ نے بھیجا ہو وہ میں اس میری تھید این کر واور میری حفاظت کرو تاکہ جو بیغام دے کر جھے اللہ نے بھیجا ہو وہ میں اس کی طرف سے واضح طور پر پہنچا سکول۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک بھیکااور خوبھورت آدمی تھا جس کی دوز لفیں تھیں۔ عدنی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ جب حضور اس بات کی دعوت دیا ہے کہ تم لات اور عزی کو اور نی مالک بن اقیش کے طیف جنوں کو اپنی اس اس بات کی دعوت دیا ہے کہ تم لات اور عزی کو اور نی مالک بن اقیش کے طیف جنوں کو اپنی

أ كدافي البداية رج ٣ ص ١٤٠)

گردن سے اتار بھینکواور جس بدعت اور گمراہی کویہ لایا ہے اسے اختیار کرلو۔ اس کی بات ہر گز نہ مانو اور نہ اس کی باٹ سنو۔ حضر ت ربیعہ فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے والد ہے کہا ہے لبا جان ایہ آدمی کون ہے ؟ جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور جو وہ کہتے ہیں اس کی تردید کرتا ہے۔ میرے والد نے کہایہ ان کا چی عبد العزی من عبد المطلب او لہب ہے۔ لہ

مدرک سے یہ روایت ہے کہ انہول نے کہا میں نے ایپے والد کے ساتھ جج کیا۔ جب ہم منی میں ٹھرے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے ایک جگہ مجمع دیکھا میں نے اپ والد سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ بیا ایک بے دین آدمی ہے (نعو د باللہ می دلان ) جس کی وجہ ہے لوگ جمع ہیں۔ میں نے وہال دیکھا تو حضور عیف لوگوں سے یہ فرمار ہے تھے کہ اے لوگو! لآ اللہ اللہ پڑھ لو ، کامیاب ہو جاؤگے۔ کے

حضرت حارث بن حارث غامدیؓ فرماتے ہیں کہ ہم منیٰ میں ٹھسرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھایہ مجمع کیسا ہے ؟انہوں نے کما یہ سب ایک ہے دین آدمی کی وجہ سے جمع ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے گر دن اونچی کر کے دیکھا تو نظر آیا کہ حضور عظیمی او گوں کو اللہ کی وحد انیت کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آپ کی ہات کا انکار کر دہے ہیں۔ سی

حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ منج کرنے گیاہ ہاں حضور بھی ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جارہی تھیں۔ چنانچہ میں حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے) میں حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے) وہ میں عمومین موفل کی ایک باندی کو تکلیفیں پہنچارہے تھے۔ پھر حضرت عمر حضرت زنیرہ کے پاس آگر دے اور ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینے گئے۔ ہی

حضرت على من الى طالب فرمات مين كه جب الله عزوجل في اين بى كريم على كواس بات كا حكم دياكة كواس بات كا حكم دياكة آب اين آب كو قبائل عرب پر پيش كرين نوآب منى تشريف لے گئے۔ ميں اور حضرت الد بر اپ كے ساتھ تھے۔ ہم عرب كى مجلسوں ميں سے ایک مجلس میں پنچ تو حضرت الد بر سرت الد بر سنام كيا حضرت الد بحر ہر دم پیش قدى كر نے والے تھے اور وہ

ل احرحه اس اسحاق كدافي البداية (ح ٣ ص ١٣٨) و احرحه ايصا عبدالله بن احمد والطبراني عن ربيعة بمعناه قال الهيئمي (ح ٣ ص ٣٦) وفيه حسين بن عبدالله بن عبيدالله وشو صعيف و وثقه ان معين في رواية انتهى قلت وفي رواية ابن اسحاق رحل لم يسبم

<sup>🏅</sup> احوجه الطبواني قال الهيشمي (ح ٦ ص ٢١) رحاله ثقات

<sup>&</sup>quot; احرحه البحاري في التاريخ وابو روعة والبعوى وابن ابي عاصم والطبراني كلأفي الاصابة - ١ ص ٢٧٥) - علم المرحه الوافدي كدافي الاصابة (ح ٤ ص ٢١٢)

عرب کے انساب سے خوب اچھی طرح وا قف تھے۔ نوانہوں نے کمانم کس قوم کے لوگ ہو ؟ انہوں نے کمار بیعہ کے ہیں۔ حضر نت ابو بحر ؓ نے کماتم ربیعہ کے کون سے خاندان کے ہوہ اس کے بعد او تعیم نے بہت کمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علیٰ ا فرمائے ہیں کہ پھر ہم ایک باو قار مجلس میں پہنچے اس میں بہت سے بلند مرتبہ اور با عزت بررگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضر ت او بڑا نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضر ت علیؓ نے فرمایا کہ حضرت ابو بحر میں جیش قدمی کرنے والے تھے توان ہے حضرت ابد بحر ہے کہاتم کس قوم کے لوگ ہو ؟ انہوں نے کہا ہم ہو شیبان بن تعلبہ ہیں۔ حضرت او بحر ؓ نے حضور میلی کی طرف متوجہ ہو کر کما۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ان کی قوم میں ان ہے زیادہ معزز کوئی نہیں ہے۔اس وقت اس قوم میں مفروق بن عمر و اور ہانی بن قبصہ اور مثنیٰ بن حاریثہ اور نعمان بن شریک موجود تھے اور ان میں حضر ت ابد بحرؓ کے سب سے زیادہ قریب مفروق بن عمر و تھے اور مفروق بیان اور گفتگو میں اپنی قوم پر چھائے ہوئے تھے اور ان کی دوز کفیں تھیں جو ان کے سینہ پر بڑی ہوئی تھیں۔ چونکہ میہ مجلس میں حضرت او بحر ؓ ہے سب ہے زیادہ قریب تھے۔اس کئے حضرت او بحرا نے ان سے بو جھا تمہارے قبیلہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہاہم بزارے زیادہ ہیں۔ اور ایک ہزار کم ہونے کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے حضرت ابد بحر نے یو جیما تمہارے ہاں حفاظت کی کیاصورت ہے ؟ انہوں نے کہا ہر اکام تو کو شش کرنا ہے باتی ہر قوم کی اپنی اپنی قسمت ہے۔ حضرت او بحر" نے بوچھا تمہارے اور تمهارے دشمن کے در میان لڑائی کا کیا حال ہو تا ہے ؟ مفروق نے کہاجب ہم لڑتے ہیں تو ہم بہت زیادہ غصہ میں ہوتے ہیں اور جب ہمیں غصہ آجا تا ہے تو ہم بہت سخت نشم کی لڑائی لڑتے ہیں اور ہم عمدہ گھوڑوں کو اولاد پر اور ہتھیاروں کو دودھ دینے والے جانورل پر ترجیح و ہے ہیں۔ بعنی سامان جنگ ہمیں سب ہے زیادہ پیارا ہے اور مدد تواملّہ کی طرف ہے آتی ہے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں غالب کر دیتے ہیں اور بھی دوسروں کو۔شاید آپ قبیلہ قریش کے ہیں ؟ حضر ت ابو بحرؓ نے کھااگر متہیں ریہ خبر مپنجی ہے کہ قرایش میں اللہ کے ایک رسول ہیں تو وہ ریہ ہیں۔مفروق نے کماہاں ہمیں یہ خبر مپنچی ہے کہ قریش کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ر سول ہیں۔ پھر مفروق نے حضور کی طرف متوجہ ہو کر کماآپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اے قریش بھائی! حضوراً گے ہو ہ کر بیٹھ گئے اور حضر ت ابو بڑا کھڑے ہو کر حضور کرا ہے كيڑے ہے سابيہ كرنے لكے۔حضور نے فرمايا ميں تنہيں اس بات كى دعوت دينا ہول كہ تم اس بات کی گواہی دو کہ انٹد کے سواکوئی معبود نہیں اور میں انٹد کار سول ہوں اور اس کی دعوت

ویتا ہوں کہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دواور میری ہر طرح سے حفاظت کرواور میری مدو کروتا کہ میں اللہ کے حکم کو پہنچا سکوں کیونکہ قبیلہ قریش اللہ کے دین کے خلاف آیک دوسرے کی مدو کررہ ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلارہ ہیں اور باطل میں لگ کر انہوں نے حق کو بالکل جھوڑ دیا ہے اور اللہ سے بیاز ہو گئے ہیں حالا نکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر حال میں ساری مخلوق سے بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ مفروق نے حضور سے کہا اے قریش بھائی ساری مخلوق سے جو نیاز اور قابل تعریف ہے۔ مفروق نے حضور سے کہا اے قریش بھائی مائی کہا آپ اور کس چیز کی وعوت و سے ہیں جات ہے بہایات تلاوت فرما کیں۔ قُلْ تَعَالَوْ ااتُلُ مَا خَرَدُمْ وَصُّحَمُ مِنْ لِهُ مُنْ مُنْ مُنْ وَسُلُ اللهُ مَا اللهُ الله

جس کا ترجمہ یہ ہے "اللہ تھ کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کے دینے کا اور منع کرتا ہے جیائی ہے اور نا معقول کام سے اور سرکشی ہے۔ تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یادر کھو۔ "مفروق نے کہااے قریش ،اللہ کی قسم اتم نے بوے عمدہ اخلاق اور ایجھاتا کی دعوت دی ہے اور جس قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کے خلاف ایک دومرے کی مدد کی ہے انہوں نے جھوٹ یو لا ہے۔ مفروق نے یہ مناسب سمجھاکہ اس گفتگو میں ہائی بن قبصہ بھی ان کے شریک ہو جا کیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہاکہ یہ ہائی بن قبصہ میں ہائی بن قبصہ بھی ان کے شریک ہو جا کیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہاکہ یہ ہائی بن قبصہ میں ہائی بن قبصہ

ہیں جو ہمارے بزرگ اور ہمارے ویتی امور کے ذمہ دار ہیں۔ پائی نے حضور سے کہا۔اے قریش بھائی، میں نے آپ کی بات سی ہے اور آپ کی بات کومیں سچاما نتا ہوں اور میر اخیال میہ ے کہ آپ کی ہمارے ساتھ سے پہلی مجنس ہے۔اس سے پہلے بھی ملاقات نہیں ہوئی اور آئندہ کی کوئی خبر نہیں اور ہم نے ابھی تک آپ کے معاملہ میں غور نہیں کیااور آپ کی دعوت کے انجام کے بارے میں سوچا نہیں اور ابھی ہے ہم اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کر لیس تواس فیصلہ میں نلظی کاام کان ہے اور یہ کم عقل ہونے اور انجام میں غور نہ کرنے گی نشانی ہے۔ جددی کے فیلے میں غلطی ہو جایا کرتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بیجیے برا اخاندان ہے۔ جن کے بغیر ہم کوئی معامدہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ فی اعال آپ بھی داپس تشریف لے جائیں اور ہم بھی واپس جاتے ہیں آپ بھی غور کریں اور ہم بھی غور کرتے ہیں اور ہانی نے بھی یہ بات مناسب سمجھی کہ اس گفتگو میں مثنی بن طاریۃ بھی شریک ہو جائیں چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ مثنی بن حاریثہ ہمارے بزرگ اور ہمارے جنگی امور کے ذمہ دار ہیں۔اس پر ِ عَنى نے حضور سے كها كه ميں نے آپ كى بات سى اور اے قريشى بھائى! مجھے آپ كى بات الحجيمى کئی اور آپ کا کلام مجھے پسند آیا لیکن میری طرف سے بھی وہی جواب ہے جو ہائی بن قبیصہ نے جواب دیاہے۔ ہم دو ملکوں کی سر حدول کے در میان رہتے ہیں۔ ایک بیامہ ہے اور دوسر اسادہ ہے تو ان سے حضور ﷺ نے فرمایا میہ کو نسے دو ملکوں کی سر حدیں ہیں۔ مننی نے کہ ایک طرف تو ملک عرب کی سرزمین اور او نیجے ٹیلے اور بہاڑ ہیں اور دوسری طرف فارس کی سر زمین اور کسری کی نهریں ہیں اور ہمیں وہان رہنے کی اجازت کسری نے اس شرط پر دی ہے کہ ہم وہاں کو ئی نئ چیز نہ چلا تھی اور نہ کسی نئی تحریک چلانے والے کو وہاں رہنے دیں اور بہت ممکن ہے کہ آپ جس چیز کی وعوت و ہے رہے ہیں وہ بادشا ہول کو ناپسند ہو۔ سر زبین عرب کے آس پاس کے علاقے کاد ستوریہ ہے کہ خطاوار کی خطامعاف کر دی جاتی ہے اور اس کا عذر قبول کر لیا جاتا ہے اور سر زمین فارس کے آس پاس کے علاقہ کا دستوریہ ہے کہ نہ خطاوار کی خطامعاف کی جاتی ہے اور نداس کاعذر قبول کیا جاتا ہے۔اس لئے اگراک یہ جاتے ہیں کہ ہم آپ کوائے علاقے میں لے جائیں اور عربوں کے مقابلہ میں ہم آپ کی مدو کریں تو ہم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں (لیکن اہل فارس کے مقابلہ میں کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں) حضور کنے فرمایا جب تم نے تجی بات صاف صاف کر۔ دی ، توبیہ تم نے براجواب نہیں دیا۔ کیکن بات رہے کہ اللہ کے دین کولے کروہی کھڑا ہو سکتاہے جودین کی ہر جانب سے حفاظت كرے پيم حضور عفرت او بحر كا ہاتھ پكڑ كر كھڑے ہو گئے اس كے بعد ہم اوس و خزرج كى

مجلس میں پنچ ۔ ہمارے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ حضور سے (اسل م پر ) نیوت ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بداوس و فرزرج والے رضوال اللہ علیہم اجمعین بڑے ہے اور بروے صابر تھے۔ لی صاحب بدایہ نے اس حدیث میں بد مضمون بھی بیان کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دین کولے کروہی کھڑ اہو سکتا ہے جودین کی ہر جانب سے حفاظت کرے۔ بحراب نے فرمایا تم مجھے ذرایہ بتاؤکہ تھوڑے ہی عرصہ میں اللہ پاک تہمیں ان کا ملک اور مال وید ہوان کی ہیٹیوں کو تمہار ایکھو نابناوے لیعنی وہ تمہاری یویاں بیانا ندیاں بن جا میں۔ کیا تم اس کے لئے اللہ کی شبیع تقدیس بیان کرنے کے لئے تیار ہو ؟ نعمان بن شریک نے حضور سے کہا اے قرینی آب کی بیبات ہمیں منظور ہے۔ پھرآب نے بیا تین تلاوت فرما کیں۔

وُّدَا عِيَّا إِلَى اللَّهِ بِإِ ذَٰبِهِ وَسِرًا حًا ثُمُيْرًا ۚ (احراب ١٤٤)

جن کار جمہ میہ ہے۔ "ہم نے بھی کو بھیج، تانے وال اور نوشخبری سنانے وال اور ڈرانے وال اور بلا نے باتھ بگر بلانے وال اللہ کی طرف اس کے حکم ہے اور چہکا ہوا چراغ "بھر حضور حضر تا ہو بگر کے ہاتھ بگر کر کھڑے ہو گر ہے ہو گئر ہے ہو گئر ہے ہو گئر ہے ہو گئر ہے ہو گر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہے بی ازمانہ جاہیت ہیں عرب کے اخلاق کیا ہیں ایمیہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اوس دنیاوی زندگی میں ایک دوسر ہے کہ حفاظت کر لیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اوس معلومات سے بور برینے صابر تھے۔ انساب عرب کے بلرے میں حضر تالو بحر کی اتی زیادہ معلومات سے حضور بڑائے نے اس کے بچھ عرصہ کے بعد حضور بڑائے نے اپنی تیاں اگر فرمایا کہ اللہ کی بہت ہی حمد بیان کرو۔ کیو نکہ آج ہو رہیعہ نے اہل فارس پر کامیائی ماصل کر لی ہے۔ ان کے اشکر کوبالکل جاہ کردیا ہو ان کی ماری والی ہو جو ل کامقابلہ یہ ساری مدد میری وجہ سے ہو تی ہو۔ کا دوسری روایت میں سے تفصیل بھی ہے کہ جب ہو میعہ کی فارس والوں سے جنگ ہوئی اور فرات کے قریب قراقر مقام پر دونوں فوجوں کامقابلہ ہو اتو ہو رہیعہ نے لئ کی مدد فرمائی اور بور بیعہ اس نشانی بتالیا جس کی وجہ سے فارس کے ہواتی بیالیا جس کی وجہ سے فارس کے موات کے بور اسلام میں داخل ہوگئے۔ سے خال کی مدد فرمائی اور بور بیعہ اس بھگ کے بام کو اپنا شعار اور خاص نشانی بتالیا جس کی وجہ سے فارس کے میان اس بی بنا کی مدد فرمائی اور بور بیعہ اس بھگ کے بام کو اپنا شعار اور خاص نشانی بتالیا جس کی وجہ سے فارس کی مدد فرمائی اور بور بیعہ اس بی داخل ہو گئے۔ سے خال کی مدد فرمائی اور بور بیعہ اس بی داخل ہوگئے۔ سے خال کی مدد فرمائی اور بور بیعہ اس بی داخل ہوگئے۔ سے خال کی مدونہ فرمائی اور بور بیعہ اس بی داخل ہوگئے۔ سے خال کی مدونہ فرمائی ہوگئے۔ سے خال کی مدونہ فرمائی کی مدونہ کی اور فرات کے قریب قراقر مقام ہوں داخل ہوگئے۔ سے خال کی مدونہ فرمائی کی مدونہ فرمائی کی دور میں کا کھر کی مدونہ کی کی دور سے خال کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دو

ل احرحه ابو بعبه في الدلابل وص ٩٦) لا احرحه في البداية (ح ٣ص ٤٦) رواه ابو بعبه والمحاكم والبه غي والسياق لا بي بعبه وقال اس كثير في البداية (ح ٣ص ٩٦) هذا حديث عريب جدا كتبًا ه لما فيه من دلابل البوة ومحاس الاحلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب عرب أوقال الحافظ اس حجر في فتح الباري (ح ٧ص ٥٦) احرحه الحاكم وابو بعيم والبهيقي في الدلائل باساد حسن عن ان عباس حدثي عني بن ابي طالب فدكر شيا من هداالحديث

حضرت علیؓ نے ایک دن انصار کی فضیلت اور ان کے پر آنا ہونے اور اسلام میں سبقت لے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انصار ہے محبت نہ کرے اور ان کے حقوق کو نہ پہچانے ،وہ مومن نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کی ایسے دیکھے کھال کی ، جیسے محور ھے کے پھیرے کی کی جاتی ہے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کی مہارت اور اپنی گفتگو کی طاقت کی وجہ ہے اسلام کی دیکھ کھال کے لئے کافی ہو گئے۔حضور علیہ جے کے موسم میں قبائل کے پاس تشریف لے جاکران کود عوت دیا کرتے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کی ہت کونہ مانتااور آپ کی و عوت کو قبول نہ کر تا۔آپ مجنہ اور عکاظ اور منی کے بازاروں میں ان قباکل کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر سال جاکر ان کو دعوت دیا کرتے۔آپ ان کے پاس اتی بار گئے کہ قباكل واللے لوگ (آپ كى استقامت سے جران ہوكر) كينے لگ كئے كد كي اب تك وه وقت ہمیں آیا کہ آپ ہم لوگوں سے ناامید ہو جائیں۔ حتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسار کے ا**س قبیلہ کو** نواز نے کاارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ان انصار پر اسلام کو پیش فر ، یا جسے انہوں نے جلدی ہے قبول کر لیا اور انہوں نے آپ کو (مدینہ میں )اپنے پاس محمر الیاور آپ کے ساتھ نصر ت اور تم خواری کا معاملہ کیا۔فجرا هم اللّه خیوا. ہم مهاہرین ان کے پاس بّے توانہوں نے جمیں اپنے ساتھ گھروں میں محصر ایا۔اور کوئی بھی جمیں دوسر ہے کے پیس جھٹے کو تیار نہ ہو تا حتی کہ بعض دفعہ ہمیں اپنا مہمان بنانے کے لئے قرعہ اندازی کیا کرتے۔ پھر انہول نے خوشی خوشی اینے اموال کا ہمیں اینے ہے ہمی زیادہ حقد اربادیا اور این نبی ﷺ اجمعین کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ا

حضرت ام سعد بنت سعد بن الرزع فرماتی ہیں کہ حضور علی جاتک کہ ہیں رہے قباکل کو اللہ عزوجل کی، عوت دیے رہے جس کی وجہ ہے آپ کو آگی غیس پہنچائی جاتی رہیں اور بر ابھا کہ اجا تا دہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالے نے العمار کے اس قبیلہ کو (نفر ت اسمام کی) شرافت سے نواز نے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ انصار کے بچھ لوگوں کے پاس پہنچ جو حقہ کے پاس بیٹے ہوسے موسے (منی میں) اپنے سر مونڈ رہے تھے۔ رادی کہتے ہیں میں نے (حضرت ام سعد ہے) ہوچھا کہ وہ کو ن لوگ میں بندی نجار کے تھیں آدمی تھے جن میں بندی نجار کے تھیں آدمی تھے۔ اسعد بن زرارہ اور عفراء کے دو بیٹے۔ انہوں نے باتی حضر ات کا نام مجھے نہیں ہتایا۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے ان کو ان کے پاس ہیٹھ کر ان کو اللہ عزوجل کی دعوت دی اور ان کو ہتایا۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے ان کول نے اللہ اور رسول کی بات کو مان لیا اور وہ اس کے سال بھی (ج

٩ احرجه أبو بعيم أيضا في الدلابل (ص ٥ - ١) من طريق الواقدي عن أسحاق من حباب عن يحيي من بعثي

رِ )آئے۔ یہ (بیعت ) مقبہ لولی کملاتی ہے۔ اس کے بعد (بیعت) عقبہ ٹانیہ ہوئی۔ راوی کہتے میں کہ میں نے حضر تام سعد ہے بو چھاکہ حضور کمہ میں کتناعر صدر ہے ؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ابو صرمہ قیس بن الی انس کا کلام نہیں سنا؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہاہے؟ چنانچہ انہوں نے مجھے ان کامہ شعر پڑھ کر سنایا۔

ثوى في قريش بضع عشرة ححة يذكر لو لا قي صديقاً مواتباً

ترجمہ الب نے قرایش میں دس سال سے زیادہ قیام فرمایا اور اس سارے عرصہ میں نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے (اورآپ یہ جا ہے تھے کہ )کوئی موافقت کرنے والا دوست آپ کوئل موافقت کرنے والا دوست آپ کوئل جائے اور بھی کئی شعر پڑھے جن کا تذکرہ حضرت ابن عباس کی حدیث میں باب نصرت میں عنقریب آئے گا۔ لہ

حضرت عقیل بن ابلی طالب ً اور حضرت زہری فرماتے ہیں۔جب مشر کین نے حضور ﷺ کے ساتھ بہت زیادہ سختی کا معالمہ شروع کیا توآپ نے اپنے بچیا عباس بن عبدالمطلب ہے فرمایا اے میرے چچا!اللہ عزوجل اپنے دین کی یہ دامیں قوم کے ذریعہ ہے کریں گے جن کو قریش کی جابر اند مخالفت معمولی بات معلوم ہو گی اور جواللہ کے ہاں عزت کے طسب گار ہوں گے۔آپ مجھے بازار عکاظ لے چلیں اور مجھے عرب کے قبائل کی قیام گاہیں و کھائیں تا که میں ان کوالله عزوجل کی دعوت دوں اور اس بات کی دعوت دوں که وہ میری حفاظت کریں اور مجھےاہیے ہاں لے جاکرر تھیں تاکہ میں اللہ عزوجل کی طرف سے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچا سکوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عباسؓ نے فرمایا ہے میرے جھتے ! آپ عکاظ چلیں میں بھی آپ کے ساتھ جلتا ہوں۔آپ کو قبائل کی قیام گاہیں و کھاؤں گا۔ چنانچہ حضور ؓ نے قبیلہ ثفیف ہے ابتد افرمائی اور پھر اس سال حج میں قبائل کو تلاش کر کے وعوت دیتے رہے پھر جب انگلاسال ہوا جب کہ انٹد تعالیٰ نے آپ کو تھلم کھلا دعوت دینے کا تھم دیا تو اوس اور خزرج کے چھاد میول ہے آپ کی ملاقات ہوئی جن کے نام یہ ہیں۔اسعد ين زرار ه اور ايو الهيثم بن التيهمان اور عبدالله بن رواحه اور سعد بن ربيع اور نعمان بن حاريثه اور عیاد ة بن صامت۔ حضور کی ان ہے ملا قات منی کے د نول میں جمرہ عقبہ کے پاک رات کے و فت ہوئی۔آب ان کے پاس بیٹھے اور ان کو اللہ عز و جل کی اور اس کی عبادت کرنے کی اور اس کے اس دین کی مدد کرنے کی وعوت وی جو وین دے کر اللہ نے ایسے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔انہوں نے در خواست کی کہ حضور (آسان سے آنی والی )وحی کوان پر پیش نرمائمیں

المرجه الو بعيم ايصاً في الدلامل (ص ١٠٥)

چنانچ آپ نے سورة ابرائیم وَإِذْ قَالَ اِبْوَاهِیمُ وَتِ اجْعَلْ هٰذَا الْبِلَدَ أَمِناً \_ ے لے كرا خر تک پڑھ کر سنائی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے دل زم پڑ گئے اور اللہ کے سامنے عاجزي كرنے لگے اور (حضور كى دعوت كو) قبول كرليا۔ جب خضور كى اور ان كى تفتگو ہو ر ہی تھی تو حضرت عباس بن عبدالمطلب باس ہے گزرے تو انہوں نے حضور کی آواز کو بھان لیااور فرمایا اے میرے بھتے ایہ تمہارے ماس کون لوگ ہیں ؟آپ نے فرمایا اے میرے چیا! یہ ینژب کے رہنے والے اوس وخزرج کے لوگ ہیں۔ان کو بھی میں نے ای بات کی دعوت دی جس کی دعوت ان سے پہلے دوسرے قبیلوں کو دے چکا ہول۔ انہول ئے میری دعوت کو قبول کر کے میری تقدیق کی اور یہ کما کہ وہ مجھے اپنے علاقہ میں لے جائیں مے۔ چنانچہ حضرت عباس بن عبدالمطلب اپنی سواری سے بیجے اتر ہے اور اپنی سواری کی ٹانلیس باندھ دیں۔ پھران سے کما :اے جماعت اوس و خزرج! پیہ میر ابھتیجا ہے آوریہ بجھے تمام لوگول سے زیادہ محبوب ہے اگر تم نے ان کی تقدیق کی ہے اور تم ان پر ایمان لے آئے ہو۔اوران کواپے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تومیں تم ہے اپنے دلی اطمینان کے لئے رہے عمد لیناچاہتا ہوں کہ تم ان کو لے جا کر وہاں بے یار و مدد گار نہیں جھوڑو کے اور ان کو د ھو کا نہیں دو گے کیونکہ تمہارے پڑوی بہودی ہیں اور بہودی ان کے دشمن ہیں۔اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ ان کے خلاف تدبیریں کریں گے۔حضرت عباس نے جب حضرت سعد اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کیا تو یہ بات حضرت اسعد بن زرارہ پر بردی گراں گزری۔اس لئے انہوں نے کمایار سول اللہ !آپ ہمیں حضرت عباس کو ایبا جواب دینے کی اجازت دیں جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہو گی جس ہے آپ کو غصہ آئے یاآپ کو نا گوار گزرے بائعہ ایسا جواب وینگے جس میں آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی تصدیق ہوگی اورآپ پر ایمان کا ظهار ہو گا۔ آپ نے فرمایا چھا! تم حضرت عباس کوجواب دو مجھے تم پر پورا اطمینان ہے۔حضرت اسعد بن زرارہ نے حضور کی طرف چرہ کر کے کہایار سول اللہ! ہر دعوت کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ کسی کاراستہ زم ہوتا ہے اور کسی کا سخت۔ آج آپ نے الیم د عوت دی ہے جونئ بھی ہے اور لوگوں کے لئے سخت اور کھن بھی ہے۔ آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم اپنادین چھوڑ کرآپ کے دین کی انتاع کر لیں آور یہ بروا مشیکل کام اور سخت گھاٹی ہے کیکن ہم نے آپ کی اس بات کو قبول کر لیا۔ اور آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ لوگوں سے ہمارے دور اور قریب کے جتنے رہتے ہیں اور ان ہے جس طرح کے تعلقات ہیں ان سب کو ہم ختم کر دیں (یعنی دین کے معاملہ میں صرف آپ کی

حاۃ العمایہ اُروو (جلداؤل)

انیں اور کی کی نہ مانیں ) یہ بھی مشکل کام اور سخت کھائی ہے لین ہم نے اسے بھی قبول

کر لیا۔ ہمارا مضوط جھا ہے جمال ہم رہتے ہیں وہال ہمار کی ہوئی عزت ہے اور وہاں ہمار ی

سب چیزیں محفوظ ہیں۔ کوئی اس بات کو سوج بھی شیں سکتا ہے کہ ہمار اسر وار باہر کا ایں آوی

من جائے جس کو اس کی قوم نے تنااور اس کے چوں نے بے یار وحد دگار چھوڑ دیا ہو اور آپ
نی جائے جس کو اس کی قوم نے تنااور اس کے چوں نے بے یار وحد دگار چھوڑ دیا ہو اور آپ
نی ہم کو دعوت دی (کہ آپ کو ہم اپنا سر وار بنالیس) یہ بھی ہوا مشکل کام اور سخت گھائی ہے
لیکن ہم نے آپ کی اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ لوگوں کو یہ تمام کام ناپند ہیں۔ ان کا موں
کو ناسر ف وہی پیند کرے گا۔ جس کی ہدایت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہو اور جو ان کا موں کو کو ناسر ف وہی چول کر لیا ہے اور
انجم میں خیر چاہتا ہو۔ ہم نے آپ کے ان تمام کا موں کو دل وجان سے قبول کر لیا ہے اور
انہیں قبول کرنے کا ذبان سے اقر از کرر ہے ہیں اور ان کے پور اگر نے میں اپنی ساری طافت
خرچ کریں گے۔ اور آپ جو پچھ لائے ہیں اس پر ہم ایمان لار ہے ہیں۔

اور اس معرفت خداد ندی کی ہم تصدیق کررہے ہیں جو ہمارے دلول میں ہوست ہوگئی ہے۔ان تمام باتول پر ہم آپ سے بیعت ہوتے ہیں اور ہم اپنے رب اور آپ کے رب سے بیعت ہوتے ہیں اللہ (کی مدد) کا ہاتھ جہارے ہاتھوں کے اوپر ہے اور آپ کے خون کی حفاظت کے لئے ہم اپنے خون بہادیں گے اور آپ کی جان کو بچائے کے لئے اپنی جانمیں قربان کر دیں کے ادران تمام چیزوں ہے ہمآپ کی حفاظت کریں گے جن ہے ہم اپنی اور اینے ہو کی پھول کی جفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس عمد کو پور اکریں گے توانند کے لئے پور اکریں گے اور اگر ہم اس عمد کے خلاف ورزی کریں گے تو بیہ اللہ سے غداری ہو گی جو ہماری انتا کی بد نصیبی ہوگی ۔ یار سول اللہ! یہ ہماری تمام گزار شات سچی ہیں ۔ اور (ان گزار شات کے پورا کرنے کے لئے) ہم اللہ بی سے مدو مانگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسعد نے حضرت عماس بن عبدالمطلب کی طرف چر ہ کر کے کمااے وہ صخص جوا پنی بات کمہ کر ہمارے اور نبی کریم المنظافة كرور ميان آگيا ہے۔ اللہ بى جاتيا ہے كہ آب كان باتوں سے كيا مقصد ہے؟ آب نے يہ كها ہے كہ يد سي سي مجتبع بين اور تمام توگوں سے ذيا دہ آب كومومين توم نے بھی آن کی وجہ ہے آپ قریب اور دور کے تمام رشتہ داروں سے تعلقاتِ توڑ کئے ہیں اور ہم اس بات کی گوائی دے رہے ہیں کہ بیراللہ کے رسول ہیں۔اللہ نے ان کواہے پاس سے بھیجاہے ، یہ جھوٹے مہیں ہیں اور جو کلام یہ لائے ہیں وہ انسانوں کے کلام سے ملتا جلتا تہیں ے۔باق آپ نے جو یہ کماکہ آپ ان کے بارے میں ہم سے تب مطمئن ہول گے جب آپ ہم ہے پختہ عمد لے لیں گے تو حضور کے لئے ہم ہے جو بھی کوئی پختہ عمد لینا چاہیں ہمیں اس ے انکار نہیں ہے۔ لنذاآپ جو عمد لیٹا چاہتے ہیں لے لیں ،اور پھر حضور کی طرف متوجہ ہو

کر عرض کیایار سول اللہ ! اپن ذات کے لئے آپ جو عمد ہم سے لیناچاہیں لے لیں اور اپنے رب کے لئے جو شرطیں ہم پر لگانا چاہیں لگالیں۔ آگے حدیث میں ان حضر ات کے بیعت ہونے کاپوراقصہ نذکورہے۔ ل

### حضور علیہ کابازار میں جا کر دعوت کا پیش کرنا

حفرت ربیعہ بن عباد جو قبیلہ بنی ویل کے ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا اور مسلمان ہوگئے تھے۔وہ فرماتے ہیں ہیں نے حضور علیات کو زمانہ جاہلیت ہیں بازار ذی الحجاز میں ویکھا کہ آپ فرمارے تھے اے لوگو! لا الله الا الله کو ، کا میاب ہو جاؤ کے اور لوگ آپ کے ارو گر جمع تھے اور آپ کے چیچے ایک روش چرے والا بھی گاآدی تھا جس کی دوز لفیس تھیں اور وہ یہ کہ رہا تھا (نعوذ بائلہ) کہ ہے ہے وین اور جھوٹا آدی ہے جمال بھی آپ تشریف لے جاتے وہ آپ کہ رہا تھا (نعوذ بائلہ) کہ ہے ہے وین اور جھوٹا آدی ہے جمال بھی آپ تشریف لے جاتے وہ آپ کے بیکھے ہو تا۔ میں نے اس آدی کے بارے میں اور چھا (یہ کون ہے ؟) اوگول نے بتا کہ ان کا بچااہو اسب ہے۔ کا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ابو اسب سے بھا گئے تھے اور وہ آپ کا چھا کر تا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ آپ پر ٹوٹ بڑتے تھے۔ اوگول میں سے کا چھا کر تا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ آپ پر ٹوٹ بڑتے تھے۔ اوگول میں سے میں نے کسی کو (آپ کے سامنے )و لئے ہوئے نہیں ویکھا اور آپ تھا لی وہوت ویتے ہوئے تھے۔ سی

حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بازار ذی المجازییں تھ کہ اچا کہ ایک ایک نوجوان
آدمی گزراجس نے سرخ دھاریول والاجوڑا پہناہ واتھا۔ اور وہ بیہ کمہ رہاتھا اے لوگو! لاالہ الااللہ
کمو کامیاب ہو جاؤ کے لور اس کے پیجھے ایک آدمی تھا جس نے اس نوجوان کی ایر یول اور
پنڈلیول کو زخمی کرر کھا تھا۔ اور وہ کمہ رہاتھا کہ اے لوگو! بیہ جھوٹا ہے۔ اس کی بات مت مانو۔
میں نے پوچھا یہ کون ہے ؟ کسی نے کما یہ بنبی ہاشم کا نوجوان ہے جوا پئے آبکواللہ کار سول بتاتا

 أ احرجه ابو بعيم في الدلايل (ص ٥٠٥) وستائي احاديث البية في البيعة على النصرة واحاديث الباب في باب النصرة في ابتداء امر الانصار الدشاء الله تعالى

ل احرجه احمد واحرحه اليهقى بنحوه كدافى البداية (ح ٣ ص ١ ٤) وقال الهيثمى (ح ٣ ص ٣ ) رواه احمد وابه والطرابي في الكير بنحوه والا وسط با حنصار با سايد واحد اسا يد عدالله بن احمد ثقات الرحال التهى وعراه الحافظ في الفتح (ح ٧ ص ١٥٦) الى اليهقى واحمد وقال صححه ابن حبال التهى للهنامي (ح ٣ ص ٣ ٢) وقد تقدم له طريق في عرصه المسالدعوة على القبائل الهنامي (ح ٣ ص ٣ ٢) وقد تقدم له طريق في عرصه المسالدعوة على القبائل الهنامي وهو مدلس وقد وثقه الل حبال وبقية وحاله وجال الصحيح التهى

بنی مالک بن کنانہ کے ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو بازار ذی الحجاز میں پھرتے ہوئے دیکھیا۔ آپ فرمارے سے اے لوگو! لاالہ الااللہ کمو، کا میاب ہو جاد گے۔ وہ صاحب کتے ہیں کہ ابو جمل آپ پر مٹی پھینکا اور کہتا خیال رکھنا یہ آدمی تنہیں تمہارے وین سے ہمٹانہ دے۔ یہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنے خداؤں کو لور لات و عزی کو چھوڑ دو۔ اور حضور اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرماتے تھے۔ رلوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ حضور کا جلہ لوراس وقت کی حالت بیان کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ نے دو سرخ دھاریوں والی چادریں پہنی ہوئی حالت بیان کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ نے دو سرخ دھاریوں والی چادریں پہنی ہوئی محر ابوالور چر ہانتائی حسین اور بال بہت کا لے لورآپ خود بہت کورے بخود بہت کورے بخود بہت کورے بخود بہت کورے بیان پورے لور محنجان تھے۔ اساور قبائل پر دعوت پیش کرنے کے علی باب میں حضور گابازار عکاظ میں دعوت دیتا پہلے (ص ۱۰ ایر) گزر چکا ہے۔

## حضور ﷺ کااینے قریبی رشتہ داروں پر دعوت کو پیش کرنا

حضرت عائشٌ فرماتی نیں جب بہ آیت وامذر عشیر نك الا فریں (اور ڈر سادے اپنے قریب کے دشتہ داروں کو) نازل ہو کی تو گھنوں عبیقے نے کھڑے ہو کر فرمایا اے فاطمہ بہت محمدٌ! اے صفیہ بہت عبدالمطلب! اے اولاد عبدالمطلب! (اپنی بیشی اور پھو پھی کو اور دادا عبدالمطلب کی اول د کو مخطب کر کے فرمایا) امتد ہے لے کر تنہیں پچھ دینے میں میراکوئی زور منمیں چھے دینے میں میراکوئی زور منمیں چتا ہے ال

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بیہ آیت والدر عشیر تك الا قربیں نازل ہوئی تو حضور سنے الے خاندان والوں کو جمع فرمایا۔ تمیں آد می جمع ہو گئے۔ سب نے کھایا بیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے ان سے بیہ فرمایا تم ہیں کون ایسا ہے جو میرے قرضہ کی اوائیگی اور میرے وعدول کے پوراکرنے کی ذمہ داری لیتا ہے جو بید ذمہ داری لے گاوہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور وہ میرے اہل میں میرا قائم مقام ہوگا۔ ایک آدمی نے کماآپ تو سمندر ہیں آپ کی ان ذمہ داریوں کو کون نبھا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس بات کو تمین مرتبہ بیش فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے بیات اپنے گھر والوں پر بھی پیش کی۔ اس پر حضرت علی فرمایا۔

ا حرحه احمد وقال الهبتمي ( ح٦ص ٢١) رواه احمد ورحاله رحال الصحيح انتهى واحرحه الجمقي ابصاً معناء الا انه نه يدكر نعته بيج كما في البداية (ح٣ص ١٣٩) وقال كدا قال في هذا المسباق انو جهل وقد يكون وهما ويحتمل ان يكون نارة يكون داوتارة يكون داوابهما كانا ينا وبان على ادانه بجي انتهى

<sup>🗓</sup> اخرجه احمد وانفر دناجراجه مسلم

نے کمامیں تیار ہوں۔

حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور بھانے نے ہو عبد المطلب کو جمع کیایا آپ نے ان کوبلایا۔
اور یہ ایسے لوگ تھے کہ ان ہیں ہے ہر ایک سالم بحر اکھا جاتا تھااور تین صاع یعی ساڑھے دس سر تک پی جاتا تھالیکن آپ نے ان کے لئے ایک ہر (چودہ چھٹ تک) کھانا تیار کیا۔ انہوں نے خوب سر بوکر کھانا کھایا۔ کھانا تناہی رہاجتنا پہلے تھااس میں کوئی کی شیس آئی۔ ایسا معلوم بوتا تھ کہ جیسے اسے ہاتھ ہی نہ لگا ہو بھرآپ نے ایک چھوٹا بیالہ منگوایا ہے انہوں نے باتو وہ سر اب ہو گئے اور ہم شروب و نے ہی باقی رہاجسے کمی نے اے ہاتھ ہی نہ لگا ہویا اے کس سر اب ہو گئے اور وہ مشروب و نے ہی باقی رہاجسے کمی نے اے ہاتھ ہی نہ لگا ہویا اے کس نے بیابی نہ ہو۔ اور اپ نے فرمایا ہے ہو عبد المطلب! مجمعے تمہاری طرف خاص طور سے اور تم میر اب مجمزہ دکھے بھو (کہ تم سب نے بیابی نہ ہو کہ کوئی بھی کھڑ انہ ہوا تو نے میں اس کوئی کی شیس آئی) تم ہیں ہے کون میر ابھائی اور نے سر ابھائی اور میر اساتھی بینے پر مجمعے سے بعدے کر تا ہے ؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کھڑ انہ ہوا تو ہیں کہ کوئی بھی کھڑ انہ ہوا تو ہیں کہ کوئی بھی کھڑ انہ ہوا تو سے کہ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔ آپ نے (مجمع ہے) فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ شیں کھڑ اہو تار ہااور آپ مجمعے فرماد سے کہ بیٹھ ہوؤ۔ تیسری مر تبہ ہے مطالبہ کیا۔ ہم و فعہ میں ہی کھڑ اہو تار ہااور آپ مجمعے فرماد سے کہ بیٹھ جوؤ۔ تیسری مر تبہ ہے مطالبہ کیا۔ ہم و فعہ میں ہی کھڑ اور تار ہااور آپ مجمعے فرماد سے کہ بیٹھ جوؤ۔ تیسری مر تبہ آپ نہا تھ میرے ہاتھ ہی ہار الابھی مجمع ہوت کیا) ک

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہے آیت وادند عشیو تك الا قو بین نازل ہوئی تو حضور سَائِ ہے نے فرمایا اے علی ابحری کی ایک و تن کاسالن بنالو اور ایک صاغ لیجی ساڑھے تین ساڑھے تین سر آئے کی روٹیال تیار کرلو اور بنبی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤاس وقت بنبی ہاشم کی تعداد چالیس بیا اتنالیس تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں (بنبی ہاشم کے جمع ہونے کے بعد) حضور نے کھانا منگواکر ان کے سامنے رکھ ویان سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ حالا نکہ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو اکیلا ہی سالم بحر اسمعہ شور بے کے کھا جائے پھر آپ نے ان کو وود و کا ایک بیالہ دیا۔ سب نے اس کو بیااور سب سیر اب ہو گئے توان میں سے ایک نے کہا۔ ہم نے کہا جائے جیس اجاد و کبھی نہیں و یکھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کئے والا ابو اب تھ (دوسرے دن) کھن ساڑھے تین سیر آئے کی روٹیال تیار کر لو۔ اور ایک صاغ بعنی ساڑھے تین سیر آئے کی روٹیال تیار کر لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور تیک کی روٹیال تیار کر لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں عین سیر آئے کی روٹیال تیار کر لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہ سار انتظام کر لیا۔ انہوں نے پہلے دن کی طرح سے خوب کھایا اور خوب پیااور خوب پیااور پہلے دن کی طرح کھانا اور دودھ کا گیا۔ اس دن بھی ایک آدی نے کہا ہم نے دن کی طرح کھانا اور دودھ کی گیا (ان میں بر کت ہوگئی) اس دن بھی ایک آدی نے کہا ہم نے دن کی طرح کھانا اور دودھ کی گیا (ان میں بر کت ہوگئی) اس دن بھی ایک آدی نے کہا ہم نے دن کی طرح کھانا اور دودھ کی گیا (ان میں بر کت ہوگئی) اس دن بھی ایک آدی نے کہا ہم نے کہا ہم نے کو ب

آج جیسا جادہ مجھی نمیں دیکیا (تیسرے دن) حضور نے چر فرمایا سے علی ابحری کی ایک دستی کا سالن بنالولور ایک صاع آئے کی روٹیال تیار کر لولور دودھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو چنانچہ بیس نے سب بچھ تیار کر لیا۔ آپ نے فرمایا سے علی ابنی ہاشم کو میر سے پاس بلالاؤ سی ان سب کو بلالایا۔ ان سب نے کھایا اور پیاحضور نے ان کے بچھ کہنے سے پہلے ہی گفتگو شروع فرماوی اور فرمایا تم بیس سے کون ایسا ہے ؟ جو میر سے قرضہ کی اوا یکی کی ذمہ داری لیتا ہے ؟ حضر سے علی فرمایا تم بیس بھی چپ رہا اور باتی لوگ بھی چپ رہے ۔ آپ نے دوبارہ بھی بات ارش د فرمائی تو بیس میں بھی چپ رہا اور باتی لوگ بھی چپ رہے ۔ آپ نے دوبارہ بھی بات ارش د فرمائی تو بیس میں کھی جب رہا اور باتی لوگ بھی جپ رہے ۔ آپ نے دوبارہ بھی بات ارش د فرمائی تو بیس میں کھی جب رہا اور باتی لوگ بھی جپ رہے گئی ایسی اس کام کے لئے تم بی مناسب ہو۔ ا

لن الن حاتم نے بھی ای مفہوم کی حدیث بیان کی ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں ہے کون میرے قریفے کی اوائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے اور میرے بعد میرے الل میں میرا قائم مقام شنے کے لئے تیار ہے ؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب لوگ خاموش رہے کہ حضور کے قریضے کو خاموش رہے کہ حضور کے قریضے کو اواکرنے کیلئے کمیں ان کا سار امال نہ فرق کرنا پڑ جائے ، حضرت علی فرماتے ہیں میں اس وجہ نے فاموش رہا کہ حضر سے عباس بھر آپ کے مراب نے بیں اور پھر فوموش ہیں ، پھرآپ نے یہ بی بات دوبارہ فرمائی حضر سے عباس پھر فوموش رہے ، جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا یہ ہوگیا) لیکن میری شکل وصورت سب سے خستہ تھی اور میری آئکھیں چند حیائی ہوئی تحمیل ہوئی تحمیل ہوئی تحمیل حراب میں ہوگیا) لیکن میری شکل وصورت سب سے خستہ تھی اور میری آئکھیں چند حیائی ہوئی تحمیل ہوئی تحمیل حدیث تجمع پر دعوت پیش کرنے کے باب میں ہوئی سائی روایت ہے ایک اور طرح (صفح ۹۸) پر گزر چکی ہے۔

## حضور عليه كاسفر ميں دعوت كو پيش فرمانا

حضرت سعد رہبر بن کر حضور ﷺ کور کو بہ گھانی کے رائے ہے لے کر گئے تھے۔ال کے بیٹے کتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ ہے بیان فرمایا کہ حضور ﷺ ہمارے ہاں تشریف

ا احرجه سرار فال ليبشى الـ ٨ص ٣٠٣) رواه البرار وللفظ له واحمد با حسار والصرابي في ١٧ وسط نا حسار ايضا ورجال احمد واحد اسادى البرار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقه النهى الله الله الله الفضير لا بن كثير ( ح ٣٠٠) واحرجه اليهنقي في الدلابل وال حرير نابسط من هذا السناق بريادات احو با سناد صعب كما في التقسير لا بن كثير ( ح٣٠ ص ٣٥٠) والذاية ( ح٣٠ ص ٣٩)

لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت او بڑ بھی تھے۔ حضرت او بڑ کی ایک شیر خوار بیٹی ہمارے
ہال بسلسلہ رضاعت رہتی تھی اور حضور چاہتے تھے کہ مدینہ کاسفر چھوٹے راستہ ہے کریں تو
ان سے حضرت سعد نے عرض کیا کہ رکوبہ گھاٹی کے نیچے سے جو راستہ جاتا ہے وہ زیادہ
قریب ہے لیکن وہاں قبیلہ اسلم کے دوڈاکور ہے ہیں جن کو ممانان کما جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں
تو ان کے پاس سے گرر نے والے راستہ سے سفر کریں۔ حضور نے فرمایاان ڈاکوؤل والے
راستہ سے ہمیں لے چلو۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ہم اس راستہ سے چے۔ جب ہم ان
دوٹول کو دعوت دی اور ان پر اسلام کو چیش فرمایا۔ وہ دوٹول مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کے
مام پو چھے انہوں نے کہا ہم ممانان ہیں ( یعنی دوگر سے پڑے آدمی ) آپ نے فرمایا شمیں تم
دوٹول کو رعات دی اور ان پر اسلام کو چیش فرمایا۔ وہ دوٹول مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کے
دوٹول کر مان ہو ( یعنی قابل اگر ام ہو ) بھر آپ نے انہیں اپنیاس مدینہ آنے کا تھم دیا۔ ل

حضر تائن عمر فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور شکی ہے سہ تھے سے سامنے ہے ایک ویسائی آیا۔ جب وہ حضور کے قریب پہنچا تواس سے حضور نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے ؟ اس نے کماا ہے گھر جارہا ہوں۔ آپ نے فرہ یا تم کلہ شماد ت اشہد ان لا الله او حدہ لا شریک له وان محمدا عدہ ورسوله پڑھ لو۔ اس نے کماجو بات آپ کہ دہ ہے ہیں کیااس پر کوئی گواہ ہے ؟ آپ نے فرمایا ہے در خت گواہ ہے۔ چن نچہ حضور نے اس در خت کو بلایا اور وہ در خت وادی کے کنارے پر تھا۔ وہ در خت زمین کو پھر تاہو آپ کے سامنے آگر کھر اہو گیا۔ ور خت وادی کے کنارے پر تھا۔ وہ در خت زمین کو پھر تاہو آپ کے سامنے آگر کھر اہو گیا۔ آپ نے اس سے تین مر تبہ گواہی وادی کے حضور جیسے فرمار ہے ہیں بات و ایسے ہی ہے۔ پھر وہ در خت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ وہ دیسائی اپنی قوم کے فرمار ہے ہیں بات ویسے ہی ہے۔ پھر وہ در خت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ وہ دیسائی اپنی قوم کے پاس واپس چلا گیا اور جاتے ہو کے اس نے حضور سے بیس واپس کی اور نہ ہیں خود آپ کے پاس واپس میری بات مان کی تو م والوں نے میری بات مان کی تو ہم ان سب کو آپ کے پاس لے آؤں گا در نہ ہیں خود آپ کے پاس واپس میری بات مان کی تو ہم ان سب کو آپ کے پاس لے آؤں گا در نہ ہیں خود آپ کے پاس واپس میری بات مان کی تو ہم ان کھ رہا کہ واس کا ہوں گا۔ گا

حضرت عاضم اسلمی فرماتے میں کہ جب حضور نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمائی اور آپ غمیم مقام پر مہنچ تو حضرت بریدہ بن حصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو

ل احوجه احمد (ج ٤ ص ٧٤) قال الهيئمي (ح ٦ ص ٥٥) رواه عبدال ساحد والسمه عبدالله ولم اعتدال سعد السبه عبدالله ولم اعرفه ونقية رحاله ثقات لل واحرجه الحاكم الوعد ساسا بوري وهما الساد حيد ولم يحر حوه ولا رواه الا مام احمد كدافي البداية رح ٦ ص ١٠١١) وقال الهسسي ١٠٠٨ ص ٢٩٢) رواه الطرابي ورحاله رحال الصحيح ورواه الويعلي ابصا والرار السبي

اسلام کی وعوت دی وہ بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ تقریباً ای گھر انے بھی مسلمان ہوئے۔ پھر حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ ا

## حضور علیہ کاد عوت دینے کے لئے پید ک سفر فرمانا

حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ جباد طالب کا انقال ہوا تو حضور علی ط کف والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے طاکف پیدل تشریف لے گئے۔آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ آپ وہاں ہے والیس ہوئے۔ راست میں ایک در خت کے سابیہ میں دور کعت نماز پڑھی اور پھرید دعاما تگی

الهم ابي اشكو اليك صعف قوتي وهوابي على الناس يا ارحم الراحمين ابت ارحم الراحمين الى من تكنى الله عدو يتحهمني ام الى قريب ملكته امرى الله تكن عصبال على فلا ابالى عير الدعافيتك اوسع لى اعود بوحهك الدى اشرقت له الظلمات وصلح عليه امرالدنيا والاحرة الديرل بي عصبك او يحل بي سحطك لك العتنى حتى ترصى ولا قوة الا بالله

ترجمہ اے اللہ بچھ ہی ہے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور ہوگول میں ذلت اور
رسو کی کی۔ اے ارحم الراحین توار مم الراحین ہے تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے کسی ایسے
وشمن کے جو مجھے دیکھ کرترش روہوتا ہے اور منہ چڑاتا ہے یا یسے دشتہ دارا کے جس کو تو نے
مجھ پر قاد دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھے ہاراض نمیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نمیں ہے۔
تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں آپ کے اس چرہ کے طفیل جس ہے تمام اند حیریاں روشن
ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہوجاتے ہیں۔ اس بات سے پناہ
مانگہا ہول کہ مجھ پر تیر اغصہ ہویا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا
ضروری ہے جب تک توراضی نہ ہو۔ اللہ کے سوائس سے نیکی کی طاقت نمیں ملتی۔ کے بی ضروری ہے جب تک توراضی نہ ہو۔ اللہ کے سوائس سے نیکی کی طاقت نمیں ملتی۔ کے بی صدیث دعوت الی اللہ کی وجہ سے تکیفیس پر داشت کرنے کے باب میں حضر سے زہر کی دغیرہ
کی روایت ہے اور تفصیل ہے آئے گی۔

#### میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف و عوت دینا

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب تک حضور علیہ کسی قوم کو دعوت نہ دے لیتے اس

ال احرحه اس سعد راح ٤ ص ٣٤٧) الله الطبراني قال الهيشمي ( ح ٣ ص ٣٥) وقيه اس اسحاق وهو مدلس ثقة ويقية رحاله ثقات انتهي

وقت تک ان ہے جنگ نہ فرماتے ۔ لہ حضرت عبدالر حمٰن بن عائد فرماتے ہیں جب حضور ان کو اسے الفت پیدا کرو۔ (ان کو این اسکوروانہ فرماتے تو ان کو یہ تھیجت فرماتے کہ لوگوں ہے الفت پیدا کرو۔ (ان کو این سے مانوس کرو) جب تک ان کو دعوت نہ دے لوان پر حملہ نہ کرنا اور چھاپہ نہ مار نا۔ کیو نکہ روئے زمین پر جفنے کچے اور کچے مکان ہیں (یعنی جفنے شہر اور دیمات ہیں) ان کے رہنے والوں کو تم اگر مسلمان بناکر میرے پاس لے آؤ۔ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان کی عور توں اور پول کو میرے پاس لے آؤاور ان کے مردوں کو قتل کردو۔ ک

أ احرجه عبدالرزاق وكدلك رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الاسها دو له يحر حاه ورواه احمد في مسده والطرابي في معجمه كدافي بصب الراية ( ٣٠٠ ص ٢٠٨) وقال الهيشمي (٣٠٥ ص ٤٠٠) رواه احمد وابو يعلى والطرابي با سا بيد ورحال احد هار حال الصحيح التهي واحرجه ابتما الله البحار كما في كبر العمال (ح ٢٠٥ ص ٢٩٨) و لسهقي في سبه (ح ٩٠ ص ٢٠٠) للهروي واحرجه ابل منده والله عساكر كدافي الكبر (ح ٢٠ ص ٢٩٤) واحرجه ابل منده والله عساكر كدافي الكبر (ح ٢٠ ص ٢٩٤) واحرجه ابل منده والله عساكر كدافي الكبر (ح ٣٠ ص ٢٩٤) واحرجه الله منده والله عساكر كدافي الكبر (ح ٣٠ ص ٢٩٤) واحرجه الله منده والله عساكر كدافي الكبر (ح ٢٠ ص ٢٩٤)

ے ماننے کا مطالبہ کرو۔ بھرتم ان کے بارے میں جو جا ہو فیصلہ کرو۔ <sup>ل</sup>

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علی نے حضرت علی بن ابی طالب کو ایک قوم ہے جنگ کرنے کے لئے بھیجا۔ پھر حضرت علیؓ کے پاس ایک قاصد بھیجااور اس قاصد کو یہ ہدایت کی کہ حضرت علیؓ کو پیچھے ہے آوازنہ دینا (بلحہ ان کے قریب جاکر )ان ہے یہ کمنا کہ جب تک اس قوم والوں کو دعوت نہ دے لیں ان ہے جنگ نہ کریں۔ کے

حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علی نے ان کو ایک رخ پر بھیجا۔ پھر ایک آوی ہے کہا کہ علی کے پاس جاؤاور انہیں ہیچھے ہے مت آواز وینااور ان کو یہ بیغام دو کہ حضور انہیں اپنا انظار کرنے کا تھم دے رہ جیں۔ اور ان ہیں بھی کمو کہ تم جب تک کی قوم کو دعوہ نہ دے لوان ہے جنگ نہ کرو۔ سل حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور تیک نے کرو۔ سل حضر تعلی فرماتے ہیں کہ جب حضور تیک اور صفی ان سے فرمایا کہ جب تک تم کسی قوم کو دعوہ نہ دے لوان ہے جنگ نہ کرو۔ سل اور صفی ص ۲۲ پر حضرت سل بن سعد کی حدیث بروایت بخاری وغیر ہ گزر چکی ہے کہ حضور تیک میں میں میں کی حدیث بروایت بخاری وغیر ہ گزر چکی ہے کہ حضور تیک میں سے حضرت سل بن سعد کی حدیث بروایت بخاری وغیر ہ گزر چکی ہے کہ حضور تیک کہ ان کے خوشرت علی کو جنگ خیبر کے دن فرمایا۔ تم اطمینان سے چلتے رہویساں تک کہ ان کے میدان میں بہنچ جاد پھران کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالی کے جو حق ان پرواجب ہیں دوان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم! تمہارے ذریعہ سے اللہ تعالی ایک آدی کو ہدایت دے دے۔ یہ تمہارے کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم! تمہارے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائیں۔

حضرت فروہ بن مسیک الفطیعی فرہائے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو

کر عرض کیایار سول اللہ ! کیا ہیں اپنی قوم کے ہانے والوں کولے کر قوم کے نہ مانے والوں

ے جنگ نہ کروں ؟آپ نے فرمایا ضرور کرو۔ پھر میر کی رائے بچھ بدل کی تو میں نے عرض

کیا۔ یار سول اللہ امیر اخیال ہے کہ ہیں الن سے جنگ نہ کروں کیو تکہ ،ہ اہل سہا ہیں۔ وہ بہت

عزت والے اور ہوی طاقت والے ہیں لیکن حضور نے مجھے امیر ہنادیا اور سہاسے جنگ کرنے کا
تھم دیا۔ جب میں آپ کے پاس سے جلا گیا تو اللہ نعالی نے سہا کے بارے میں قرآن کی آیات

نازل فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ علیقی کا کیا ہوا ؟آپ نے مجھے بلانے کے لئے میرے گھر

أ احرجه الو دانود (ص ۴۵۸) واللفظ له ومسلم (ح ۲ ص ۸۲) واس ماحة (ص ۲۱) واليه هي (ح ۹ ص ۱۸۶) قال الرمدي حديث بريدة حديث حسن صحيح واحرجه ايصا احمدوالشافي والدارمي والطحاوي والل حال وابل الجارودوال الي شيبه وغير هم كما في كر العمال (ح ۲ ص ۲۹۷) لم الحرجه الطرابي في الا وسط قال الهشمي (ح ٥ ص ٣٠٥) رحاله رحال الصحيح غير عثمال بن يحيى القرقساني وهو ثقة اه لم الحرجم الل راهو يه كدافي كر العبال (ح ۲ ص ۲۹۷)

ایک آدی کو بھیجا۔ جب وہ آدی میرے گھر پہنچا تو میں گھر سے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے بچھے
راستہ سے والیں ہونے کو کھا۔ چنا نچہ میں والیس حضور علیقے کی خد مت میں آیا۔ آپ بیٹھے ہوئے
سے اور آپ کے اروگر و صحابہ بھی بیٹھے ہوئے سے ۔ آپ نے بچھ سے فرمایا قوم کو و عوت دو۔ ان
میں سے جو مان جائے اسے قبول کر لو۔ اور جونہ مانے اس کے بارے میں جب تک بچھے خبر نہ
ہو جائے جلد کی نہ کر تا۔ لوگول میں سے ایک آدمی نے کمایار سول اللہ! سباکیا چیز ہوئے ان میں
ہو جائے جلد کی نہ کر تا۔ لوگول میں سے ایک آدمی نے کمایار سول اللہ! سباکیا چیز ہوئے ان میں
ہو جائے جلد کی نہ کر تا۔ لوگول میں سے ایک آدمی نے کمایار سول اللہ! سباکیا چیز ہوئے ان میں
ہو جائے میں میں آباد ہوئے والی سے بوشام میں آباد ہوئے ان کے نام کنم اور جذام اور
عاملہ بیں اور بھی میں آباد ہوئے والول کے نام از واور کندہ اور حمیر اور اشعر یون اور
انمار اور فہ رجے ہیں۔ اس آدمی نے بو چھایار سول اللہ! انمار کون ہیں ؟آپ نے فرمیا انمار وو بیں
جن میں خشم اور بجیلہ قبیلہ کے لوگ ہیں۔ ل

حفرت فروہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علی کے خدمت ہیں حاضر ہوالور عرض کیایار سول اللہ اکیا ہیں اپنی قوم کے مانے والوں کو لے کرنہ مانے والوں سے جنگ کروں ؟آپ نے فرما یہاں اپنی قوم کے مانے والوں کو لے کرنہ مانے والوں سے جنگ کرو۔ جب ہیں والیس مڑا توآپ نے بچھے بلایا لور فرمایا کہ جب تک تم ال کو اسلام کی دعوت نہ وے بوان سے جنگ نہ کرتا۔ ہیں نے بوجھایار سول اللہ اسباکیا چیز ہے ، کیاوہ کوئی وادی ہے یا کوئی پہاڑ ہے یالور کوئی چیز ہے ؟آپ نے فرمایا نہیں سباتو عرب کا کیگ آدی تھا جس کے دس ہیے ہوئے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ کا فرمایا نہیں سباتو عرب کا کیگ آدی تھا جس کے دس ہیے ہوئے۔ آگے حدیث اور فرمایا کہ عرب کے حضرت فالدین سعید فرماتے ہیں کہ حضور علی ہے اوان کی آواز ن ئی ، سے توان سے چھٹر چھاڑنہ جس قبیلہ بر تمہارا گزر ہواور تمہیں اس قبیلہ سے اذان کی آواز ن ئی ، سے اوان کی عوت دینا۔ سال حضر سے ابلی تن کعب فرماتے ہیں کہ لات اور عزی یہوں کے پاس رہنے والوں میں سے پچھلے کی خدمت ہیں لائے تیں کہ حضور نے (لانے والوں میں سے پچھلے تیدی بیاکر حضور عوت دینا۔ سے لوگ قیدی بیاکر حضور نے اول میں میں کھوں تیا کہ خوال کے بیاں کہ حضور نے (لانے والوں میں سے پچھلے تیدی بیاکر حضور عوت دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا جی شمیں۔ آپ سے ) بوجھا کیا تم نے دان کو اسلام کی وعوت دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا جی شمیں۔ آپ سے ) بوجھا کیا تم نے دان کو اسلام کی وعوت دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا جی شمیں۔ آپ سے ) بوجھا کیا تم نے دان کو اسلام کی وعوت دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا جی شمیں۔ آپ سے ) بوجھا کیا تم تو تان کو اسلام کی وعوت دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا جی شمیں۔ آپ سے ) بوجھا کیا تم تھی کی تانہوں نے عرض کیا جی شمیں۔ آپ سے اور تھی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا جی شمیں۔ آپ سے اور تو تان کو اسلام کی وعوت دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا جی شمیں۔ آپ سے کی تو تان کو اسلام کی وعوت دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا جی شمیں۔ آپ سے کی تانہوں کے عرض کیا جی شمیر کیا تھیں۔ آپ سے کی تو تان کو اسلام کی وعوت دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا جی تانہ کو اسلام کی وعوت دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا جی تانہ کو اسلام کی وعوت دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا جی تانہ کو تانہ کو اسلام کی تانہ کو تانہ کی تو تانہ کو تانہ کو تانہ کی تانہ کی تانہ کو تانہ کی تانہ کی تانہ کی تانہ کو تانہ کی تانہ کو

آ احرجه ان سعد واحمد وانو دانو والترمذی (ح ۲ ص ۱ ۵ ا) و حسبه والطبرانی والحاکه کدافی کر العمال (ح ۱ ص ۲۰ ۱) آ احرجه احمد ایشا و عد بن حمید و هذا اساد حسن وان کان فیه ابو حباب الکلبی و قد تکلمو افیه لکن رواه این حریو عی ابی کریب عی العصری عن اسباط بن نصر عن یحیی بن هاتی المرادی عن عمه او عن اینه شك اسباط قال قدم فرو ق بن مسیك علی رسول الله استخاو د کره کدافی التعسیر لا بن کثیر (ح ۳ ص ۳ م) فرو ق بن مسیك علی رسول الله الهیشمی (ح ه ص ۳۰۷) و فی یحیی بن عبدالحمید الحمایی و هو صعیف

فرمایاان کاراستہ چھوڑ دویہاں تک کہ یہ اپنیامن کی جگہ میں پہنچ جائیں پھرآپ نے یہ دوآیتیں تلاوت فرمائمیں۔

اِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِداً وَّمُبَيِّمُ اوَّنَذِيْرًا ۚ وَّ دَاعِبًا إِلَى اللَّهِ مِاذِّنِهِ وَمِسَوَا جَّا ثَمِنِيُوا ۗ ترجمہ: ''ہم سنے تجھ کو بھجاہتا نے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللّٰہ کی طرف اس کے تکم ہے اور چمکتا ہوا چراغ"۔

وَٱوْجِى إِلَى هَٰذَا الْقُوانُ لِا لَنْهِ كُمْ بِهِ وَمَٰنَ بَلَغَ البَّكُمُ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ الِهَةَ الْحُرى

ترجمہ ."اوراتراہے مجھ پریہ قرآن ، تاکہ تم کواس سے خبر دار کر دں اور جس کویہ پہنچے کیا تم کواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں "لے

مصور علی فیر میں ہے۔ لات وعزی کے پاس ہے والوں کی طرف ایک نظر بھیا۔ جنہوں نے عرب کے ایک فیر بھیا۔ جنہوں نے بال عرب کے ایک قبیلہ پر رات کو اچانک حملہ کیا اور ان کے تمام لڑنے والوں کو اور ان کے بال بچوں کو قید کر لیا (اور حضور کی خدمت میں لے کرآئے )ان قید ہوں نے (حضور سے انہوں انہوں انہوں نے دعوت دیئے بغیر ہم پر حملہ کیا ہے۔ حضور سیا ہے نے لئنگر والوں سے ہو چھا۔ انہوں نے قید ہوں کی بات کی تصدیق کی آپ نے فرمایا ان کو ان کی امن کی جگہ میں والیس بہنچاؤ پھر ان کو وقت دو۔ کہ

# حضور علية كافراد كوالله ورسول كي دعوت دين كيلئ بهجنا

حضرت عروہ بن زیر فرماتے ہیں کہ جب انصار نے حضور ﷺ کی بات سی لیادراس پر انسیں یقین آگیا اور ان کے دل آپ کی وعوت ہے پوری طرح مطمئن ہو گئے توانہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے اور یہ لوگ (سارے عالم کے لئے) بھلائی اور خیر کا سبب نے اور انہوں نے اگئے سال موسم جج میں آپ کی خد مت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا اور اپنی قوم میں واپس چلے گئے اور حضور کی خد مت میں یہ بیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنہاں سے ایک آدمی جج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دے کیونکہ آدمی کے آئے ہو اوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دے کیونکہ آدمی کے آئے دعزت مصحب بن عمیر کو ان کے ہاں بھیج دیا۔ حضرت اسعد بن مصحب قبیلہ بنوع عبد الدار میں سے تھے، حضرت مصحب قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسعد بن مصحب قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسعد بن

إِ احرحه البِهِ هَى (ح ٩ ص ١٠٧) قال البِهِ هَى روح بن مسافر صعيف

ي عبد الحارث من طريق الواقدي كما في الكر (ح ٢ ص ٢٩٧)

زرارہؓ کے پاس تھسرے اور وہ لوگوں کو حضور کی ہاتیں سناتے اور قرآن شریف پڑھ کرنے تیا۔ بھر حضرت مصعب حضرت سعدین معاذ کے پاس تھمر کر دعوت کے کام میں گے رہے اور الله تعالیٰان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے۔ حتی کہ انصار کے ہر کھر میں پہنے نہ کہتے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور ان کے بت توز دیئے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر 'حسور ﷺ کے پاس واپس مطلے گئے اور ان کو مقری (پڑھانے والے) کے نام سے ایکرا جاتا تھا۔ اوطبر انی میں حضرت عروہؓ کی بیہ حدیث اور زیادہ تقعیل سے ند کور ہے اور اس میں حضور کے انساریر وعوت کو چیش فرمانے کاذ کر بھی ہے۔ جیسے کہ امر انسار کی ابتدا کے باب میں انشاءاللہ آ ہے گا اوراس حدیث میں بیہ مضمون ہے کہ انصارا پی قوم میں داپس چلے گئے اور خفیہ طور پر دعوت د ہے گئے اور ان کورسول اللہ ﷺ کی خبر وی اور جو دین وے کر املہ نے آپ کو بھیجاً ہے اس کے بارے میں ان کو ہتایا اور قرآن ساکر انہیں حضور کی اور دین کی دعوت دی۔ چنانچہ انسار کے ہر گھر میں پچھے نہ پچھے افراد مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضور کی فد مت میں یہ پیغے م بھیجا کہ آپ ہمارے یاس اینے ہاں ہے ایک ایساآد می بھیج دیں جولو گوں کو کتاب ابند سنا کر اللہ کی طرف دعوت دے۔ کیونکہ آدمی کے آنے ہے لوگ بات جلدی مانِ لیس گے۔ چنانچہ حضور نے قبیلہ بنبی عبدالدار کے حضرت مصعب بن عمیر کوان کے بال بھیج دیااوروہ قبیلہ بنبی عظم میں حضر ت اسعد بن زرارہؓ کے پاس ٹھسر ہے اور لو گول کو دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ اسلام پھلنے لگااور اسلام والے زیادہ ہونے لگے اور وہ خفیہ طور پر دعوت دے رہے تھے۔ پھر حضرت عروہ نے حضرت مصعب کے حضرت سعدین معاذ کود عوت دینے کااور حضرت سعدٌ ے مسلمان ہونے اور قبیلہ ہو عبدالاشہل کے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا جیسے کہ حضرت مصعب کے دعوت دینے کے باب میں آ گے آئے گا۔ پھر حضرت عروہ نے فرہایا کہ بنی نجار نے حضرت مصعب بن عمیر کو اینے ہاں ہے چلے جانے کو کمااور (اس بارے میں ان کے میزبان )حضرت اسعد بن زرارہ پر انہول نے مختی کی ۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر " حضرت سعدین معاد یک بال منتقل ہو گئے اور وہ دعوت کے کام میں لگےرے اور ایڈ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے حتی کہ انصار کے ہر گھر میں بچھ نہ بچھ افراد ضرور مسلمان ہو گئے اور ان کے سر دار اور شرفاء مسلمان ہو گئے اور حضرت عمرو بن الجموح بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے بت توڑ و بے گئے اور مسلمان ہی مدیند میں زیادہ معزز شار ہونے لگے اور ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔اور حضر ت مصعب بن عمیر ؓ حضورؓ کی خدمت میں واپس

<sup>[</sup> احرحه أبو بعيم في الحيلة (ح 1 ص ١٠٧)

چلے گئے اور ان کو مقمری (پڑھانے والے) کے نام سے بکارا جاتا تھا۔ لہ او لغیم نے زہری سے حلیہ میں یہ روایت اس طرح بیان کی ہے کہ انصار مدینہ نے حضرت معاذبن عفراء "اور حضورت رافع بن مالک کو حضور کی خدمت میں یہ پیغام دے کو بھیجہ کہ آپ اپنے ہال سے ناری ایسانہ می جمیح دیں جو لوگوں کو کتاب الله سنا کر ابقد کی دعوت وے کیو نکہ ان کی بات ضرور قبول کر لی جائے جسمور سے حضور سے مصحب بن عمیر گوانسار کے ہاں جمیح بات ضرور قبول کر لی جائے گئے۔ چنانچہ حضور سے حضرت مصحب بن عمیر گوانسار کے ہاں جمیح بات کے کا مضمون تجیملی روایت کی طرح ہے۔

حضرت اوامامة فرمات میں کہ مجھے حضور علیے نے میری قوم کے پاس بھیجا تاکہ میں الن کوالتہ عزوجل کی ، عوت دوں اور ان پر اسل م کے احکام کو پیش کرول۔ چٹانچہ جب میں اپنی قوم کے پاس بہنچ تووہ اپنے او نوب کو پانی بلا چکے تھے اور ان کا دودھ نکال کر پی پچنے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھی ہو( نو شہو کر ) کماصد کی بن بجیان کو خوش آمدید ہو۔ (صدی حضرت اُند ا مد کا نام ہے )اور انہوں نے بیہ کہا کہ جمعیں بیہ خبر کپنجی ہے کہ تم اس آومی کی طرف ماکل ہو گئے ہو ۔ میں نے کہ نہیں میں توابقہ اور اس کے رسول پر ایبان لایا ہو ںاور مجھے ایند کے ر سوں نے تنہارے پاس بھی ہے تاکہ میں تم پر اسلام اور اس کے احکام چیش کروں۔ فرمات میں کہ ہماری میہ ہو تیس ہو ہی رہی تحلیل کہ وہ کھانے کا ایک بڑا پیالہ لےآئے اور اسے نیٹے میں ر کھ کر سب اس کے ارو گر و جمع ہو گئے اور اس میں ہے کھائے گئے اور جمھے ہے کہااے صد ک اتم بھی آو۔ میں نے کہا تمہارا بھلا ہو ۔ میں تمہارے پاس ایسی ذات ً مرامی کے پاس ہے آر با ہوں جو ابند کا نازل کر دہ ضم یہ بتاتے ہیں کہ جو جانور ذخ نہ کیا جائے وہ تم پر حرام ہے۔ انہوں نے یو جیما کہ اس کے بارے میں انہول نے کیابتایا ہے ؟ میں نے کمانیآ یت نازل ہو تی ہے۔ خُرِّمَتِ عليْكُمُ المَيْنةُ والدَّمُ ولحُهُ الحُيرِيُر سے ليے كو وَانُ تَسْتَفَسَمُوْا إِمَا لَا زُلام ' تَكِ ترجمه "حرام ہواتم پر مردہ ہو وراور لہواور گوشت سور کا"۔ ہے ہے کر"اور پیے کہ تشیم کرو جوے کے تیروں ہے "تک یہ چنانچہ میں ان کو اسلام کی دعوت وینے نگا۔ کیکن وہ انگار کرتے رہے ۔ میں نے کہا تمہار ابھلا ہو ذرا مجھے پانی تولاد و میں بہت پیاسا ہول۔ انہوں نے کہ نہیں ہم تنہیں پانی نہیں ویں گے تا کہ تم ایسے ہی پیاہے مر جاؤ۔ میرے پائ ایک پکڑی تھی میں نے اس میں اپنا سر لپیٹ لیا۔ اور میں سخت گر می میں ریت پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی۔

اً قال الهَيتَمَى ( ج٦ص ٤٩)وقيه اللهيعة وفيه صعب وهو حسن الحديث وعية رحاله بقات اللهى - وهكد أخرجه لو نعلم في الدلاس (ص ١٠٨) بطوله وقد حرجه الو نعلم في الحيلة (ج١٥ص ١٠٧) عن تُرهري مِعنى حديث عروة عبده مختصراً

میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے ماس شیشے کا گلاس لے کر آیا اس گلاس سے زیادہ خوصورت گل س کسی نے نہ و مکھا ہو گالوراس میں ایک ایسی پینے کی چیز تھی جس سے زیادہ لذیذ اور یر کشش کسی نے نہ دیکھی ہو گی اس نے وہ گلاس مجھے دیے دیا جے میں نے پی لیا۔ جب میں بی چکا تو میری آنکھ کھل گئی لوراللہ کی فتم!اس کے بعد مجھے بھی بیاس نہیں گئی لوراب مجھے یہ بھی نہیں بتہ کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے ؟ لیا یعلی نے یہ صدیث مختصر بیان کی ہے جس کے آخر میں ہے ہے کہ میری قوم کے ایک آدی نے ان ہے کہا کہ تمہاری قوم کے سر داروں میں ہے ایک آدی آیا ہے اور تم نے اس کی کوئی خاطر تواضع نہیں گی۔ چنانچہ وہ میرے یاس دودھ لے کر آئے۔ میں نےان سے کمامجھےاس دود ھ کی ضرورت نہیں (اور میں نے ان کو خواب کاوا قعہ ہتایا) اور بھر ا بنا (بھر ا ہوا ) پبیٹ ان کو د کھایا جس پر وہ سب مسلمان ہو گئے نہ تھی نے د لا کل میں جو روایت نقل کی ہے اس میں بدہے کہ حضور علیہ نے ان کوان کی قوم بالمد کی طرف بھیجا تھا۔ عل حضرت احنف بن فیسؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمانؓ کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف کررہاتھا کہ اتنے ہیں ہولیٹ کے ایک آدمی نے میراہاتھ پکڑ کر کہا۔ کیا ہیں تم کوایک خو شخری نہ ساووں ؟ ہیں نے کہا ضرور ۔اس نے کہا کیا تھہیں یاد ہے کہ مجھے حضور نے تہماری قوم کے پاس بھیجہ تھا۔ میں ان پر اسلام کو پیش کرنے نگااور ان کو اسلام کی دعوت دینے لگاتوتم نے کہا تھا کہ تم ہمیں بھلائی ک وعوت دےرہ ہواور بھلی بات کا تھم کررہ ہواوروہ ( حضور علیقے ) بھلائی کی وعوت دے رہے ہیں تو حضور کو جب تمہاری پیات پہنچی توآپ نے فرماي اللهم اغفر للا حنف، اے الله احنف کی مغفرت فرما۔ حضر ت احتف فرمای کرتے تھے کہ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس پر مجھے حضور کی اس دعاہے زیادہ امید ہو۔ سی الم احداورا، م طبر انی نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ مجھے حضور ﷺ نے آپ کی قوم ہو سعد کے پاس اسلام کی وعوت دینے کے لئے بھیجا۔ تو تم نے (دعوت س کر ) کہا تھا کہ وہ (حضور ؑ) بھلائی کی بات ہی کہہ رہے ہیں یا کہا تھا کہ ہیں اچھی بات ہی سن رہا ہوں پھر ہیں

احرحه الطبرانی قال الهیثمی ( ح ۹ ص ۳۸۷) وقیه بشیر بن سریح و هو صعیف اه
 واحرجه ابن عساکر ایضاً بطوله مثله کما فی کنر العمال (ح ۷ ص ۹ ۹)

لَّ كدائي الا صابة (ح ٢ ص ١٨٧) واخرجه الطبراني ايضاً بسياق ابي يعلى وعيره قال الهيثمي (ح ٩ ص ٣٨٧) رواه الطيراني با مسادين واستاد الا ولي حسن فيها ابو عالب وقد وثق النهى واحرجه > كم في المستدرك (ح ٣ ص ١٤٢) قال الدهني وصه قة صعفه اس معين لل احرجه ابن بني عاصم وتفرده على بن زيد وفيه صعف كدائي الا صابة (ح ١ ص ١ ه ١) واخرجه الحاكم في المستدرك (ج ٣ ص ١٦٤) بنحوه

حضر تانس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے صحابہ ہیں سے ایک آوی کو زمانہ جاہیت کے ایک ہو سے ایک آوی کو زمانہ جاہیت کے ایک ہو سے مر دار کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی دعوت دیے کے لئے ہمجا۔ (دعوت کو سن کر) اس سر دار نے کہا تم جھے اپنے جس رب کی دعوت دے رہے ہو وہ کس جن کا بناہوا ہے لوے باتا نے کا ، چاندی یاسونے کا ؟ ان صحابی نے حضور کی خدمت میں آگر سارا قصہ بتایا ۔ حضور نے ان کو اس کے پاس (دعوت دینے کے لئے) دوبارہ بھی دیا۔ اس دفعہ ہمی اس نے وہی بات کہی۔ انہوں نے آگر حضور کو پھر بتادیا تو حضور نے قرمایا کی باس ہمجا۔ اس نے پھر وہی بات کہی۔ انہوں نے آگر حضور عقیقے کو پھر بتادیا تو حضور نے قرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس سر دار پر بجلی گر ائی جس نے اسے جلادیا چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سر دار پر بجلی گر ائی جس نے اسے جلادیا چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔

أ قال الهيشمي (ح ١٠ ص ٢)رجال احمد رجال الصحيح عير على بن زيد وهو حسن الحديث

لا احرجه ابو يعلى قال الهيشمي (ح٧ص٢٤) رواه ابو يعلى والبرار بمحوه

<sup>&</sup>quot; وبسكوه هذا رواه الطبراني في الا وسط وقال فرعدت وابر قت ورجال البراز رجال الصحيح عير ديلم بن غروان وهو ثقه ولحي رحال ابي يعلى والطبراني على بن ابي سارة وهو صعيف اسهي

﴿ عَفْرِيبِ آئے گا۔

#### . حضور ﷺ كاالله تعالى كى دعوت دينے كيلئے جماعتوں كو بھيجنا

حضرت ان عرق فرماتے ہیں کہ حضور عیلیے نے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کوبلا کر فرمایا تم تیاری کر لو کیونکہ میں تمہیں ایک جماعت کے ساتھ بھیجا جا ہتا ہوں اس کے بعد طویل صدیث ذکر کی گئی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ جنانچہ حضرت عبدالر حمٰن روانہ ہو ہے اور اپنے ساتھیوں کے پاس بہنچ گئے۔ اور پھریہ حضر ات وہاں ہے آگے چلے حتی کہ دومہ الجندل مقام پر بہنچ گئے۔ (یہ مدینہ منورہ اور ملک شام کے در میان ایک قلعہ تھا جس کے ساتھ کئی سعیاں تھیں) چنانچہ جب دومہ میں حضرت عبدالرحمٰن واقل ہوئے تو انہوں نے دومہ والوں کو تین دن اسلام کی دعوت دی۔ تیسرے دن اصبغ بن عمر و کلبی مسلمان ہوگے جو کہ نفر ان تھے اور اپنی قوم کے سر دار تھے۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن نے قبیلہ جہینہ کے ایک آدمی حضرت ایک خط بھیجا جس میں تمام حالات لکھے تو حضور گئی خدمت میں ایک خط بھیجا جس میں تمام حالات لکھے تو حضور گئی بیشی سے شادی کر لو۔ علی انہوں نے اس سے شادی کرئی۔ حضرت اصبغ کی اس بیشی کانام تماضر ہے جن سے حضرت عبدالرحمٰن کے بیٹے ابو سلمہ بیدا ہوئے۔ ا

حضرت محمد عبدالر حمن تميئ فرماتے ہيں كہ حضور ﷺ نے حضرت عمروئ ابعاص كو بھيجا تاكہ وہ عربول كواسلام كى طرف جلدى آنے كى دعوت ديں چو نكہ ان كے والد عاص بن واكل كى والدہ يعنى ان كى دادى قبيلہ بو ہلى ہے تھيں اس وجہ ہے انہيں قبيلہ بو ہلى كى طرف بھيجا۔ آپ اس غاندانى رشتہ دارى كى وجہ ہے اس قبيلہ كو مانوس كرنا اور اس ہے جوڑ بينھانا چاہتے تھے۔ حضرت عمروعلاقہ جذام كے سلاسل نامى ايك چشمہ پر پنچے۔ اي چشمہ كى وجہ ہے اس غزوہ كانا بخزوہ كانا بخزوہ ذات السلاسل مشہور ہو گيا۔ جب بيہ وہاں پنچے اور انہيں زيادہ خطرہ محسوس ہواتو انہوں نے حضور ﷺ نے مضور علیہ كے دمنوں کی خدمت میں آدمی جب كر مزید مدد طلب كى۔ چنانچہ حضور علیہ نے دمنوں علیہ كے دمنوں میں حضرت او بحر بھى تھے۔ آگے حدیث اور بھی ہے جیسے امارت كے باس بھيجا جن میں حضرت او بحر بھى تھے۔ آگے حدیث اور بھی ہے جیسے امارت كے باب میں انشاء اللہ آگے گی۔ کہ حضور علیہ نے خدرت خالہ بن وليد کو اسلام كى دعوت حضرت براء فرماتے ہیں كہ حضور علیہ نے خضرت خالہ بن وليد کو اسلام كى دعوت

أحرجه الدار قطى كذافى الأصابة (ح 1 ص ١٠٨)
 إحرجه ابن اسحاق كذافى البداية (ج ٤ ص ٢٧٣)

دینے کے لئے یمن بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید سے ساتھ جانے والی جماعت میں میں بھی تھا۔ ہم چھ مینے وہاں تھیجا اور ان سے فرمایا کہ حضرت خالد کو توواپس بھیجا ور ان سے مرمایا کہ حضرت خالد کو توواپس بھیج دیں اور ان کے ساتھ یوں میں سے جو حضرت علی کے ساتھ وہاں رہنا چاہیں وہ رہ جاکیں۔ چنانچہ حضرت براء فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھیر گئے۔ جب ہم اہل یمن کے بالکل نزدیک بہنچ تو وہ بھی نکل کر مارے ساتھ تھیر گئے۔ جب ہم اہل یمن کے بالکل نزدیک بہنچ تو وہ بھی نکل کر ہماری سے آگئے۔ حضرت علی نے آگے بردھ کر ہمیں نماز پڑھائی۔ بھر انہوں نے ہماری ایک صف منائی اور ہم سے آگے کھڑ ہے ہو کر ان کو حضور کا خط پڑھائی۔ جر انہوں نے ہماری ساراہی مسلمان ہو گئے۔ جمہری خضور عبائی نے حضور عبائی نے حضور عبائی نے حضور کی خد مت میں قبیلہ ہمدان کے مسلمان ہو نے گئے۔ بھرآپ نے را بحدہ سے )سر اٹھاکر قبیلہ ہمدان کو دعادی کہ ہمدان پر سلا متی ہو ہمدان پر سلامتی ہو۔ ک

حضور عَلِي َ خَرَت فالد بن وليدٌ كو به حارث بن كعب كے پاس نج ان بھيجا۔ اور ان سے فرمايا كہ قبيلہ به حارث ہے لڑنے ہے بہلے ان كو تين دن اسلام كى دعوت دينا۔ پھراگروہ اسلام كى دعوت كو قبول كرليس توتم بھى ان كے اسلام كانے كو تسليم كرليناور اگروہ اس قبيلہ به حارث كے پاس بنج گئے تو حضرت فالد نے ہر طرف سواروں كو گشت كرنے كے لئے بھي ديا۔ جو يہ كہتے ہوئے اسلام كى دعوت دے رہے تھے ابھا الماس اسلمو اتسلموا ۔ اے لوگو! ویا۔ جو يہ كتے ہوئے اسلام كى دعوت دے رہے تھے ابھا الماس اسلمو اتسلموا ۔ اے لوگو! اسلام كے اشہا مى اسلام كى اشيس دعوت دى گئی تھى اس ميں وہ داخل ہو گئے۔ حضور تلاق نے حضر ت خالد كو حكم ديا تھا كہ اگر قبيلہ به وحارث مسلمان ہو جا كي اور جن اسلام كى اشيس قبيلہ به وحارث مسلمان ہو جا كي اور جنگ نے كريں تو حضر ت خالد ان ميں تھر كر اسلام اور قرآن وحد يث سكھا ئے لي حضر ت خالد ان ميں تھر كر اسلام اور قرآن وحد يث سكھا نے گئے۔ پھر حضر ت خالد نے حضور كى خد مت ميں خط بھيجا جس كا مضمون يہ تھا۔ سكھا نے گئے۔ پھر حضر ت خالد نے حضور كى خد مت ميں خط بھيجا جس كا مضمون يہ تھا۔

بسم الله الوحلن الوحيم

" بخد مت جناب حضرت نبی رسول الله من جانب خالدین الولید-السلام علیک یارسول امقد در حمته الله دیر کانهٔ به میں آپ کے سامنے اس الله کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکو کی معبود نہیں الابعد ایار سول اللہ (صلی الله علیک) آپ نے ہو حارث بن کعب کی طرف جھے بھیجا تھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب میں الن کے پاس پہنچ جاؤں توان سے تمین دن جنگ نہ

ل احرحه البهقي ورواه البحاري محتصرا كدافي البداية (ح ٥ ص ١٠٥)

کروں بلتہ ان کو اسلام کی دعوت دول اور اگر وہ مسلمان ہوجائیں تو ان کے اسلام کو تسلیم
کرلوں اور ان کو اسلام کے احکام ، قرآن اور حدیث سکھاؤں اور اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان ہے جنگ کروں۔ چنانچہ جیسے اللہ کے رسول کا حکم تھا ہیں نے ان کے پاس بہنچ کر ان کو تین دن اسلام کی دعوت دی اور ان میں گشت کرنے کے لئے سواروں کی جماعتوں کو بھیج دیا۔ جو یوں وعوت دی اور ان میں گشت کرنے کے لئے سواروں کی جماعتوں کو بھیج دیا۔ جو یوں انہوں دعوت دی اور ان میں گشت کرنے کے لئے سواروں کی جماعتوں کو بھیج دیا۔ جو یوں انہوں دعور نے مسلمان ہوجاؤ سلامتی پالو کے ۔ چنانچہ وہ مسلمان ہوگئے اور انہوں نے جنگ نہیں کی اور اب میں ان میں خصر اجواجوں اور جن کا موں کے کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہواں کا موں کا حکم دے رہا ہوں اور ان کو اسلام کے احکام اور حضور گی سنت سکھار ہا ہوں۔ والسلام عیک بار مول اللہ ورحمتہ اللہ ویر کا یہ "۔

بسم الله الرحمن الرحيم

محرنی رسول الله کی طرف سے خالدی ولید کے نام۔ سمام علیک بیس تمہارے سامنے اس الله کی تعریف کر تا ہول جس کے سواکوئی معبود شمیں۔ لما بعد۔ تمہار اخط تمہارے قاصد کے ساتھ میر سے پاس پہنچا جس سے بیہ معلوم ہواکہ بو حادث بن کعب تمہارے جنگ کرنے سے پہنچ ہی مسلمان ہوگئے اور انہوں نے تمہاری دعوت اسلام کو قبول کر لیے اور کلم شادت ، اشہداں لاآله الا الله وال محمد اعدہ ورسوله پڑھ لیے اور اللہ تق لی نے ان کو اپنی ہوایت سے نواز دیا۔ لہذا اب تم ان کو خوشخریال سناؤ اور اللہ کے عذاب سے ڈراؤ لور پھر تم واپس آ جاؤ لور تمہاری حمد اسلام علیک ورحمتہ اللہ ویر کانہ "۔

چنانچہ حضرت خالد حضور کی خدمت میں واپس آگئے اور ان کے ساتھ ہو حارث میں کون کون کاوفد بھی آید جب وہ حضور کی خدمت میں آئے اور آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان کے آدمی معلوم ہوتے ہیں ؟ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! یہ بو حارث من کعب ہیں۔ جب وہ حضور کی خدمت میں بہنچ تو انہوں نے حضور کو سلام کیاور کہا کہ ہم اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کارسول ہوں۔ پھر آپ فرمایا کیا تم وہی لوگ ، ۔ جن کو جب دھکا دیا جائے۔ تو پھر وہ کام کے لئے آگے ہو جتے ہیں بب خاموش رہے کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے دوبارہ سہارہ بو چھا۔ پھر جھا۔ تو حضر ت یزید بن عبد المدان نے کہا۔ بی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تھی کی ہے دوبارہ سہارہ بو چھا۔ پھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بھی کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھر بھی کی نے کوئی جواب دو حکادیا جائے۔ تو

پھر دہ کام کے لئے آ مح ہو جے ہیں اور بیبات انہوں نے چار و فعہ کی۔ (کیو نکہ حضور نے چار و فعہ ہو چھاتھا) پھر حضور بیل نے فربایا کہ اگر حضرت خالد بھے بین نہ لکھتے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور تم نے جنگ نہیں گئے ہو تواج میں تمہارے (ہر کواکر) تمہارے پیروں تلے ڈلواد بتا۔ حضرت بزید بن عبدالمدان نے عرض کیا حضرت (اپنے سلمان ہونے کے بارے میں) ہم نے نہ آپ کی تعریف کی ہے اور نہ حضرت خالد کی۔ حضور نے فرمایا پھر تم نے کس کی تعریف کی ہے؟ توان سب نے عرض کیایار سول ابتد ! ہم نے اس ابتد کی تعریف کی ہے جس نے آپ کے ذریعہ ہمیں ہدایت سے نواز ایر آپ نے فرمایا ، تم ٹھیک کہتے ہو پھر آپ نے فرمایا ذائد جا جا جا بیت میں تم آپ نے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تم لوگ تواپئے مقابل و شمن پر غالب آجایا کہ نے سے انہوں نے کہ تم تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تم لوگ تواپئے مقابل و شمن پر غالب آجایا کہ نے انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ! ہم اپنے مقابل و شمن پر اس بات کی وجہ سے خالب آتے تھے۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ! ہم اپنے مقابل و شمن پر اس بات کی وجہ سے خالب آتے تھے کہ ہم متحدر ہے تھے اور آیک دوسرے سے جدانہیں ہوتے تھے اور کی پر ظلم کرنے میں بہل نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کتے ہو۔ پھرآپ نے حضرت قیس کرنے میں بہل نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کتے ہو۔ پھرآپ نے حضرت قیس کی حضرت کیں خصین کوان کا امیر مقرر فرماد الہ ا

فرائض اسلام کی د عوت دِینا

حضرت جرین عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے آئی گئی کر مجھے بلوایا (توآپ فرمایا اے جریزا تم کس وجہ ہے آئے ہو؟ میں نے عرض کیاآپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لئے آیا ہوں۔ پھرآپ نے مجھے پر ایک چاور ڈال دی اور اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا عمدہ اغلاق والا بہترین آدمی آجائے تو تم اس کا اگر ام کرو (جیسے میں نے جریز کاکیا) پھرآپ نے فرمایا اے جریز ایمی تمہیں اس بات کی وعوت و بتا ہوں کہ تم میں اور میں اللہ کارسول ہوں۔ اور اس بات کی وعوت و یتا ہوں کہ تم دیتہ ہوں کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان یا وکہ جو پچھے کھلایا ہر اے وہ سب اللہ کی طرف ہے اور اس بات کی وعوت دیتا ہوں کہ تم فرض نماز پڑھواور فرض زکوۃ ادا اللہ کی طرف ہے جا اور اس بات کی وعوت دیتا ہوں کہ تم فرض نماز پڑھواور فرض زکوۃ ادا کرو۔ چنانچہ میں نے ایمان کیا۔ اس کے بعد جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکر ادیتے۔ کے

اً ذكره ان اسحاق كدافي البداية(ح ٥ص ٩٨) وقد اسنده الواقدي من طريق عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث كما في الإصابة (ح ٣ص ١٦٠)

لل احرجه البهقي كدافي البداية( ح٥ص ٧٨) واحرجه ايضا الطرابي وابو بعيم عن حربر سحوه كما في كبر العمال (ح٧ص ٩٩)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور نے حضرت معاذبین جبل کو یمن بھیجاتو ان کو یہ ہدایات دیں کہتم ایسی تو م کے پاس جارہ ہوجوائل کتاب ہیں۔ جب تم ان کے پاس بہنے جاؤتو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گوائی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیس تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالے نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیس تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی نے ان پر ذکو قام فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیس تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالی ہے اگر وہ تمہاری یہ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دے دی جائے گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیس تو پھر تم ان کے عمر وہ مال لینے سے بچنا اور مظلوم کی بدد عاسے بھی بچنا کہ وہ کہ اس کی بد

حضرت حوشب ذی ظلیم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے محدیث کے وغلبہ و بے دیا تو ہیں نے عبد شرکے ساتھ آپ کی خدمت میں چالیس سواروں کی ایک جماعت بھیجی وہ میرا خط کے کرمہ ینہ حضور کی خدمت میں گئے۔ وہاں جا کرعبدشر نے پوچھا آپ لوگوں میں محم کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ ہیں عبد شر نے (حضور کے) عرض کیا آپ ہمارے پاس کیا لے کرآئے ہیں؟ اگر وہ حق ہوگا تو ہم آپ کا اتباع کر لیس گے۔ آپ نے فرمایا تم نماز قائم کر واورز کو قادا کر وادرانسانوں کے خون کی حفاظت کر وادرانر بالمعروف اور نہی عن المئر کرو عبدشر نے کہا آپ کی بیتمام با تیں بہت انجھی حفاظت کر وادرانر بالمعروف اور نہیں اسلام لانے کے لیے) آپ سے بیعت ہوجاؤں۔ آپ نے فرمایا تہمارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرانام عبدشر ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم عبد خیر ہواور خضور نے ان کو اسلام پر بیعت فرمایا حوشب ذی ظلیم کے ذاب حاب لکھ کر ان کے ہاتھ حوشب کو حضور نے ان کو اسلام پر بیعت فرمایا حوشب ذی ظلیم کے ذاب حاب لکھ کر ان کے ہاتھ حوشب کو جس پر حصرت حوشب بیمان لے آئے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قوم عبدالقیس کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے (ان کا استقبال کرتے ہوئے) فرمایا خوش آید بد ہوقوم کو (چونکہ تم لوگ خوش ہے مسلمان ہوکر آئے ہواس وجہ ہے ) نہ دنیا میں تمہارے لئے رسوائی ہے نہ آخرت میں پیشمانی ۔ اس وفعا نے عرض کیا یا رسول اللہ اہمارے اور آپ کے درمیان کفار مصر کا (مشہور جنگری) قبیلہ پڑتا ہے۔ اس وجہ ہے ہم آپ کی خدمت میں صرف ان مہینوں میں آسکتے ہیں جن میں لڑتا حرام ہاس لئے آپ ہمیں دین کی مختصر اور موٹی موٹی با تمیں بتادیں جن بڑمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوجا کیں آ

ل احرحه البحاري وقد احرحه بقية الحماعة كدافي البدايةرح ۵ص ١٠٠)

<sup>؟</sup> احرحه ابو بعيم كدافي كنز العمال (ح ۵ص ٣٣٥) واحرحه ايصا ابن مبده واس عساكر كما في الكبر ايضاً (ج 1 ص ٨٣)واحرحه ايضاً ابن السكن بنجوه كما في الاصابة (ح 1 ص ٣٨٣)

اورجو ہمار ہے قبیلہ کے لوگ جیجے رہ گئے ہیں ان کوان ہاتوں کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا ہم ہم کو چار ہاتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار ہاتوں سے رو کتا ہوں وہ چار ہاتیں جن کا ہم ہم ہمیں حکم دیتا ہوں وہ بین کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور لا اللہ الا اللہ کی گوائی دواور نماز قائم کر داور زکوۃ ادا کر داور رمضان کے دوزے رکھواور پانچویں ہات سے ب کہ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ (اللہ اور مول کو) دیا کر داور جن چار چیز دل سے رو کتا ہوں وہ کدد کے تو ہے اور در خت کی کھو کھی جڑوں سے ہنائے ہوئے برتن ہیں۔ (سیوہ میرتن ہیں جن میں شراب اور خبیز بنائی جاتی تھی ) طیالی نے بھی ای طرح روایت ذکر کی ہے جس میں کچھ مضامین شراب اور خبیز بنائی جاتی تھی ) طیالی نے بھی ای طرح روایت ذکر کی ہے جس میں کچھ مضامین زیادہ ہیں اور آخر میں رہی ہے کہ حضور تا ہے ان سے فرمایا کہ ان باتوں کو یا در کھوا ور جو تمہارے لوگ ہیکھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دولے

حضرت علقمہ بن الحارث تخر ماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوااور میرے ساتھ میری قرم کے مزید جھے آ دمی بھی تھے۔ہم لوگول نے حضور کوسلام کیا۔حضور نے ہمارے ساام کا جواب دیا۔ پھر ہم نے آپ سے تفتگو کی۔ آپ کو ہماری تفتگو پہند آئی۔ اور آپ نے بو مچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا( ہم) مومن ہیں۔آپ نے فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت (اور نثانی ) ہوا کرتی ہے بتمہارے ایمان کی کیاحقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ بندرہ حصاتیں (ہمارے ایمان کی حقیقت اورنشانی ) ہیں۔ یا نج خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ نے ہمیں حکم دیا اور یا نج خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں تھم دیا اور پانچ خصاتیں وہ ہیں جن کوہم نے زمانہ جابلیت میں اختیار کیا تھااوراب تک ہم اِن پر باتی ہیں۔ ہاں اگر آپ ان ہے منع کزیں گے تو ہم ان کو جھوڑ ویں گے،آپ نے فرمایا وہ بانج حصلتیں کون ی ہیں جن کا میں نے تم کوظم دیا؟ ہم نے کہا آپ نے ہمیں اس بات کا تھم دیا کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور تفتر بر ایمان لائمیں کہ بھلایا براجو بچے بھی ہے وہ اللہ کی طرف ہے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ پانچ حصلتیں کوئی ہیں جن کاتم کومبرے قاصدوں نے حکم دیا؟ہم نے کہا آپ کے قاصدوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس بات کی گوائی دیں کدایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نبیں اور آپ الند کے بندے اور رسول ہیں اور اس بات کا تھم دیا کہ ہم فرض نماز قائم کریں اور فرض زکوۃ ادا کریں اور ماہ رمض ن کے روز ہے تھیں اور اگر ہم سفر کی طافت رکھیں تو بیت اللہ کا حج کریں ۔ پھرآپ نے فرمایا کہ وہ یانج خصلتیں کون می ہیں جن کوتم نے زمانہ جاہلیت

ل احرحه البحاري كدافي البداية (ح د ص ٢ م)

میں اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہامہولت اور خوشحالی کے وقت اللہ کاشکر کرنا اور مصیبت اور آز ماکش کے وقت صبر کرنا اورلژائی کے موقع پر جمنا اور جو ہر دکھا تا اور اللہ کی قضاء وتقذیریر پر راھنی رہنا اور دشمن پر جب مصیبت آئے تو اس ہے خوش نہ ہونا حضور پیلنے نے (صحابہ کومخاطب ہوکر ) فرمایہ بہاوگ تو بڑے بچھدارا درسلیقہ والے ہیں۔ان عمدہ اور بہترین خصلتوں کی وجہے قریب تھا کہ یہ نبی ہوجاتے ( یعنی ان کی سے تمام خصلتیں نبیوں والی ہیں ) اور ہمیں دیکھ کرآپ مسکرائے بھرآ ہے فر مایا کہ میں مہمیں یا مج خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں تا کہ القد تعالی تمہار ہے اندر خیر کی تصنتیں پوری کرد ہے۔ جوتم نے کھ نانہیں ہےا ہے جمع ندر کھو (لیعنی ضرورت سے زائد بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرو) اور جس مکان میں رہنا نہیں ہےاہے مت بناؤ (لیعنی ضرورت کے مطابق مکان بناؤ ضرورت ے زیادہ نہ بناؤ)اور جس دنیا کو چھوڑ کرتم کل چل دو گے اس میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے ک کوشش نہ کرو۔اور جس اللہ کے پاس تم نے جاتا اور اس کے پاس جمع ہوتا ہے اس ہے تم ڈرو اورجس دارآخرت کوتم نے جانا ہے اور وہاں ہمیشدر ہنا ہے اس کی فکر کرویا ای حدیث کو ابونقیم نے حضرت سوید بن الحارث سے اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت سوید فر ، نے ہیں کہ میں اپنی قوم کے سات آ دمیوں کا دفعہ لے کر حضور آنے کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کو ہماراا تداز گفتگوا ورا نداز نشست و ہر خاست اور اب س بسندآیا۔ آپ نے فرمایاتم کون اوگ ہو؟ ہم نے کہامومن ہیں۔اس برآپ مسکرانے لگےاور فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے۔تمہارے اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت اور نشانی ہے؟ حضرت موید فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بندرہ صلتیں ہیں ان میں سے یائی صلتیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصد ول نے ہمیں تھم دیا کہ ہم ان پرایمان لا کیں اور ان میں ہے یا کے حصلتیں وو ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پڑمل کریں . اوران میں ہے پانچ تصلتیں وہ ہیں جن کوہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھااور ہم اب تک ان برقائم ہیں لیکن اگران میں ہے کسی کوآپ نا گوار مجھیں گے تو ہم اے جھوڑ دیں گے بھرآ گے یجیل حدیث جیسامضمون ذکر کیاالبیته تقدیر پرایمان لانے کے بجائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ذکر کیا۔اور دعمن کی مصیبت پرخوش نہ ہونے کے بچائے دعمن کے خوش ہونے کے وفت

ل احرجه الحاكم كذافي الكبر ٢٦ ا ص ٢٩) واحرحه ايصاً ابو سعد البسا بورى في شرف لمصطفى عن علقمة بن الحارث واحرحه العسكرى والر شاطى واس عساكر عن سويد بن الحارث فدكر الحديث بطوله وهذا اشهر كما في الاصابة (٣١٠) م ٩٨) . أن احراف المحديث الحلية (ح ٩ ص ٢٤٩)

صر کرنے کو ذکر کیا۔ حضور بھانے کا ایسے آدمی کو دعوت دینا جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس باب بیں صفحہ ۸۸) پر بلعد و یہ قبیلہ کے ایک آدمی کی حدیث گزر چک ہے جس کو وہ اپنے دادا نے قال کرتے ہیں۔ اس حدیث بیں ۔ اس حدیث بیں مضمون ہے کہ ان کے دادا نے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیے ہیں؟ آپ نے فر مایا بیس انتد کے بندوں کو انتدکی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بیس نے کہا آپ اس دعوت بیں کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں؟ آپ نے فر مایا تم اس بات کی گوائی دو کہ التد کے سواکوئی معبور نہیں اور بیس محمد التد کا رسول ہوں اور انتد نے جو کچھ مجھ پر نازل فر مایا ہے اس پر ایمان لاؤاور لات وعزی کا انکار کرو، اور مناز قائم کرواور زکو قادا کرو۔

حضور النظام ملکوں کے بادشا ہوں وغیرہ کے پاس اینے صحابہ و کو خطرہ کے پاس اینے صحابہ کا تمام ملکوں کے بادشا ہوں وغیرہ کے پاس اینے صحابہ کی طرف کو خطرہ نے ان کواللہ عزوج کی طرف اور اسلام میں داخلہ کی طرف دعوت دی

کے راجہ منذر بن سادی کے پاس بھیجا اور عمر و بن العاص کو عمان کے دوب دشا ہوں جیفر اور عباد کے پاس بھیجا جو جلندی کے بیٹے تھے اور دیہ کلبی کو تیصر کے پاس بھیجا اور شخاع بن وہب اسدی کو منذر بن حارث بن البی شمر غسانی کے باس بھیجا اور عمر و بن امیہ ضمری کو نجاشی کے باس بھیجا ۔ علاء بن محضور کے انتقال سے پہلے واپس آگئے ۔ علاء بن حضری حضور کے انتقال سے پہلے واپس آگئے ۔ علاء بن حضری حضور کے انتقال کے وقت بحرین میں تھے ۔ اجافظ ابن جرفر ماتے ہیں کہ اصحاب سیر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضور کے انتقال کے وقت بحرین البی امیہ وحارث بن عبد کل ل کے پاس بھیجا اور جربر یکو اضافہ بھی کیا ہے کہ حضور کے باس بھیجا اور جربر یکو مسیلہ کے پاس بھیجا اور حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوس کے فری الکلاع کے پاس بھیجا اور سائب کو مسیلہ کے پاس بھیجا اور حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوس کے پاس بھیجا اور سائب کو مسیلہ کے پاس بھیجا اور حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوس کے پاس بھیجا اور سائب کو مسیلہ کے پاس بھیجا ہوں کی انگلاع کے باس بھیجا اور سائب کو مسیلہ کے پاس بھیجا ہوں کی ان انگلاع کے باس بھیجا اور سائب کو مسیلہ کے پاس بھیجا ہوں کی انگلاع کے باس بھیجا ہوں کی انگلاع کے باس بھیجا ہوں کو مقابلہ کا سے میں ان ابی بلت ہوں کو مقابلہ کی باس بھیجا ہوں کی انگلاع کے باس بھیکا ورسائب کو مسیلہ کے باس بھی کے باس بھی کی کے باس بھی کو مقابلہ کو مقابلہ کی کو مقابلہ کے باس بھی کی کی کیا کہ کو مقابلہ کو مقابلہ کی کو میں کی کو کھی کو مقابلہ کی کو مقابلہ کی کی کو مقابلہ کو کو کو کی کو کی کی کو کھی کو کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کی کو کھی کو کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کو کھی کو ک

۔ حضرت انسؒ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے انقال ہے پہلے کسڑی اور قیصراور نجاشی اور ہرسر کش متکبر بادشاہ کوخطوط بھیج جن میں ان کوالقدعز وجل کی طرف دعوت دی اور بیدوہ نجاشی نہیں ہے جن کی آپ نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ ہے

حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ حضور کا آئے اپنے انقال سے پہلے کسڑی اور قیصر ہر ظالم اور سرکش بادشاہ کو( دعوت کے )خطوط بھیجے تھے ہے

حضور اللي كاشاہ حبشہ حضرت نجاشى كرنام مكتوب كرامى حضور اللي في خضرت عمرو بن اميضمري كي كا تھ حضرت جعفر بن ابى طالب اوران كے ساتھيوں كے بارے ميں نجاشى كے نام يہ خط بھجا۔

بسم الله الرحش الرحيم

"" محدرسول الله مى جانب ہے نجاشی اسم شاہ حبشہ کے نام مسلامتی ہوتم پر ، میں تمہارے سامنے اسلامتی ہوتم پر ، میں تمہارے سامنے اس الله کی تعریف کرتا ہوں جو بادشاہ ہے اور پاک ذات ہے اور امان دینے والہ اور بناہ میں لینے والا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسی التدکی (پیدا کی ہوئی) روح ہیں اور الله کا وہ کلمہ ہیں جس کو اللہ تعدلی نے مریم ہنول پاک صاف اور پاک دامن کی طرف القاء فرمایا

ا احرحه الطراني قال الهيثمي وفيه محمد بن اسماعيل بن عياش وهو صعيف كذافي المجمع (ح ٥ص ٩٩) المحمع (ح ٥ص ٩٩)

ے احرحه مسلم کذافی البدایة (ح ٣ ص ٣٦٣) کے احرحه احمد والطبرانی قال الهیثمی (ح ۵ ص ۳۰۵) وقیه اس لهبعة وحدیثه حسن وبقیة رحاله رحال الصحیح

بسم الله الوحلن الوحيم

بخدمت حصرت محمد رسول الله نجاشي اسحم بن ابجركي الرف \_\_\_

ا اللہ کے نبی الند کی طرف ہے آپ پرسلائی ہواور ہمت ہواور برکتیں ہوں۔ اس اللہ اس کے بالند کو نبی اسلام کی بدایت عطافر بائی پر سول اللہ! آپ کا گرائی اللہ بجھے ملا۔ اس میں آپ نے حضرت عینی کی بجھ صفات کا تذکرہ فر مایا ہے۔ آسمان اور زمین کے رب کی مقم آپ نے حضرت عینی کی بارے میں جو بجھ ذکر فر مایا ہے عینی کا مرتبداس ہے ذرہ بحر بھی قسم آپ نے حضرت عینی کے بارے میں جو بچھ ذکر فر مایا ہے عینی کا مرتبداس ہے ذرہ بحر بھی زیادہ نہیں ہے جو بیغا م آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے اچھی طرح بجھ لیا ہے۔ ہم نے آپ کے ججازاد بھائی اور ان کے ساتھیوں کی انچھی طرح میز بانی کی ہے۔ اور میں اس بات کی گوائی و بینا ہوں کہ آپ اللہ کے بچاڑا و بھائی سے بیعت ہو چکا ہوں اور میں ان کے ہاتھوں کی گوائی و بیعت ہو چکا ہوں اور میں ان کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہوں اور اللہ رب العالمین کا فرما نبر دار بن چکا ہوں ۔ اے اللہ کے بی امیں آپ مسلمان ہو چکا ہوں اور اللہ در بالعالمین کا فرما نبر دار بن چکا ہوں ۔ اے اللہ کے بی امی آپ کے بیاس ( اپنے بیٹے ) اس بی اس کی کو میں آپ کی ضدمت میں خود حاضر ہوئے ہوئی تیار اختیار ہے یارسول اللہ ااگر آپ فرمادی تو میں آپ کی ضدمت میں خود حاضر ہوئے ہوئی تارہ ویک ہوں۔ کے ویک میں اس بات کی گوائی و بتا ہوں کہ آپ جو بچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ ا

ر احرحه البهقي عراس اسحاق كدافي البدية ( حاص ١٣٠ )

# حضور یہ کا شاہ روم قیصر کے نام مکتوب گرامی

حضرت دحیہ کبی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ﷺ نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا میں نے قیصر کے پاس پہنچ کرا سے حضور کا خط دیا۔اس کے پاس اس کا بھیجا بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ مرخ اور آئیکھیں نیلی اور بال بالکل سیدھے تھے جب اس نے حضور کا خط پڑھا تو اس میں یہ ضمون تھا:۔

''محدر سول الله كى جانب سے مروم والے ہر قل كے نام''۔ حضرت وحیه فرماتے بیں اتنا پڑھ کراس کا بھتیجاز ور نے غرایا اور کرج کر کہا کہ یہ خطآج ہرگز منہیں پڑھا جائے گا۔ قیصر نے بوجھا کیوں؟اس نے کہااس دجہ سے کہایک تو اس نے خط اپنے تام سے شروع کیا ہے اور دوسرے میہ کہ آپ کوروم والالکھا ہے شاہ روم نیس لکھا۔ قیصر نے کہانہیں مہیں بیخط ضرور پڑھنا پڑے گا۔ جب اس نے سارا خط پڑھ کرسنادیا اور تمام درباری قیصر کے پاس چلے گئے تو قیصر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو پادری مدار المہا اور تی تھا ہے بیغام تھیج کر بلایا۔لوگوں نے بھی اس بادری کوساری باتیں بتائیں اور قیسر نے بھی بتائیں اور اے حضور کا خط پڑھنے کے لئے دیا۔ تو اس پادری نے قیصر ہے کہا یہ تو وہی مخص ہیں جن کا ہم انتظار کرر ہے تنے ،اور جن کی ہم کوحضرت عیسی نے بشارت دی تھی۔قیصر نے یا دری سے کہا میرے بارے میں آپ کا کیاتھم ہے؟ یا دری نے جواب دیا میں تو ان کی تقید بین کروں گا اور ان کا اتباع کروں گا۔ قیصر نے اس سے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میری بادشا ہت چلی جائے گی۔اس کے بعد ہم قیصر کے پاس سے باہرنگل آئے ۔حضرت ابوسفیان ان دنوں (تجارت کے لیٹے) وہاں آئے ہوئے تھے ان کو بلا کر قیصر نے ان ہے یہ بوجھا کہ جوآ دمی تمہارے ہاں طاہر ہوا ہے وہ کیسا ہے ؟ ابوسفیان نے جواب دیا ان کا خاندان ایسا او نیجا ہے کہ کوئی خاندان اس سے بڑھا ہوانہیں ہے۔ قیصر نے کہا یہ نبوت کی نشانی ہے پھراس نے یو چھا کہ اس کی بچائی کس درجہ کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا ۔ تو قیصر نے کہا کہ یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر قیصر نے یو چھا ذرابی تو بتاؤ کہتمہارے ساتھیوں میں سے جوان سے جاملتا ہے کیا وہ تمہاری طرف داپس آتا ہے؟ ابوسفیان نے کہانہیں۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی ایک علامت ہے۔ پھر قیصر نے یو چھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو کیا بھی وہ پسیا بھی

ہوجاتے ہیں؟ اِبوسفیان نے کہا ہاں ان کی قوم نے ان سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے بھی و وقتکست دے دیتے ہیں بھی ان کوشکست ہو جاتی ہے۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت د حیہ فر ماتنے ہیں کہ پھر قیصر نے مجھے بلایااور کہاا ہے ساتھی کومیرا پیغام پہنچادینا کہ میں انجھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نبی ہیں لیکن میں اپنی بادشا ہت نہیں جھوڑ سکتا ہوں۔حضرت دحیہ فرمانے ہیں کہ یا دری کا بیہوا کہ لوگ ہرا تو ارکواس کے پاس جمع ہوتے تھے اور وہ باہران کے پاس آ کران کو وعظ وتقيحت كيا كرتا تفابه اب جب اتو اركادن آيا تو وه با هر نه نكلا اورا تكل اتو ارتك و داندر بي ميضا ر ہا۔اوراس دوران میں اس کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا اور مختلف سوالات کرتار ہتا۔ جبا گلااتوارآ یا تولوگوں نے اس کے باہرآ نے کابڑاا تنظار کیالیکن وہ باہر نہ آیا بلکہ یماری کاعذر کردیااوراس نے ایسا کئی مرتبہ کیا۔ پھرتو لوگوں نے اس کے پاس یہ پیغا مھیجا یا تو تم ہارے پاس باہرا ٓ وُ بہیں تو ہم زبردی اندرآ کرتم کو قبل کردیں گے۔ہم لوگ تو تجھے ای واُن ہے بدلا ہوایاتے ہیں جب سے بیر بی آ دمی آیا ہے۔تو یا دری نے (مجھ سے ) کہا۔میرایہ خط لےلو اوراینے نبی کو جا کریہ خط دے دینا اوران کومیراسلام کہنا اوران کو بیہ بتادینا کہ ہیںاس بات کی گواہی دیتا ہوں کہاللہ کےسوا کوئی معبود نہیں ہےاور محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ بھی بتادینا کہ میں ان پرایمان لا چکا ہوں اور ان کو بیچا مان چکا ہوں اور میں ان کا اتباع کر چکا ہوں اور یہ بھی بتا دینا که یبال والول کومیر اایمان لا تا برا لگا ہے اور جو کچھتم دیکھ رہے ہو وہ بھی ان کو پہنچا وینا۔اس کے بعدوہ یا دری باہر نکا اتو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہر آل نے حضرت دحیہ سے کہا تمہارا بھلا ہو۔اللہ کی تم ایر اللہ علی ہے پورا یعین ہے کہ تمہارے حضرت اللہ کے بھیے ہوئے ہی ہیں اور بیدو ہی ہیں جن کا ہم استظار کر رہے سے اور ان کا تذکرہ ہم اپنی کتاب میں پاتے سے ۔لیس مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کا ضرورا تباع کر لیتا ۔ تم ضغاطر پاوری کے پاس جاؤ اور اپنے حضرت کی بات ان کے سامنے رکھو۔ کیونکہ ملک روم میں وہ مجھے سے بڑا ہے اور اس کی بات زیادہ چلتی ہے۔ چنا نچ حضرت دحیہ نے اسے جا کر ساری بات بتائی تو اس نے حضرت دحیہ نے اسے جا کر ساری بات بتائی تو اس نے حضرت دحیہ سے کہا کہ اللہ کی تئم اہم ان کی صفات اور ان کے تام سے جانے ہیں ۔ ہم ان کو ان کی صفات اور ان کے تام سے جانے ہیں ۔ ہم ان کو ان کی صفات اور ان کے تام سے جانے ہیں ۔ پھروہ اندر گیا اور اس نے اپنے کیڑے اتارے اور سفید کیڑے ہے۔ ان کے تام سے جانے ہیں ۔ پھروہ اندر گیا اور اس نے اپنے کیڑے اتارے اور سفید کیڑے ہے وہوں انہوں می حدیث وحیة محتصرا و فیہ یحی میں عبدالحمید الحماسی صعیف اسے واخر حد ایصا الطرانی می حدیث وحیة محتصرا و فیہ یحی می عبدالحمید الحماسی صعیف اسے واخر حد ایصا الطرانی می حدیث وحیة محتصرا و فیہ یحی می عبدالحمید الحماسی

وهو ضعيف كما قال الهيثمي (ج 6ص ٣٠٦) وهكذا احرحه ابو بعيم في الد لائل (ص ١٢١) بمعا همختصراً واحرجه ايصاعبد ان بن محمد المروزي عن عبدالله بن شداد بحوه واتم منه

اور باہرائل روم کے پاس آیااور کلمہ شہادت پڑھا۔وہ سب اس پر بل پڑے اور اے شہید کرڈ الایل حضرت معید بن ابی راشد قرماتے ہیں کہ قبیلہ تنوخ کے جس آ دمی کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کر حضور تالیک کی خدمت میں بھیجا تھا میں نے اس آ دمی کوٹمص میں دیکھاوہ میرایرڈوی تھا۔ بہت بوڑ ھا مرنے کے قریب بنتی چکا تھا۔ میں نے اس ہے کہا کہ ہرفل نے حضور کو جو پیغام بھیجا تھااور پھر حضور نے ہرقل کوجو جواب بھجوایا تھا ، کیا آپ جھےاں کے بارے میں نہیں بتاتے ؟اس نے کہا ضرور۔ حضور تبوک تشریف لاے ہوئے تھے اور آپ نے دحیکبی کو ہرقل کے یاس بھیجا۔ جب حضور سیالغ کا ڈا قل کو ملاتو اس نے روم کے چھوٹے بڑے تمام پادریوں کو بلایا اوران کو اپنے در ہار میں جمع ے سب دروازے بند کروادیے اوراس نے کہا کہ بیآ دمی ( نعنی حضور ) وہاں آ پہنچاہے جہال تم دیکھ رہے ہو (لعنی تبوک میں) اور اس نے مجھے خط بھیجا ہے جس میں اس نے مجھے تین باتوں کی دعوت دی ہے یا تو میں اس کے دین کا اتباع کرلوں یا ہم اسے جزیدادا کریں اور پہلک اور زمین ہمارے پاس رہے یا ہم اس سے جنگ کے لئے تیار ہوجا کیں۔اللہ کی تم آسانی کمابوں کو پڑھ کرمعلوم کر چکے ہو کہ بیآ دمی میرے قدموں کے بنچے کی زمین پرضرور قبضہ کرے گااس لئے آؤ یا تو ہم اس کے دمین کا اتباع کرلیں یا ہم اپنا ملک اور زمین بچا کراس کو جزید دیتے لگ جائیں۔ بیہ س کروہ سب بیک آواز غرائے اورائے آپے ہے باہر ہوکراپی ٹوپیاں اتار پھیٹکیں اور کہنے لگے کہتم ہمیں اس بات کی وعوت دیتے ہو کہ ہم نصرانیت کو چھوڑ دیں یا ہم اس اعرابی کے غلام بن جائيں جو جازے آياہ۔ جب برقل نے يوسوں كيا كدياوك اگر (اى حال ميس) بابر يطے سك توبیا ہے ساتھیوں کو بغاوت پر آمادہ کرلیں گے اور ملک کا نظام درہم برہم کردیں گے تو اس نے ان ے کہا میں نے تم ہے یہ بات صرف اس لئے کہی تھی تا کہ جھے پہتہ جل جائے کہ تم اینے وین پر کتنے کیے ہو۔اس کے بعداس نے عرب کے تجیب قبیلہ کے اس آ دی کو بلایا جوعرب نصاری کا حاتم تھا اور اس سے کہا کہ ایک آ دمی میرے پاس لے کر آؤجو بات یا در کھ سکتا ہوا ورعر بی زبان جانباہ و۔اے میں اس آ دی ( یعنی حضور ) کے پاس خط کا جواب دے کر بھیجوں گا۔ چٹانچہ وہ حاکم میرے پاس آیا (میں ہرقل کے پاس گیا) ہرقل نے مجھے (حضور کے نام) خط دیااور کہا کہ میرا خط اس آ دمی کے باس لے جاؤ اوراس کی باتوں کوغور سے سننا اور تین چیز وں کو خاص طور ہے یا در کھنا ایک تو اس کا خیال رکھنا کہ جو خط انھوں نے مجھے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ووسرے اس کا خیال رکھنا وہ میرا خط پڑھ کررات کا ذکر کرتے ہیں یانہیں؟ تیسرے ان کی بشت کی طرف غورے دیکھنا کہ کیاان کی پشت پر کوئی ایس خاص چیز ہے جس ہے تہمیں شک پڑے؟

ط احرجه عبد أن عن أبن أسحاق وهكذا ذكره يحيى بن سعيد الا موى في المعاول و الطبري عن أبن أسحاق كذا في المعاول و الطبري

چنانچہ میں ہرقل کا خط لے کر جوک پہنچا تو حضور ایک چشمہ کے کنارے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹے ہوئے بتھتے ہوئے بتھتے میں بنچ چھا آپ لوگوں کے حضرت کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ بھی تو ہیں تو ہیں چلتے چلتے آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا خط آپ کو دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو جو ہر غلط اور باطل سے پاک ہے؟ میں نے کہا میں ایک قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور ای قوم کے دین پر ہوں۔ جب تک اس قوم کے وین پر ہوں۔ بہت کہا ہوں ۔ اس پر ہوں۔ اس پر جب تک اس قوم کے پاس واپس نہ چلا جاؤں ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے بیآ یت پڑھی۔

#### رِانَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَتْ وَلْكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلُمُ بِالْمُهْتِدِيْنَ ا

ترجمہ:''تو راہ پرنہیں لاتا جس کوتو جا ہے۔ پراللہ راہ پر لائے جس کو جا ہے اور وہی خوب جانیا ہے جوراہ پرآئیں گئے'۔اس کے بعد فر مایا اے تنوخی بھائی! میں نے ایک خط نجاثی کو بھیجا تھا۔اس نے میرا خط بھاڑ دیا۔اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کو بھاڑ دیں گے (بظاہریہ نجاشی اور ہے اور جونجاشی حضور کا خطریر ھر کرمسلمان ہو گئے تھے اور جن کی حضور مذالے نے نائبانہ نماز جناز ہ پڑھی تھی وہ اور ہیں )اور میں نے تمہارے بادشاہ (قیصر ) کو بھی خط لکھا تھا۔اس نے میرے خط کو سنجال کررکھا(اے بھاڑانہیں)اس لئے جب تک اس کی زندگی میں خیرمقدرہاں وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کارعب رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہرقل نے مجھے تمن باتوں ك خيال ركھنے كاكہا تھايدان ميں سے ايك تو ہوگئ اور ميں نے اپنے تركش ميں سے تير تكال كرفورا ا پی تکوار کے نیام کی کھال پر تیرے لکھ لیا پھر حضور نے وہ خط اپنی بائیں طرف دالے ایک آ دمی کو دیا۔ میں نے پوچھا کہ بینط پڑھنے والےصاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بی<sup>حضرت</sup> معاویہ ہیں۔(حضرت معادیہ خطریو صنے لگے ) ہرقل کے اس خط میں یہ ضمون تھا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے اور جومتقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ (جب آ سانوں اور زمین کے برابر جنت ہوگئی تو ) دوزخ کہاں ہوگی؟ تو آپ نے فر مایا سبحان اللہ جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں جلی جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کرانی تکوار کے نیام براس بات کوبھی لکھ لیا۔ جب آپ میرے خط کوئن چکے تو آپ نے مجھ ے فرمایاتم میرے پاس قاصد بن کرآئے ہو تمہارا ہم پرحق ہے۔ اگر ہارے پاس تحذ کے طور

پردینے کے لئے کوئی چیز ہوئی تو ہم تمہیں ضرور دیں گے کیو نکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور زاد راہ بائکل ختم ہو چکا ہے لوگوں میں سے ایک آدی نے بلند آواز سے کما میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپناسمامان کھول اور ایک صفور یہ (ار دن کے شر صفورہ کا ہما ہوا) جوڑالا کر انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے نو چھا یہ جوڑا دینے والے صاحب کون ہیں ؟ مجھے ہتایا گیا کہ یہ حضر سے عثان ہیں۔ چر حضور نے فرمایاس قاصد کو کون اپنامہمان ہمائے گا ؟ ایک نوجوان انساری نے کہ میں بناؤل گاوہ انساری کھڑ میں ہوئے اور نوگ کے ساتھ کھڑ ا ہوگیا۔ بہ میں آپ کی مجلس ہے باہر چلا گی نوآپ نے جمعے آواز وی۔ اے تنوخی ہمائی انو میں مبرک سے جاری بیٹھا ہوا تھ وہاں آکر کھڑ ا ہوگیا۔ آپ نے اپنی پشت مبرک سے چاور اتار دی اور فرمایہ جو کام ہم کو کہا گیا تھاوہ کام تم او ھر آکر کر لو۔ ( یعنی مہر نبوت مبرک سے چاور اتار دی اور فرمایہ جو کام ہم کو کہا گیا تھاوہ کام تم او ھر آکر کر لو۔ ( یعنی مہر نبوت فرکھے ہو کیوٹر کے انڈ سے کے بر ہر نبوت کی طرف گی۔ مجھے کند ھے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کیوٹر کے انڈ سے کے بر ہر نبوت کی طرف گی۔ مجھے کند ھے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کیوٹر کے انڈ سے کے بر ہر نبوت کی طرف گی۔ مجھے کند ھے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کیوٹر کے انڈ سے کے بر ہر نہیں۔ ا

حضر ت این عبائ فرات ہیں کہ حضر ت او سفیان نے ان سے بیان کیا کہ جس زمانے میں حضور عیافی نے اور مفیان اور کفار قریش سے صلی کرر کھی تھی۔ اس زمانے میں حضر ت اور سفیان قریش کے ایک تجارتی قافعہ کے ساتھ ملک شم گئے ہوئے تھے اور دہاں وہ اوگ ایلی شریس ٹھسر میں ٹھسر سے ہوئے تھے۔ ہر قل کے پاس گئے اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بھی یا وہ اس روم کے بوٹ ہوں کو ایک تر جمان کو بلا کر کما کہ جس آدمی نے نبوت کادعوی کیا ہے تم میں سے کون نسب میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں خطر ت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کما میں نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں ہوں تو ہر قل نے کما اس آدمی کو میر نے کما میں نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں تو ہر قل نے کما اس آدمی کو میر نے قریب کر دہ اور اس کے ساتھوں کو اس کے چیچے موں تو ہر قل نے کما اس آدمی کو میر نے قریب کر دہ اور اس کے ساتھوں کو اس کے چھچے کہا ہوں تو ہم فورا ٹوک دینا (حضر ت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ) بو چھوں گا آگر ہے جھے سے خطرہ نہ کرنے والے آدمی کے بارے ہیں ان سے (یعنی اور سفیان فرماتے ہیں کہ ) امتد کی قسم آگر جھے سے خطرہ نہ ہوتا کہ میر سے ساتھی جھے جھوٹ مشہور کر دیں گے تو ہیں کہ امتد کی قسم آگر جھے سے خطرہ نہ ہوتا کہ میر سے ساتھی جھے جھوٹ مشہور کر دیں گے تو ہیں حضور کے بارے ہیں اس دن ضرور

احرجه عبدالله بن احتمد و نو يعلى قال الهيشمى ( ح ١٥٥ ٢٣٦ ٢٣٥) رحال ابى نعلى
 ثقات ورحال عبدالله بن احمد كدلك انبهى واحرجه ايصا الا مام احمد كما فى البداية رح ٥٠٥ ٥ مى ١٥٥ وقال هذا حديث عربت والساده لا ناس به تفرونه لا مام احمد انبهى واحرجه ايضا يعقوب بن ستيان كما فى البداية ايضا وح ٣٠٠ مى ٢٧)

دماة الصي 🕺 ' ۱۰۰ (جلدا ذال ) 💳 غط بیانی ہے کام لے لیتا۔ پھر ہر قل نے مجھ سے سب سے پہلے میہ سوال کیا کہ اس اُن می کا تمهارے میں نب کیسا ہے ؟ میں نے کہاوہ ہمارے میں بڑے نسب وال ہے پھراس نے یو حیصا کیااس ہے پہلے تم میں کسی اور نے بھی رید و عوی کیا ہے ؟ میں نے کہا نہیں پھراس نے و چھاکیا اس کے آباؤاجداد میں کوئی باد شاہ گزراہے؟ میں نے کمانئیں۔ بھراس نے یو چھاکہ کیا؛ ڈے اور ط قتور او گوں نے اس کا تباع کیا ہے یا چھونے اور کمز ور او گول نے ؟ میں نے کہ چھونے اور كمزورلوگول نے \_ پھراس نے يو حيماان كے ماننے والول كى تعداد بردھ رى گھٹ رہى ہے؛ میں نے کہ بروھ رہی ہے۔ پھراس نے پوچھاکہ کیاان کے ماننے وا ول میں ہے کو کی ان کے وین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کوہر اسمجھ کر مرتم ِ ہواہے ؟ میں نے کہا نہیں پھر اس نے پوچھاکہ کیااس دعوی کرنے ہے پہلے تم ہو گول نے بھی ان پر جھوٹ و لنے کا انر م لگایہ تھ میں نے کہ نہیں پھر اس نے یو چھا کہ کیا تبھی وہ معاہدہ کی خدف ورزی کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں لیکن آ جکل ہمارا ن ہے کیا معاہرہ چل رہاہے۔ ہمیں پتھ نہیں ہے کہ وو اس می ہدے کے بارے میں کیا کریں گے۔ حسر تالہ سفیان فرہ تے ہیں کہ میں ساری تفتیو میں حضور کے خلاف اس جملہ کے علاوہ اور کو ٹی جملہ شمیں بڑھا ۔ کا۔ پھر ہو قل نے پو مچھا کیا بھی تمہاری اس سے جنّب ہوئی ہے ؟ میں نے کہاب اس نے کماان سے جنک کرنے کا کیا بھیجہ نکا <sup>ج</sup>میں نے کہ ابر ابر سرابر ، بھی وہ جیت جاتے ہیں اور بھی ہم جیت جاتے ہیں۔ پھراس نے یو چھاوہ تمہیں کن باتوں کا ظم دیتے ہیں ' میں نے کہاوہ سے کتتے ہیں کہ یک اللہ کی عبادت کر وہوراس کے ساتھ کسی کوشریک نے ٹھمر اڈاہر تمہارے آباد عوجداد جو <u>کہتے تھے</u>ا ہے چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز پڑھنے ، سچ و لنے اور پی کدامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے ترجمان ے کماکہ ان کو میہ کمو کہ میں نے تم نے ان کے زب کے بارے میں پوچھا۔ تم نے بتایا کہ وہ تم ہو گوں میں بڑے نسب والے ہیں اور تمام رسول ای طرح اپنی قوم کے اعلی نسب میں مبعوث ہوتے میں اور میں نے تم ہے، یو مجھا کیا اس سے پہلے تم میں سے سی اور نے بھی یہ وعوی کیا ہے؟ تم نے بتایہ کہ شیں، ۔ تومیں نے ول میں کہا کہ اگران سے پہلے کسی اور نے بھی یہ و عوی کیا ہو تا تو میں بیہ کہ اس کی دیکھادیکھی ہیہ بھی و بی و عوی کرنے لگ گیا ہے اور میں نے تم ہے یو چھ کیااس کے آباہ اجداد میں کوئی باد شاہ گزراہے ؟ انم نے بت یا کہ نہیں آگر ان کے ، ، ۋ احداد میں کوئی باد شاہ گزرا موتا تو میں بیاستاً اللہ میہ آدم، البینے باپ دادا کی بادشہت حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے بوچھا کہ کیااس دعوی کرنے ہے پہلے تم لوگوں نے ان پر جھوٹ و لنے کا الزام لگایا تھا ؟ تم نے کہا نہیں۔ میں اس سے بید سمجھا کہ بیہ نہیں ہو سکنا کہ ایک آدمی انسانوں کے معا<u>ملے میں</u> تو جھوٹ یو لنا گوارہ نہ کرے اور

الله كے معاملہ ميں جھوٹ يول دے اور ميں نے تم سے يو چھاكه كيابروے طاقتور لوكوں نے اس کا تباع کیاہے اور میں لوگ (شروع میں )رسولوں کے مائنے دالے ہوتے ہیں اور میں نے تم ہے ہو چھاکہ ان کے مانے والوں کی تعداد براہر رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تم نے بتایا کہ بروھ ر بی ہے اور ایمان کی شان میں ہے۔ یمال تک کہ بور اہو ،اور میں نے تم سے بوجھا کہ ان کے ہ ننے والول میں ہے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان نے دین کوبر اسمجھ کر مر تد ہواہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور ایمان کی حلاوت جب دلوں میں رچ جاتی ہے توا یے بی ہواکر تا ہے۔اور میں نے تم ہے یو چھاکہ کیا بھیوہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں ؟ تو تم نے بتایا کہ نسیں۔اور اِس طرح رسول معاہدہ کی خلاف ور زی نہیں کیا کرتے۔اور میں نے تم ہے بوجھاکہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں ؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اس بت کا حکم دیتے ہیں کہ تم ابتد کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھیر اؤلور وہ تمہیں بحول کی عبادت ہے روکتے ہیں اور حمہیں سے یو لنے اور نماز پڑھنے اور یاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ میہ ساری با تمیں جو تم نے کہی ہیں اگریہ بچ ہیں تویادر کھو کہ وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو کر ر ہیں گے جو میرے دونول قد مول کے نیچے ہے مجھے میہ معلوم تھاکہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں کیکن میرا میہ خیال نہیں تھا کہ 3ء تم لوگوں میں ہے ہوں گے ۔اگر مجھے یہ معلوم ہو تا کہ میں ان تک بہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی ملاقت کے لئے سار ازور لگادیتا اور اگر میں آپ کے پای ہو تا توآپ کے دونوں پیر دھو تا۔ پھر اس نے حضور کاوہ خط منگوایا جو حضر ت دحیہ ؓ لے کر ما کم بصری نے پاس آئے تھے اور حاکم بصری نے وہ خط ہر قل تک بہنچایا تھا۔ اس خط میں بی مضمون تفايه

بسم الله الرحلن الرحيم

"اللہ کے رسول محمہ بن عبداللہ کی طرف ہے ہر قل کے نام جو روم کابراہے اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔امابعد! میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جاؤسلامتی پالو کے اور اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجرعطا فرما تیس کے اور اگر تم نے اسلام ہے منہ پھیرا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔اوراے اہل کتاب!آؤاس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے در میان برابرہ (اور وہ یہ ہے) کہ ہم صرف اللہ کی عباوت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور ہم اللہ کے علاوہ ایک ووسرے کو خدا نہ بنا کیں۔اگر اہل کا ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اے مسلمانو!) تم کمہ دو کہ ہم تو یقینا مسلمان ہیں "۔ ساتھ حضر ہے اور مطابق ای تو ہیں کہ جب وہ اپنی بات کہہ چکا اور خط سنا چکا تو اس کی جہلس میں حضر ہے اور مطابق کی اور خط سنا چکا تو اس کی جہلس میں

ا کیب شور و شغب بریا ہو گیااور سب لوگ زور زور ہے ؛ لئے لگے اور اس نے ہمیں مجلس سے باہر بھیج دیا۔ جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہاکہ ان الی کبشہ ( کفار مکہ حضور کو ابن ابی کبشہ کما کرتے تھے ) کامعامہ اتنازور دار ہو گیاہے کہ بنو الاصفر لیعنی رومیوں کاباد شاہ بھی ان ہے ڈرینے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ حضور ً غالب ہو کرر ہیں کے حتی کہ اللہ نے مجھے اسلام سے نواز ویا۔ زہری کہتے ہیں کہ اس ناطور ایلیا کا حاکم اور ہر قل جب المیل ( یعنی بیت المقدس ) یا ہواتھا توایک دن صبح کے وقت بزا پریشان اور کبید ہ خاطر تھا تواس ہے اس کے ایک بڑے پادری نے کما کہ آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہور ہی ہے۔ ان ناطور کابین ہے کہ ہر قل نجو می تھا۔ اور ستاروں کا حساب جانیہ تھا۔ پادری کے بو جھنے پر اس نے بیہ بتایا کہ ستارول میں غور کرنے ہے مجھے پتہ جیا ہے کہ ختنہ والے باد شاہ کا دنیا میں خسور ہو چکاہے تم یہ بتاؤ کہ او گول میں ہے کس قوم میں ختنہ کارواج ہے ؟ انہول نے کما کہ صر ف یہودی ختنہ کرتے میں اور یہودیوں کی طرف ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہےا ہے ملک کے تمام ضرول میں بیہ حکم نامہ بھیجو میں کیہ وہاں جتنے بہودی ہیں وہ سب تش کر دئیے جب نیں۔ان او گول میں ابھی ہے گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ استے میں غسان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آبنچاوراس نے ان کو حضور کے بارے میں خبر دی۔ اس سے ساری خبر معلوم کر کے ان او گوں ہے ریہ کہا کہ جاؤ ہور پہتہ کرو کہ اس قاصد نے ختنہ کرایا ہواہ یا نہیں ؟ان او گوں نے تحقیق کرنے کے بعد ہر قل کوہتایا کہ اس نے ختنہ کرایا ہواہے پھر ہر قل نےا س قاصدے عروں کے ہدے میں پوچھا تواس نے بتایا کہ عروں میں ختنہ کارواج ہے۔اس پر ہر قبل نے کماکہ یہ عرب قوم کے بادشاہ بیں جن کا ظہور ہو گیا ہے۔ پھر ہر قبل نے اپنے ایک ساتھی کو (اس برے میں ) خط تکھاجو رومیہ میں رہتا تھااور علم نجوم میں ای طرح ماہر تھااور خود ہر قس کی رائے ہے یوراا تفاق کر رہاتھا کہ واقعی اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو عرب قوم کا بادشاہ ہے۔ ہر قل نے حمص میں اپنے محل کے کھلے پارک میں روم کے بڑے سر واروں کو جمع کیا۔ پھراس نے دروازے بند کرنے کا حکم دیا چنانچہ نتمام دروازے بند کر دیئے گئے پھراس نے محل کے ایک جھرو کے ہے ان کے سامنے آگر ان ہے یہ کمااے روم کے سر دارو! کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو فلاح وبہبو د اور مدایت ملے اور تمہارے پاس تمہارا ملک ہاتی رہے ؟اگر تم یہ چاہتے ہو تواس نبی کا اتباع کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ سارے سر دار بدک کر و حشی گدھوں کی ۔ طرح دروازوں کی طرف دوڑے کیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو سارے بند ہیں۔ برقل نے جنے ان کاس طرح بھا گناد یکھااور وہ ان کے ایمان قبول کرنے سے ناامید ہو گیا تو

اس نے علم دیا کہ ان سب کو میرے پاس دالیں لاؤ (چن نچہ وہ دالیں آئے) اس نے ان سے کما کہ میں نے تو یہ بات صرف اس کئے کہی تھی تاکہ مجھے پہ لگ جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو۔ اس بحصے یہ قبل کے آگے سجدہ میں ہو۔ اور اب مجھے یہ یہ تار کے اس بردہ سب ہر قبل کے آگے سجدہ میں گر گئے اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہر قبل کے قصہ کا آخری انجام میں ہواکہ وہ ایمان نہ لایا۔ ک

حضور علیہ کاشاہ فارس کسری کے نام گر امی نامہ

حضرت ائن عہائی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک صحافی کے ہاتھ اپنا خط روانہ فرمایا اور ان سحافی کو حضور نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ یہ خط بحرین کے گور نر کو وے ویں۔ چنانچہ بحرین کے گور نر کو وے ویں۔ چنانچہ بحرین کے گور نر نے وہ خط بڑھا تو اس نے خط کو پیناڑ کر فکڑے وہ خط لے کر کسری تک پہنچا دیا۔ جب کسر کی نے وہ خط بڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ کر فکڑے فکڑے کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میر اخیال یہ ہے کہ حضر ت این مسیتب نے فرمایا تھا کہ یہ من کر حضور نے ان کے لئے بد دعائی کہ ان کے بھی ایسے ہی فکڑے کمڑے کر دیئے جا تھی۔ ہی فکڑے کہ دیا۔ کے بیاد دعائی کہ ان کے بھی ایسے ہی فکڑے کمڑے کر دیئے جا تھی۔ ہی

حضرت عبدالر حمٰن بن قاری فر سے بیں کہ حضور علیہ ایک دن بیان فرمانے کے لئے منبر پر کھڑے ہوے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان فرمائی اور کلمہ شمادیت پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ امابعد! میں تم میں سے پچھ لوگوں کو مجم کے بادشاہوں کے پاس جمجاع بہتا ہوں اور بھیے بسی اسرائیل نے حضرت تھی کے سامنے اختلاف کیا تھ تم میرے سامنے وییا اختلاف نہ کرنا تو مهاجرین نے کہایار سول اللہ! ہم بھی بھی آپ کے سامنے کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے۔آپ ہمیں جو چاہیں علم دیں اور جہاں چاہیں بھی بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے۔آپ ہمیں جو چاہیں علم دیں اور جہاں چاہیں بھی کہا دیں۔ (حضرت شجاع کی المدیر) کس کی خورت شجاع کی دیں۔ وہب کو کس کی طرف روانہ کیا۔ (حضرت شجاع کی آمدیر) کس کی جد اس نے فارس کے بوے میں دوروں کو جمع کر کے حضرت شجاع بین وہب کو بلوایا جب حضرت شجاع میں میں امل ہو گئے تو کس کی درباری کو تھم دیا کہ ان سے خط لے لے۔ حضرت شجاع بین وہب کو بلوایا جب حضرت شجاع بین وہب کو بلوایا ہے۔

۱۰ احرحه النجاری وقدرواه البحاری فی مواضع كثیرة فی صحیحه بالدا طیل استقصاء ها احرحه نشة الحماعة الا این ماحة من طرق عن الرهری عن عبیدالله بن عبدالله بن عنه بن مسعود فن سر عباس رضی الله عنهما كدافی البدایة (ح ٤ ص ٢٦٦) و احرحه ایضا این اسحاق عن له هری نظویه كما دكر فی البدایه (ح ٤ ص ٢٦٦) واحرحه ابویعیه فی دلایل البوة (ص ١٦٦) شریق الرهری نحوه مطولا والبیهقی (ح ٩ ص ١٧٨) بهداالاساد بنجوه مطولا فی عتبة لا احرحه البحاری من حدیث البیث عن یونس عن الرهری عن عبد الله بن عبدالله بن عتبة الله بن عبد ال

وہب نے فرمایا کہ یہ ہر گزنمیں ہو سکتا۔ میں تو حضور کے تھم کے مطابق اپناتھ ہے خود تمہیں دوں گا تو کسڑی نے کہااچھا بھر قریب آجاؤ چنانچہ انہوں نے آگے ہو ھے کر کسڑی کووہ خط دیا بھراس نے جیرہ کے رہنے والے اپنا یک منٹی کو بلایاس نے حضور کا خط پڑھنا شروع کیا تو خط میں مضمون یوں تھا۔

"الله کے رسول محمد بن عبداللہ کی جانب ہے کسڑی کے نام جو فارس کابڑا ہے"۔

اسبات پراسے براطیش آیا کہ حضور نے اپنام اس کے نام سے پہنے لاہما ہوا ہورس نے بروا شور مجایا۔ خط کو پڑھنے سے پہلے ہی اس نے خط ہے کر کلڑے کر دیا۔ اور اس نے حکم دے کر حفر سے شجاع کو اپنے ایوان سے باہر نکال دیا۔ حضر سے شجاع ہے منظر دیکھ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چل دیئے اور فرمایا کہ میں نے حضور کا خط کسری کو پہنچادیا ہے اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے دہ خوش ہو چاہے وہ ناراض ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کسری کا خصہ محفد ابوان نے حضر سے شجاع کو اپنی کر بان کا خصہ محفد ابوان نے حضر سے شجاع کو اپنی کر بان کا خصہ روانہ ہو چھے اس لئے وہاں نہ ملے وہ آدی ہماش میں جبرہ تی کیاں خطر سے شجاع دہان کے بھی آگے نکل چھے تھے۔ حضر سے شجاع نے حضور عربی کی خد مت میں بہنچ کر ساری کا گراری سائی اور سے بتایا کہ کسری نے حضور سے خط کے کھڑے کھڑے کر دیا۔ ا

حضرت ابو سلمہ بن عبدالر حمن قراب تے ہیں کہ جب حضور ابینے والا اسلا کی کے ہاں بہنی اور اس نے بڑھ کرا ہے بھاڑ ڈالا تواس نے اپنے یمن کے گور نرباذان کو خط لکھا کہ اپنیا ہے ۔

دو مضبوط قسم کے آدی تجاز کے اس (خط لکھنے والے ) اولی کے پاس بھی اور ان کہ وہ اسے پکر کر میر ہے پاس نے کسلا کی کے خط کی جہ سے اپ وارہ ند کے ساتھ جد جمیرہ نامی فاری آدمی کو بھیجا۔ اس دارو نہ کا نام ابانوہ تھا۔ وہ مشی اور بڑا حساب دان تھا اور اس نے ان دونوں کے سماتھ حضور کے نام ایک خط بھیجا۔ جس میں بید مضمون تھ کہ حضور ان دونوں کی ہمر اہی میں کسلا کے کہا ہم ایک خط بھیجا۔ جس میں بید مضمون تھ کہ حضور ان دونوں کی ہمر اہی میں کسلا کی کیا ہم چیزوں کو غور سے دیکھا ور کیمن کے گور نر نے اپنے دارو غہ سے کس کہ ان کی ( لیعنی حضور ) کی تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا ور ان سے خوب بات چیت کر نااور ان کے تمام حالات اچھی طرح معلوم کر کے آنا اور سب مجھے بتانا۔ وہ دونوں کیمن سے جیلے اور کے تمام حالات ان بھی طرح معلوم کر کے آنا اور سب مجھے بتانا۔ وہ دونوں کیمن سے جیلے اور کا نف پہنچ وہاں ان دونوں کو قرایش کے چند تاج ملے۔ انہوں نے تاجروں سے حضور کے بارے میں دریافت کیا تو ان تاجروں سے بتایا کہ حضور پڑب میں ( لیعنی مدینہ میں ) ہیں۔ بارے میں دریافت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ حضور پڑب میں ( لیعنی مدینہ میں ) ہیں۔ بارے میں دریافت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ حضور پڑب میں ( لیعنی مدینہ میں ) ہیں۔

<sup>·</sup> قاله عبدالله س وهب عن يوسس عن الرهري كدافي البدايه (ح ٤ ص ٣٦٩)

( حضور کو کسری کے پاس لے جانے کے لئے ان دو ساہیوں کے آنے ہے )وہ تاجر بوے خوش ہوئے اور کہنے نگے کہ اب تو حضور کے مقابلہ میں کسری کھڑ اہو گیا ہے لہذااب حضور ا ے نمٹنے کے لئے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔وہ دونوں وہاں سے بلے حتی کہ مدینہ چینچ گئے اور لبانوہ نے حضور ہے کہا کہ کسری نے بمن کے گور نرباذان کو خط بھیجہ کہ وہ (باذان )آپ کے پاس چند سیاہیوں کو بھیج دے جوآپ کو کسڑی کے پاس پہنچادیں چنانجہ باذان نے ہمیں ای غرض ہے بھیجائے تاکہ آپ ہمرے ساتھ کسری کے پاس چلیں۔حضور ﷺ نے فرمایااب تو تم دونول واپس چلے جاؤ۔ کل میرے پاس آنا۔ جب اگلے دن صبح کو وہ دونول حضور کے پاس آئے تو حضور کے اُن کو بتایا کہ امتد نے فلال مہینے کی فلال رات میں کسل ی بر اس کے بیغے شیر ویۃ کو مسلط کر دیا جس نے اسے تعلّ کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ان و ونول نے کہا کیاآپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں ؟ کیا بیربات ہم باذان کو لکھ دیں ؟آپ نے فرما یابال لکھ دواور اس کو بیہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو جتناعلاقہ اس کے قبضہ میں ہے سب اے ہی دے دول گا۔ پھرآپ نے جد جمیر ہ کوا یک پڑکادیا جوآپ کو ہدیہ میں ملاتھااس میں سو ناچ ندی تھا۔ بن دونول نے بین واپس آگر ہاذان کو ساری ہات بتا کی۔ ہاذان نے کہا کہ اللّٰہ کی قتم رہے تھی باد شاہ کا کلام نہیں معلوم ہو تا ہے اور جو پچھے انہوں نے کہا ہے ہم اس کی شخفیق کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد ہاذان کے پاس شیر ویہ کا خطآیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اہل فارس کی حمایت نے لئے غصہ میں آگر کسلری کو قتل کر دیاہے کیو نکہ وہ اہل فارس کے شر فاء کوبلاوجہ فٹل کرنے کواینے لئے درست سمجھتا تھا۔اینے علاقہ کے تمام لوگول سے میری اطاعت کا عهدیلے اوادر جس آدمی ( یعنی حضور ً ) کی گرفتاری کا کسری نے تنہیں خط لکھ تھا۔اباس آدمی کو پچھے نہ کہو۔ جب باذان نے شیر ویہ کا خطر پڑھ تواس نے کہا کہ یہ آدمی (لیعنی حضورً) تو یقینا اللہ کے بھیج ہوئے نی ہیں اور وہ بھی مسلمان ہو گیا اور یمن میں جتنے فاری شنرادے رہتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ا

لان اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنا خط ویکر حضرت عبداللہ بن حذافہ یکو کسر کی کو سیات کے پاس بھیجااس خط میں آپ نے کسر کی کو اسلام کی وعوت دی تھی۔ جب کسر کی نے وہ خط پڑھا توا ہے بھاڑ دیا بھراس نے بمن میں اپنے گور نرباذان کو خط لکھا۔ آگے سابقہ حدیث جسیس

احرحه أبو سعد البسا بورى في كتاب شرف المصطفى من طريق أن أسحاق عن الرهرى
وهكد أحكاد أبو بعيم الأصبهائي في لد لابن عن أبن أسحاق بلا أساد لكن سباة حر حسرة و
وافق على تسمية رفيقه أنا بود كذافي الأصابة (ح ١ ص ٢٥٩)

مضمون ہاوراس میں یہ بھی ہے کہ وہ دونوں آدی یہ یہ پہنچاور بادی یہ نے حضور ت یہ بات کی کے شمنشاہ کسل کے نواب باذان کو خط مکھ کریہ تھم دیا ہے کہ وہ (باذان )آپ کے پاس آدی بھی جو آپ کو کسل کے پاس آب کے باس آب کو خط مکھ کریہ تھم دیا ہے کہ وہ (باذان )آپ کے پاس آب کو ایک خط کھ کر دوں گاجو کسل کی ہو اس آپ کو اور آگر آپ جانے سے انکار کرتے ہیں تو کسر کی آپ کو اور آپ کے تمام علاقہ کو پر باد کر دے گا۔ آپ نے ان سے فرمایا بھی تو تم واپس چلے جاد کل میر ب پاس آب کے مابقہ حدیث بھیا مضمون ہے۔ مصنور تا بیا ہو ہو کہ کہ اور آپ کو شاہ کو بر کا کہ کو ہو کہ کہ کہ کہ کا میں کہ حضور تا بھی تا ہو ہو کہ کہ کا ہو گاہ کر دیا۔

#### بسم الله الرحص الرحيم

"مجم رسول الله کی جانب ہے کسری کے نام جو فارس کابڑا ہے۔ ملائتی ہواس انسان پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بت کی وہی دے کہ سقہ وحدہ لاشریک کے علاوہ کوئی معبود خمیں اور حضرت محمہ اس کے بند ہے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف وعوت دیتا ہوں کیو فکہ میں دنیا کے تمام انسانوں کی طرف جمیح جو الله کا رسول ہوں تاکہ میں ہر زندہ انسان کو اللہ سے ڈراؤں ور مجت کا فروں پر خامت ہو جائے کو سامتی پاوے اور اگر انکار کروگ تو تمام آئش پر ست ہوج ہے۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ کے تو سلامتی پاوے اور اگر انکار کروگ تو تمام آئش پر ست مجوب کے۔ اگر تم مسلمان نہو جاؤ کے تو سلامتی پاوے اور اگر انکار کروگ تو تمام آئش پر ست مجوب کے۔ اگر تم مسلمان نہو جاؤ کے تو سلامتی پاوے اور اگر انکار کروگ تو تمام آئش پر ست

راوی کہتے ہیں کہ کسل کی نے جب حضور کا خط پڑھا توا سے بھاڑ ڈالااور (غصہ ہیں آگر) کہا کہ میر اندا م ہو کر مجھے ایسا خط لکھتا ہے۔ بھر کسل کی نے بدام کو خط لکھا۔ آگ راوی نے ان اسی قبیسا مضمون بیان کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ دونوں سپ بی جب حضور عظی کی خد مت میں آئے توان دونوں نے ابنی داڑھیاں منڈوار کھی تھیں اور مونجھیں بڑھا رکھی تھیں۔ آپ نے ناگواری کے ساتھ ان دونوں کو دیکھااور فرمایا کہ تمہارانا س ہو تمہیں ایسا کرنے کا کس نے تھم دیا ؟ توان دونوں نے کہ بمارے رب نے یعنی کسل کی نے اس پرآپ نے فرمایا کہ مجھے تو میر ہے رب نے داڑھی پڑھانے اور مونجھیں کتروانے کا تھم دیا ؟ توان دونوں نے کہ بمارے رب نے یعنی کسل کی نے اس پرآپ نے فرمایا کہ مجھے تو میر ہے رب نے داڑھی پڑھانے اور مونجھیں کتروانے کا تھم دیا ہے۔ کا محمد سے دونوں نے بین کہ جب حضور توانی مبعوث ہوئے تو کسل کی نے میں اور اس

<sup>!</sup> احرجه انصا ابن الى الدنيا في دلابل السوة واحرجه الل ابي الدنيا على سعيد المقترى محتصرا حدا كدافي الاصابة(ح ١ ص ١٦٩)

إ حرمجه بن حرير من طريق اس اسحاق كدافي البداية (ج ٤ عن ٦٩ ١٠)

کآس پاس کے علاقہ میں ایک اساآد می فلم ہر ہوائے جوائے ہی ہونے کادعوی کرتاہ ۔ اس سے ہمارے علاقہ میں ایک اساآد می فلم ہر ہوائے جوائے ہی ہونے کادعوی کرتاہ ۔ اس سے کمہ دویا تووہ اس سے بازآ جائے ورنہ میں اس کی طرف اسال تکر بھیجوں گاجوا سے اور اس کی قوم کو قل کر ڈالے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ بادام کے قاصد نے حضور کی خدمت میں بہنچ کر یہ سارا پیغام پہنچا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگریہ دعوث نہوں میں نے اپنی طرف سے کیا ہوتا تو میں اس کے جمور دیتاوہ تو مجھے ابقہ عزو جل نے مبعوث فرمایا اور اس کام ہر رگا ہے۔ وہ قاصد آپ میں اسے چھوڑ دیتاوہ تو مجھے ابقہ عزو جل نے مبعوث فرمایا اور اس کام ہر رگا ہے۔ وہ قاصد آپ میں اسے خوالار آج کے بال محسر گیا۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ میر سے رہ نے کہا کی کو قال کر دیا اور آج کے بعد کسی کا لقب قبر نہ ہوگا۔ چن نچہ تاصد نے وہ گھر وہ باد میں آپ نے یہ بات بتائی تھی اور چنا ہے اور قبی کر معلوم ہوا کہ واقعی کہا کی مر چکا ہے اور قبیم قبی ہو دکا ہے ل

احرحه الطبراني قال الهيشمي (ح ٨ص ٢٨٧) ورحاله رحال التسجيح عبر كتبر بن وياده
 وهو نقة وعبد احمد طرف منه و كذلك النزار انتهى

بجھے بتاؤکہ تم نے ان کو (بعنی حضور کو) کیساپایا۔ توانہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ ہر کت والے کو گئی ہدشاہ نہیں دیکھا۔ وہ عام لوگول میں بلا خوف و خطر چلتے بھرتے ہیں۔ ان کا کب س معمولی اور سیدھا سادا ہے۔ ان کا کوئی بہر بے داراور محافظ نہیں ہے۔ ان کے سامنے ہوگ اپنی آوازبلند نہیں کرتے ہیں۔ حضر تد جیہ فرہ تے ہیں کہ بھر میہ خبرآگئی کہ کسل می ٹھیک ای رات قس کیا گی جورات آپ نے بتائی تھی۔ ا

# حضور ﷺ کاشاہ اسکندریہ مقوقس کے نام گرامی نامہ

«ضرت عبداللہ بن عبد قاری فرمات ہیں کہ حضور عیضے نے حضرت عاطب بن الی بلہحہ کوشہ اسکندریہ مقو قس کے پاس بھیجا۔ وہ حضور کا خط لے کران کے پاس بہیج۔ مقو قس نے حضور آئے خط کو چو مالور حضرت عاطب کا بہت اگر ام کیا۔ اور خوب انچی طرح ان کی مہمان نوازی کی اور واپس بھیج ہوئے ان کا براا کرام کیا۔ اور حضرت عاطب کے ساتھ ایک جوڑا کپڑا اور رین سمیت ایک نچر اور دوب ندیاں بدیہ میں حضور کی خدمت میں تھیجیں۔ ان باندیوں میں اور رین سمیت ایک نخیر اور دوب ندیاں بدیہ میں حضور کی خدمت میں تھیجیں۔ ان باندیوں میں سے کی دالدہ تھیں اور دوسری باندی حضور تھی ہے۔

حضرت محمد بن قیس حبدی کودے دی تھی۔ اور حضرت میں حضور کی باندی حضور تھی ہے۔

حضرت محمد بن قیس حبدی کودے دی تھی۔ اور دوسری باندی حضور تھی ہے۔

حضرت محمد بن قیس حبدی کودے دی تھی۔ اور دوسری باندی حضور تھی ہے۔

حضرت محمد بن قیس حبدی کودے دی تھی۔ اور دوسری باندی حضور تھی ہے۔

حفرت حاطب بن الی بیسی فروت بیس که مجھے حضور شخیتی نے شاہ اسکندر بید مقوتس کے پاس بھیجہ۔ میں حضور کا خط لے کر ان کے پاس گیا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں تھمرایا۔ اس نے اپنے تمام بروے پاور یوں کو جمع کیا ور مجھے باکر کما بیس تم سے پچھ بیش یو چھن چاہتا ہوں و تم میر کی باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ حضرت حاطب فرمات ہیں کہ بیس نے کما ضرور پو چھو و تو اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اس نے کہا ہے میں بتاؤکہ کیاوہ نی شمیس ہیں ؟ میس نے کما ہیں لما تعدہ وہ اللہ کے رسول بھے تو جب ان کو ان کی توم نے ان کے ان کو وان کی توم نے ان کے ان کو ان کی توم نے ان کے در مول بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ جب وہ اللہ کے رسول بھی تو جب ان کو ان کی توم نے گئے بد دعا کیوں شمیں کی ؟ میں نے کہ بان کو ان کی توم نے پڑا اور وہ الن کو سول دیا کو سول دیا گوں ان کی توم نے پڑا اور وہ الن کو سول دیا جو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان و نیا کی طرف اٹھ لیا تو انہوں نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی بد دعا کیوں شمیں کی ؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو یو سے عقمند اور سمجھد ار ہو اور مولوں رہوں کی بد دعا کیوں شمیں کی ؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو یو سے عقمند اور سمجھد ار ہو اور

۱ حرحه البرار قال الهثيمي (ح ۵ ص ۹ ۰ ۳) وقيه ابراهيم السماعيل عن ايه ركلا هما صعف التهي 
 ١ احرحه النهيقي

حضور علی کا ہل نجران کے نام گرامی نامہ

عبد يبوع كو دادا يبلغ عيسائى تصبعد بين مسلمان ہوئے دو بيان كرتے بين كه سورت طس سليمان (يعني سورہ نمل) كے نازل ہوتے ہے پہلے حضور عبد في نے اہل نج ان كويہ خط كما (مطلب يہ ہے كه اس سورت بين بسم الله الوحض الوحيم كاذكر ہے۔ اس لئے اس مورت كى نازل ہونے كے بعد حضور اسے نطوى كے شروع بين بسم الله الوحض الوحيم الكومي بين بسم الله الوحض الوحيم الله الوحيم الله الوحيم الله الوحيم الله الوحيم الله الوحيم نميں ہے)

"باسم الداہر اہیم واسیاتی و یعقوب (حضر ت اہر اہیم اور حضر ت اسیاتی اور حضر ت اینقوب کے پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے ہی اور اس کے رسول محمد کی جانب سے بخران کے پادری اور نجر ان والوں کے نام ہے تم سلامتی ہیں رہو۔ ہیں تمہار سے سامنے حضر ت ابر ہیم حضر ت اسیاتی اور حضر ت یعقوب کے معبود کی تعریف بیان کرتا ہوں امابعد ہیں تمہیس اس بات کی دعوت و بتا ہوں کہ بعدوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کر واور بعدوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کر واور بعدوں کی دوستی فیصور کر اللہ کی عبادت اختیار کر واور بعدوں کی دوستی فیصور کر اللہ کی عبادت اختیار کر واور اور آگر تم جزید ہے بھی انکار کرتے ہو تو پھر میری طرف سے تمہار سے لئے اعلان جنگ ہے۔ والسلام"۔ جب یادری کو حضور کا یہ خط طلاور اس نے پڑھا تو وہ ایک وم گھر آگیا اور بہت زیادہ والسلام"۔ جب یادری کو حضور کا یہ خط طلاور اس نے پڑھا تو وہ ایک وم گھر آگیا اور بہت زیادہ وف زدہ ہو گیا اور اس نے اہل نج ان ہیں سے ایک آدی کو بلایا جس کا نام شر حبیل بن ودا سے تھا وردہ قبیلہ ہمدان کا تھا اور کسی بھی مشکل امر کے پیش آنے پر اس سے پہلے کسی کو منہیں بلایا جاتا تھا۔ (یہ تینوں ان کے اہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا۔ (یہ تینوں ان کے اہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا۔ (یہ تینوں ان کے اہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا۔ (یہ تینوں ان کے اہم

<sup>﴾</sup> احرحه البيدقي كدافي البداية( ح٤ص ٢٧٢) واحرح حديث حاطب ايصا ابن شاهين كم في الاصابة (ج ٩ص ٥ ٠٣)

عمدول کے نام بیں ) شرحبیل کے آنے پر پادری نے اس کو حضور کا خط دیا۔اس نے غور سے خط پڑھا۔ یادری نے یو چھااے او مریم!اس خط کے بارے میں تمماری کیارائے ہے؟ تواس نے کما کہ اللہ تعالی نے حضرت ابر اہیم سے حضرت اساعیل کی اولاد میں ہی جھیجے کاجو وعدہ کر ر کھاہے وہ آپ جانتے ہی ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ بیآدی دہی نبی ہواور نبوت کے معاملہ میں کو ٹی رائے نہیں دے سکتا ہوں اور اگر دنیا کا کو ٹی معاملہ ہو تا تو میں آپ کو سوچ سمجھ کر اپنا مشورہ پیش کردیتا۔ پادری نے شرحبیل ہے کماایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ جنانچہ شرحبیل ا یک کونے میں بیٹھ گئے۔ پھریادی کے آدمی بھیج کر اہل نجر ان میں ہے ایک اور آدمی کو بلایہ جس کا نام عبدالله بن شرحبیل تقااور وہ قبیلہ حمیر کی ذی اصبح شاخ میں تھا۔ یادری نے اے خطر پڑھنے کے لئے دیااور اس خط کے بارے میں اس کی رائے ہو حجھی۔اس نے بھی شرحبیل جیسا جواب دیا تواس سے یادِری نے کماکہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا پھر یاوری نے آدمی جیج کراہل نجران کے ایک اور آدمی کوبلایا جس کا نام جبار بن فیض تھااوروہ قبیلہ ہو الحارث بن كعب كي شاخ موالحماس ميں ہے تھا ہے بھى يڑھنے كے لئے خط دياوراس خط كے بارے میں اس کی رائے ہو جھی اس نے بھی شر صبل اور عبداللہ جیسا جواب دیا۔ یادری کے کہنے پروہ بھی ایک کونے میں میٹھ گیا۔ جب ان سب نے اس بارے میں ایک ہی رائے وی تو یادری کے علم دینے پر گھٹا بچایا گیااور کر جا گھر وں میں آگ روشن کی گئی اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیئے گئے۔ دن میں جب تبھراہٹ کی بات بیش آتی تودہ لوگ ایسای کیا کرتے اور اگر رات کو تبھراہٹ کی بات بیش آتی تو صرف گھنٹا جاتے اور گر جا گھروں میں آگ روشن کرتے چنانجہ جب گھنٹا بجایا گیااور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کئے گئے تو دادی کے تمام اوپر نیچے کے رہنے والے جمع ہو مکئے اور وہ وادی اتنی کمبی تھی کہ تیز سوار اے ایک دن میں طے کرے اور اس میں تہتر بستیاں اور ایک لا کھ میس ہزار جنگجو جوان تھے۔یاد ری نے ان سب کو حضور کا خطیز ھے کر سنایا در ان سے اس خط کے بارے میں رائے ہو چھی تو ان کے تمام اہل شوری نے یہ رائے دی کہ شر حبیل بن وداعہ بهدانی اور عبداللہ بن شر حبیل اصحی اور جبار بن فیض حار ٹی کو حضور کے پاس بھیج دیا جائے اور یہ تینوں حضور کے تمام حالات معلوم کر کے آئیں چنانچہ ان تینوں کاو فد حمیا جب مدینہ پنچے توانموں نے اپنے سفر کے کپڑے اتار دیئے اور یمن نے ہے ہوئے مزین اور لیے جوڑے بہن لئے جو زمین پر گھسٹ رہے تھے اور ہاتھوں میں سونے کی انگو ٹھیاں بہن لیں۔ پھرآپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیالیکن آپ نے ان کے سلام کاجواب نددیا۔ وہ لوگ دن بھر حضور ہے منفتگو کا موقع تلاش کرتے رے لیکن آپ نے ان ہے بچھ گفتگو نہ

فرمائی کیونکہ انہوں نے وہ جوڑے اور سونے کی انگو ٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ پھر وہ تینو<del>ں</del> حضر ت عثمان بن عفان اور حضر ت عبدالرحمٰن بن عوف کی تلاش میں ہیے ان لو گول کی ان دو نوں حضر ات ہے جان پہچان تھی وہ دونوں حضر ات مهاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں مل گئے ان او گول نے کمااے عثان اور اے عبدالر حمٰن التمہارے ہی نے ہمیں خط لکھاجس ک وجہ ہے ہم میمال آئے ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے لیکن انہول نے جمیں کوئی موقع نہیں دیا ہم تواب تھک گئے۔ توآپ دونوں کا کیا خیال ہے ؟ کیا ہم داپس چلے جائیں ؟ حضرت عبی بھی ای مجلس میں موجود تھے توان دونوں حضرات نے حضرت علیٰ ہے فرمایا اے ابو الحسن!ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیار ائے ہے ؟ تو حضر ت علیؓ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ میرا خیال ہے ہے کہ یہ لوگ اپنے یہ جوڑے اور انگوٹھیاں اتار دیں اور اینے سفر والے کیڑے مین کیں اور پھر حضور کی خدمت میں جائیں۔ چنانجہ ان لو گول نے ابیائی کیااور خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا تو حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھرآپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قتم! جس نے مجھے حق دے کر بھیجائے یہ لوگ جب بہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے تو اہلیس بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر حضور نے ان سے حال ت یو چھے اور انہوں نے حضور ہے اپنے سوالات کئے ۔ یو منی سوالات کا سلسلہ چاتارہا۔ یہاں ب تک کہ انہوں نے حضور کے بیر بوچھا کہ آپ عیسی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیونکہ ہم عیسائی ہیں ہم اپنی قوم کے پاس واپس جائیں گے۔اگرآپ ہی ہیں تو ہماری خوشی اس میں ہے کہ ہم حضرت عینی کے بارے میں آپ کے خیالات س کر جائیں۔آپ نے فرمایا آج تو میرے پاس ان کے بارے میں بچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ آج تم لوگ ٹھسر جاؤ میر ارب عیستی کے بارے میں جو کچھ ہتائے گامیں تنہیں اس کی خبر کر دول گا۔ا گلے دان تنبح کواللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَنَلِ أَدَمْ عَلَى الْكَاذِيثِنَ تَكَ

" ترجمہ بے شک عیسی کی مثل اللہ کے مزد میک جیسے مثل آدم کی۔ ہنایا اس کو مٹی ہے پھر کمااس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ حق وہ ہے جو تیر ارب کے۔ پھر تو مت رہ شک لانے والول ہے۔ پھر جو کوئی جھڑ اکرے تجھ ہے اس قصہ میں ،بعد اس کے کہ آچکی تیر ہے پاس خبر تجی ، تو کہہ دے آؤبلادی ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عور تیں اور تمہاری عور تیں اور اپنی جان اور تمہاری جو تیں۔ جان اور تمہاری جان کے بین ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ جان اور حضور گئے ان کو مانے ہے انکار

كرديا (اور مبلله كے لئے تيار ہو گئے ) چنانچہ اللے روز حضور مبابلے كے لئے تشريف لائے اور ابنی جادر میں حضریت حسن اور حضرت حسین کو لینے ہوئے تنے اور حضرت فاطمہ آپ کے چھے چھے چل رہی تھیں اور اس دن آپ کی بہت می بیویاں تھیں۔ (یہ منظر دکھے کر) شر صبل نے اینے دونوں ساتھیوں سے کماکہ جبوادی کے اوپر اور نیچے کے رہے والے لوگ جمع ہو جاتنے ہیں توسب میرے فیصلہ پر ہی مطنن ہو کرواپس جاتے ہیں اور اللہ کی قتم! میں بہت مشکل اور مخض بات دیکھے رہا ہوں۔اللہ کی قتم ااگریہ آدمی داقعی خصہ ہے ہمر ابواہے (اور ہم ان کی بات تمیں مانتے ہیں ) تو ہم عربوں میں سب سے پہلے ان کی آئکھوں کو بھوڑنے والے اور ان کے امرکی سب سے پہلے تردید کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو پھر ایکے اور ایکے ساتھیوں کے دل ہے ہمارا خیال اس وقت تک نہیں نکلے گا یعنی ان کاغصہ اس وقت تک محتذا نہیں پڑے گاجب تک بیہ ہمیں جڑے نہیں اکھیڑ دیتے ہیں اور ہم عربوں میں ان کے سب ے قریبی بروی ہیں اور اگریہ آدمی واقعی نبی اور رسول ہے اور ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو روئے زمین کے ہم تمام میسائی ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم میں ہے کسی کابال اور ناخن تک شیس ہے گا توشر حبیل کے دونوں ساتھیوں نے کہا ہے ابو مریم تو پھر تمہار اکیا خیال ہے ؟ شر حبیل نے کہا میر اخیال یہ ہے کہ میں ان کو حکم ہنالیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے انسان ہیں جو تبھی بھی بے جا شرط نہیں نگائیں گے ۔ان دونوں نے کمااچھاتم جیسے مناسب سمجھو چنانچہ شر حبیل حضور کی خدمت میں ملا قات کے لئے گیااور اس نے حضور سے عرض کیا کہ مبللہ سے بہتر ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے آپ نے فرمایاوہ کیا ہے ؟اس نے کما (ہم آپ ہے صبح کر لیتے ہیں آپ رات بھر سوج کر کل صبح ہمیں اپنی شر طیس بتادیں۔ آپ جو بھی شر طیں نگائمیں مے وہ ہمیں منظور ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمهاری مخالفت کریں اور یوں صلّح کرنے پر تم پر اعتراض کریں۔ شرحبیل نے کہاآپ میرے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھ لیں۔آپ نے ان دونوں سے پوچھا توان دونوں نے کہا کہ جماری وادی کے تمام لوگ شر صبیل کے فیصلہ کو دل و جان سے مان لیتے ہیں چنانچہ حضور گ واپس تشریف لے محے اور ان سے مباہلہ نہ فرمایا۔الکلے دن وہ تینوں حضور کی خد مت میں عاضر ہو سئے۔ حضور علی اے ان کوب خط لکھ کر دیا۔

بسم الله الرحمُن الرحيمُ

" بیہ وہ معاہدہ ہے جواللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے نجران والوں کے بارے میں لکھاہے کہ محمر کاان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ تمام پھل سونااور جاندی اور غلام وغیرہ سب نجران والوں کے پاس رہے گااور یہ محمر کی طرف ہے ان پر فضل واحسان ہے ،اور اس کے بدلہ میں وہ دوہزارجوڑے دیا کریں گے۔ایک ہزارجوڑے رجب میں اور ایک ہزارجوڑے صفر میں ''۔ اور باتی تمام شرطیس بھی ذکر کیں۔ البدایة (ج ۵ ص ۵۵) میں اس کے بعد بیہ مضمون ہے کہ حضر ت ابد سفیان بن حرب اور حضر ت غیل ن بن عمر واور بنی نصر کے حضر ت مالک بن عوف اور ا قرع بن حابس حفلی اور حضرت مغیر ہُ اس معاہدہ پر گواہ ہے اور آپ نے یہ معاہدہ لکھوایا۔معامدہ نامہ لے کروہ نجران کوواپس چل پڑے۔جب بیانوگ نجران ہنچے تو یادری ک یاس اس کا مال جایا چیاز او بھائی موجو و تھ جس کا نام بشیر بن معاویہ اور جس کی گنیت ابو سقمہ تھی۔ ان او گول نے حضور کا معاہرہ نامہ اس پادری کو دیا۔ وہ پادری ادر اس کا بھائی اور ماتھر۔ دونوں سواری پر جارہ ہے تھے اور بادری حضور کامع ہدہ نامہ پڑھ رہاتھ کہ اٹنے میں بشیر کی او نمنی تھو کر کھاکر منہ کے بل گری اور بشیر بھی گر گیا اور اس نے حضور کا ساف نام لے کر حضور کے کئے ہاا کت کی بدوعا کی۔اس میں اشارے یا کناریہ ہے کام شیں لیا۔اس پر بیادری نے اس سے كماالله كى قشم اتم نے ايك نبي اور رسول كى بلاكت كى بدوعاكى ب (اس جمله سے مناثر ہوكر) بشیر نے یا دری ہے کہا کہ اگر وووا قعی نبی اور رسول ہیں تو پھر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی او نمنی کے کاوے کی کوئی بھی گرہ نمیں کھواوں گا۔ چنانچہ بشیر نے اپنی او ننمنی کا منہ مدینہ کی طرف موڑ دیا۔ یادری نے بھی اپنی او ننمنی ان کی طرف موڑ دی اوراس سے کماذرامیری بات سمجھ تولو۔ میں نے توبیات ڈرتے ڈرتے صرف اس لئے کہ دی تھی تاکہ میری طرف ہے عریوں کو بیات بہنچ جائے کہ جم نے آپ کے حق ہونے کو مان لیاہے یاہم نے آپ کی آواز (وعوائے نبوت) کو قبول کر لیاہے ہم نے عاجز ہو کر آپ کی بات کا قرار کر لیاہے جس کا تمام عربول نے بھی اقرار شمیں کیا۔ حالا نکہ ہم عروب میں زیادہ عزت والے اور زیادہ گھر ول والے (لیعنی زیاد ہ آبادی والے ) ہیں بشیر نے اس سے کہا کہ شمیں شمیں الله كى قتم إجوبات تم اب كه رب ہو ميں اے تمھى بھى مہيں مانوں گا۔اس كے بعد بشير نے ا پن او نتنی کی رفتار تیز کرنے کے لئے اے مار الورپادری کو پس پشت چھوڑ گئے اور وہ ہیر جزیبہ اشْعَارَ بِرُ صَحَّ جَائِبَ شَحْدٍ اللَّكِ تَعْدُو قَلْفًا وَضَيْنَهَا مَعْنُو صَا فَى مَطْنَهَا حَيْنَهَا مَحَالفاً دين

ترجمہ : یار سول اللہ! میری او منتی آپ ہی کی طرف چل رہی ہے۔ اس کی چنی تیز چلنے کی

أ اخرجه البهلقي عن يوس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع عن ابيه عن حدد كداهي
 النفسير لا بن كثير (ج ١ ص ٣٦٩)

و جہ ہے خوب ہل رہی ہے اور اس کے پیپ میں اس کا بچہ ٹییڑ ھاپڑا ہوا ہے اور اس کا دین لیعنی اس کے سوار کادین نصاری کے وین سے مختلف ہو چکا ہے۔ چنانچے بشیر حضور کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے اور پھر زندگی بھر حضور عظیفہ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ (ایک غزوہ میں )وہ شہید ہو گئے۔بہر حال وہ تین آد میوں کاو فید نجران کے علاقے میں پہنچا پھریہ و فید ابن انی شمر زبیدی راہب کے پاس گیاجو کہ اپنے گرجے کے اوپر ضوت خانے میں تھااور و لدیے اے میہ بتایا کہ تمامہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں اور پھرانہوں نے اس راہب کوانے سفر کی کار گزاری سنائی که وه حضور کی خدمت میں گئے۔ حضور نےان کو مبابله کی دعوت؛ <sup>کی کی</sup>کن ا نہوں نے مبہلہ کرنے ہے انکار کر دیااور بشیر بن معاویہ حضور کی خدمت میں جاکر مسلمالن ہو چکا ہے تواس راہب نے کہ مجھے اس بال خانہ سے نیچے اتار دوورنہ میں اپنے آپ کو نیچے گرادوں گا۔ چنانچہ لو گول نے اسے پنچے اتار الوروہ چند مدے لے کر حضور کی طرف چل دیا۔ ان مدیوں میں وہ چادر بھی تھی جو ضفاء اوڑھ کرتے تھے اور ایک پیالہ اور ایک لہ تھی بھی تھی اور کافی عرصہ تک حضور کی خدمت میں ٹھیر کروحی کو سنتار ہالیکن اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھاور جیدواپس نے کادیدہ کر کے اپنی قوم کی طرف چیا ٹیالیکن حصور کی خدمت میں واپس آنا بھی اس کے مقدر میں شہیں تھا۔ یہاں تک کہ حضورٌ کا انتقال ہو گیا اور ابو الحارث پ دری سیداور ما تب اور اپنی قوم کے ممتاز لوگوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آیااور سے سب اوگ و ماں ٹھیر کرآ ہان ہے اتر نے والے قرآن کو سنتے رہے۔ حضور نے نجران کے اس یاد ر ی کے لئے اور دوسرے یادر ہول کے لئے تحریر کھھ کر دی۔

بسسم الله الرحض الوحيم الله كے نبی محمد كی طرف سے سے تحرير الو الحارث يا در كى اور نجر ان كے دوسر كيادر يول اور كا تنول اور راہبول كے سئے ہے۔

برس سے روسر سے بین چیزیں ان کے قبضہ میں ہیں وہ سب ان بی کے پاس میں گان سب کو اللہ اور اس کے رسول نے اپی پناہ میں لے لیا ہے کسی پادری اور راہب اور کا بمن کو اس کے منصب سے نہیں ہٹایا جائے گا اور ان کے حقوق اور ان کے اقتدار اور ان کے عمدول کو نہیں منصب سے نہیں ہٹایا جائے گا اور ان کے حقوق اور ان کے اقتدار اور ان کے عمدول کو نہیں اور چیپینا جائے گا اور اللہ ور سول کی یہ پناہ اس وقت تک ہے۔ جب تک کہ یہ ٹھیک ٹھیک چیپیں اور لوگوں کے ساتھ خیر خوابی کرتے رہیں۔ نہ ان پر ظلم کریا جائے گانہ یہ کسی پر ظلم کریں۔ حضرت مغیر وہن شعبہ نے یہ تحریر لکھی تھی۔

# حضور علیہ کا بحرین وائل کے نام گرامی نامہ

حضرت مرجمہ بن ظبیان فرماتے ہیں کہ جمارے پاس حضور علی کا خط آیا ہمیں اپ قبیلہ میں ایسا کوئی آدمی نہ ملاجو خط پڑھ سکے۔ چنانچہ قبیلہ یو صنبیعہ کے ایک آدمی نے وہ خط ہمیں پڑھ کر سنایا۔ خط کا مضمون یہ تھا یہ خط امتد کے رسول علیہ کی طرف سے بحرین وائل کے نام ہے۔ تم لوگ مسلمان ہو جاؤسلامتی یالو گے۔ ل

## حضور عیان کا بنو جذامہ کے نام گرامی نامہ

حضرت معبد جذائ فرماتے ہیں کہ حضرت رفاعہ بن زید جذائ حضور ﷺ کی خدمت میں گئے۔آپ نے ان کوایک خط لکھ کر دیا۔ جس میں یہ مضمون تھا۔

" بیہ خط لگھ کر محمد رسول اللہ نے رفاعہ بن زید کو دیا ہے میں ان کو اللہ ورسول کی طرف دعوت دسینے کے لئے ان کی قوم اور جو ان میں شار ہوتے ہیں ان کی طرف میں جو ایک ہوں جو ایمان لائے گاوہ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت میں داخل ہو جائے گاجو نہیں لائے اسے دو ماہ کی مهلت ہے "۔

جب یہ اپنی قوم کے پاس آئے توسب نے ان کا کمامان لیا۔ الله

حضور علی کے ان اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی حضر ت زید بن سعنہ کے اسلام لانے کا قصہ جو کہ یمود بول کے بڑے عالم تھے

حضرت عبدالله بن سلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت زید بن سعنہ کو

أ احرحه احمد قال الهيشمي (ح 0 ص 0 ° ۴) رحاله رحان الصحيح انتهي واحرجه ايصا البراز وانو يعلى والطبراني في البصير عن انس بمعاه قال الهيشمي (ح 0 ص 0 ° ۴) رحال الاوليس رحال الصحيح لل احرحه الطبراني قال الهيشمي (ح 0 ص ١٩٠٥) رواه الطبراني متصلا هكداد منقطعا محتصرا عن ابن اسحاق وفي المتصل حماعة له اعر قهم وانسادها الي ابن اسحاق حيد انتهى واحرحه الاموى في المعارى من طريق ابن اسحاق من رواية عمير بن معند بن فلان الحدامي عن ابيه بحوه كما في الاصابة (ح ٣ ص ١٤٤)

ہدایت سے نواز نے کاارادہ فرمایا تو حضرت زیدین سعنہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور ﷺ کے چرہ پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور کے چرہ میں پالیا تھالیکن دو نشانیال ایسی ہیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک توبید کہ نبی کی بر دباری اس کے جلد غصہ میں آجانے پر غالب ہوتی ہے دوسرے یہ کہ نبی کے ساتھ جتنازیادہ مادانی کا معالمہ کیا جائے گااس کی ہر دباری اتن ہو حتی جائے گی۔ چتانچہ ایک دن آپ حجروں سے باہر تشریف لائے۔آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب جھی تھے۔آپ کے پیس ایک آدمی او بنمنی پر سوار ہو کر آیا چو بظاہر بدو معلوم ہو تا تھا۔اس نے کہایار سول اللہ! فلال قبیلہ کی سستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہ تھاکہ اگر وہ اسلام قبول کرلیں گے توان پررزق کی ہوی و سعت ہو جائے گی لیکن اب وہاں قحط سالی آگئی اوربارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔یار سول املہ! مجھے اِس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے لانچ میں آکر اسلام میں واخل ہوئے ۔ اسی طرح لالج میں آگر کہیں وہ اسلام ہے نکل نہ جائمیں ۔اگر آپ مناسب سمجھیں توان کی مدو کے لئے بچھ بھنج دیں۔ آپ کے پہلومیں جوآدمی تھاآپ نے اس کی طرف دیکھا۔ میراخیال یہ ہے کہ وہ حضرت ملیؓ تھے تواس آدمی نے کھایار سول اللہ ااس مال میں ہے تو بچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جاکر کمااے محمدً ! اگرآپ جا ہیں تو میں بیسے آپ کو بھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدّلہ میں آپ فلال قبیلہ کے باغ کی اتن بھوریں مجھے فعال وقت تک دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کیکن کسی کے باغ کو مود معین مت کرومیں ۔نے کِماچلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپؓ نے مجھ سے بیہ سود اکر لیامیں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان جھوروں کے بدلہ میں آپ کو اس مثقال سونا وے دیا۔ آپ نے وہ سار اسونا اس آدمی کو دے دیا اور اس ہے فرمایا ہے ان کی امداد کے لئے لیے جاؤ اور ان میں برابر تقتیم کر دینا۔حضر ت زیدین سعنہ فرماتے ہیں کہ مقرر ہ میعاد میں ابھی دو تنین دن باقی تھے کہ حضورً باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت او بحر ، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور چند صحابہ مجھی تھے۔جب آپ نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لئے تشریف لے محتے تو میں نے آھے بڑھ کرآپ کاگریبان پکڑ نیااور غصہ والے چرے ہے میں نے آپ کی طرف دیکھااور میں نے آپ سے کمااو محمد آآپ میراحق کیوں اوا نہیں کرتے ہیں؟ الله کی قتم! تم اولاد عبدالمطلب نے تو ٹال منول کرنا ہی سیکھا ہے اور اب ساتھ رہ کر بھی میں نظر آیا ہے۔اتنے میں میری نظر حضرت عمر پر پڑی تو غصہ کے مارے ان کی دونوں آئکھیں مول آسان کی طرح گھوم رہی تھیں۔انہوں نے <u>نجھے</u> گھور کر دیکھااور کمااے اللہ کے دشمن تو

اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہ رہاہے جو میں سن رہا ہوں اور الن کے ساتھ وہ سلوک کر رہاہے جو میں و کیے رہا ہوں۔ اگرآپ کی مجلس کے اوب کا لحاظ نہ ہو تا تو بھی اپنی تکوارے تیم گر ون الزادیتا اور حضور مجھے بردے سکون اور اطمینان سے و کیے رہے سے آپ نے فر ہایا اے عمر اجھے اور الدی اور جند کی اور جند کی اور کرنے کو کہتے ۔ اور الدی اور جند کی اور جند کی اواکر نے کو کہتے ۔ اور اسے کی اور جند کی ان کو دو اور دو۔ حضر ت ذید ان کو دو اور دو۔ حضر ت ذید ان کو دو اور جو تم نے ان کو دھر ت عمر عمر کی کھوریں تھیں وہ بھی جھے دیں اور بیس صاع کھوریں تھیں وہ بھی جھے دیں اور بیس صاع کھوریں تھیں وہ بھی جھے دیں اور بیس صاع کھوریں تھیں وہ بھی دیں۔ میں نے کہا یہ ذیادہ کھوریں کھوریں تھیں وہ بھی دول ہے میں خرید کھوریں کھوریں کھی دول ہے ہو؟ حضر ت عمر خرید کھوریں کھوریں کھی دول۔ میں نے کہا ہے ذیا گیا تھا کہ جس نے کہا ہے اس کے بدلے میں تم کو مند کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا گیا تھا کہ جس نے کہا ہاں وہی۔ یو دول کے بردے عالم جو کی کہا ہے کہا ہیں کہا ہو کہا ہور یول کے بردے عالم جیس نے کہا ہاں وہی۔ یو حضر ت عمر نے کہا ہی کہا ہور کی تم نے اللہ کے رسول کے کہا ہاں وہی۔ یو حضر ت عمر نے کہا ہاں وہی۔ یو حضر ت عمر نے کہا ہاں وہی۔ یو حضر ت عمر نے کہا ہیں کہیں کی میں نے کہا ہاں وہی۔ یو حضر ت عمر نے کہا ہاں وہی۔ یو حضر ت عمر نے کہا ہیں کہیں کی میں نے کہا ہاں وہی۔ یو حضر ت عمر نے کہا ہیں کہیں کی میں نے کہا ہاں عمر کی ایک کیا ؟ اور ان کو الی کہا تیں کہیں کیس نے کہا ہور کی کما اے عمر !!

حضور کے چرے پر نگاہ پڑتے ہی جس نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور کے چرہ میں پالیا تھالیکن دو نشانیاں ایسی تھیں۔ جن کو جس نے آپ جس اچھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک بید کہ نبی کی بر دباری اس کے جلد خصہ جس آجانے پر غالب ہوتی ہے۔ دو سری بید کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گااس کی بر دباری آئی بڑھی جائے گاور اب جس نے ان دو نول با توں کو بھی آزمالیا ہے۔ اے عرق ایس تھیں اس بات پر گواہ منا تا ہوں کہ جس اللہ کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں اور اس بات پر گواہ منا تا ہوں کہ میر آڈرھامال محمد علیق کی ساری امت کے لئے و تق ہے۔ اور جس مدینہ جس سب منا تا ہوں کہ میر آڈرھامال محمد علیق کی ساری امت کے لئے و تق ہے۔ اور جس مدینہ جس سب ماری امت کو دینے کی محمول نمیں دیتے ہو۔ جس نے کہا چھابھی امت کے لئے و تق ساری امت کو دینے کی محمول اور حضر ت زید حضور سی خدمت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدمت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدمت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدمت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدمت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدمت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدمت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدمت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدمت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدامت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدامت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدامت جس واپس کے اور حضر ت زید حضور سی خدامت جس واپس کے دور کی کار کی کہا :

اشھدان لآالہ الا الله واشھدان محمد اعبدہ ورسولہ اور حضور پر ایمان لے آئے اور آپ کی تقمد لیل کی اور آپ کے ہاتھ پر بہیعت کی اور حضور کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلحہ آ کے براجتے ہوئے انہوں نے وفات پائی الله تعالیٰ حضرت زیدیرایی دخمتیں نازل فرمائے۔ ا

## صلح حدیبیه کا قصہ

حضرت مسور بن مخر مداور مروان فرماتے ہیں کہ حضور بھانے صلح حدیدیہ کے موقع بر مدینہ ہے روانہ ہوئے ۔راستہ میں ایک جگہ حضور ؓ نے فرمایا کہ خالدین ولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت لے کر مقام عمیم پر حالات معلوم کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں۔ لہذاتم دائمیں طرف کو ہو جاؤ۔اللہ کی قشم! حصر ت خالد کو حضور کے قافلہ کی خبر اس وقت ہوئی جب کہ میہ لوگ عین ان کے سریر چہنچ گئے اور انہیں اس قافلہ کا غبار نظر آیا۔جب حضرت خالد کو پیتہ چلا توانہوں نے گھوڑاد وڑا کر قریش کوآپ کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور ﷺ رہے بیمانِ تک کہ جب آپ اس گھائی پر پہنچے جمال ہے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا توآپ کی او ننمنی بیٹھے گئی۔اس او نتمنی کا نام قصواء تھا۔لو گوں نے (اے اٹھانے کے لئے عرب کے رواج کے مطابق )حل حل کمالیکن وہ بیٹھی رہی تو لو گول نے کہا قصواء اڑ گئی ہے قصواء اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر می جان ہے کفار مکہ مجھ ہے جو لسی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس ہے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کررہے ہوں گے۔ میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ پھرآپ نے اس او منتنی کو جھڑ کا تووہ فورآ کھڑی ہو گئی پھرآپ نے مکہ کارات چھوڑ دیااور وادی حدید ہے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا جمال ایک چشمہ میں سے تھوڑا تھوڑا یانی نکل رہا تھا۔ صحابہ نے حضور سے بیاس کی شکایت کی۔آپ نے اپنے ترکش میں ہے ایک تیر نکال کر دیااور فرمایا کہ اے اس چشمہ میں گاڑ دو (صحابة نے وہ تیر اس چشمہ میں گاڑویا) توجب تک صحابةً وہا*ل رہے اس چشمہ میں سے* پائی جوش مار کر بھو نثار ہا۔اور صحابہ اس ہے خوب سیر اب ہوتے رہے۔ حضور علیہ اور صحابہ کرام م وادی حدیبیہ میں تھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ور قاء اپنی قوم نزاعہ کی ایک

ل احرحه الطبراني قال الهيشمي (ح ٥ ص ٢٤٠) رواه الطبراني ووجاله ثقات وروى اس ماجة منه طرف انتهى واحرجه ايصا ابن حبال والحاكم وانوا لشيخ في كتاب احلاق النبي يست وغير هم كما في الاصابة (ح ١ ص ٦٦٥) وقال رحال الاستاد وموثقول وقد صرح الوليد فيه بالحديث ومدار ه على محمد بن ابي السرى الراوى له عن الوليد وثقه ابن معبن ولينه انو حاتم وقال ابن عدى محمد كثير العبط والله اعلم وحدث لقصته شاهدامن وحه آخر لكن لم يسم قيه قال ابن سعد حدثنا يربد حدثنا حوير بن حارم حدثني من سمع الرهرى يحدث ال يهود يا قال ماكان بقى شي من بعث محمد المستحدة في التوراة الارابية الاحلم فدكر القصة ابتهى واحرحه ابو معيم في الدلانل (ص ٢٣)

جماعت کولے کرآئے اور یہ لوگ اہل تمامہ میں ہے۔ آپ کے سب سے زیادہ خمیر خواہ تھے ا نہول نے کہامیں کعب بن لوی اور عامر کے پاس ہے آرہا ہول۔ انہول نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے (اور وہ لڑنے کے لئے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے كرآئے ہيں حى كه )ان كے ساتھ ميا بى اور يخ والى او نشيال بھى ہيں۔ وه آپ ہے اثر ناجا ہے ہیں اور آپ کوست اللہ سے رو کیس مے توآپ نے فرمایا ہم کی ہے لڑنے کے لئے شیس آئے بلعہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں (ہم بہت جران ہیں کہ وہ لڑائی کے لئے تیار ہو کرآ گئے ہیں حالا نکہ ) لڑا ئیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پنجایا ہے اگر وہ جاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لئے صلح کرنے کو تیار ہوں۔اس عرصہ میں دوسرے لوگول کے در میان کوئی مداخلت شیس کریں سے (اور بیس اس عرصہ بیس د وسر ہے لوگوں کو دعوت دیتار ہوں گا )اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آگیا (اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے ) تو پھر قریش کی مرضی ہے آگر وہ جا ہیں تووہ بھی اس دین میں داخل ہو جائمیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے اور اگر میں غالب نہ آیا (اور دوسرے لوگوں نے غالب آکر مجھے قتم کر دیا ) تو پھرید لوگ آرام ہے رہیں گے اور آگر وہ مسلح کرنے ہے انکار کر دیں تو اس ذات کی قشم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ان ے اس دین کے لئے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جم سے الگ ہو جائے (لیعنی مجھے مار دیا جائے)اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضر ت بدیل نے کما آپ جو کچھ کمہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچادوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں ہے چل کر قریش کے پاس منبج اور ان سے کما ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آرہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کتے ہوئے سا ہے اگر آپ جا ہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں۔ اہل مکہ کے ناوان قسم کے لوگوں نے کہا جمیں ان کی کوئی ہات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔لیکن ان میں سے سمجھد ار لوگول نے کہاتم نے ان سے جو ساہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ۔ حضر تعبد مل نے کمامیں نے ان کو یہ کہتے ہوئے شااور ان کو حضور کی ساری بات بتائی تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارے لئے والد کا درجہ نہیں ر کھتا ہوں ؟انہوں نے کمار کھتے ہیں۔عروہ نے کما کیاتم میرے لئے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کما ہاں اولاد کی طرح ہیں۔ عروہ نے کما کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک یا شبہ ہے ؟انہوں نے کما نہیں۔عروہ نے کہا کیا تنہیں معلوم نہیں کہ میں نے اہل عكاظ كو تمهاري مدد كے لئے آمادہ كيا تھاليكن جبوہ تيار نہ ہوئے تو ميں اپنے گھر والوں اور

ا ہے پچوں اور اپنے مطبع و فرما نبر دار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لئے آگیا تھا ؟ انہوں نے کہاباں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا کہ اس آدمی نے (یعنی حضور نے) تنہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز چین کی ہے تو تم اس کو قبول کر لواور مجھے اس سلسلہ میں بات کرنے کے لئے ان کے پاس جانے دو۔ مکہ والول نے کما ضرور جاؤ۔ چنانچہ عروہ حضور کے پاس سے اور حضور کے بات کرنے لگے۔حضور ﷺ نے جو کچھ بدیل کو فر مایا تھاو بی آپ نے ان سے بھی کما۔ تواس پر عروہ نے کما۔اے محمد !آپ میہ بتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو جڑے اکھاڑ پھیکا تو کیاآپ نے ساہ کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جز ے اکھیر دیا ہو اور اگر دوسری صورت ہوئی لینی قریش تم پر غالب آگئے تو میں تمہارے ساتھ قابل اعماد اور و فادار لوگول كالمجمع نہيں ديكھ رہا ہوں بائحہ ادھر ادھر كے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے ،جو ( جنگ شروع ہوتے ہی )تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔اس پر حضرت اد بحرٌ نے کہا تواہیخ معبود لات مت کی پیثاب گاہ جو س، کیا ہم حضور کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے ؟ عروہ نے یو چھا یہ کون میں ؟لو گوں نے کما یہ ابو بحر میں۔ عروہ نے کما فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔اگر تمہار انجھ پروہ احسان نہ ہو تا جس کا میں اب تک بدلہ ضیں دے سکا تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ عروہ حضور ہے گفتگو کرتے ہوئے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگتے اور (عروہ کے بھٹیجے) حضرت مغیرہ بن شعبہ " ہاتھ میں تکوار لئے اور سر پر خود پہنے ہوئے حضور کے سر ہانے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تکوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور کی داڑھی مبارک ہے اپناہاتھ دور رکھو۔ چنانچہ عروہ نے سر اٹھ کر ہو جھار آدمی کون ہے ؟ لوگول نے ہتایا یہ مغیرہ بن شعبہ " ہیں تو عروہ نے کمااو غدار ا کیا ہیں تیری غداری کوابھی تک نہیں بھھت رہاہوں ( یعنی تم نے جو قبل کیا تھااس کا خون بہامیں ابھی تک دے رہا ہوں اور جو تم نے مال لوٹا تھااس کا تاوان اب تک بھر رہا ہوں) حضر ت مغیرہ زمانہ جالمیت میں ایک قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے۔ان کو قتل کر کے اور ان کا مال لے کر حضور کی خدمت میں آگئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔حضور ﷺ نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارااسلام تو قبول ہے لیکن تم جو مال لائے ہواس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے (عروہ کا اشارہ ای قصہ کی طرف تھا) کچرعروہ حضور کے صحابہ کوبڑے غورے دیکھنے لگے ۔وہ کتے ہیں کہ اللہ کی قشم! حضور جب بھی تھو کتے تواہے کوئی نہ کوئی صحابیؓ اپنے ہاتھ میں لے لیتااور اس کواینے چرواور جسم پر مل لبتا۔ اور حضور جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم

دیتے تو سحابہ "اے نوراکرتے اور جب آپ و ضو فرماتے توآپ کے و ضو کے پانی کو لینے کے لئے صحابہ" ایک دو سرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپن آوازیں بہت کر لیتے اور صحابہ کے ول میں آپ کی اتن عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر شیں دیکھ کئے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس کئے اور ان ہے ہے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشا ہول کے دربار میں حمیا ہوں قیصر ، کسری اور نجاشی کے دربار میں گیہ ہوں۔اللہ کی قتم! میں نے ایسا کوئی باد شاہ شیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتن کرتے ہوں جتنی محمہ کے صحابہ محمہ کی کرتے ہیں۔اللہ کی تشم! حضورٌ جب بھی تھو کتے تواہے کو ٹی نہ کو ٹی صحافی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چر ہ اور جسم پر مل لیتااور انتیں جس کام کے کرنے کا تھم ویتے اس کام کو فوراً کرتے اور وہ جب و ضو کرتے تو ان کے وضو کا یانی لینے کے لئے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہوجاتے اور وہ جب گفتگو فرماتے توسب اپن آوازیں بہت کر لیتے لیعنی خاموش ہو جاتے اور تعظیم کی وجہ ہے صحابہ آپ کو نظر بھر کرنہ دیکھ سکتے اور انہوں نے تہمارے سامنے ایک اچھی تجویز چیش کی ہے۔ تم آے قبول کرلو۔اس کے بعد یو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ تو مکہ والول نے کما ضرور جاؤ۔جب بدآدمی حضور اور صحابہ کے قریب پہنجا تو حضور ﷺ نے فرمایا یہ فلال آدمی ہے اور میاس قوم کاآدمی ہے جو قربانی کے او نٹول کی بردی تعظیم کرتے ہیں۔لہذاتم جو قربانی کے اونٹ لے کرآئے ہووہ اس کے سامنے کھڑے کر دو ۔ چنانچہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑے کر دیئے گئے اور لو گول نے لیمک پڑھتے ہوئے اس كااستقبال كيا۔ اس نے جب بيہ منظر ديكھا تواس نے كها سجان الله !ان لو گوں كو توبيت الله ہے ہر گز نہیں رو کنا چاہئے تواس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جاکریہ کہا کہ ہیں ہے منظر د کھے کرآیا ہوں کہ صحابہ ؓ نے قربانی کے او نٹوں کے گلے میں قلادہ ( یعنی ہار ) ڈالا ہوا ہے اور ان کے کوہان کو زخمی کیا ہوا ہے (اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ سے دو کام کیئے جاتے تھے تاکہ ان نشانیوں ہے ہر ایک کو پند چل جائے کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے لیمنی وہ لوگ عمرہ کے لئے تیار ہو کرآئے ہیں اس لئے )میری رائے شیں ہے کہ ان لو گول کوبیت اللہ ہے روکا جائے۔ توان میں ہے مکرزین حفص نامی ایک آدمی کھڑا ہوااور اس نے کما درا مجھے ان کے پاس جانے دو۔لوگول نے کما ضرور جاؤ۔جب وہ حضور کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا یہ تو مکر ذہے۔ بیہ توبرولید کارآدی ہے۔وہ آکر حضور سے باتیں کرنے لگا کہ استے میں سہیل بن عمر وآ گئے۔معمر راوی کہتے ہیں مجھے ابوب نے عکرمہ سے بیہ نقل کیا ہے کہ جب

سمیل بن عمر وائے تو حضور نے ان کے نام ہے نیک فال لیتے ہوئے کمااب تمہار اکام آسان ہو گیا۔ معمر کہتے ہیں کہ زہری اپنی حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سمیل نے کہ آئے صلح نامه لکھ لیتے ہیں۔ حضور نے لکھنے والے کو بلایا اور اس سے فرمایا لکھورسم الله الرحمٰن الرحيم \_سيل نے كما مجھ تو يد شيس كه رحمان كون موتاب ؟اس لئے آپ باسمك اللهم لكمين جيب يمل لكما كرتے تھے۔ صحابة نے كما نيس نہيں بم تو صرف سم الله الرحل الرحيم . تكميل كي- حضور ت فرماياكو كيابت شيس باسمك اللهم لكروو عجراب نے قرمایا سے الکھوھذا ما قاصی علیه محمد رسول الله که بدوه صلح نامد ہے جس کا محدر سول الله نے فیصلہ کیا ہے تو سمیل نے کہا کہ اگر ہم میر مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کوبیت اللہ ہے روکتے اور نہ ہم آپ ہے جنگ کرتے (اور صلح نامہ میں وہ بات لکھی جاتی ہے جو فریفین کو تشکیم ہو )اس لئے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کی قشم! . چاہے تم نہ مانو ، ہوں تو میں اللہ کار سول کیکن محمد بن عبد اللہ لکھ دو۔ حضر ت زہر ی فرماتے میں کہ حضور کا فروں کی ہربات اس لئے مان رہے تھے کیونکہ قصواء او مٹنی کے بیٹھ جانے بر آپ نے اللہ ہے یہ عمد کیا تھا کہ کفار مکہ مجھ ہے جو نسی بھی ایسی تبجویز کا مطالبہ کریں گے جس ہے وہ امتد کی قابل احرّ ام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے تو میں ان کی ایسی ہر تجویز کو ضرور مان لول گا۔ حضور ؑ نے اس ہے فرمایا کہ صلح کی شرط میہ ہوگی کہ تم جمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو کے تو سمیل نے کما کہ اگر آپ ای سال بیت ابتد کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں میہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مکہ والے آپ سے وب گئے۔ اس لئے آب اس سال نه کریں ایکے سال کرلینا۔ چنانچہ یہ بات صلح نامہ میں لکھی گئی (کہ ایکے سال طواف اور عمرہ کریں گے ) سمیل نے کما صلح نامہ کی ایک شرط میہ ہو گی کہ ہم میں سے جو آدمی بھی آپ کے پاس چلا جائے گا جاہے گا جاہے وہ آپ کے دین پر ہو آپ اسے ہمارے پاس والیس کر دیں گے ۔مسلمانوں نے کہا سجان اللہ! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے یاں آئے اور اے مشر کول کے پاس دالیں کر دیا جائے ؟ اجھی پیابت ہو ہی رہی تھی کہ سہیل بن عمر و کے بیٹے حضرت ابو جندل بیز یوں میں چلتے ہوئے آگئے۔ یہ مکہ کے نیچے والے حصہ میں قید تھے۔وہاں سے کسی طرح نکل کرآگئے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کے جمع میں بہنچ گئے سہیل نے کمااے محمہ! میرامطالبہ ہیہ ہے کہ صلح کی اس شرط کے مطابق آپ سب ہے یہلے مجھے یہ آدمی واپس کریں۔ حضور ؑنے فرمایا ابھی نواس صلح نامہ کی تحریر پوری نہیں ہو ئی (اُبذ اابھی تو معاہدہ نہیں ہوا) سہیل نے کمااللہ کی قتم اپھر تو میں آپ ہے ہر گز صلح نہیں

کروں گا۔ حضور نے قرمایا تم اے میری وجہ ہے ہی چھوڑ دو۔ سپیل نے کہا سیں میں اسے آپ کی وجہ سے نہیں۔ میں نہیں جھوڑ سکتا۔اس پر مکر زنے کماا چھاہم اے آپ کی وجہ سے جھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو جندل نے کہااے مسلمانو! میں تو مسلمان ہو کرآیا تھااور اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جارہاہے۔ کیاتم دیکھے نہیں رہے ہو کہ کتنی مصبتیں اٹھار ہا ہوں ؟اور وا قعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں مہنچائی عمٰی تھیں۔ حضر ت عمرٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ کیاآپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہوں۔ پھر میں نے کما کیا ہم حق پر اور ہمار ادستمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کار سول ہوں اس کی نا فرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور وہی میر اید و گار ہے ۔ میں نے کما کیآپ نے ہم ہے میہ نہیں فرمایا تفاکہ ہم بیت اللہ جاکراس کا طواف کریں گے آپ نے فرمایاباں میں نے کما تھالیکن کیا میں نے تم کویہ بھی کما تھاکہ ہم ای سال بیت اللہ جائیں گے ؟ میں نے عرض کیا نہیں آپ نے قرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بحر کے پاس گیااور ان ہے کہا ہے ابو بحر ! کیا یہ اللہ کے برحق نبی شیس ہیں ؟ انہوں نے کما میں '۔ میں نے کما کیا ہم حق پر اور جارا و شمن باطل پر نہیں ہے ؟ حضر ت ابو بحر نے کہا ہاں۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ بیس نے کہا پھر ہم کیوں اتناد ب کر صلح کریں ؟ حضر ت او بحر نے کہااے آدمی! وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی نا فرمانی نہیں کر کتے ہیں اور اللہ ان کا مدد گار ہے۔ تم ان کا دامن مضبوطی ہے تھاہے ر کھو۔اللّٰہ کی فشم!وہ حق پر ہیں۔میں نے کما کیاا نہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جاکر اس کا طواف کریں گے انہوں نے کہاہاں انہوں نے کہا تھ کیکن کیاا نہوں نے تم كويه بھى كما تھاكہ تم اى سال بت الله جاؤ كے ؟ ميں نے كما نہيں۔ انہوں نے كما تم بيت الله ضرور جاؤ کے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گتاخی کی معانی کے لئے بہت ہے اعمال خیر کئے۔راوی کہتے ہیں کہ حضور جب صلح نامہ کی لکھائی ہے فارغ ہوئے توآپ نے اپنے صحبہ سے فرمایاا ٹھو ،اپنی قربانی ذیج کرو پھر اپنے سر مونڈلو۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی تشم اکوئی آدمی بھی کھڑانہ ہواحتی کہ آپ نے یہ حکم تین مر تبہ فرمایا۔جبان میں کوئی بھی نہ کھڑ اہواتو حضور ً حضر تام سلمہؓ کے پاس تشریف لے کئے اور لوگوں کی طرف ہے آپ کو جو پریشانی چیش آر ہی تھی وہ ان کو بتائی تو انہوں نے کما اے اللہ کے تبی اکیاآپ بیہ کروانا چاہتے ہیں ؟آپ باہر تشریف لے جائیں اور ان میں ہے کسی ہے کوئی بات نہ کر میں بلحہ اپنی قربانی ذیج کر میں اور اپنے نائی کو بلا کر سر منڈ الیں۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور ان میں ہے کسی ہے کوئی بات نہ کی اور اپنی قربانی کوؤی کیا اور اپنی مائی کوؤی کیا اور اپنی مائی کو بلا کر اپنی کو بلا کر اپنی اور آیک دو سرے کے بال موثڈ نے لیے اور رنج وغم کے بارے بیا حال تھا کہ ایس اور آیک دو سرے کے بال موثڈ نے لگے اور رنج وغم کے بارے بیا حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جسے آیک دو سرے کو قتل کر دیں گے پھر آپ کے پاس چند مو من عور تمل آئیں جن کے متعلق آئ وقت اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی۔

يَا يُهَا الَّدِينَ اللَّهُ ۚ إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِثُ مُهجِرَاتُ فَا مُنْجِوْ هُنَّ ـــ لَــ كر بعِصَمِ الْكُوَافِرِ تَكَ. ترجمہ: "اے ایمان والوجب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عور تیں وطن جھوڑ کر تو ان کو جاتی لو۔انٹد خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیر وان کو کا فرول کی طرف ۔ند ہے عور تیں حلال ہیں ان کا فروں کو اور نہ وہ کا فر حلال ہیں ان عور توں کو۔اور دے دوان کا فروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو۔اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عور توں ہے ، جب ان کو دوان کے مہر ،اور نہ رکھوا ہے قبضہ میں ناموس کا فرعور تول کے ''۔ چنانچیہ اس علم کی وجہ ہے حضرت عمر نے اپنی دو عور تول کو طلاق دے دی جو مشر ک تھیں ان میں ہے ایک ہے معاویہ بن الی سفیان اور دوسری ہے صفوان بن امیہ نے شادی کی (یہ دونوں حضر ات بھی اس وقت تک مسممان شمیں ہوئے تھے ) پھر حضور تنبیجے مدینہ واپس آگئے۔اتنے میں قریش کے او بھیر مسلمان ہو کرآپ کے پاس آگئے مکہ والوں نے ان کو واپس باانے کے لئے دوآد می بھیج کہ آپ نے ہم ہے جو معاہدہ کیا ہے اسے بورا کریں۔آپ نے حضر ت ابو بھیر كوان دونول كے حوالے كرديا۔وه دونول ان كولے كروبال سے جل يڑے يمال كك ك ذ والحليفہ جينج کر ٹھمر گئے اور جھوریں کھانے لگے ۔ حضرت ابو بھیر نے ان دونوں میں سے ا کے سے کمااے فلانے! مجھے تمہاری تکوار ہوئی عمدہ نظر آر ہی ہے۔اس نے نیام سے تکوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اس پر تلوار کا ایساوار کیا کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسر اوہاں ے مدینہ کی طرف بھاگ پڑااور دوڑتا ہوامسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور نے اسے دیکھے کر فر ما یااس نے کوئی گھبر اہٹ کی چیز دیکھی ہے۔جب وہ حضور کی خدمت میں پہنچا تواس نے کما میر اسائتھی تو مارا جا چکااب میرانمبر ہے۔اس کے بعد ایوبھیر پہنچے اور عرض کیااے اللہ کے نی اللہ تعالیٰ نے آپ کا عمد پورا کروادیا کہ آپ نے تو مجھے واپس کردیا تھا۔اب امتد تعالیٰ نے بجے ان لوگوں ہے چھٹکارا دلادیا ہے۔حضور کے فرملیاس کی مال کا ستیا ناس ہو یہ لڑائی بھر' کانے والا ہے۔ کاش کوئی اے سنبھالنے والا ہو تا۔ جب حضرت ایوبھیر نے یہ ساتووہ سمجھ یئے (کہ اب بھی اگر کمہ ہے ان کو کوئی لینے آیا) تو حضور ان کو داپس کر دیں گے چنانچہ وہاں

ے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آپڑے ۔ راوی کہتے ہیں کہ حفرت ابو جندل بن سیل بن عمر قاکمہ والوں ہے چھوٹ کر حضرت ابو بھیر کے پاس آگئے۔ ای طرح قریش کا جو شخص بھی مسلمان ہو تاوہ حضر ت ابو بھیر سے جاملاً۔ چند روز ہیں یہ ایک مخضر می جماعت ہو گئے۔ انلہ کی قشم ان لوگوں کو جب خبر لگتی کہ قریش کا کوئی تجارتی قافلہ ملک شام جارہا تواس پر ٹوٹ پڑتے ان کو فتق کر دیتے اور ان کا مال لے لیتے ۔ حتی کہ کفار قریش نے (پریشان ہو کر) حضور کی خدمت میں اللہ تعالی کا اور رشتہ واری کا واسطہ دے کرآدی بھیجا کہ اس بے ہوکر) حضور کی خدمت میں اللہ تعالی کا اور رشتہ واری کا واسطہ دے کرآدی بھیجا کہ اس بے جانے کا راستہ کھلے ) اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آ ہے جانے کی چنا نچہ حضور تھی ہوئی ہوئی آئے گا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آ ہے بیاں از ل فرمائی۔ وَ ہُو اللّٰہِ عَنْ اَلٰہُ عَنْ اَلٰہُ عَنْ اَلٰہُ عَنْ اِللّٰہِ عَنْ اَلٰہُ عَنْ اَلٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَنْ اَلٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَنْ اَلٰہُ عَنْ اَلٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

ترجمہ: "اور وہی ہے جس نے روک رکھاان کے ہاتھوں کو تم ہے اور تمہارے ہاتھوں کو تم ہے اور تمہارے ہاتھوں کو ان ہے ان کے ان ہے ان کی ان ہے ان کے ان ہے ان کی سال کے کہ تمہارے ہاتھ لگا باان کو "سے لے کر ان تد تعالیٰ کے اس فرمان تک" جب رکھی منکروں نے اپنے دلوں میں کد ، نوانی کی ضد"ان کا فرول کی ضد اس فرمان کی ضد ان کا فرول کی ضد ان کے انہوں نے نہ تو حضور کے نبی ہونے کا اقرار کیا اور نہ سسم اللّٰہ الوحیان الوحیم اللہ عند کے در میان رکاور بہت اللہ الوحیان الوحیم کے در میان رکاور بہت گئے۔ ا

حضرت عردہ میان فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علی کے حدیبہ میں قیام فرمانے کی وجہ ہے قریش کی وائے۔ حضور نے مناسب سمجھا کہ اپنے سحائے ہیں ہے کی کو قریش کے پاس جھجنے کے لئے حضرت عمر بن الخطاب کو مالیا انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ (آپ کے ارشاد پر عمل کرنے ہے جھے انکار ضیاب کو بالیا انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ (آپ کے ارشاد پر عمل کرنے ہے جھے انکار ضیں ہے لیکن) ہیں اہل مکہ کے فزد یک سب سے زیادہ مبغوض ہوں۔ اگر انہوں نے جھے کوئی تعلیم بنی ہے لیکن اور میر ادفاع کے خواندان کو جھے کوئی سے ایساکوئی شیں ہے (جو میر ادفاع کرے اور) میر کی وجہ سے ناراض ہو۔ آپ حضرت عمان کو بھیج دیں کیو فکہ ان کا خاندان مکہ کو بہنچادیں گے۔ چنانچہ حضور نے حضرت عمان کو بھیجادر ان سے قوجو بیغام آپ بھیجنا جا ہے ہیں وہ اہل مکہ کو بہنچادیں گے۔ چنانچہ حضور نے حضرت عمان کی عفان کو بلاکر قریش کی طرف بھیجا اور ان سے قرمایا کہ انہیں یہ بتادہ کہ ہم (کی عفان کو بلاکر قریش کی طرف بھیجا اور ان سے قرمایا کہ انہیں یہ بتادہ کہ ہم (کی

اخرحه البخاري قال ابن كثير في البداية (ح ٤ ص ١٧٧) هذا سياق فيه ريادات وفوائد
 حسنة ليست في رواية ابن اسحاق عن الرهري انتهى واخرجه البيهقي (ح ٩ ص ٢١٨) ايضا بطوله

حضرت ان عبال فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور علی نے اہل مکہ سے (دب کر) صلح کی اور ان کی ساری با تیں مان لیں۔ اگر حضور کسی اور کو امیر بناکر بھیجے اور وہ اس طرح کرتا جیسے حضور نے کیا تو میں اس کی نہ کوئی بات سنتا اور نہ مانتا۔ آپ نے ان کی بیہ شرط بھی مان کی تھی کہ جو کا فر (مسلمان ہوکر) مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے واپس کرویں گے۔ اور جو مسلمان (نعوذ باللہ من ذلک (کا فر ہوکر) کا فروں کے پاس جائے گا۔ کا فراس نے واپس نہیں کریں گے۔ بیل جائے گا۔ کا فراس نے واپس نہیں کریں گے۔ بیل

حفرت الابحر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں فتح صدیبیہ ہے بن کی کوئی فتح نہیں ہے محمد علیقے اور ان کے رب کے در میان جو معاملہ تھالوگ اے سمجھ نہ سکے ہندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرح جلد بازی نمیں کرتے ہیں۔ (اپنی تر تیب اور ار اوے کے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرح جلد بازی نمیں کرتے ہیں۔

ل احرحه ابن عساكر وابن ابن شيبة كما في كبر العمال (ح ٥ ص ٢٨٨) واحرحه ابن شيبة من وجه آخر بطوله عن عروة كما في كبر العمال ايصارح ٥ ص ٢٩٠) واحرحه البيهقي (ح٩ ص ٢٢١) عن موسى بن عقبة بنحوه لل احرحه ابن سعد كدافي كبر العمال (ح ٥ ص ٢٨٦) وقال

مطابات) ہمر کام کواپ مقرر کروہ دفت پر کرتے ہیں۔ یہ منظر بھی میرے سامنے ہے کہ جمتہ الوداع کے موقع پر حضرت سیل بن عمرو قربان گاہ میں کھڑے ہو کر قربانی کی او نٹیال حضور کے قریب کررہے ہے کو رخبرات سیل بن عمرو قربان کو ایک اور خفور الن کو ایک کو بلا کر این الکی کو بلا کر کے اور میں یہ سوج رہا تھا کہ بید وہی سمیل ہیں جنہوں نے صلح حد یہ ہے موقع پر بسم اللہ الوحس الوحیم کے اور محمد رسول اللہ علی ہی جنہوں نے صلح حد یہ جانے ہے ان کو اسلام کی ہوا ہے دی۔ ان کار کر دیا تھا (یہ دیکھی کر ) میں نے اس اللہ کی ہوا ہے دی۔ ان کار کر دیا تھا (یہ دیکھی کر ) میں نے اس اللہ کی ہوا ہے دی۔

حضرت عمروبن العاصُّ کے اسلام لانے کا قصہ

حضرت عمروین العاضٌ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق ہے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان او گوں کو جمع کیا جو میری رائے ہے انفاق کیا کرتے تھے ، اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان ہے یہ کماانند کی قتم! تم لوگ جاننے ہو کہ میں دکھے رہا ہول کہ مجمہ (عليه السلام) كادين تمام دينول پر برى طرح غالب آتا جار ہاہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے تم لوگوں کاس کے بارے میں کیا خیال ہے ؟ انہوں نے کماوہ کیابات ہے ؟ میں نے کما میرا خیال مدے کہ ہم نجاثی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہاکریں۔ پھراگر محم (علیہ انسلام) ہاری قوم پر غالب آ گئے تواس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے۔ کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر ر ہنا ہمیں محمہ (علیہ السلام) کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ بیندہے اور اگر ہماری قوم غالب آگئی تو ہم جانے بہجانے لوگ ہیں۔وہ ہمارے ساتھ مھلائی کا بی معاملہ کریں گے۔سب نے کمایہ توبہت الحیمی رائے ہے۔ میں نے کمااس کو دینے کے لئے بچھے مریے جمع کرلو۔ نجاشی کو ہمارے ہال کے چمڑے کا مدیبے سب سے زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ ہم لوگوں نے بہال کا تیار شدہ چراکثیر تعداد میں جمع کیا۔ پھر ہم کمہ ہے جلے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔اللہ کی قتم! ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں عمرو بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے گئے اور پھروہاں ہے باہرائے تو میں نے اینے ساتھیوں ہے کہایہ عمروین آمیہ ہیں۔اگر میں نجاشی کے پاس جاکر ان ہے ان کو مانگ لول اور وہ مجھے ہید دے دیں اور میں ان کی گر دن اڑادول تو قریش ہے سمجھیں کے کہ میں نے محم (علیہ السلام) کے قاصد کو قتل کر کے ان کابدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے وربار میں جاکر نجاثی کو تجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔اس نے کما فوش آمدید ہو میرے

١ .. اخرجه ابن عساكر كدافي كنز العمال ( ج ٥ ص ٢٨٦)

دوست کو۔اینے علاقہ سے میرے لئے بچھ ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کماہاں۔اےباد شاہ! میں آپ کے لئے ہدیہ میں بہت سے چڑے لایا ہول۔ چنانچہ میں نے وہ چڑے اس کے سامنے بیش کیئے۔وہ اسے بہت پیندائے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس ے کمااے باد شاہ! میں نے ایک آدمی کوآپ کے پاس سے نکتیا ہواد یکھا ہے وہ ہمار ہے دستمن کا قاصد ہے آپ اسے میرے حوالے کردیں تاکہ میں اسے قبل کر دوں ۔ کیونکہ اس نے ہارے سر داروں اور معزز لوگول کو قتل کیا ہے (یہ سنتے ہی) نجاشی کو ایک دم غصہ آگیا اور اس نے غصہ کے مارے اپناہا تھ اپنی ناک پر زور ہے مارا کہ میں سمجھا کہ ایس کی ناک ٹوٹ گئی ہے اور ڈر کے مارے میرایہ حال تھاکہ اگر زمین بھٹ جاتی تو میں اس میں تھس جاتا۔ بھر میں نے کمااے بادشاہ!اللہ کی قتم ،اگر مجھے اندازہ ہو تا کہ بیابات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ ے اے بالکل نہ مانگیا۔ سجاشی نے کہاتم مجھ ہے اس آدمی کے قاصد کو مانگ کر مثل کرنا جا ہے ہوجس کے پاس وی ماموس اکبر (جرائیل علیہ السلام)آتے ہیں جو موی (علیہ السلام) کے یاس آیا کرتے تھے۔ میں نے کمااے بادشہ اکیاوہ ایسے ہی ہیں ؟اس نے کما تیراناس ہو۔اے عمروا میریبات مان لے اور ان کا تباع کر لے کیونکہ وہ حق پر ہیںاوروہ اپنے مخالفول پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موی بن عمران فرعون اور اس کے لشکریر غالب آئے تھے میں نے کماکیاتم مجھے ان کی طرف ہے اسلام پر بیعت کرد مے ؟اس نے کماہاں۔ پھراس نے ہاتھ بڑھادیااور میں ان کے ہاتھ اسلام پر بیعت ہو گیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے ماس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی۔اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنااسلام چھپائے رکھا پھر حضور کی خدمت میں عاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے میں وہاں سے چل پڑا۔راستے میں مجھے حضرت خالدین دلید ملے۔وہ مکہ سے آرہے تھے۔ یہ واقعہ فنچ مکہ سے پچھے پہلے کا ہے ۔ میں نے کمااے او سلیمان۔ کمال (جارہے ہو)انہوں نے کمااللہ کی قشم ابات واضح ہو گئی اور ية وى يقينانى بين الله كى قتم إمين (ان كياس) مسلمان مون جار بامول - كب تك (مهم اد حر اد حر بھا گئے رہیں گے ) میں نے کہا اللہ کی قتم ، میں بھی مسلمان ہونے جارہا ہوں۔ چنانچه جم دونول مدینه حضور کی خدمت میں منجے۔حضرت خالدین ولید آھے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور سے بیعت کی۔ پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیایار سول اللہ میں آپ ہے اس شرط پر بیعت کرتا ہول کہ میرے پچھلے تمام ممناہ معاف ہو جائیں۔آئندہ کے مناہوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اے عمرو! بیعت ہو جاؤ کیونکہ اسلام ا بے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹادیتا ہے اور ہجرت بھی اینے سے پہلے کے تمام گناہوں کو

مٹادیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور سے بیعت ہو گیا پھروایس آگیا۔ له اس روایت کو بہتی نے داقدی کے حوالے سے زیادہ مفصل اور زیادہ بہتر طریقہ سے ذکر کیا ہے اور اس میں میہ مضمون بھی ہے۔ پھر میں (حبشہ ہے) جل دیا۔ یمال تک کہ جب میں مدہ مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دوآد می ذرا کچھآ گے جاکر پڑاؤڈال رہے ہیں ایک خیمہ کے اندرے اور دوسر ادونوں سوار بول کو تھاہے ہوئے ہے۔ غورے دیکھنے سے پیتہ چلا کہ بیہ تو خالد بن ولید ہیں۔ میں نے کہا کہال جارہے ہو ؟انہول نے کہا محمد (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضری کاار اوہ ہے کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ کوئی ڈھنگ کاآد می باتی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھمرے رہے تو ہماری گردن کوایسے بکڑ لیاجائے گا جیسے کہ بھٹ میں بچو کی گرون پکڑلی جاتی ہے۔ میں نے کہ اللہ کی قتم پیر ابھی محمہ (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ی کاارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہو تا جا ہتا ہوں۔ حضر ت عثمان بن طلحہؓ نے خیمہ ے باہرآگر مجھے خوش آمدید کما پھر ہم سب و ہیں ٹھسر گئے۔ پھر ہم ایک ساتھ ہی مدیندآئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی ہے جو ہمیں بیر ابو عتب کے پاس ملا۔وہ یار باح یا رباح یا رباح اکسہ کر اینے غلام کو پکارہما تھا (رباح اس کے غلام کانام تھالیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع ہے)ہم نے اس کے ان الفاظ سے نیک فال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہو گی۔ پھر اس نے ہمیں د کچھ کر کماان دو(سر داروں) کے بعد مکہ نے اپنی قیادت جمیں دے دی ہے۔ وہ بیہ کہہ کہ میری اور حضرت خالد بن ولید کی طرف اشاره کرر با تقداور وه آدمی دوژ تا بهوامسجد همیا مجھے خیال ہوا کہ میہ حضور کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیاہے چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ مقام حرہ میں بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی۔ ہم چل کرآپ کی خدمت میں آپنجے آپ کا چرہ مبارک (خوش سے ) جبک رہا تھا اور آپ کے جاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے ہے بوے خوش ہورے تھے ۔ چنانچیہ حضر ت خالدین ولید آ گئے بڑھ کر حضور سے بیعت ہوئے۔ پھر حضر ت عثمان بن طلحہ آ کے بڑھ کر بیعت ہوئے۔ پھر میں آ گے بڑھا اللہ کی قشم اجب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم ک وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا۔ کالور میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور بعد میں ہونے والا گنا ہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ آپ نے فرمایا اسلام ا پنے سے پہلے والے تمام گمناہ مٹاویتا ہے اور ججرت بھی اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹاویق

لَّ اخرجه ابن اسحاق كدافي البداية (ح £ ص ٢ £ ٢) احرجه ايضا احمد والطبر ابي عن عمرو بحوه مطولاً قال الهيشمي (ح ٩ ص ٣٥١) ورجالهما ثقات ابتهي

ہے۔اللہ کی قشم! جب ہے ہم دونوں میں اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے اس وقت سے حضور مثلاث نے نے کسی بھی ہر بیثان کن امر میں اپنے کسی صحالی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔ ل

حضرت خالد بن وليد ي كاسلام لانے كا قصه

حضرت خالد من فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کاار اوہ فرمایا تواللہ تعاتیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرماد بااور مدایت کارات میرے سامنے کھل گیااور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد (ﷺ ) کے خلاف تمام نڑا نیوں میں شریک ہوا ہول کیکن ہر لڑائی ہے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہول اور یقینا محمر (علیہ السلام) ما لب ہو کر رہیں گے۔جب حضور حدیدیے کے لئے روانہ ہوئے تو میں مشر کوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا اور عسفان میں میر احضور اور صحابہ ؓ ہے سامنا ہو گیااور میں آپ کے مقابلہ میں کھڑ اہو گیا میں نے آپ سے پچھے چھیٹر چھاڑ کرنی جا بی۔ آپ ہمارے سامنے اپنے سی بیر کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچاکہ ہم نماز کے دوران بی آپ پر حملہ کر دیں لیکن ہم کمی فیصلہ تک نہ پہنچ سکے اس کئے ہم نے حملہ نہ کیااور ای میں خير تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادہ کا پتہ چل گیا۔ (لیعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتادیا) جنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلوٰۃ الخوف کے طریقتہ پر پڑھائی۔اس بات کا بمارے ولوں پر بہت اثر یزا۔ اور میں نے اپنے دل میں کہ کہ اس آدمی کی حفاظت کامستقل (تیبی) انتظام ہے۔ آپ ہم ہے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کاراستہ چھوڑ کر دائیں طرف جلے گئے۔ جب آپ نے حدید بیں قریش ہے صلح کرلی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع فرج ہے واپس كر ك اپن جان ي الى تويس في اين دل يس كها-اب كولسى چيز باقى ره كئى ہے ؟اب يس كهان جاؤل نبی شی کے باس ؟ نجاشی نے تو محمر ( ملیہ السلام ) کا تباع کر لیا ہے اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن ہے رور ہے ہیں۔ کیا میں ہر قل کے پاس چلا جاؤں ؟ تو مجھے اپنادین چھوڑ کر نصر انیت یا بہودیت کوا ختیار کر ناپڑے گااور مجم میں رہنا پڑے گا۔ یاا ہے وطن میں باتی لو گوں کے ساتھ رہتار ہوں۔ میں ای سوچ بچار میں تھاکہ اچانک حضور عمرہ کی قضا کرنے کے لئے مکہ میں تشریف لے آئے میں مکہ ہے غائب ہو گیا اور آپ کی آمدیر میں حاضر شیں ہوا اور میرے بھائی ولیدین ولید بھی حضور کے ساتھ اس عمرہ میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش كياليكن كهيس نديايا توانهول في مجھے أيك خط لكھاجس كامضمون سي :

"بسم الله الوحمٰن الوحیم. اما بعد۔ ابھی تک اسلام لائے کی تمہاری رائے نہیں بنی۔ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ حالا نکہ تم بہت عقمند ہو۔ اسلام بھیے نہ بہب سے بھی کوئی ناوا قف رو سکتا ہے؟ حضور عظیہ نے بھی سے تمہارے بلاے میں پوچھا تھا کہ خالد کمال ہیں؟ میں نے کما اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آئے فرمایا خالد جیساآدی بھی اب تک اسلام سے ناوا قف ہے۔ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے سیساآدی بھی اب تک اسلام سے ناوا قف ہے۔ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگاد ہے تو ان کے لئے زیادہ بہتر تھا اور ہم ان کو دوسروں ہے آگے رکھتے اسے میرے ہم نی افروں کے بہت سے موقع تم ہے رہ گئے اب تو ان کی تلا فی کرلو"۔

حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ا یک شوق بیدا ہوااور اسلام کی رغبت بردھنے لگی۔اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور نے میرے بارے میں یو چھااور اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زوہ علاقہ میں ہول\_اور میں وہاں ہے نکل کر ایک سر سنر اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کمایہ سچاخواب معلوم ہو تاہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کمائس خواب کا حضرت او بحرٌ ہے ضرور تذکرہ کروں گا۔ ( چنانچہ میں نے ان ہے اس خواب کا ذکر کیا تو) انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی نتنگی ہے مرادوہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے اور اس تنگ علاقہ سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی مدایت کا مل جانا ہے جب میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں ہ غری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوجا کہ حضور کی خدمت میں حاضری کے لئے کس کوا ہے ساتھ لول (اس سلسلے میں )میں صفوان بن امیہ کے پاس گیااور میں نے اس سے کمااے ابو و بہب اکیا تم و کھتے شیس ہو کہ ہم کس حال میں ہیں ؟ ہماری تعداد داڑھوں کی طرح ہے کم ہوتی جارہی ہے اور محد (علیہ السلام) عرب و مجم پر غالب آتے جارے ہیں۔میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محد (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع كرلينا جابئي كيونكه محر (عليه السلام) كي عزت بهاري عزت بهاكن صفوان نے سختی سے ا نکار کر دیالور کما کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا تباغ ہر گزنہیں کروں گا۔ میں ا ہے چھوڑ کر چل دیااور میں نے کہااس آدمی کے بھائی اور والد کوبدر میں قبل کیا گیا تھا (اس لئے یہ نہیں مان رہے ہیں ) بھر میری عکر مہ بن الی جہل سے ملا قات ہو گی۔ میں نے ان سے وہی ہات کی جو صفوان بن امیہ ہے کی تھی۔ انہول نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان ہے کہا میری اس بات کو چھیائے رکھنا۔ انہوں نے کہاا چھاکسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اینے گھر ممیااورانی سواری کو تیار کی ایپیس اس کولے کر چل پڑا توراستہ میں میری عثان بن

طلحہ سے ملاقات ہو گی۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے لاؤاں سے بھی اپنی بت کر کے د مجھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آباد او بھی (مسلمانوں کے ہاتھوں) قتل ہو چکے ہیں تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا پھر میں نے کہاان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے ؟ میں تواب جابی رہا ہول۔ چنانچہ (اسلام کے خلاف) ہماری محنت کا جو بتیجہ نکل رہاہے وہ میں نے ان کو متایا اور میں نے یہ بھی کہا ہاری مثال اس لومزی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں تھس گئی ہو تواگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تولومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ یہلے دونوں ساتھیوں ہے میں نے جوہات کی ایسی ہی ان ہے بھی کی۔وہ فورامان گئے۔ میں نے ان سے کمامیں نوآج ہی جانا چاہتا ہول اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں (مکہ ہے باہر)مقام یا جج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگروہ مجھے سے پہلے وہال پہنچ کئے تووہ میراد ہاں انتظار کریں گے اور اگر میں ان ہے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھرول سے نکے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم اوگ مقام یا جج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں ہے ہم دونول روانہ ہوئے۔ جب ہم مدہ مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمرو بن العاضَّ ملے۔انہوں نے بوجھا کہاں جارہے ہو ؟ ہم نے کہائم گھر ہے کس ارادے سے چلے ہو ؟انہوں نے کماآپ لوگ گھر ہے کس ارادے سے چلے ہو ؟ہم نے کما ہمار اارادہ تواسلام میں داخل ہونے کااور محمہ علی کے اتباع کرنے کا ہے۔انہوں نے کہا میں بھی ای وجہ ہے آیہ ہوں اب ہم متیوں ساتھ ہو لئے اور مدینہ جا پہنچے اور حرہ میں اپنی سواریاں بٹھادیں۔حضور کو ہمارے آنے کی خبر ملی جس ہے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے بینے اور حضور کی جانب جل پڑا۔ راستہ میں میرے بھائی مجھے ملے۔انہوں نے کماجلدی کرو۔ حضور کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم او گول کا انتظار كررے ہيں۔ ہم تيز چنے لگے۔ جب ميں نے آپ كو دور ہے ديكھا نوآپ مجھے ديكھ كر مسكراتے رہے۔ يمان تك كر ميں نے آپ كے قريب آكريانى الله كر كر سادم كيا۔ آپ نے کھے ہوئے چرے کے ساتھ سلام کاجواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا .

ای اشهدان لا الله الا الله والك دسول الله .آپ نے فرمایاآ گے آؤ۔ تمام تعریفیں اس الله کے لئے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے میں امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیایار سول الله! میں جن لڑا کیوں میں آپ کے مقابلہ میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بہت خیال آرہا ہے۔ آپ میرے لئے الله تعالیٰ سے دعاکریں کہ الله تعالیٰ الن سب کو معاف کروے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے سے دعاکریں کہ الله تعالیٰ الن سب کو معاف کروے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے

تمام گناہ مٹادیتا ہے۔ ہیں نے کماآپ اس کے باوجود میرے لئے دعافرمادیں۔آپ نے فرمایا اے اللہ اللہ کے زاستے سے روکنے کے لئے خالدین ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے استے معاف فرمادے۔ پھر حضر ت عثمان اور حضر ت عمر وُآگے بوھ کر حضور ہے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ صفر ۸ ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی تشم! ضروری اور مشکل امور میں حضورا ہے صحابہ میں ہے کی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ ا

فتحمكه زاد ماالله تشريفأ كاقصه

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔حضور ﷺ (مدینہ سے)روانہ ہوئے اور اینے پیچھے حضرت ابور ہم کلثوم بن حصین غفاری کو مدینه کا امیر بنایا۔آپ وس رمضان کوروانہ ہوئے۔ آپ نے بھی روزہ رکھااور لوگول نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا۔عسفان اور انج کے در میان کدید نامی چشمے پر پہنچ کرروزے رکھنے چھوڑ دیئے پھروہاں سے چل کر دس بزار مسلمانوں کی ہمراہی میں مرابطہمران مقام پر پڑاؤڈالا۔مزینہ اور سلیم کے ہزارآدمی بھی تھے ہر قبیلہ سامان اور ہتھیار سے کیس تھا۔اس سفر میں تمام مهاجرین اور انصار حضور کے ساتھ تھے۔ان میں ہے کوئی بھی بیجھے ندر ہاتھا۔ قریش کو پند بھی نہ چلااورآپ مرالظہر ان پہنچ گئے۔ حضور کی کوئی خبر ان تک نہ بہنچ سکی اور وہ بیہ جان نہ سکے کہ حضور کیا کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب اور حلیم بن حزام اور بدیل بن در قاء اس رات معلومات حاصل کرنے اور دیکھ بھال کرنے کی غرض سے نکلے کہ کہیں سے پچھ پیۃ چلے یا کسی سے کوئی خبر سنیں۔حضرت عباس بن عبدالمطلب راستہ میں حضور کے ساتھ مل گئے تھے۔ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب (حضورٌ کے چچازاد بھائی)ادر عبداللہ بن المی امیہ بن مغیرہ (حضورٌ کے بھو بھی زاد بھائی ادرآپ ً کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہؓ کے بھائی )مدینہ اور مکہ کے در میان حضور ؓ کے پاس پہنچ گئے ان دونوں نے آپ کی خدمت میں حاضری کی درخواست کی ۔حضرت ام سلمہ نے حضور عظی ہے ان دونوں کی سفارش کی اور عرض کیایار سول اللہ ان میں ہے ایک توای کا چیازاد بھائی ہے اور دوسر آآپ کا بھو پھی زاد بھائی اور سسر الی رشتہ دار (سالا ہے۔آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں کی ضرورت مہیں ہے۔اس جیازاد بھائی نے تو مجھے مکہ میں بہت ہی کے عزت كيا تھااور اس پھو پھى زاد بھائى اور سالے نے مكه ميں بہت سخت باتيں كهى تھيں۔ جب ان

ل احرجه الواقدي كدافي البداية(ح £ص ٢٣٨)واحرجه ايصا ابن عساكر نحوه مطولا كمافي كبر العمال (ح٧ص ٣٠)

د و نول کو حضور کے اس جواب کا بینة جلا تو ابوسفیان کی گو د میں اس کا ایک چھوٹابیٹا تھا تواس نے کمایا تو حضور مجھے (اپنی خدمت میں حاضری کی )اجازت دے دیں نہیں تو میں اپنے اس میٹے کی آنگلی بکڑ کر جنگل کو نکل جاؤں گااور وہیں کمیں بھو کے پیاہے ہم دونوں مر جا کیں گے جب یہ بات حضور کک پیٹی نوآپ کوان دونوں پر ترس آگیا۔ آپ نے ان دونوں کوآنے کی اجازت دے دی وہ دونوں حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔جب حضور مرالظہر ان میں ٹھٹرے ہوئے تھے تو حضرت عباس نے کما ہائے قریش کی ہلاکت اگر حضور مکہ میں فی تحانہ داخل ہوئے اور مکہ والول نے حضور ہے امن طلب نہ کیا تو قریش ہمیشہ کے لئے ختم ہو جا کیں گے۔ حضرت عباسٌ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سفید خچر پر سوار ہو کر چلا یمال تک کہ ہیں اراک مقام پر پہنچ کیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے کوئی لکڑیاں جننے والا یا دودھ وال لینی جرواہا یا کوئی ضرورت ہے آیا ہو آؤی مل جائے جو مکہ جا کر حضور کی آمد کی ان کو خبر دے دے تاکہ وہ حضور کے فاتحانہ داخل ہونے ہے پہلے ہی حضور علیقے ہے امن لے کیں۔ میں خچر پر چلا جارہا تھااور کسی آد می کی تلاش میں تھا کہ استے میں مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ور قاء کی آواز سنائی دی۔وہ دونول آپس میں باتیں کررے تھے۔ او سفیان کہ رہاتھ کہ میں نے آج تک نہ اتنی ہوی تعداد میں جنتی ہوئی آگ دیکھی اور نہ تبھی اتنابرا شکر دیکھا۔ بدیل کہہ رہاتھاابقد کی قشم بیآگ قبیلہ خزاعہ کی ہے۔ معلوم ہو تاہے کہ بیالوگ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہیں ابوسفیان نے جواب دیا کہ خزامہ کی تعدادا تن نہیں ہے کہ وہ اتنی جگہ آگ جلائیں اور ان کا آنابرا الشکر ہو۔ حضر ت عباس فرماتے ہیں میں نے حصر تاہو سفیان کی آواز کو بہچان لیا۔ میں نے ان کو آواز دی اے ابو حظلہ! انہوں نے میری آواز بہجان فی اور کہاتم ابو الفضل ہو۔ میں نے کہا ہاں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔اس دفت تم یمال کیے ؟ میں نے کمااے او سفیان! تیرا ناس ہو مدر سول اللہ عظیمہ او گون کو لے کرآئے ہوئے ہیں۔اللہ کی قتم اہائے قریش کی ہلاکت! اس نے کہامیر \_، مال باب تم پر قربان ہول۔ اب بچنے کی کیاصورت ہو سکتی ہے ؟ میں نے کہا اگرتم ان کے ہاتھ لگ گئے تو تمہاری گرون ضرور اژادی جائے گی۔تم میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تنہیں حضور کی خدمت میں لے جاکر تنہیں ان ہے امن دلوادوں۔ چنانچہ اس کے دونوں ساتھی توواپس حلے گئے اور وہ میرے پیچھے سوار ہو گئے۔ میں ایو سفیان کو تیزی ہے نے کر چلا۔ جب بھی مسلمانوں کی کسی آگ کے پائی سے گزر تاوہ یو جھتے ہیہ کون ہے ؟ ليكن حضور كے خچر كود كھے كر كہتے يہ تو حضور كے جيا خچر پر جارے ہيں۔ يمال تك كه میں حصرت عمر بن الخطاب کی آگ کے یاس سے گزر نے لگا تو حصرت عمر نے بوجھا ہے کون

ہے ؟اور كھڑے ہوكر ميرے پاس آ گئے جب انہوں نے ميرے پیچھے تچر ير او سفيان كو ديكھا تو کئے لئے۔ یہ تواللہ کاد مثمن او سفیان ہے۔اللہ کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم پر قاد دے دیاہے اور اس وقت ہمارا تمہمار ا کوئی معاہرہ بھی نہیں ہے اور وہ حضور کی طرف دوڑ کیڑے اور میں نے بھی خچر کوایر الگائی اور میں ان ہے آگے نکل گیا اور ظاہر ہے کہ سوار پیدل آدمی ہے آ کے نکل بی جاتا ہے۔آگے جاکر میں فچر ہے کو دیڑااور حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔اتنے میں حضرت عمر بھی آگئے اور انہوں نے کمایار سول اللہ! یہ ابو سفیان ہے جس ہر اللہ نے قابو وے دیا اور اس کا ہمارا کوئی معاہرہ بھی شیں ہے۔آپ مجھے اجازت ویں بیس اس کی گردن اڑا دول \_ میں نے کمایار سول املند! میں ان کو پٹاہ دے چکا ہوں \_ پھر میں نے حضور کے پاس بیٹھ کر عرض کیااملہ کی قشم اآج رات توہس میں اکیے ہی ان ہے بات چیت کروں گا۔ جب حضرت عمرٌ نے ان کے بارے میں زیادہ زور لگایا تو میں نے کہااے عمر بس کرو۔ اگریہ بنو عدی بن کعب خاندان میں ہے ہوتے تو تم اتنی ہاتیں نہ کرتے لیکن تنہیں پتہ ہے یہ ہو عبد مناف میں ہے ہے (اس لئے اتنازور لگارہے ہو)انہوں نے کمااے عباس! نھسر و تنہارے اسلام لانے ہے جھے جتنی خوشی ہوئی اگر میراباپ اسلام لاتا تواتن خوشی نہ ہوتی۔ اور اس کی دجہ صرف یہ ہے کہ تمہارااسلام لانا حضور کے لئے میرے باپ خطب کے اسل م لانے ہے زیادہ باعث خوشی تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے عباس!اس و نت تو تم ان کو اپنی قیام گاہ میں لے جاؤ۔ مسج میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ان کو میں اپنی قیام گاہ پر لے آیا۔ انہوں نے میرے یاس رات گزاری۔ صبح میں ان کو حضور کی خدمت میں لے گیا۔ ان کو دیکھ کر حضور نے فرمایا۔ ۔ اے ابوسفیان! تیر ابھلا ہو۔ کیا تمہارے لئے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔انہوں نے کہامیرے مان باپآپ پر قربان ہوں۔آپ تو بہت بزرگ اور بهت حکم دالے اور بہت زیاد ہ جوڑ لینے والے ہیں۔اب تو مجھے یفین ہو گیا کہ اگر اللہ كے ساتھ كوئى اور بھى ہوتا تو ميرے كسى كام نوآتا۔آپ نے فرمايا سے ابوسفيان! تيرا كھا ہو کیا تمہارے لئے ابھی بیہ وقت شمیں آیا کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کما میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ تو بہت بزرگ اور بہت حکم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔اس کے بارے میں ابھی تک دل میں کچھ کھٹک ہے۔ حضرت عباس نے کما اے ابو سفیان! تیرا ناس ہو مسلمان ہو جاؤ اور قبل اس کے کہ تهماری كرون از اوی جائے تم كلمه شهادت:

اشهدان لآاله الا الله واشهدان محمدًا رسول الله يره لو \_ چنانچه أبو سفيان نے كلم

شادت پڑھ لیااور مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہایار سول اللہ اید ابد ایو سفیان اپنے لئے اعر از وافتخار بسند کرتے ہیں ان کوآپ کوئی حاص رعایت وے دیں۔آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گااے امن ہے جو اپنے دروازے کو بید کرلے گااے امن ہے اور جو مسجد (حرام) میں داخل ہو جائے گا اے امن ہے۔ جب حضرت ابو سفیان واپس ہونے لگے تو حضور نے فرمایا ہے عباس!ان کولے جاکر وادی میں اس جگہ کھڑ اکر دو جہاں ہیاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح ہے آگے نکلا ہواہے (وہ جگہ پیاڑوں ۔ در میان ٹنگ تھی) تاکہ یہ وہاں ہے تمام کشکرول کو گزرتے ہوئے دیکھیں۔ چنانچہ میں ان کو لے کر گیااور وادی کی اس شک گھاٹی میں کے جاکر کھڑ اکر دیا جمال کا حضورؓ نے فرمایا تھا۔وہاں سے قبائل اپنے جھنڈے لے کر گزرنے لگے جب بھی کوئی قبیلہ گزر تا تو او سفیان پوچھتے کہ یہ کون لوگ ہیں اے عِباس ؟ میں کہتا ہے ہو سیم ہیں وہ کتے مجھے ہنوسلیم ہے کیا واسطہ۔ بھر کو کُ قبسبیلہ گزرتا وهِ كَنْتَ يَهُونَ لُوكَ بَيْ ؟ مِن كَهُنَا يه مزيدِ بَيْنِ وه كُنْتَ مُحِصِمزِ بِيهِ سِه كِيا واسط بها ل تكريمًا ثبيلِه گزر گئے۔جو بھی قبیلہ گزر تاوہ پو چھتے یہ کون لوگ بین ؟ میں کتنا یہ بو فلاںِ ہیں۔ وہ کہتے ال سے مجھے کیا واسطہ ۔ یہال تک کہ حضور کو ہے سے لیس سیاہ دستہ میں گزرے۔ان میں مماجرین اورانصار تنجے۔ان کی آنکھوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آنا تھا (یعنی سب نے خود اور زر ہیں مہن رکھی تھیں اور ہر طرح کے ہتھیار لگار کھے تھے) توانہوں نے(حیران ہو کر) کہا سبحان اللہ! یہ کون لوگ ہیں۔اے عباس ؟ میں نے کہایہ رسول امتد عظیمہ مماجرین اور انصار میں تشریف لے جارہے ہیں۔انہوں نے کمااے ابوالفضل!امتد کی قتم!ان ہے مقابلہ کی تو مرکی میں ہمت اور طاقت تنہیں ہے۔ آج تو تمہارے بھٹیج کی باد شاہت بہت بردی ہو گئی ہے۔ میں نے کما (بدباد شاہت نہیں ہے) یہ نبوت ہے۔ انہوں نے کماہال کی (نبوت ہی) سمی۔ میں نے کہااب تواپی قوم کی جاکر فکر کرو۔ جنانچہ وہ گئے اور مکہ میں پہنچ کر اونچی آواز ہے یہ اعلان کیاے قریش! یہ محمد تمہارے ہاں اتنابڑالشکر لے کر آرہے ہیں جس کاتم مقابلہ نہیں کر سکتے ہولہذاجواد سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے اسن مل جائے گا (اس اعلان پر غصہ ہو کر) ان كى بيوى ہند بنت عتبہ نے كھر سے ہوكر ان كى مو تچھيں كيز ليں اور كہنے لگى اس كالے کلوٹے کمینے کو قتل کر دو(ان کو دشمن کی جاسوسی کے لئے بھیجا تھا) یہ توبڑی پری خبر لانے والہ ہے۔انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو۔اس عورت کی باتول سے وھوکے میں نہ آجانا کیونکہ هیقیت میں ہے کہ محمد (علیہ السلام)ایسالشکر لے کرآئے ہیں جس کاتم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔جوابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گااہے امن مل جائے گا۔لوگوں نے کہا تیراناس ہو کیا تمہارا گھر ہم سب کو کافی ہو جائے گا ؟انہوں نے کہااور جو اپنادروازہ بند کرلے گااہے بھی

امن ہے اور جو مسجد (حرام) میں داخل ہو جائے گااہے بھی امن ہے (بیہ سن کر) تمام لوگ اینے گھر دن اور مسجد کود دڑیڑے۔۔!

انن عساکر نے بھی داقدی کے حوالہ ہے حضرت انن عباسؓ سے طبر انی کی سیجھلی حدیث جیسی حدیث نقل کی ہے اور اس میں میہ مضمون ہے کہ جب حضر ت ابو سفیان ( حضور کے یاں ہے) چلے گئے تو حضور نے حصر ت عماس کو فرمایا نہیں لے جاکروادی کی اس تنگ جگہ میں کھڑ اکر دو جہاں بیاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح آگے نکلا ہوا ہے تاکہ یہ وہاں ہے اللہ کے نشکروں کو گزر تاہواد مکھے لیں۔ حضر ت عباس فرماتے ہیں عام راستہ کو چھوڑ کر ہیں نے ان کو وادی کی اس جگہ لے جاکر کھڑ اکر دیا۔ جب میں نے وہاں جاکر ان کوروک لیا توانہوں نے کہا اے بنبی ہاشم اکیا مجھے دھو کہ دیناجا ہے ہو؟ (دو سمجھے کہ شاید مجھے یہاں روک کرمار ناجا ہے ہیں ) حضرت عباس نے فراہا اہل نبوت و حو کہ نہیں دیا کرتے۔ میں توجہیں کسی ضرورت ہے ممال لایا ہوں۔ حضرت او سفیان نے کماتم نے مجھے شروع میں کیوں مہیں بتادیا کہ تم جھے کسی ضرورت ہے یسال لانا چاہتے ہو تاکہ میر اول مطمئن رہتا۔ حضرت عباس نے کہا میراخیال نمیں تھاکہ تم اس طرح سوچو گے۔ حضور اپنے صحابہ کے لٹنکر کی تر تیب دے چکے تھے۔ ہر قبیلہ اینے امیر کے ہمراہ گزرنے لگاور ہر دستہ اپنا جھنڈ البر اتا ہوا جار ہاتھ۔ حضور کے سب سے پہنے جس و ستے کو بھیجاس کے امیر حضرت خالدین ولید تھے۔ یہ وستہ بنبی سلیم کا تھاان کی تعد ﴿ ایک ہزار تھی۔ان میں ایک جھوٹا جھنڈا حضر ت عباس بن مر داس کے ہاتھ میں تھااور دوسر اچھوٹا جھنڈ احضر ت خفاف تن ندبہ کے ہاتھ میں تھااور ایک بروا جھنڈ احجاج بن علاط نے اٹھار کھا تھا۔ حضر ت ابو سفیان نے پو چھا یہ لوگ کون ہیں ؟ حضر ت عماس نے کہا ہے خالد بن ولید ہیں۔ حضرت او سفیان نے کہ ارے وہی نوعمر لڑ کا۔ انہوں نے کماہال۔ جب حضرت خالد حضرت عباس کے سامنے ہے گزرنے لگے اور وہاں ان کے ساتھ حضرت او سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے تو حضرت خالد کے لشکرنے تین مرتبہ بلند آواز ہے اللہ اکبر کما اورآ کے بڑھ گئے بھران کے بعد حفرت زمیر بن عوام یا نچ سو کے دینے کو لے کر گزرے جن میں کچھ مهاجرین اور کچھ غیر معروف لوگ تھے اور ان کے ساتھ ایک کالابوا جھنڈ اٹھا۔ جب حضرت عباس نے کہایہ زمیر بن عوام ہیں۔انہوں نے کہا تمہارے بھانچ ؟ حضرت عباس نے کہاہاں ، پھر غفار قبیلہ کے تین سوآدمی گزرے جن کابڑا جھنڈا حضر ت ابو ذر غفاری نے

اً احرحه الطبراني قال الهشمي (ح ٦ ص ١٦٧) رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح انتهى واحرحه ايضا البهيقي نظوله كما في البداية(ح ٤ ص ٢٩١)

اٹھار کھا تھابعض کہتے ہیں کہ حضرت ایماء بن رحضہ نے اٹھار کھا تھا۔ان لوگوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے آگر تنین مرتبہ امتد اکبر بلند آوازے کہا۔ انہوں نے یو چھااے ابو الفضل بیہ لوگ کون ہیں ؟ حضرت عباس نے کہا یہ بنو غفار ہیں۔انہوں نے کہا مجھے بنو غفار ہے کیا داسطہ ؟ پھر ہواسلم کے جار سوآد می گزرے ان کے دو چھوٹے جھنڈے تھے۔ایک حضرت بریدہ بن حصیب کے ہاتھ میں اور دوسرا حضرت ناجیہ بن اعجم کے ہاتھ میں تھا انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز ہے تین مرتبہ اللہ اکبر کما حضرت الوسفیان نے یو چھا یہ کون اوگ ہیں ؟ حضرت عباس نے کہا یواسلم۔ انہوں نے کہا اے او الفضل المجھے ہو اسلم ہے کیا واسطہ ؟ ہمارے اور ان کے در میان بھی کوئی گڑ ہو شیس ہوئی۔ حضرت عباس نے کمایہ مسلّمان لوگ ہیں اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر ہو کعب بن عمر و کے یا پچے سوآد می گزرے جن کا جھنڈ احضر ت بشیر بن شیبان نے اٹھار کھا تھا۔ حضر ت او سفیان نے یو جیما یہ کون ہوگ ہیں ؟ حضرت عبس نے کہا یہ ہو کعب بن عمرو ہیں۔انہوں نے کما اچھا یہ تو محمد (علیہ السلام) کے حلیف ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت او سفیان کے سامنے پہنچ کر ہند آوازے تین مرتبہ ابتداکبر کہا۔ پھر مزینہ قبیلہ کے ایک ہزار آومی گزرے جن میں سو گھوڑے اور تین چھوٹے جھنڈے تھے۔ جنہیں حضرت نعمان بن مقرن اُور حضر تبلال بن حارثٌ اور عبد ابتدين عمر و نے اٹھار کھا تھ۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے آگر بلند آواز ہے اللہ اکبر کہا۔ حضرت او سفیان نے کہا یہ کون لوگ ہیں حضرت عباسؓ نے کہا یہ مزینہ ہیں حضرت اوسفیان نے کہااے اوالفضل مجھے مزینہ سے کیاواسطہ ؟ کیکن ہدیمیاڑوں کی چونیوں سے ہتھیاروں کو گفتکھٹاتے ہوئے یہاں میرے سامنے آگئے ہیں پھر جہینہ کے آٹھ سوآدمی اینے امیروں کے ساتھ گزرے ان کے چار چھوٹے جھنڈے تھے جنہیں ایوزر عہ معبدین خالدادر سویدین صحر اورواقع بن محیث اور عبدالله بن بدر نے اٹھار کھا تھاا نھول نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر تمین مر تبہ بلند آواز میں امتد اکبر کما۔

پھر کنانہ ہوئیٹ اور ضعد بن بحر کے دو پہر کتانہ ہوئیٹ اور ضمر ہاور سعد بن بحر کے دو سوادی گزرے ان کا جھنڈ الدواقد لیٹنی نے اٹھار کھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر تین مر تبہ بلند آوازے ابلند اکبر کہا بعضر ت ابد سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ؟ حضر ت عباس نے کہا یہ ہو بحر ہیں انہوں نے کہا چھا یہ تو بوے منحوس ہیں۔ ان میں کی وجہ ہے تو محمد (علیہ السلام) نے ہم پر چڑھائی کی ہے (صلح حدید یہ ہے بعد قبیلہ خزاعہ نے حضور سے معاہدہ کرلیا تھا اور قبیلہ ہو بحر نے قریش ہے۔ اور قریش اور ہو بحر نے قبیلہ نے حضور سے معاہدہ کرلیا تھا اور قبیلہ ہو بحر نے قریش ہے۔ اور قریش اور ہو بحر نے قبیلہ

خزامہ پر زیادتی کی اور یوں انہوں نے خلاف ورزی کر کے صلح ختم کر دی جس کی وجہ ہے حضور کو مکہ پرچڑھائی کا جواز مل گیا۔ابو سفیان ای طرف ایٹارہ کررہے ہیں ) ذراسنو تو سہی ۔اللہ کی مشم ا (قریش نے خزامہ کے ساتھ جو زیادتی کی تھی )اس کے بارے میں مجھ سے مشورہ شیں کیا تھااور نہ مجھے اس کا پہتہ چل سکااور جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے اس پر ناپسند کی کا ظهرار کیا تھالیکن جو مقدر میں لکھا تھاوہ ہو گیا۔ حضر ت عباس نے کہاکہ حضر مت محمد النا كى تم ير چڑھائى ميں بھى اللہ نے تمارے لئے خير مقدر فرمار كھى ہے۔ يول تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ کے ۔واقدی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر نے مجھ ہے بیان کیا کہ ابو عمرو بن حماس نے فرمایا کہ ہولیٹ اکیلے گزرے ان کی تعداد ڈھائی سو تھی۔ان کا جھنڈا حضرت صعب بن جثامہ نے اٹھار کھا تھا۔ گزرتے وقت انہوں نے تین مر تبہ بلند آوازے اللہ اکبر کما حضرت ابو سفیان نے بوجھا یہ کون ہیں ؟ حضرت عباس نے کہا ہولیث ہیں پھر سب ہے آخر میں قبیلہ انتجع گزرا۔ یہ تمین سوتھے۔ان کا ایک جھنڈا حفز ت معقل بن سنان کے ہاتھ میں تھا اور دوسر انعیم بن مسعود کے ہاتھ میں حضر ت ابو سفیان بچھ دیر خاموش رہے اور پھر یو چھا کہ ابھی تک محد (علیہ السلام نہیں گزرے ؟ حضرت عباس نے کما ابھی تک نہیں گزرے۔ جس دستہیں حضور ہیں۔اگرتم اس کو دیکھو کے تو تنہیں لوہاہی اوہاور گھوڑے ہی گھوڑے اور بڑے بہادرآدمی نظرآئیں گے اور ایبالشکر دیکھو گے جس کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت اوسفیان نے کمااللہ کی قشم الے ابوالفضل اب تو مجھے بھی اس کا یقین ہو گیاہے اور ان ہے مقابلہ کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے ؟ جب حضور کادستہ نمو دار ہوا تو ہر طرف لوہا ہی لوہااور گھوڑوں کے سمول ہے اڑنے والا غبار نظر آنے لگا اور لوگ لگا تار گزرر ہے ستھ حضرت ابوسفیان ہر مرتبہ پوچھتے۔ کیا ابھی محمد عدیہ السل م نہیں گزرے حضرت عباس کہتے نہیں اتنے میں حضور اپنی قصواء او نغنی پر گزرے \_آپ کے دائیں ہائیں حضرت ابد بحر اور حضرت اسیدین حفیر تھے۔آپ ان دونوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے کمایہ رسول اللہ (ﷺ)اپے ساہ دستہ میں تشریف لے جارہے ہیں۔اس میں مهاجرین اور انصار ہیں۔اس میں چھوٹے بڑے بہت ہے جھنڈے ہیں۔ہر انصاری بہادر کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا ہے اور ایک چھوٹا۔ سب لوہے ہے ایسے ڈھکے ہوئے ہیں کہ آنکھ کے علاوہ اور پچھ نظر نہیں آرہا ہے۔ حضرت عمر پر لوہای لوہا ہے اور وہ اپنی بلند اور گر جدار آواز ہے نظكر كوتر تيب سے چلار ہے ہيں۔ حضرت ابو سفيان نے بوچھا۔ اے ابو الفضل أبيه او نجي آواز ے یو لئے والا کون ہے؟ حضرت عباس نے کما"عمر عن الخطاب "ابو سفیان نے کما یہ

عدی (حضرت عمر کا غاندان) توبهت کم تھے۔ یوے ذکیل تھے۔ اب توان کی بات بوسی او کچی ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان !اللہ تعالیٰ جسے جا ہیں جیسے چاہیں او نچا کر دمیں حضرت عمر ان او گول میں ہے ہیں جن کو اسلام نے او نیجا کیا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ اس دستہ میں دو ہزار زر ہیں تھیں۔ حضور ؓ نے اپنا جھنڈ احضر ت سعد بن عبادہ کو دے رکھا تھا۔وہ وستہ کے آگے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد حضور کا جھنڈالے کر ابوسفیان کے پاس سے گزرے توانسوں نے آواز وے کر کماآج کا دن خونریزی کادن ہے۔آج کے دن حرم مکہ کی حر مت اٹھالی جائے گے۔ آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذکیل کر دیں گے۔ جب حضور آ گے بڑھے اور او سفیان کے سامنے پہنچ گئے توانہوں نے حضور کو پکار کر کمایار سول اللہ ! کیاآپ نے اپنی قوم کے قتل کرنے کا تھم دے دیا ہے ؟ سعد اور ان کے ساتھی ہمارے یاس سے گزرتے ہوئے کمہ گئے ہیں کہ آج کاون خو نریزی کاون ہے۔ آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھانی جائے گی۔ آج الله تعالیٰ قریش کو ذکیل کرویں گے۔ میں آپ کو آپ کی قوم کے بارے میں امتد کاواسطہ ویتا ہوں آپ تولو گول میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت عثال بن عفال نے کہایار سول امتد اجمیں خطرہ ہے کہیں سعد قریش پر حملہ نہ کردیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے اوسفیان آج تورحم کرنے کادن ہے۔آئ الله تعالیٰ قریش کو عزت دیں گے بھر حضور نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھی کر ان کو معزول کر دیاور فرمایا کہ جھنڈا قیس کو دے دیں۔آپ نے بیہ سوچا کہ جب جھنڈاسعد کے بیٹے قیس کو مل جائے گا تو گویا سعد کے ہاتھ ہے جھنڈا نہیں فکا کیکن حضرت سعدنے بھنڈاا پنے بیٹے قیس

سنر تااولی فرماتے ہیں کہ (فرج کمہ کے سفر میں) ہم اوگ حضور علیا ہے ساتھ تھے۔
حضور نے فرمایا او سفیان اس وقت مقام اراک میں ہیں۔ ہم لوگوں نے وہاں جاکر ان کو پکڑلیا۔
مسممال ان کو کمواروں سے گھیر ہے ہوئے حضور کی خدمت میں لےآئے۔ آپ نے فرمایا ہے
ابو سب ن! تیر ابھا ہو میں تمہار سے پاس د نیاوآخر ت دونوں لے کرآیا ہوں تم مسلمان ہو جاد ملا "نی پائو کے ۔ حضر ت عباس ان کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ابھو سفیان شہرت پیند ہیں۔ چنانچ آپ نے ایک منادی کو کمہ تھے دیاجو یہ اعلان کرے کہ جس نے اپنا در دازہ بھرکر لیااسے امن ہے اور جس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اسے امن ہے اور جو اور جو ابھان کے کھر داخل ہوااسے امن ہے بھر حضور نے حضر ت عباس کوان کے ساتھ بھیجا۔

لِ كَذَانِي كُو العمال (ج ٥ص ٢٩٥)

یہ دونوں جاکر گھاٹی کے کنارے بیٹھ گئے قودہاں ہے ہو سلیم گررے۔ اوسفیان نے کہااے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ دھنرت عباس نے کہایہ ہو سلیم ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے ہو سلیم ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے ہو سلیم ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے ہو سلیم اسے کیاواسط ؟ پھر حضرت علی بن الی طالب مہاجرین کو لے کر گزرے۔ توانہوں نے پو پچھا اے عباس! اے عباس! یہ کون لوگ ہیں ؟ حضور عیائے انصار کے ساتھ گزرے نانہوں نے پو چھااے عباس! یہ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ لوگ سرخ موت ہیں (لیعنی اپنے دسمن کا فون بہاویے والے ہیں) یہ اللہ کے دسول عیائے اور انصار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہیں نے کہا کی اور قیصر کی باوشاہت نہیں و کیمی ۔ حضرت عباس نے کہا (یہ باوشاہت نہیں دیمی ۔ حضرت عباس نے کہا (یہ باوشاہت نہیں دیمی ۔ حضرت عباس نے کہا (یہ باوشاہت نہیں دیمی ۔ حضرت عباس نے کہا (یہ باوشاہت نہیں دیمی ۔ حضرت عباس نے کہا (یہ باوشاہت نہیں دیمی ۔ حضرت عباس نے کہا (یہ باوشاہت نہیں) یہ تو نہوت ہے۔ ا

حضرت عروةٌ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ مهاجرین اور انصار اور اسلم اور غفار اور جہینہ اور ہو سلیم کے بارہ ہزار کے کشکر کونے کر چلے۔ یہ لشکر تھوڑوں پر اس تیزی ہے جلا کہ یہ لوگ ( کمه کے قریب)مرانظہر ان پہنچ گئے اور فریش کو پیتہ بھی نہ چلا قریش نے تو تحکیم بن حزام اور او مفیان کو (مدینه) حضور سے بات کرنے کے لئے بھیجا ہوا تھا کہ آپ سے ہماری سلامتی کا عہد و بیان لے کرآئیں یا اعلان جنگ کر کے آئیں۔انہیں راستہ میں بدیل بن ور قاء ملے تو ا نہیں بھی ساتھ لے لیا۔ ابھی یہ لوگ مکہ ہے جل کر رات کوار اک بہنچے ہی تھے توانہوں نے وہال بہت ہے نیمے اور لشکر دیکھااور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سٹیں تویہ تینول ڈر گئے اور بہت کبھرا گئے اور کہنے لگے ہیں ہو کعب ہیں جو لڑنے کے لئے تیار ہو کرآئے ہیں۔بدیل نے کماان کی تعداد توہو کعب ہے زیادہ ہے دہ توسارے مل کر بھی اپنے نہیں ہو کیے تو کیا ہواز ن مارے علاقہ میں گھاس کی تلاش میں آگئے ہیں؟ نگر اللہ کی فتم اید بات بھی معلوم نہیں موتی۔ اتنا مجمع تو حاجیوں کا ہواکر تاہے اور حضور علی نے بھی اپنے لئنکر ہےآگے سوار بھیج ر کھے تتھے جو جاسوسوں کو گر فتار کر کے لائیں ادر (حضور کے حلیف) قبیلہ فزایہ والے بھی ای رائے پر رہتے تھے جو کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔جب اید سفیان اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے نشکر میں داخل ہوئے توانہیں ان سواروں نے رات کی تاریجی میں گر فتار کر لیا اور انہیں نے کر (مسلمانوں میں)آئے۔ایو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو ڈر تھا کہ انہیں قتل كرديا جائرگا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے كھڑے ہوكر ابو سفيان كى گردن پر زور ہے ہاتھ مارا

احرحه الطبراني قال الهيثمي رح ٦ ص ١٧٠) رواه الطبراني وفيه حرب بن الحسن الطحان وهو ضعيف وقد وثق انتهي

اور سب لوگ ان کو چمٹ گئے اور ان کو حضور کی خدمت میں لے چلے۔انہیں ڈر تفاکہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب ان کے جاملیت میں بڑے گہرے دوست تھے۔ اس لئے ابو سفیان نے بلند آواز سے کماکہ تم لوگ مجھے عباس کے سیر دکیوں نہیں كردية ؟ حضرت عباس (آوازس كر) أيحك اور انهول نے ان سے لوگوں كو ہٹايا اور حضور كى خدمت میں یہ درخواست کی کہ او سفیان کوان کے حوالہ کر دیں اور سارے لشکر میں اور سفیان کے آنے کی خبر تھیل گئی۔ حضرت عباس نے رات ہی میں ابو سفیان کو سوار ی پر سارے کشکر کا گشت کرایا تمام کشکر والول نے بھی او سفیان کو دیکھے لیا۔ حضرت عمر نے او سفیان کی گرون پر زور ہے ہاتھ مارتے ہوئے کما تھا کہ تم مر کر ہی حضور کی خد مت میں پہنچ سے ہو۔ ابوسفیان نے حضرت عباس سے مدوما تھی اور کمامیں تومارا گیا۔ ابوسفیان نے دیکھا کہ لوگ اٹنے زیادہ ہیں اور سب فرما نہر دار ہیں تو کہنے لگے میں نے آج رات جیسا کسی قوم کا مجمع نہیں دیکھا۔ حضرت عباس نے ان کو لوگوں کے ہاتھ ہے چھڑ اکر کہا کہ اگرتم مسلمان نہ ہو ہے اور حضور کے رسول ہونے کی گواہی شددی تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ او سفیان ہر چند کلمہ شمادت پڑھنا جاہتے تھے لیکن ان کی زبان جِل کرِ ندویتی تھی۔ انہوں نے وور ات حضر ت عباس کے ساتھ گزاری۔ان کے دونوں ساتھی تحکیم بن حزام اور بدیل بن ور قاء حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور حضور ﷺ ان دونوں ہے اہل مکہ کے حالات یو چھتے رہے۔ جب گجر کی اذان ہوئی توسب لوگ جمع ہو کر نماز کا نظار کرنے لگے۔ ابوسفیان نے گھبر اگر ہو جھااے عباس آآپ لوگ کیا کرنا جاہتے ہیں ؟ حضرت عباس نے کہایہ مسلمان ر سول الله علين كي تشريف آوري كالنظار كررے ہيں تو حصرت عباس ان كولے كر باہر تكلے ابوسفیان نے مسلمانوں کو دیکھ کر کہااے عماس! حضور ان کو جس بات کا بھی تھم دیتے ہیں ہی ای کو کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عباس نے کہاہاں اگر حضور ان کو کھانے بینے ہے روک ویس تو بھی بیان کی فرمانبر داری کریں گے۔ابوسفیان نے کہائے عباس! حضور سے اپنی قوم کے بارے میں بات کرو کہ کیادہ ان کو معاف کر سکتے ہیں ؟ ابوسفیان کولے کر حضرت عباس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ! بیانو سفیان ہیں۔ابو سفیان نے کہا میں نے اپنے معبود سے مرد ما تکی اور آپ نے اپنے معبود سے مدد ما تکی۔اللہ کی قتم ااب توبیہ صاف نظر آرہا ہے کہ آپ مجھ پر عالب آگئے ہیں۔اگر میرامعبود سچانورآپ کامعبود جھوٹا ہو تا تو میں آپ پر غالب آتااور اس کے بعد حضرت او سفیان نے کلمہ شمادت اشھدان لا الله الا الله وان محمد ارسول الله برو ليار حضرت عباس نے كمايار سول ! من جابتا ہون كر آپ مجھ

اجازت دیں۔ میں آپ کی قوم کے پاس جاؤں اور جو مصیبت ان پر آپڑی ہے اس ہے انہیں ڈراؤں اور انہیں اللہ ور سول کی طرف دعوت دول۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت عباس نے پوچھایار سول اللہ! میں ان کو کیا کموں ؟آپ مجھے ان کو امن دینے کے بارے میں ایس واضح بات بتادیں جس ہے ان کو اطمینان ہو جائے۔آپ نے فرمایاان ہے کمہ ویتا کہ جس نے کلمہ شمادت:

اشهدان لآاله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله . پره ليااے امن ہے اور جو ہتھیار ڈال کر کعبہ کے پاس بیٹھ گیااہے بھی امن ہے جس نے اپنادروازہ بید کر لیا ا ہے بھی امن ہے۔ حضرت عباس نے کہایار سول اللہ الوسفیان ہمارے بچازاد بھائی ہیں اور وہ میرے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں۔آپ انہیں کچھ انتیازی اعزاز دے دیں۔آپ نے فرمایااور جوابوسفیان کے گھر داخل ہو گیااہے بھی امن ہے اور جو ہاتھ روک کر حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیااہے بھی امن ہے (آپ نے بید دو گھر اس لئے متعین فرمائے کہ )ابو سفیان کا گھر مکہ کے اوپر والے حصہ میں تھااور تھیم بن حزام کا گھر مکہ کے بنیجے والے حصہ میں تھا۔ الا سفیان حضور کے ان تمام املانات کوالچھی طرح سجھنے لگے۔ حضور نے حضر ت و حیہ کلبی کا دیا ہواا پناسفید خچر حضرت عباس کو دے دیا۔وہ اس پراییے بیچھے حضرت او سفیان کو بٹھا کر چل یڑے۔ جب حضرت عباس روانہ ہوئے تو حضور کے ان کے چیجے چندآدی بھیج کہ جاکر عباس كو ميرے ياس والي لے آؤ۔ آپ كو حضرت ابو سفيان ہے جس بات كا خطرہ تھاوہ بات ان جائے والوں کو بتائی قاصد نے حضرت عباس کو والیس کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عباس نے والیس کوا چھانہ جانااور کما کیا حضور کواس بات کا خطرہ ہے کہ (مکہ کے) تھوڑے ہے(کا فر)لو گوں کو د کی کر ابوسفیان او ب جائیں مے اور مسلمان ہو کر پھر کا فرہو جائیں گے۔ قاصد نے کہاان کو یمال ہی رو کے رکھو۔ چنانچہ حصر ت عباس نے ابوسفیان کو وہاں روک لیا۔ حضر ت ابوسفیان نے کمااے بوہاشم اکیا مجھ سے عمد شکنی کرنے لگے ہو؟ حضرت عباس نے کماہم کس سے عمد شکنی نمیں کرتے لیکن مجھے تم ہے کچھ کام ہے۔ابد سفیان نے کماکیا ہے ؟ میں تمہار اکام کروں گا حضرت عباس نے کہاجب خالد تن ولید اور زبیر بن عوام آئیں گے تب تہیں اس کام کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت عباس مر الطهر ان اور اراک ہے کیلے تنگ گھاٹی کے کنارے ٹھمر گئے اور حضر ت اوسفیان نے حضر بت عباس کی بات کو ذہن میں رکھا پھر حضور ﷺ کے بعد دیگرے محور کے سواروں کے دہتے بھیجنے لگے۔ حضور نے محور ہے سواروں کے دوجھے کر ویئے تھے۔ حضرت زبیر کوآپ نے آگے بھیجالور ان کے پیچھے اسلم اور غفار اور قضاعہ کے

مگھوڑے سوار تھے (حضرت خالد بھی حضرت زبیر کے ساتھ تھے )ابو سفیان نے کہا اے عباس! کیا یہ رسول اللہ ﷺ ہیں ؟ حضرت عباس نے کما شیں۔ یہ تو خالدین ولید ہیں۔ حضور کے آیئے ہے آ مے انصار کے ایک دیتے کے ساتھ حضرت سعدین عبادہ کو بھیجا تھا ۔ حضرِت سعد نے کماآج کاون خو نریزی کاون ہے۔ آج کے ون (حرم کمد کی)حر مت اٹھالی جائے گی۔ جب ابو سفیان نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا جس کووہ پہچانے نہیں تھے توانہوں نے کمایار سول الله آآپ نے اپنی قوم براس جماعت کوتر جیج دے دی۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے اور تمهاری قوم کے ہر تاؤ کا نتیجہ ہے۔ جب تم نے مجھے جھٹلایا اس وقت ان لوگوں نے میری تقیدیق کی اور جب تم نے مجھے (مکہ ہے) نکال دیااس وقت انہوں نے میری مد د کی اور اس وفت حضور کے ساتھ اقرع بن حابس اور عباس بن مرواس اور عبینہ بن حصن بن بدر فزاری تھے۔ جب حضرت ابو سفیان نے ان لو گول کو حضور کے ارد گر د دیکھا تو بو چھااے عباس! یہ کون لوگ ہیں جانہوں نے کہایہ نبی کریم ﷺ کا دستہ ہے۔ یہ مهاجرین اور انصار ہیں۔ان کے ساتھ سرخ موت ہے حضرت ایوسفیان نے کہااب چلو۔اے عباس ایس نے توآج کے دن جیسابرالشگر اور اتنی برنی جماعت مجھی نہیں دیکھی۔ حضرت زبیر اینے لشکر کولے کر جون مقام پرآگر ٹھسر گئے۔ حضرت خالدا ہے نشکر کولے کر مکہ کے نیلے جھے کی طرف ہے واخل ہوئے۔ان ہے ہو بحر کے پچھ آوارہ گر دلو گول نے مقابلہ کیا۔ حضرت خالد نے ان سے لڑائی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی ان میں ہے بچھ حزورہ مقام پر مارے گئے اور بچھ اپنے گھرول میں تھس گئے اور جو گھوڑے سوار تھے وہ خندمہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور مسلمانوں نے ان کا بیجیا کیا۔ حضور سب ہے آخر میں مکہ میں داخل ہوئے اور ایک منادی نے اعلان کیا کہ جس نے اپناہاتھ روک کر اپنے گھر کا دروازہ بعد کر لیا اے امن ہے لور حضر ت ابو سفیان نے مکہ میں بایر آواز سے بید و عوت دی اے لوگو !اسلام لے آؤسلامتی بالو کے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت عیاس کے ذریعہ اہل مکہ کی حفاظت فرمائی(یہ سن کر حضرت ابو سفیان کی بیوی) ہند ہنت عتبہ نے ان کی داڑھی کوآ مے بڑھ کر پکڑ لیااور زور سے کمااے آل غالب اس بے و قوف بڑھے کو قتل کر دو۔حضرت ابوسفیان نے فرمایامیری داڑھی چھوڑدے۔ میں الله کی قتم کھا کر کہتا ہوں آگر تو اسلام نہ لائی تو جیری گردن اژادی جائے گی۔ جیرا ناس ہو۔ حضور کن بات لے کرائے ہیں اپنی مسری میں جلی جالور چپ ہو جا۔ ا

ار احرجه الطبراني مر سلا قال الهيشمي (ح ٦ ص ١٧٣) رواه الطبراني مرسلا وفيه ابن الهيمة وحديثه حسن وفيه صعف انتهى واخرجه ايصا ابن عائذ في مقارى عرزة بطوله كما في الفتح (ح٨ص ٤) واحرجه البخارى عن عروة محتصر ا والبيهقي (ح ٩ ص ٩ ٩ ١) كذالك

حضرت سمیل بن عمر و فرماتے ہیں جب حضور عظیمہ کمہ جس داخل ہوئے اور (اہل مکہ پر) غالب آئے تو جس اپنے گھر کا دروازہ بدکر لیالور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بدکر لیالور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بدکر لیالور جس نے اپنے عبداللہ بن سمیل کو بھیجا کہ جاکر مجھ (علیہ السلوہ والسلام) سے میر سے لئے امن لے اکا کو تکو تک مجھے خطرہ ہے کہ ججھے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن سمیل نے جاکر حضور نے کہا خدمت میں عرض کیا، پارسول اللہ اکیاآپ میر سے بپ کو امن دے دیں گے ؟ حضور نے کہا ہاں وہ اللہ اللہ کے امن میں جیں وہ اہر تکل آئیں۔ پیر حضور نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ ہے کہا تم میری عمر کی قسم لے امن میں جیں وہ اہر تکل آئیں۔ پیر حضور نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ ہے کہا تم میری عمر کی قسم کی اس میں اسلام سے باوا تھا۔ میں آئی تھی بیس میری عمر کی قسم کی اسلام سے باوا تھا۔ میں آئی تھی کا دراب تو وہ دیکھ چکا ہے کہ جس داستہ پر وہ محنت کر دہا تھا اس سے پچھے نفی نہ ملاء حضر سے عبداللہ سمیل تو وہ دیکھ چکا ہے کہ جس داستہ پر وہ محنت کر دہا تھا اس سے پچھے نفی نہ ملاء حضر سے عبداللہ سمیل تو وہ دیکھ چکا ہے کہ جس داستہ پر وہ محنت کر دہا تھا اس سے پچھے نفی نہ ملاء میں بھی نیک عبداللہ سمیل تو وہ دیکھ بیس بھی نیک میں دیا تھا کہ دور کو تھی نیک ہیں۔ چنانچہ حضر سے سہیل نے کہا حضور آتو نیک بیس بھی نیک ماری بات متادی۔ سمیل نے کہا حضور آتو نیک بیس بھی نیک ماری بات متادی۔ سمیل خضور کے پاس آیا جایا کرتے تھے حالت شرک جس بی وہ عروہ حمود نے ان کو مال غنیمت جس سے سواونٹ دیے۔ اور اس دن حضور شرک جس بی وہ خودہ حمور نے جس کے دن حضور شرک کے دور کر دیک کے دور کر کے دور کر کے دور کو کیا کہ کی کے دور کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کے دور کی کھی کے کہ کے دور کی کھی کے کہ کی کے دور کر کے دور کر کے دور کے دور کر کے دور کے دور

حضرت عمر بن الحطاب قرماتے ہیں کہ ح ملہ کے وان مصور عیا نے نے اوی جعوان بن امید اور ابو سفیان بن حرب اور جارت بن ہشام کو بلایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہیں نے کہا آج اللّٰہ تعالیٰ نے ہمیں الن پر قابو دیا ہے۔ انہول نے آج تک جو پچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سب میں الن کو یاد دلاول گا کہ استے میں حضور عیا نے الن سے یہ فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال تو ایس ہے جسے کہ حضرت یوسف علی نہیناو علیہ السلام نے اپنے بھا ئیول کو فرمایا تھا۔ مثال تو ایس ہے جسے کہ حضرت یوسف علی نہیناو علیہ السلام نے اپنے بھا ئیول کو فرمایا تھا۔ مثال تو ایس ہے جسے کہ حضرت یوسف علی نہیناو علیہ السلام نے اپنے بھا ئیول کو فرمایا تھا۔ مثال تو ایس ہے جسے کہ حضرت یوسف علی نہیناو علیہ السلام نے اپنے بھا ئیول کو فرمایا تھا۔ اللہ اللہ کہ کہ وُھُو اُدُ حَمَّ الْرَابِعِمِیْنَ ا

ترجمہ ''بچھالزام منیں تم پرآج ۔ بخشے اللہ تم کواور وہ ہے سب میربانوں سے میربان ۔'' ۔ حضر ت عمر فرماتے ہیں (حضور کی طرف سے بول اعلان معانی سن کر) شرم کے مارے میں پانی پانی ہو گیا۔ آگر ہے سویچ سمجھے میر می زبان سے کوئی بات نکل جاتی تو کتنابر اہو تاجب کہ حضور ان سے یہ فرمارہے ہیں۔ بل

حضرت الن الى حسين فرماتے ہيں كه جب حضور علي نے مكه فتح فرماليا تواپ بيت الله

احرجه الواقدي وابن عساكر وابن سعد كدافي كنز العمال (ج ٥٥ ـ ٢٩٤) واخرجه ايصا
 الحاكم في المستدرك (ح ٣ص ٢٨١) مثله ألى اخرجه ابن عساكر كدافي الكنر (ج ٥ص ٢٩٢)

میں داخل ہوئے۔ پھرآپ نے باہر آکر دروازے کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر (کفارے)
فرمایاتم کیا کہتے ہو؟ سیل بن عمرونے کہا ہم آپ کے بارے میں بھلائی کا گمان رکھتے ہیں۔ آپ
کرم فرما بھائی ہیں اور کرم فرما بھائی کے بیٹے ہیں اور اب آپ ہم پر قابو پا چکے ہیں۔ (اوریہ بات
مشہورے کہ کر بھم آدمی قابو پاکر معاف کر دیا کر تا ہے )آپ نے فرمایا ہیں بھی تم ہے وہی کہتا
ہوں جو میرے بھائی حضرت بوسف نے (اپنے بھائیوں سے) کما تھا۔ لا تشریب
علیکم الیوم۔ کچھ الزام نمیں تم برآج ل

حفرت آہو ہر میں اگر کہی حدیث بیان فرماتے ہیں جس میں یہ ہے کہ بھرآپ کعبہ ہیں واخل ہوئے اور اس کے دروازے کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کرآپ نے فرمایاتم (میرے بارے ہیں) کیا کہتے ہواور کیا گمان رکھتے ہو ؟ انہوں نے کہاہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھتے اور جھازاد بھائی ہیں اور بڑے ہیا تہ مربان رحم کرنے والے ہیں اور انہوں نے یہ بات تمین مرتبہ کمی۔ آپ نے فرمایا ہیں بھی تم کود بی کہتا ہوں جو حضر ت یوسف نے (ایسے بھائیوں کو) کہا تھا۔

لَا تَثْرِيْتَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ "

ترجمہ" کچھ الزام نہیں تم پر آئے۔ بخشے اللہ تم کو۔ اور وہ ہے سب مہربانوں ہے مہربانوں کے حمربان۔ حضر ت عمر فرماتے ہیں (آپ کی ہدبات س کر)وہ کفار مکہ مسجد سے نکلے اور وہ اسنے خوش سے کہ جیسے ان کو قبر ول سے نکالا گیا ہو اور پھر وہ اسلام بیں داخل ہو گئے۔ امام سبقی فرمتے ہیں کہ اس قصہ بیں امام شافعی نے حضر سے امام ابو یوسف ہے یہ نقل کیا ہے کہ جب کفار مسجد بیں جمع ہو گئے تو حضور سیائے نے ان سے فرمایا تمارا کیا خیال ہے ؟ بیس تمارا ہے کیا ہر کے میں تمارا کیا خیال ہے کہ بھائی ہیں اور کر یم کروں گا ؟ انہوں نے کما (آپ ہمارے ساتھ ) بھلا کریں سے ۔ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤتم سب آزاد ہو۔ س

حضرت عکر مہ بن ابی جہل کے اسلام لانے کا قصہ

حضرت عبداللہ بن زبیر" فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت عکر مدین ابی جمل کی بیوی ام حکیم ہنت الحارث بن ہشام مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت ام حکیم نے کمایار سول اللہ المعکم منت الحارث بن ہشام مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت ام حکیم نے کمایار سول اللہ المعکم مدآب ہے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے۔ آپ ان

أعد اس زمحویه فی كتاب الا موالی كذفی الا صابة رح ۲ ص ۹۳ احرحه البیه قی رح عد الله بی رماح (حد البیه علی ۱۹۳ می طریق القاسم بی مسكیل علی ابیه علی ثابت السای علی عبدالله بی رماح آل احرحه البیه قی وج ۹ ص ۱۱۸ می طویق القاسم بی سلام بی مسكیل علی ابیه علی ثابت البنائی عن عبدالله بین وباح

کوامن دے دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا انہیں امن ہے۔اپنے ساتھ اپنار دمی غلام لے کروہ عكر مدكى تلاش ميں نكليں -اس غلام نے حضرت ام تحكيم كو بھسلانا چاہا۔وہ اے اميد د لا تی ر ہیں یہاں تک کہ قبیلہ عک میں بہنچ گئیں۔ توانہوں نے اس قبیلہ والوں ہے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔انہوں نے اس غلام کورسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم عکرمہ کے پاس جب پہنچیں تووہ تمامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر تشتی پر سوار ہو کیے تھے اور تشتی بان ان ے كدر ماتھاكه كلمه اخلاص برده لور عكر مدنے بوجها مي كيا كهون ؟اس في كمالااله الاالله کو۔ عکر مدنے کمامیں تو صرف ای کلمہ ہے ہی بھاگ رہا ہوں۔انے میں حضرت اس علیم وہاں بینچ گئیں اور (کپڑے ہلا کر )ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں۔(یاان پر اصرار کرنے لگیں )اور وہ ان سے کہ ربی تھیںا ہے میرے چھازاد کھائی! میں تمہارے یاس الیی ذات کے باس سے آرہی ہوں جو او گول میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہتر بن اِنسان ہیں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو چنانچہ عکر مہ بیہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان ہے کما میں تمہارے لئے رسول اللہ عظیمہ ہے امن لے بھی ہوں۔ انہوں نے کہاوا قعی تم لے بھی ہو ؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ان سے باتِ کی تھی انہوں کے تہمیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے حضرت ام محیم نے عکر مد کوا بےروی غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے (غصہ میں جگر)اس غلام کو قتل کر دیااور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جب یہ کمہ کے قریب ہنچے تو حضور تے اینے صحابہ کو فرمایا کہ عکر مدہن انی جہل تمہارے یاس مومن اور مهاجر بن کر آر ہے ہیں۔ آئندہ اس کے باپ کوبر ابھلانہ کمنا کیو نکہ مرے ہوئے کوبر اکہنے ہے اس کے زندہ رشتہ واروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مروہ تک پہنچتا نہیں۔(راستہ میں) مکر مہنے اپنی جوی ے صحبت کرنی جابی لیکن انہول نے انکار کردیا اور یہ کہاتم کافر ہو اور میں مسلمان مول\_ عکرمہ نے کمامعلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میریبات انے سے روکا ہے وہ بہت بڑاکام ہے۔ حضور ﷺ عکر مہ کو دیکھتے ہی لیکے اور جلدی کی وجہ ہے آپ کے جسم اطهر پر چادر تک نہ تھی کیونکہ آپ ان (کے آنے) سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور میٹھ مھے اور وہ حضور کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی ہو کی نقاب پینے ہوئے تھیں۔انہوں نے کمااے محر!میری اس بیوی نے مجھے متلاہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیاہے۔آپ نے فرمایا یہ بچ کہتی ہے حمیس امن ہے۔ عکر مدنے کہااے محمد اآپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں حمیس اس بات کی وعوت ویتا ہول کہ تم اس بات کی گواہی وو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہوں اور تم نماز قائم کرواور زکوۃ اواکرواور فلال فلال کام کرو۔ آپ نے اسلام کے چندا عمال گنائے تو عکر مدنے کمااللہ کی قشم آآپ نے حق بات کی اور انجھی اور عمد مبات کی دعوت دی ہے اللہ کی قشم آآپ تواس دعوت کے کام کوشر وع کرنے سے ایمالے ہی ہم میں سب سے زیادہ سے اور سب سے زیادہ نیکو کار تھے۔ پھر حضرت عکر مدنے کلمہ شمادت پڑھا:۔۔

اشهدان لآاله الا الله واشهدان محمداعده ورسوله رآپان كاسلام لانے يهت خوش ہوئے \_ پھر انهول نے كها يارسول الله !آپ مجھے پڑھنے كے لئے كوئى بہترين چيز بتائميں آپ نے فروایا:

اشهد ان لآاله الا الله وان محمد اعبده ورسوله پڑھاکرو۔ خفرت عکرمہ نے کما کچھ اور ہتادیں۔ آپ نے فرمایا میہ کمو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ ہتا تا ہو ل کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مهاجر ہوں۔ حضرت عکرمہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور نے (خوش ہو کر ) کماتم مجھ ہے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تنہیں ضرور دے دول گا۔ حضرت عکر مدنے کمامیں آپ سے بید در خواست کر تاہول کہ آپ میرے سے بید وعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی و شمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کئے ہیں اور آپ کے خلاف جنتی جنگیں کی ہیں یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے بس بشت جنتی ناریلا تیں کمی ہیں الله تعالی ان سب کومعاف کردے۔ حضور علی نے ان کے لئے یہ دعافر مائی اے اللہ انہول نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اورآپ کے نور کو بچھانے کے لئے جتنے سفر کئے ہیں ال سب کو معاف فرمادے اور انہول نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبر دریز ک کی ہے وہ سب معاف قرمادے۔ حضرت عکرمہ نے کہایار سول الله !اب تک میں اللہ کے راہتے ہے رو کنے کے لئے جتنامال خرج کر چکاہوں اب آئندہ اللہ کے راستہ میں اس ہے د گنا (انشاء اللہ) خرج کروں گااوراب تک اللہ کے رائے ہے رو کئے کے لئے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستہ میں اس سے وگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عکر مدیورے زور شورے جہاد میں شریک ہوتے رہے بہال تک کہ (اللہ کے راستہ) میں شہید ہو گئے۔ حضور کے (تجدید نکاح کے بغیر ہی) پہلے نکاح کی بدیاد پر ہی حضرت ام تھیم کوان کے نکاح میں باتی رکھا۔واقد ی نے اپنی سند ہے یہ نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین کے دن (جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو) سہیل بن عمرونے کہا محمہ (علیہ السلام) کے اختیار میں پچھ نہیں ہے اگر آج ان کو مست ہو گئے ہے تو کل کوان کے حق میں اچھا بٹیجہ نکل آئے گا۔ سہیل نے کماارے بچھ دن

پہلے تک تو تم ان کے بڑے مخالف تھے۔ (اب ان کے بڑے حامی ہو گئے ہو) حضرت عکر مہ نے کماابو یزید!اللہ کی قتم ہم لوگ بالکل غلط راستہ پر محنت کرتے رہے۔ ہماری عقل تھی کہ ہم ایسے پھرول کی عبادت کرتے رہے جونہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان لے

حضرت عبدالله بن زبیر کی ایک حدیث میں بیہ مضمون ہے کہ حضرت عکرمہ جب حضور میلینے کے دروازے پر مینیے تو حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے آنے کی ای خوشی کی وجہ ہے آپ کھڑے ہو کر فور اان کی طرف لیکے اور حضرت عروہ بن زبیر " کی روایت میں بیے ہے کہ حضرت عکر مدین ابلی جمل فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی خدمت میں پہنچا تو میں نے كمااے محد (عليه السلام) (ميرى)اس (يوى) نے مجھے بتايا ہے كہ آپ نے مجھے المن دے ديا ہے۔آپ نے فرمایا ہاں حمہیں امن ہے۔ میں نے کہامیں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس ك رسول بن اوراك لوكول من سب سے زيادہ نيك اور سب سے زيادہ سے اور سب سے زیادہ وعدہ بور اکرنے والے ہیں۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب یچھ کہ تور ہاتھ کیکن شرم کے مارے میں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ پھر میں نے کمایار سول اللہ !آپ میرے کے اللہ تعالیٰ ہے و عافر مادیں کہ میں نے آپ کی آج تک جتنی دستمنی کی ہے اور شرک کو غالب كرنے كى كوشش اور محنت كرنے ميں ميں نے جتنے سفر كئے ہيں۔ اللہ تعالىٰ ان سب كو معاف فرمادے حضور نے دعا فرمائی اے اللہ !اس عکر مدے آج تک جنتی میری دستمنی کی ہے اور آپ کے رائے ہے رد کئے کے لئے جتنے سفر کئے ہیں ان سب کو معاف فرمادے۔ میں نے کہایا ر سول الله !آپ جو پچھ جانتے ہیں اس میں ہے بہتر ین بات مجھے بتا کیں تا کہ میں بھی اسے جان نوں (اوراس پر عمل کروں) حضور ﷺ نے فرمایا کہو۔

اشهدان الآالة الا الله وان محمداً عبده ورسوله . اور الله كراسة مين جماد كرو پير حضرت عكرمه في كماالله كى فتم إيار سول الله إ مين الله كراسة ب روك كو كا جنا مال خرج كر چكا بول اب اس ب و گنامال الله كر راسة مين خرج كرون گاور اب تك الله كراسة مين خرج كرون گاور اب تك الله كراسة مين اس ب و گنى جنگ راسة مين اس ب و گنى جنگ راسة مين اس ب و گنى جنگ كرون گاور ب جماد مين شريك بوت رب اور حضرت كرون گار چنا نور و شور ب جماد مين شريك بوت رب اور حضرت الا بخر كرون گاوران و الى سال مين شميد بوت مين خروه اجنادين مين شهيد بوت محضور ن جمت الوداع والے سال الله بخر كا موان سے صد قات وصول كرنے بھيجا تھا۔ جب حضور كا انتقال بوااس و قت حضر ت

ل اخرحه الواقدي وابن عساكر كذافي كنر العمال (ح ٧ص ٧٥)

عكرمه تإله (يمن) مِن تق ل

### حضرت صفوان بن امية كے اسلام لانے كا قصه

حضرت عبداللہ بن زبیر" فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن صفوان بن امیہ کی بیوی حضرت بغوم ہنت معدل مسممان ہو گئیں۔ان کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھالیکن خود صفوان بن امیہ مکہ سے بھاگ کر ایک گھانی میں چھپ گئے تھے۔ان کے ساتھ صرف ان کا نمام بیار ہی تھا۔ اس کو انہوں نے کما تیرا ناس ہو دیکھو کون آرہا ہے ۔اس نے کمایہ عمیرین وہب آرہے ہیں۔ صفوان نے کمامیں عمیر کے ساتھ کیا کروں ؟اللہ کی قشم اید تو مجھے قبل کرنے کے ارادے ہے ہی آرہے ہیں۔انہوں نے تو میرے خلاف محمد (علیہ السلام) کی مدد کی ہے۔اتنے میں حضرت عمیر وہاں پہنچ گئے توان ہے صفوان نے کمہا تنا کچھ میرے ساتھ کر گزرنے کے بعد بھی تنہیں جین نہ آیا۔اینے قرض اور اینے اہل و عیال کی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی تھی (وہ سب میں نے ہر داشت کی )اور اب تم مجھے قتل کرنے آگئے ہو۔ حضرت عمیر نے کہااے او و بب! (پیر صفوال کی کنیت ہے) میں تم پر قربان ہوں۔ میں تمہارے یا س ایسے آدمی کے پاس ے آرہا ہوں جو بوگول میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عمير نے آئے ہے پہلے حضور سے كما تھا يا رسول اللہ! ميرى قوم كا سردار (صفوان) سمندر میں چھل نگ لگانے کے لئے بھاگ گیاہے اور اسے بیے ڈرتھا کہ آپ اے امن نمیں ویں گے۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہول۔ آپ اے امن دے دیں۔ حضور نے فرہ یا میں نے اسے امن دے دیا۔ جنانجہ یہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور صفوان ہے کہا ر سول الله علی میں امن وے جیکے ہیں۔ صفوان نے کما نہیں میں اللہ کی قشم تمهارے ساتھ (مکہ)واپس نہیں جاؤں گا ، جبتک تم الیمی نشانی نہیں لے آتے جس کو میں پہچانتا ہول (چنانچہ حضرت عمیر نے واپس جا کر حضور سے کسی نشانی کے دینے کی ورخواست کی) حضور نے فرمایالومیری پکڑی نے جاؤ۔وہ پکڑی لے کر حضرت عمیر صفوال کے باس واپس آئے۔ یہ بگڑی وہ دھاری دار جادر تھی جے باندھے ہوئے حضور (مکہ میں) داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمیر صفوان کی تلاش میں دوبارہ نکلے اور ان ہے کمااے ابو وہب! تمهارے یاں میں ایسے آدمی کے باس سے آرہا ہول جو لو گول میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ

لُ احرجه ايضا الحاكم (ح ٣ ص ٢٤١) وقد إجرج الإغبراني ايضا عن عروة أقصة اسلامه مختمرًاكما في المجمع (ج ١ ص ١٧٤)

جو ژلینے والے اور سب سے زیادہ ٹیک اور سب سے زیادہ بر دبار ہیں۔ ان کی شر افت تمهاری شر افت ہے۔ان کی مزت تمہاری عزت ہے اور ان کا ملک تمہار ا ملک ہے۔ تمہارے ہی خا تدان کے آدمی ہیں۔ میں حمہیں تصبحت کر تا ہوں کہ اینے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ صفوان نے ان سے کما مجھے اپنے قتل ہونے کا نوف ہے۔ حضرت عمیر نے کما حضور کو تمہیں اسلام میں داخل ہونے کی وغوت وے رہے ہیں۔اگر تمہیں حوشی میہ منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں انہوں نے دو ماہ کی مہلت وے دی ہے اور جو ٹیکڑی باندھ کر حضور ( مکہ ہیں ) داخل ہوئے تھے تم اے پہچانے ہو۔ صفوان نے کہا ہاں۔ چنانچہ حضرت عمیر نے وہ پکڑی نکال کر د کھائی تو صفوان نے کماہال ہے وہی ہے۔ چنانچہ صفوان وہال سے چل کر حضور کی خد مت جس بنج ۔ حضور علی اس وقت مسجد حرام میں عصر کی نماز پڑھارے تھے۔ یہ دونوں وہاں جہنج کر کھڑے ہو گئے۔ صفوان نے بوچھا مسلمان دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ؟ حضرت عميرٌ نے کہایا نچے نمازیں صفوان نے کہا کیا محمہ ( علیہ السلام )ان کو نمازیرٌ ھار ہے ہیں ؟ حضر ت عميرنے کہا ہاں جو نئی حضور نے نمازے سلام پھیرا۔ صفوان نے بلند آوازے کہا اے محمد! عمير بن وبب ميرے پاس آپ كى مجرى كرآئے بيں اور يد كتے بيں كه آپ نے مجھے اینیاس بلایا ہے کہ میں (اسلام میں داخلہ پر )راضی ہو جاؤں تو ٹھیک ہے ور نہ آپ نے مجھے دوماہ کی مملت دے دی ہے۔حضور نے فرمایا اے او وہب! (سواری سے نیجے )ار آؤانہوں نے کما میں اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک آپ مجھے صاف صاف میان نہ فرمادیں۔ حضور نے فرمایا دو ماہ چھوڑ شہیں چار ماہ کی مهلت ہے۔ چنانچہ صفوان سواری ہے اتر آئے بھر حضور ( محابد کا لشکر لے کر ) ہوازن کی طرف تشریف لے گئے (اس سفر میں ) حضور کے ساتھ صفوان بھی گئے۔وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔حضور کوسوزر ہیں مع سارے سامان کے بطور عاریت دیں۔ انہوں نے کہآپ مجھ سے بید زر ہیں میری خوشی سے لیما پیا ہے میں بازبر وسی۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہم بطور رعایت کے لیناچاہے میں جو واپس کر دیں گے چنانچہ انہوں نے وہ زر ہیں عاریت و ہے دیں۔ حضور کے فرمانے پروہ زر ہیں اپنی سواری پر لاد کر خنین لے گئے۔وہ غزوہ حنین وطا ئنٹ میں شریک رہے پھر دہال ہے حضور جعر لنہ واپس آئے۔حضور چل پھر کر مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے مفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے صفوان بن امیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ جعر انہ کی تمام گھاٹی جانوروں ،بحر بوں اور چرواہوں سے بھر ی ہوئی ہے اور برای دہر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور بھی ان کو تشکھیوں ے دیکھتے رہے۔آپ نے فرمایا ہے اوو ہب! کیا یہ مال غنیمت ہے بھر ی ہوئی) گھا فی تمہاری

ہے اور اس میں جتنا مال غنیمت ہے وہ بھی تمہار اے یہ سن کر صفوان نے کہا! تی بردی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے اور کلمہ شہادت :

اشهدان لا الله الا الله و ال محمداعده و رسوله \_ براه كرو بين مسلمان مهو كئے له حضر ت صفوان بن امية فرماتے بين كه حضور علي في في ان ہے ذر بين غروه حنين كے ون بطور عاريت كے طلب فرما كيں۔ انهوں نے كہا ہے محمد كيا آپ چھين كر لينا چاہتے بيں ؟آپ نے فرمايہ نہيں ۔ بين تو بطور عدريت كے اپنى ذمه دارى پر لينا چاہتا ہوں (اگر ضائع ہوں گى تو ان كا تاوان دوں گا) چنا نچہ كچھ ذر بين ضائع ہو گئيں ۔ حضور گنے ان كو ان كا تاوان دينا چاہا تو ان كا تاوان دينا چاہا تو مير ہے دل بين اسلام كا شوق ہے (مال لينے كا شين ہو گئيں ہے دل بين اسلام كا شوق ہے (مال لينے كا شين ہو گئيں ہے دل بين اسلام كا شوق ہے (مال لينے كا شين ہو گئيں ہے دل بين اسلام كا شوق ہے (مال لينے كا شين ہے كے)

## حضرت حویطب بن عبد العزیؓ کے اسلام لانے کا قصہ

الموجه الواقدي وابن عساكر كدافي الكر رح ٥ ص ٢٩٤) واحرجه ابن اسحاق محمد بن جعفر بن الربير عن عووة عن عائشة محتصرا كما في البداية رح ٤ ص ٣٠٨) احرجه الإمام احمد رح ٢ ص ٤٦٥) عن امية بن صفوان بن اميه

کوئی نہ چھڑے پھر حضر تا ہو ذر حضور کی خدمت میں واہی پنچے اور ان کو سار اقصہ سایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جن اوگوں کے قل کرنے کا حکم دے چکا ہوں کیاان کے علاوہ تمام اوگوں کو امن ضمیں مل چکاہے ؟ حضر ت حویطب کتے ہیں کہ اس بات ہے جھے اطمینان ہو گیااور میں اپنال وعیال کو گھر لے آیا۔ حضر ت ابو ذر میرے پاس دوبارہ آئے اور انہوں نے کمالے ابو حجہ آئی وعیال کو گھر لے آیا۔ حضر ت ابو ذر میرے پاس دوبارہ آئے اور انہوں نے کمالے ابو حمد آئی ہیں ہو آئی ہیں۔ ہم حضور کی جہت ہے مواقع ہماتی ہیں۔ ہم حضور کی تمہمارے ہاتھ ہے نکل گئے لیکن اب بھی خیر کے بہت ہے مواقع باتی ہیں۔ ہم حضور کی ضدمت میں جاکر مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے اور حضور تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خصور کی خدمت ہیں جائر مسلمان ہو جوڑ لینے والے اور سب سے زیاہ بر دبار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے اور ان کی عزت ہے۔ میں نے کما ہیں تمہارے ساتھ حضور کی خدمت ہیں جانے کو تیار ہوں۔ چنا نچ ہیں ان کے ساتھ چل کر بطحاء میں حضور کی خدمت میں جانے کو تیار ہوں۔ چنا نچ ہیں ان کے ساتھ چل کر بطحاء میں حضور کی خدمت میں جانے کو تیار ہوں۔ چنا نچ ہیں ان کے ساتھ چل کر بطحاء میں حضور کی خدمت میں جانے کو تیار ہوں۔ چنا تھ حضر ت ابو ذر ہے ہو چھا کہ حضور کو سلام کی طرح کرتے ہیں بانے کھڑ اہو گیا۔ اور ہیں نے حضر ت ابو ذر ہے ہو چھا کہ حضور کو سلام کی طرح کرتے ہیں بان کے بات معمور کو سلام کی طرح کرتے ہیں بانہوں نے کمایہ کی۔ خور ت ابو ذر ہیں ہے دور ابور گیا۔ اور ہیں نے حضر ت ابو ذر ہے ہو چھا کہ حضور کو سلام کی طرح کرتے ہیں بانہوں نے کمایہ کو :

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته بنانچ بين في بين كوان بى الفاظ مدام كيا آپ فران بي الفاظ مدام كيا آپ فرمايا و عليك السلام ال حويطب! بين في كما بين السبات كي كوابي و بنا بول كه الله كي سواكوئي معبود نهيں اور آپ الله كي رسول بين حضور عين في فرمايا تمام تعريف الله كي حضور عين كه حضور مير بيا الله كي لئي جس في تهيس بدايت وي حضرت حويطب كهتے بين كه حضور مير بي اسلام لانے سے بهت خوش ہوئے آپ فو چاليس اسلام لانے سے بهت خوش ہوئے آپ فو چاليس بزار در جم قرض مانگا بين مين شركي رہا۔ آپ في چاليس بزار در جم قرض ديئے اور آپ كي ساتھ غزوہ حنين اور طاكف بين شركي رہا۔ آپ في جھے حنين كے مال غنيمت بين سے سواونٹ ديئے ل

حضرت جعفر بن محمود بن سلمہ اشہلی سے لبمی حدیث مروی ہے جس بیں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت حویطب نے کہا قریش کے ان بوے لوگوں میں ہے جو فتح کمہ تک اپنی قوم کے دین پرباتی رہ گئے تھے کوئی بھی مجھ سے ذیادہ اس فتح کو تابسند سیحضے والا نہیں تھالیکن ہو تا تو دبی ہے جو مقدر میں ہو۔ میں مشرکول کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا۔ میں نے داس جنگ میں نے فرشنول کو دیکھا کہ وہ واس جنگ میں نے فرشنول کو دیکھا کہ وہ

أ. احرجه الحاكم (ح٣ص ٩٣٤) واخرجه ايضا ابن سعد في الطبقات من طريق المندر بن
 جهم وغيره عن حويظت بحوه كما في الإصابة (ح١ ص ٤٦٤)

حضرت حارث بن ہشامؓ کے اسلام لانے کا قصہ

حضرت عبداللہ بن عکر مہ فراتے ہیں کہ تح کمہ کے دن حارث بن ہشام اور عبداللہ بن اللہ رہید حضرت ام ہانی ہنت الی طالب کے پاس آئے۔ ان دونوں نے ان سے بناہ ما تگی اور یوں کما جم تمہاری بناہ ہیں آنچا ہے ہیں۔ حضرت ام ہانی نے ان دونوں کو بناہ دے دی پھر حضرت علی بن الی طالب وہاں آئے ان کی نظر ان دونوں پر بڑی۔ وہ اپنی تکوار نکال کر ان پر حملہ کرنے کے لئے جھیٹ بڑے تو حضرت ام ہائی (ان دونوں کو بچانے کے لیئے) حضرت علی ہے لیٹ گئیں اور کہنے لکیس تمام او گول میں سے تم ہی میرے ساتھ ایسا کرنے لگے ہو۔ اگر تم نے مارنا میں ہے تم ہی میرے ساتھ ایسا کرنے لگے ہو۔ اگر تم نے مارنا کی ہے تو بسلے جھے مارو۔ حضرت ام ہائی فرماتی ہیں میں نے حضور کی خد مت میں جا کرعرض میں ہو لیار سول اللہ ! میرے مال جائے ہمائی حضرت علی حضرت کا گا ہے کہ میرا بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دو مشرک دیوروں کو پناہ دی تھی۔ وہ تو قبل کرنے کے میر ایجنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دو مشرک دیوروں کو پناہ دی تھی۔ وہ تو قبل کرنے کے میرا بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دو مشرک دیوروں کو پناہ دی تھی۔ وہ تو قبل کرنے کے میرا بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دو مشرک دیوروں کو پناہ دی تھی۔ وہ تو قبل کرنے کے میرا بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے فر مایا انہیں ایسا نہیں کرنا جائے تھا جس کو تم نے بناہ دی

١ \_ احرحه الحاكم ايصاً (٣٣ ص ٢٩٤)عن ابراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الاشهلي

اے ہم نے ہی پناہ دے دی جے تم نے امن دیا ہے ہم نے ہی امن دیا ہے ہم نے ہی امن دے دیا۔ حضر ت ام پانی نے دالیں آگر ان دونوں کو ساری ہات بتائی۔ دہ دونوں اپنے گھر دل کو چلے گئے۔ لوگوں نے آگر حضور ہے کہا کہ حارث بن ہشام اور عبد اللہ بن الی ربیعہ توزعفر ان دائی چاد ہیں ہنے ہوئے اپنی مجلس میں اطمیمان سے ہیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور عباقے نے فرمایا اب ہم لوگ ان کا پچھ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ ہم ان کو امن دے چکے ہیں۔ حضر سے حارث بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں بہت دہر تک سوچنار ہاکہ حضور نے ججھے مشر کین کی ہر لڑائی میں دیکھا ہے اب میں ان کی بہت دہر تک سوچنار ہاکہ حضور نے ججھے مشر کین کی ہر لڑائی میں دیکھا ہے اب میں ان کی خد مت میں حاضر کی کے لئے چل پڑا۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ مجد حرام میں داخل مور ہے تھے۔ ججھے دیکھ کرآپ بہت خندہ پیشائی سے پیش آئے اور رک گئے۔ میں نے آپ کی خد مت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کلمہ شمادت پڑھ لیآئے نے فرمایا تمام تحر یفیں اس اللہ خد مت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کلمہ شمادت پڑھ لیآئے نے فرمایا تمام تحر یفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تم کو ہوایت دی۔ تمہار سے جیسے آدمی کو اسلام سے ناواقف نہیں رہنا چاہئے۔ حضر سے حادث نے کہا میں بھی بھی سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسے دین سے ناواقف نہیں رہنا چاہئے۔ گ

حضرت نضير بن حارث عبدريٌّ كے اسلام لانے كا قصه

حضرت محرین شر حبیل عبدری کہتے ہیں کہ حضرت نصیرین حارث او گوں میں برے عالم تھے اور کھا کرتے ہے کہ تمام تحریفیں اس اللہ کے لئے ہیں۔ جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نواز الور محر ہو ہو گئے کہ ہم پر احسان فرمایا اور ہم اس دین پر نمیں مرے جس پر ہمارے آباؤاجداد مرے میں (حضور کے خلاف) قریش کے ساتھ ہر راہتے پر کو شش کرتا مہاں تک کہ کمہ فتح ہو گیا اور آپ حنین تشریف لے گئے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ ہمارا الرادہ یہ تھا کہ اگر حضور کو شکست ہوئی توہم آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں ہمارا الرادہ یہ تھا کہ اگر حضور کو شکست ہوئی توہم آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں کے لیکن یہ ہمارے لئے ای ارادہ پر تھا کہ اچانک حضور سے میر کی ملا قات ہوئی۔ آپ بڑے دن جو ش تھے۔ آپ نے فرمایا نصیر ایمن نے کہا جو تھا ہا اس بے حضور سے میر کی ملا قات ہوئی۔ آپ بڑے دن جو ش تھے۔ آپ نے کہا میں اس بارے میں پہلے سے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمارے لئے اس بات کا وقت آگیا ہے کہ تم اپنے دین کے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمارے میں پہلے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمارے میں پہلے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمارے میں پہلے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمارے میں پہلے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمارے میں پہلے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہی نے فرمایا اب تمارے میں پہلے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمارے میں پہلے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمارے میں پہلے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب نے دین کے بیر نے فرمایا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تمارے میں پہلے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب

يُ اخرجه الحاكم (ج ٣ ص ٧٧٧)

الله إلى كو ثابت قد مى ميس ترقى نصيب فرما (حضور كى اس دعاكايه اثر ہوا) كه اس ذات كى قتم بس فراس كو ثاب كو حق دے كر بھيجا ہے إو ين پر پختگى ميس اور حق كى مدوكر في ميس مير اول بھركى طرح مضبوط ہو گيا پھر ميس اسيخ گھر واپس آيا تو وہاں اچانک مير ہے ہاں ہو و كل كا ايك آد مى آكر كا ايك ايو الحارث! حضور عليجة في تمهيس سواونث ديخ كا حكم ديا ہے۔ جھے ان ميس سے كھے اونث دے دو۔ كيو نكہ جھے پر بہت ذيادہ قرضہ ہے پہلے تو مير اار ادہ ہواكہ بيد اونث ندلول اور ميس في كھا كہ حضور صرف مير كى تاليف قلب كے لئے دے دے ہے ہيں۔ ميس اسلام كے لئے دشوت لينا نہيں چا ہتا ہوں۔ پھر ميس في سوچا كه نہ تو ان اونٹوں كى ميرے ول ميس طلب تھى اور نہ ميں في اس نے ميں في دو اي ميں في ميرے دل ميس طلب تھى اور نہ ميں في در حضور گود ہى دے دہے ہيں) اس لئے ميں في دو اونٹ نے لئے اور ان ميں سے د كلى كودس اونٹ دے د ہے ۔ ا

طائف کے بنو ثقیف کے اسلام لانے کا قصہ

<sup>!</sup> احرجه الواقدي عن ابراهم بن محمد بن شرحبيل العماري كدافي الاصابة (ح٣ص ٥٥٨)

صحابہؓ کے ساتھ دفن کیا۔ محابہؓ کہتے ہیں کہ حضور نے ان عروہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سورۃ کٹین میں جن ( صبیب نجار ) کے ساتھ ان کی قوم کاجو معالمہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عروہ کے ساتھ ان کی قوم نے وہیائی معاملہ کیا ہے۔ حضرت عروہ کی شمادت کے چند مہینوں کے بعد مو ثقیف نے آپس میں بیٹھ کر میہ سوچا کہ اردگرد کے تمام عرب حضور علی ہے بیعت ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ابان سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔اور یہ فیصلہ کیا کہ اپناایک آدمی حضور کے پاس جیجیں چنانچہ عبدیالیل بن عمرو کے ساتھ بنہی اطلاف کے دوآدی اور بنبی مالک کے تین آدی بھیجے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب بہنچ کر ایک چشمہ کے پاس تھھرے وہال ان کی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ملا قات ہو گئی جوا پی باری میں حضور کے صحابہ کی سوار ہوں کو چرار ہے تھے۔ انہوں نے جب یو ثقیف کے اس و فعد کو دیکھا تو حضور کوان کے آنے کی خوشخری سانے کے لئے تیزی سے چلے۔ راستہ میں انہیں حضرت او بحر صدیق کے۔ انہول نے حضر تاہ بحر کو بتایا کہ بنو تقیف کاد فدآیا ہے وہ حضور سے بیعت ہو كر مسلمان ہونا چاہتے ہيں بخر طيك حضور ان كى شرط مان ليس اور ان كى قوم كے نام خط لكھ کروے دیں۔حضرت او بحرنے حضرت مغیرہ سے کہامیں تنہیں قشم دیتا ہول کہ تم جھے سے پہلے حضور کے پاس مت جاؤ۔ میں جا کر خود حضور کو ہتا تا ہول. حضر ت مغیرہ راضی ہو گئے۔ مصر ت ابد بحر نے جاکر حضور کواس و فعہ کے آنے کی اطلاع کی <sup>در</sup> در حضر ت مغیر ہ اس و فعہ کے یا س واپس گئے اور ان کو ساتھ لے کراپیے جانور واپس لےآ۔ ۂ اور راستہ میں اس و فد کو سکھایا کہ وہ حضور کو سلام کیے کریں لیکن انہوں نے حضور کو جا ابیت کے طریقہ پر بی سلام کیا۔ جب یہ لوگ حضور علیہ کی خدمت میں بنتے توان کے لئے مسجد میں خیمہ نگایا گیا۔ حضرت خالدین سعیدین عاص ؓ حضور کے اور اس و فعر کے ور میان واسطہ تھے۔ جب وہ اس و فعر کے لئے حضور کے ہاں سے کھانا لے کرآتے توجب تک ان سے پہلے حضرت خالداس کھانے میں کھانہ لیتے وہ اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے اور حصرت خالد نے ہی حضور کی طرف سے ان کے لئے خط لکھا تھا۔ انہوں نے حضور کے سامنے اپنی سے شرط بھی رکھی تھی کہ حضور تین سال تک طاغیہ ہت( یعنی لات) کورہے ویں۔ پھر وہ ایک ایک سال کم کر فے رہے لیکن حضور مسلسل انکار کرتے رہے۔ یمال تک انہوں نے حضور سے ایک ماہ کی مهلت مانکی کہ جس دن دولوگ مریزائے ہیں اس دن ہے ایک مہینہ تک اس سے کو باتی رکھنے کی اجازت دے دی جائے اور انہول نے اس مملت کا مقصد ہیں بتایا کہ وہ اس طرح اپنی قوم کے نادان او گول کو ذرا مانوس کرنا جاہتے ہیں لیکن آپ نے کسی قتم کی مهلت دینے ہے انکار کر دیابات

حفرت او مفیان بن حرب اور حفرت مغیرہ بن شعبہ کو ان او گوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں وہاں جاکر اس بت کو گراکرآئیں اور انہوں نے بیہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بول کو نہیں گرائیں گے۔ حضور تلک نے فرمایا کہ اس بات کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اینے ہاتھ سے اپنے ہول کو نہ توڑو (ہم اپنے آدمی بھیج کر تر اور یں گے) لیکن تم نماز نہ جو یہ بات نہیں مان کے ۔ کیونکہ اس دین ہیں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا جھا جم نماز پڑھ لیس گے ، ہے تو ویے یہ گھٹیا عمل۔

حفرت عثان بن الی العاص فرماتے ہیں کہ ثقیف کاو فد حضور کی خدمت میں آیا۔ آپ نے ان کو مبحد میں تھہ لیا تاکہ ان کے وال پر زیادہ اثر پڑے۔ انہوں نے اسلام لانے کے لئے ان کو مہیں جمع نہیں کیا جائے حضور کے سامنے یہ شرطیں چیٹ کیں کہ جماد میں جانے کے لئے ان کو کہیں جمع نہیں کیا جائے گا اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور ان کا امیر کسی اور قبیلہ نہیں ہیا جانے گا۔ حضور نے فرایا ( تین شرطیں تو منظور ہیں کہ ) تہمیں جماد میں جباد میں جانے کے لئے نہیں کما جائے گا۔ حضور نے فرایا ( تین شرطیں نیا جائے گا۔ دو سرے قبیلہ کا جائے کی منبی کما جائے گا اور تم ہے بید اوار کا عشر نہیں لیا جائے گا۔ دو سرے قبیلہ کا آدمی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا اور تم خوار نہیں لیا جائے گا۔ دو سرے قبیلہ کا آدمی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا اور تم خوار نہیں کہ نے جس میں دیو تو میں کہ نہ وہ میان بی العاص نے عرض کیا یار سول اللہ آئپ جمعے حضور گران سکھادیں اور جمع شیری کی بیعت نے تھے کو لوچھا انہوں نے کہا کہ یہو ثقیف نے حضور گران سکھادیں اور جماد کریں گے سامنے یہ شرطیں چیش کیں کہ نہ وہ صدقہ ( زکوۃ) ویں گے اور نہ وہ جماد کریں گے سامنے یہ شرطوں کومان لیا) اور حضرت جار نے حضور کوبعد میں یہ فرماتے ہوئے ساکھ جب یہ لوگ مسلمان ہوجا تیں گے تو خود ہی یہ صدقہ ( زکوۃ) دیے لگ جائیں گے جائیں گے اور جماد کرنے گی جائیں گے۔ ک

حضرت اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم تقیف کے وفد ہیں شریک ہو کر حضور علیہ کی خدمت ہیں آئے۔ سنی اطلاف کے لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس ٹھر ساور بنبی مالک کو حضور نے اپنے فیمہ ہیں ٹھر لیا۔ آپ روزانہ عشاء کے بعد جمارے پاس تشریف لاتے اور باری اور کھڑے کے گڑے تھک جاتے اور باری باری سے دونوں پاؤں پر آرام لیتے۔ زیادہ تراک ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ کواپی قوم باری سے دونوں پاؤں پر آرام لیتے۔ زیادہ تراک ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ کواپی قوم

<sup>🕹</sup> احرحه احمد وقد رواه ابر داؤد ايصا

لَّ احرحه الو دانود ايصا التهي من البداية (ح ٥ ص ٢٩) محتصرا

قریش کی طرف ہے چیں آئی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے جھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں ہے کیو نکہ اس وقت ہمیں کمہ بیس کمز ور اور بے سر وسامان سمجھا جاتا تھا۔ جب مہین آگئے تو ہماری ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں بھی اللہ ان کو غلبہ دیتے اور بھی ہم کو ایک رات مقررہ وقت ہے آپ کوآنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہم لوگوں نے کہاآج رات توآپ نے ویر کردی۔ آپ نے فرمایاروزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں۔ اس میں سے پچھرہ گیا تھا اسے پورا کئے بغیر آنا مجھے اجھانہ لگا۔ ل

# صحابه کرام گافراد کوانفرادی طور پردعوت دینا حضرت ابو بحر صدیق کاانفرادی دعوت دینا

ائن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضر ت ابع بحر صدیق اسلام کا اظہار کیا تو وہ اندوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو وہ انلہ عزوجل کی طرف وعوت و ہے لگ گئے۔ حضر ت ابع بحر ہان کی قوم کوبو کی الفت اور محبت تھی۔ وہ نرم مزاج تھے اور قریش کے نسب نامے کو اور ان کے اپنچھ برے حالات کو سب ہے نیادہ جانے والے تھے۔ بڑے با اظان اور بھے اور نیک تاجر تھے۔ ان کی قوم کے نوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے آپ کی و شیخ معلومات اور کار وباری تج بے اور حسن سلوک جیسے بہت ہے امور کی وجہ وہ لوگ آپ ہے الفت رکھتے تھے۔ جو نوگ آپ کے سالوک جیسے بہت ہے امور کی وجہ نے وہ لوگ آپ ہے الفت رکھتے تھے۔ جو نوگ آپ اندکی سلوک جیسے بہت ہے امور کی وجہ نے وہ لوگ آپ ہے الفت رکھتے تھے۔ جو نوگ آپ اندکی طابق کرتے اور آپ کو ان پر اعتماد تھی۔ انہم آپ اندکی طرف وہ عوت دینے گئے۔ چنانچہ میری معلومات کے مطابق حضر ت نیر عوام اور حضر ت عبد الرض بن عفال اور حضر ت طلحہ بن عبد اللہ اور حضر ت معد بن الی و قاص اور حضر ت عبد الرض بن عوف ان بی کے ہاتھوں مسلمان ہو ہے۔ حضر ت ایو بخر کے ساتھ سیسب لوگ حضور کی خدمت میں گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور انہیں سلام کے حقوق بتائے۔ وہ سب ایمان نے آئے۔ اسلام میں سیقت کر نے والے ان آٹھ آو میوں نے حضور گی تھد بی کی اور جو پچھ اللہ تعالے کے ہاس سیقت کر نے والے ان آٹھ آو میوں نے حضور گی تھد بی کی اور جو پچھ اللہ تعالے کے ہاس سیقت کر نے والے ان آٹھ آو میوں نے حضور گی تھد بی کی اور جو پچھ اللہ تعالے کے ہاس سیقت کر نے والے ان آٹھ آو میوں نے حضور گی تھد بی کی اور جو پچھ اللہ تعالے کے ہاس سیقت کر نے والے ان آٹھ آو میوں نے حضور گی تھد بی کی اور جو پچھ اللہ تعالے کے ہاس

<sup>﴾</sup> احرجه احمد وابو دانود وابن ماحة كدافي البداية (حاص ٣٢) واحرجه ابن سعد (ح ٥ص ه ١٥) عن اوسُّ بنحوه . ﴿ كَذَافِي البداية (ج٣ص ٢٩)

#### حضرت عمر بن خطاب طکاا نفر ادی د عوت دینا

اسبق کتے ہیں کہ میں حضرت عمر من الخطاب کا غلام تھا اور میں عیسائی تھا۔ آپ میرے سامنے اسلام کو پیش کرتے رہتے ہے اور فرماتے تھے کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں اپنی النت کے سنبھالنے ہیں تجھ سے مدیوں گا کیو نکہ جب تک مسلمانوں کے دین کو اختیار نہیں کرو سے اسوقت تک مسلمانوں کی امانت کو سنبھالنے کے لئے تم سے مددلینا میر نہیں ہے۔ طلال نہیں ہے۔ میں بمیشہ انکار کر تار ہا۔ آپ فرماد ہے وین میں جر نہیں ہے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں عیسائی ہی تھا۔ آپ نے مجھے آزاد کردیا اور فرمایا جمال تیر اجی چاہے چلا علیہ اسبق بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ لہ)

حضرت اسلم کتے ہیں کہ جب ہم اوگ ملک شام میں سے تو میں وضو کا پانی لے کر حضرت ممر من خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ نے پوچھاتم بیہ پانی کمال سے لائے ہوا میں نظاب کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ نے پوچھاتم بیہ پانی کمال سے لائے ہوا میں نامیل بیٹھیا پانی بھی اس سے عمدہ شمیں ہوگا۔ میں نے کہا میں اس نمر انی ہو ہیں گے اور اس نمر انی ہو ہیں گے اور اس سے کمااے من کی اسلام لے آو۔اند تعالیٰ نے محمد عظیم کو حق دے کر بھیما ہے۔ اس نے اپناسر کھول کر ایکھیا تو تف مہ ہو تی (کے پھولوں) کی طرح اس کے بال بالکل سفید تھے اور اس نے کہا میں بہت ہوڑھی ہو تھی ہول اور بس اب مر نے ہی والی ہول (یعنی اسلام لانے کادفت نہیں رہا) حضرت عمر سے فرمایا سے الله تو گواہ رہنا۔ کی

# حضرت مصعب بن عميره كاا نفرادي دعوت دينا

حضرت عبدالقدین ابی بحرین محمد بن عمرو بن حزم اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضر ت
اسعد بن زرار قطر ت مصعب بن عمیر گوہو عبدالاشہل اور ہو ظفر کے محلوں میں لے گئے۔
حضر ت سعد بن معافی حضر ت اسعد بن زرار و کے خالہ زاد بھائی تتھے۔ حضر ت اسعد حضر ت
مصعب کوہو ظفر کے ایک باغ میں مرتی نامی کنویں پر لے گئے۔ بید دونوں حضرات باغ میں جا
کر بیٹھ گئے۔ سارے مسلمان مروان کے پاس جمع ہو گئے۔ حضر ت سعد بن معاذ اور حضرت

إ احرجه ابن سعد واحرجه ابصاً سعيد بن مصور وابن ابن شيبةواب المبدر وابن ابن حاب بنحوه محتصر كدافي الكورج ٥٥٠ و ٥٥ و احرجه ابو بعيم في الحدية ٩٥٠ ص ٣٤) عن وسق الرومي مثنه الا الله في رواية على امانة المسلمين قانه لا يسعى اب استعين عنى اما نتهم بمن ليس منهم
 إ احرجه الدار قطى وابن عساكر كذافي الكبر (٣٠٠ س ١٤٢)

اسیدین حفیر دونوں اس و تت اپنی قوم ہو عبدالاشہل کے سر داریتھے بور دونوں مشرک تھے اوراین قوم کے ند ہب پر قائم تنجے۔ان دونوں نے جب حضر ت مصحب اور حصر ت اسعد کے باغ میں مجلس لگانے کی خبر سنی حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا تیر لباپ ندر ہے۔ تم ان دونول آدمیوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے محلول میں آگر ہمارے کمز وروں کو بیو قوف متانا شروع کر دیا ہے ۔ انہیں ڈانٹو اور اشیں ہمارے محلول میں آنے ہے روک دو \_ اگر اسعد بن زرارہ کا بچھ ہے قر ہی رشتہ نہ ہو تا جیسے کہ تنہیں معلوم ہے تو یہ کام میں خود ہی کر لیتا تنہیں نہ بھیجناوہ میر اخالہ زاد بھائی ہے۔ان کے پاس جانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ چنانچہ حضر ت اسیدین حفیر اپنا نیزہ لے کر ان دونوں کے پاس گئے۔ جب حضرت اسعدین زرارہ نے حفرت اسید کوآتے ہوئے دیکھا توانہوں نے حفرت مصعب سے کمایہ اپنی قوم کامر دارہے اور تمہارے پاک آرہاہے تم ان کے ساتھ اخلاص ہے بات کرو۔اور جننا زور لگا سکتے ہو لگا دو حضرت مصعب نے کہااگریہ بیٹھ گئے تو میں ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ حضرت اسیدین حفیر کھڑے ہو کر ان دو نول کو گالیال دینے لگے لور بول کہائم ہمارے پاس کس لئےآئے ہوہ ہارے کمزوروں کو بے و توف منانا جا ہے ہو۔ اگر تہیں اپنی جان بیاری ہے تو تم دونوں ہمارے مال سے چلے جاؤ۔ان سے حضر ت مصعب نے کماذر آبیٹھ جاؤ۔ کچھ ہماری بھی توسن لو۔ اگر ہاری بات ممیس بیندآ جائے تو تم مان لینااور اگر بیندنہ آئے تو ہم آپ کی نا بیندید وبات ہے رک جائیں گے۔ حضرت اسید نے کہاتم نے انصاف کی بات کی ہے۔ چنانچہ اپنا نیزہ ز مین میں گاڑ کر ان دونوں کے باس بیٹھ گئے۔حضر ت مصعب نے ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور انہیں قرآن پڑھ کر سایا۔ بید دونول حضر ات فرماتے ہیں کہ ان کے یو لئے ہے ملے ہی قرآن سنتے ہی ان کے چرہ کی چیک اور نری ہے ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ اسلام قبول کرکیس کے چنانچہ انہوں نے کہا کہ بیروین اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ جب تم اس دین میں داخل ہو ناچاہتے ہو تو کیا کرتے ہو ؟ان ووٹول نے ان سے کما عسل کر کے یاک ہو جاؤ اور اینے دونوں کپڑوں کو پاک کرو۔ پھر شہادے پڑھواور پھر نماز پڑھو چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر عنسل کیااور اپنے دونوں کپڑے پاک کیئے اور کلمہ شمادت پڑھااور پھر کھڑے ہو کر دو ر کعت نماز پڑھی پھران دونوں ہے کہا کہ میرے بیچیے ایک آدمی ہے اگر اس نے تم دونوں کا کہا مان لیا توان کی قوم کا کوئی آدمی بھی ان ہے چیچے نہیں رہے گااور میں اے ابھی تمہارے پاس بھیجنا ہوں اور وہ سعد بن معاذ ہیں۔ پھر وہ اپنا نیز ہ لے کر حضر ت سعد اور ان کی قوم کے پاس والہل گئے وہ لوگ اپنی مجلس میں ہیٹھے ہوئے تتھے۔ جب حضرت سعدین معاذیے ان کوآتے

ہوئے ویکھا توانہوں نے کہامیں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں حضر ت اسید کے چرے کو یہلے کی نسبت بدلا ہوایا تا ہول(کیو نکداب اس پر اسلام کانور چیک رہاہے) جب حضر ت اسید تجلس میں جاکر کھڑے ہوئے توان ہے حضرت سعد نے بوجھا کیا کر کے آئے ہو؟انہوں نے کماش نے ان دونوں ہے بات کی ہے ابتد کی قشم ! مجھے ان دونوں کی باتوں میں کوئی خطرہ نظر نہیں آیااور میں نے ان دونول کو روک دیا ہے۔انہوں نے کماتم جیسے کہو گے ہم ویسے کریں گے۔ بچھے پینۃ چلا ہے کہ ہو حاریثہ حضر ت اسعد بن زرارہ کو محلّ کرنے گئے ہیں کیو نکہ ا نسیں پنۃ ہے کہ وہ تمہارا خالہ زاد کھائی ہے اس طرح وہ تمہاری تو بین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ س کر سعد بن معاذآگ بچولہ ہو گئے۔وہ بری تیزی ہے چلے انہیں ڈر تھاکہ بنو حاریثہ کہیں کچھ کرنہ گزریں اور نیزہ ہاتھ میں لے کر چل پڑے اور بول کماارے تم نے تو کچھ بھی نہ کیا۔ حضر ت سعد نے وہاں جاکر جب دیکھا کہ وہ دونوں حضر ات اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ گئے کہ حضرت اسید نے بیربات اس لئے کہی تھی تاکہ میں بھی ان دونوں کی ہاتیں س اول۔ انہوں نے بھی کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینی شروع کیس اور پھر حضر ت اسعد بن زرار ہ کو کہا املد کی قشم ااے ابد امامہ ااگر میرے اور تمہارے در میان رشتہ داری نہ ہوتی توتم اس طرح كرنے كوسوچ بھىند كتے۔ تم ہمارے محلّہ بين وہ چيز لاناچاہتے ہو جسے ہم برا مجھتے ہيں۔ان كو آتا ہوا دیکھے کر حضرت اسعدنے حضرت مصعب سے کمہ دیا تھا کہ آپ کے پاک ایسابرواسر وار آرہاہے جس کے بیچھے الیم مانے والی قوم ہے کہ اگر انہوں نے آپ کا کمامان میا توان کی قوم میں دوآدی بھیآپ کا کمامانے ہے پیچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت مصعب نے حضرت سعد بن معاذے کماآپ نے انساف کی بات کہی ہے۔ پھر نیزہ گاڑ کر بیٹھ کئے۔ حضرت مصوب نے ان پر اسلام پیش کیااور اسیس قرآن پڑھ کر سایا۔ موسی بن عقبہ کابیان ہے کہ اسول نے سورت زخرف کی شروع کی آیتیں سنائی تھیں ہے دونوں حضرات بیان فرمات بیں کہ ان کے یو لئے سے پہلے بی قرآن سنتے ہی ان کے چرو کی چیک اور مزمی ہے ہمیں سے محسوس ہو گیا کہ ب اسلام قبول کرلیں گے۔ چنانچہ انہول نے ان دونوں حضر ات سے یو چھا کہ جب تم مسلمان ہو کر اس دین میں داخل ہوا کرتے ہو تو کیا کیا کرتے ہو ؟انہوں نے کہا عشل کر کے پاک ہو جاؤاور اپنے دونوں کپڑوں کوپاک کرلوں بھر کلمہ شہادت پڑھو بھر دور کعت نماز پڑھو چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر عنسل کیااور اینے دونوں کپڑوں کو پاک کیااور کلمہ شمادت پڑھا۔ پھر دور کعت نماز پڑھی پھر اپنانیزہ لے کر اپنی قوم کی مجلس کی طرف واپس گئے اور ان کے ساتھ حضر ت اسیدین حفیر بھی تھے۔جب ان کوان کی قوم نے آتے ہوئے دیکھا توانہوں نے کہا ہم

اللہ کی قشم کھاکر کہتے ہیں کہ والیس میں حضرت سعد کاچر ہد لا ہواہے(اب اس پر اسلام کانور چہکہ رہا ہے) انہوں نے اپنی قوم کے پاس کھڑے ہو کہ کمااے ہو عبداللہ الاشہل! تم مجھے اپنے میں کیسا سجھتے ہو ؟ انہوں نے کماآپ ہمارے سر دار ہیں۔ ہم میں سب سے اچھی رائے والے اور سب سے عمدہ طبیعت کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے مر دول اور عور توں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم لوگ القد اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ راوی کھے ہیں کہ شام تک ہو عبدالاشہل کے تمام مر دوعورت مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت سعد اور حضرت معد اور حضرت معد اور کھرت معمدان نہ ہوا۔ کی دعوت و ہے رہے ۔ یمال تک کہ انصار کے ہم محلّہ میں کچھ نہ بچھ مر د اور عورت ضرور مسلمان ہو گئے لیکن ہو امیہ بن ذید ، خطمہ ، وائل اور واقف کے محلول میں کوئی مسممان نہ ہوا۔ مسلمان ہو گئے گئیں کوئی مسممان نہ ہوا۔ مسلمان ہو گئے گئیں کے مختف خاندان ہیں۔ ل

طبرانی نے اور دلا کل النبوۃ میں ابو تعیم نے حضرت عروہ ہے ایک کمیں روایت ذکر کی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور علی کے انصار کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ ایمان مائے جیسے کہ ابتداءامر انصار کے باب میں آگے آئے گی۔ بھر انصار کااپنی قوم کو چھپ کر دعوت دینااور انصار کا حضور ہے ایسے آدمی کے بھیجنے کا مطالبہ کرنا جولو گول کو دعوت دے یہ سب اس روایت میں مذکور ہے۔ چنانچہ حضور نے انصار کے پاس حضرت مصعب کو بھیجا جس کا تذکرہ حضور کے افراد کوامندورسول کی دعوت دینے کے لئے جھیجنے کے باب میں صفحہ ۱۲۶ پرآچکاہے بھر حضرت عروہ نے کہا کہ اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر دونول بیر مرق (کنویں)یاس کے قریب کے علاقہ میں آئے۔حضرت مصعب بن عمری ان لوگوں ہے باتیں کرتے رہے اور قرآن پڑھ کر ساتے رہے۔اد ھر حضرت سعد بن معاذ کواس کی خبر گئی۔وہ اینے ہتھیار باندھ کر اور نیزہ لے کر ان کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے تم ہمارے ہاں اس اکیلے آدمی کو کیوں لائے ہو جو کہ تنمالور و حتکار ا ہو ااور پر دلیں ہے ؟ اور وہ غلط بیانی سے ہمارے کمزوروں کو پھکا تاہے۔ اور انہیں اپنی وعوت دیتا ہے۔ تم دونوں آج کے بعد پڑوس میں بھی کہیں نظر نہ آنا۔ بیہ س کریہ حضرات واپس چلے گئے پھر دوبارہ بیہ لوگ بیر مرق ( کنویں ) یااس کے آس پاس آگر میٹھ گئے۔ حضرت سعدین معاذ کوان کی دوبار ہ خبر ملی توانہوں نے آگران دونوں کو پہلنے ہے کم سخت لہج میں دھمکایا۔ جب حضر ت اسعد نے ان میں ہے سمجھ نرمی محسوس کی تو کمااے میرے خالہ زاد بھائی !ان کی ذرابات س لو۔اگر ان سے کو ئی ہری

لا احرجه ابن اسحاق كدافي البدايه (ح ٣ص ١٥٢)

بات سننے میں آئے توا ہے رد کر کے تم اس ہے انھی بات ہتاد بنااور اگر انھی بات سنو تواللہ کی بات مان لینا۔ حضر ت سعد نے کہا یہ کیا گئے ہیں۔ حضر ت مصعب بن عمر کی نے حم والکین الکھیٹر اِنّا جَعَلْمُ قُوْلُانا عَرْبِیاً لَعَلَکُمْ نَعْقِلُون پڑھ کر سائی۔ حضر ت سعد نے کہا میں تو جانی پہانی الکھیٹر اِنّا جو بالی پہانی میں میں میں رہا ہوں۔ استہ تعالی نے ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہارا پی قوم کے پاس والیس جاکر کیا۔ اور اپنی قوم ہنو عبد الاشہل کو اسلام کی دعوت دی اور یہ میں اس اظہارا پی قوم کے پاس والیس جاکر کیا۔ اور اپنی قوم دیا ورت کو اسلام کے بارے میں شک ہو تو جمیل اس سے زیادہ بہتر دیں بتاد ہے ہم اسے قبول کر لیس کے ۔ اللہ کی قشم ااب تو ایسی بات (کھل کر ساخ کا گئی ہے جس کی وجہ ہے گرد نیس کوائی جاستی ہیں چنانچ حضر ت سعد کے مسمان ساخ کا گئی ہے جس کی وجہ سے گرد نیس کوائی جاستی ہیں چنانچ حضر ت سعد کے مسمان دو کراد می اسلام نے اور اس کے اور اس کے اخر میں یہ ہوگیا۔ آئے اس طرح حدیث ذکر کی ہے جسے کہ حضور نظیفہ کا فراد کو القد ورسول کی طرف و عوت د سے اس طرح حدیث ذکر کی ہے جسے کہ حضور نظیفہ کا فراد کو القد ورسول کی طرف و عوت د سے کہ بھر حضور کی خدمت میں مکہ واپس چلے گے۔

#### حضرت طليب بن عميره كا انفرادي وعوت دينا

حضرت محمہ بن ابر اہیم بن حارث تیمی کہتے ہیں کہ جب حضرت طلیب بن عمیہ مسلمان ہو چکا ہول ہو کا درا ہی والدہ اروی بنت عبد المطلب کے پاس گئے توان سے کما ہیں مسلمان ہو چکا ہول اور محمد بیان کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کما کہ اسلام لانے سے اور حضور کا اتباع کرنے سے آپ کو کون می چیز مافع ہے ؟آپ والدہ سے کما کہ اسلام لانے سے اور حضور کا اتباع کرنے سے آپ کو کون می چیز مافع ہے ؟آپ کے بھائی حضر سے حمز ہی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کما کہ میں اس انظار میں ہوں کہ میری بہش کیا کرتی ہیں ؟ میں بھی انہی کا ساتھ دول گی۔ حضر سے طلیب کہتے ہیں میں نے کما میں اللہ کا واسطہ دے کرآپ سے در خواست کرتا ہول کہ آپ ضرور حضور کی خدمت میں جیں اللہ کا واسطہ دے کرآپ سے در خواست کرتا ہول کہ آپ ضرور حضور کی خدمت میں جا کیں اور ان کو سلام کریں اور ان کی تھمدیق کریں اور اس بات کی گوائی دیں کہ ابتد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے (ان پر ایسا اثر پڑا کہ ای وقت ) انہوں نے کلمہ شمادت:

اشهدان لآ الله الا الله واشهدان محمدا رسول الله. بره لیا۔ اس کے بعد وہ اپنی زبان سے حضور کی بدد کرنے اور آپ کے کام کولے کر حضور کی بدد کرنے اور آپ کے کام کولے کر

کھڑے ہو جانے کی تر غیب ویتی رہتی تھیں۔ لہ

حضرت ابوسلم بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت طلیب بن عمیر وار ارقم ہیں مسلمان ہوئے پھروہاں سے نکل کراپی والدہ اروی ہنت عبدالمطلب کے پاس آئے۔ اور ان سے کمامیں محمد (علیہ السلام) کا اتباع کر چکا ہوں ، ان کی والدہ نے کما تعمد کی اسلام) کا اتباع کر چکا ہوں ، ان کی والدہ نے کما تمہدی مدد اور نصرت کے سب سے زیادہ حقد ار تمہد سے ماموں زاد ہمائی ہی ہیں اللہ کی قسم الگر ہم عور توں میں مردوں جیسی طاقت ہوتی تو ہم بھی آپ کا اتباع کر تیں اور آپ کی طرف سے بوراد فاع کر تیں۔ حضرت طلیب فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کمااے امال جان آآپ کو کو نسی چیز اسلام سے انع ہے ؟آگے و لیم ہی صدیت ذکر کی جیسی پہلے گزر چکی ہے۔ کے کہ کو کو نسی چیز اسلام سے انع ہے ؟آگے و لیم ہی صدیت ذکر کی جیسی پہلے گزر چکی ہے۔ کے

# حضرت عميربن وہب جمحی کاانفرادی

د عوت دینااور ان کے اسلام لانے کا قصہ

حضرت عروہ بن ذہیر فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شکست کھانے کی پریشائی کے چندونوں کے بعد عمیر بن وہب جمی صفوان بن امید کے ساتھ حطیم ہیں بیٹھا تھا عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں ہے ہواشیطان تھااور حضور علیہ اورآپ کے صحابہ کو بہت تکلیف دیا کر تا تھا اور مکہ میں مسلمانوں نے اس کی طرف ہے ہوئی تکلیفیں پر داشت کیں اور اس کابیٹاو ہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفار ہونے والوں میں تھا۔ عمیر بن وہب نے قلیب بدر کاذکر کیا۔ جس کنویں میں ستر کافروں کو قتل کر کے ڈالا گیا تھ اور دیگر مصیبتوں کا بھی تذکرہ کیا تو صفوان نے کہا اللہ کی قتم الن لوگوں کے بعد تواب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر کوئی انتظام نہیں ہے اور اپنے بیچھے بال پول کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ابھی سوار کوئی انتظام نہیں ہے اور اپنے بیچھے بال پول کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ابھی سوار کوئی انتظام نہیں ہے اور اپنے بیچھے بال پول کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ابھی سوار کوئی انتظام نہیں ہے اور اپنے بیچھے بال پول کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ابھی سوار کوئی انتظام نمیں ہے اور اپنے بیچھے بال پول کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ابھی سوار کوئی انتظام نمیں ہوئی کوئی کہ میرے لئے ان

أ. احرحه ابو الواقدى كدافي الاستيعاب (ح ٤ ص ٣٧٥) واحرجه العقيلي من طريق الواقدى بمثله كما في الاصابة (ح ٤ ص ٣٢٧)

لل احرجه الحاكم في المستدرك (ح٣ص ٢٣٩) من طريق اسحاق بن محمد الفروى عن موسى بن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابيه واحرجه ابن سعد في طبقات (ج٣٦ موسى بن محمد بن ابراهيم التمي عن ابيه بمثله قال الحاكم (ج٣ص ٢٣٩) صحيح غريب على شرط البخارى ولم يحر جاه وتعقبه الحافظ في الاصابة (ح٣٠ ص ٢٣٤) فقال وليس كما قال فان موسى ضعيف ورواية ابي سلمه عنه مرسلة وهي قوله قال فقلت يا اماه الى أحره انتهى

کے پاس جانبے کا ایک بہانہ ہے اور وہ ہے کہ میر ابیٹاان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھ اور کما تمہارا قرضہ میرے ذمہ ہے میں اسے تمہاری طرف ہے ادا کر دول گا۔ تمهارے بال ہے میرے بال پچول کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ زندہ رہے میں اپنی و سعت کے مطابق ان کا پور اخیال رکھوں گا۔ عمیر نے کہا میری اور اپنی ہے باتیں راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہااییا ہی کروں گا۔ عمیر کے کہنے پر تکوار تیز کر دی گئی اور زہر میں بچھادی گئی۔ پھر وہاں ہے چل کر وہ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے حالات کا تذکرہ کررہے تھے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ظ ہر کے خلاف فتح ہے نواز ااور و شمنوں کی جو تھلی شکست د کھائی۔اس کا تذکرہ کررہے تھے۔اتنے میں حضرت عمر کی نگاہ عمیسر بن وہب پر بڑی جو گلے میں تکوار لٹکائے ہوئے مسجد کے دروازے پراپی سواری بیٹھا چکے تھے۔ حضر ثق عمر نے کہایہ کتااللہ کادسمن عمیرین و ہب بری نیت سے ہی آیا ہے۔ اس نے ہارے در میان فساد بریا کیا تھالوربدر کے دن ہاراا ندازہ لگا کرا بی قوم کوبتایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فورا حضور کی خدمت میں گئے اور عرض کیایا نبی امتد ا یہ اللہ کاد عمن عمیرین وہب اپنے گلے میں تکوار لڑکائے ہوئے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس ہے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر گئے اور عمیر کی تلوار کے پر تلے کو اس کے گریان سمیت پکڑ کر کھینچاور اپنے ساتھ کے انصار ہے کہاتم سب جاکر حضور کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس خبیث ہے ہوشیار رہنا اس کا کوئی اعتبار نہیں پھر حضرت عمر اسے لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔جب حضور نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اسے پریلے اور گریبان ہے پکڑ ر کھاہے تو فرمایا ہے عمر ااسے چھوڑ دواور اے عمیر! قریب آجاؤ۔ عمیر نے قریب آکر کہا ابعم صباحا (صبح بخير )اور جا بميت والے آپس ميں يول سلام كياكرتے تھے۔ حضور علي في فرمايا اے عمیر المقد تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اس سلام ہے بہتر سلام سے نوازاہے اوروہ ہے انسلام عليكم جوكه جنتيول كألبس مين سلام موگاء عمير في كهاالله كي قتم اے محمد! (عليه السلام) میرے لئے توبیہ نی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمیر اہم کیوں آئے ہو ؟اس نے کمامیں اس قیدی کی وجہ ہے آیا ہوں جوآپ کے ہاتھوں میں قید ہے۔ آپ اس پر احسان کریں۔ آپ نے فرمایا تو بھر گلے میں تلوار اڑکا نے کا کیا مقصد ؟ عمیر نے کہااللہ ان تکواروں کابر ا کرے۔ کیا یہ تکواریں ہمارے کچھ کام آئیں ؟آپ نے فرمایا مجھے بچ ہتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کمامیں توصرف ای لئے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بائحہ تم اور صفوان بن امیہ خطیم میں بیٹھے تھے۔ تم نے قریش کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کو ہار کربڈر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ پھرتم نے

کها تھااگر مجھ پر قرضہ اور بال پچوں کی ذمہ داری کا ہو جھ نہ ہو تا تو میں جا کر ( نعوذ باللہ ) مجر کو قتل کرآتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تمہارے قرضے اور بال پچوں کی ذمہ داری اس شرط پر اٹھائی کہ تم مجھے مثل کرو گے حالا نکہ انٹہ تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے در میان حائل ہے۔ حضرت عميرنے (يه سنتے ہي فوراً) کها ميں اس بات کی گواہي ديتا ہوں که آپ امتد کے رسول میں یار سول اللہ آئپ جوآسان کی خبریں اور اتر نے والی وحی ہمیں بتاتے تھے۔ ہم اس کو جھٹلاتے تھے اور بیہ توایک ایسادا قعہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے علاوہ اور کوئی موجود خمیں تھ الله كي مشم! مجھے بورایقین ہے كہ بدبات آپ كوامقد ہي نے بتائي ہے۔ لا كھ لا كھ شكر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اسلام کی مدابیت ہے نواز ااور مجھے یہاں تھینج کر لایا پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضورؑ نے فرمایا ہے بھائی (عمیر) کو دین کی باتیں سکھاؤاور قرآن اے پڑھاؤاور اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ چٹانچہ صحابہ ؓ نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضر ت عمیر نے عرض کیایار سول اللہ! میں اللہ کے نور کو مٹائے کے لئے بہت کو شش کیا کر تا تھااور اللہ کے دین والول کو بہت زيادہ تکليف پنچيا كرتا تھا۔ ميں يہ چاہتا ہول كه آپ مجھے اجازت ديں كه ميں مكه جاكر مكه والول کو الند ور سول کی طرف اور اسلام کی طرف د عوت دول۔ امید ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیں گے ورنہ میں ان کو ان کے دین کی وجہ ہے ایسے ہی تکلیفیں دول گا۔ جیسے میں آپ کے صحابہ کو دین کی وجہ ہے دیا کر تاتھ چنانچہ حضور نے ان کو اجازت دے دی اور دہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب کے مکہ ہے روانہ ہونے کے بعد صفوال ہیہ کہا کر تا تھا اے لوگو! چندونوں کے بعد تمہیں ایک ایسی خوشخبری ملے گی جو تمہیں بدر کی ساری مصیبتیں بھلا دے گی۔ صفوان حضرت عمیر کے بارے میں آنے والے سواروں سے بوچھا کرتا تھا۔ یمال تک کہ ایک سوار نے آگر انہیں بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکے (یہ سن کر) صفوان نے اسبات کی قشم کھائی کہ نہ تووہ بھی عمیر ہے بات کرے گااور نہ اس کے کسی کام آئے گا۔ ا ابن جریر نے حضرت عروہ سے لمبی صدیث میان کی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حصر ت عمیر مکہ واپس آگر اسلام کی وعوت میں مشغول ہو گئے اور جوان کی مخالفت کر تا اے سخت تکلیفیں پہنچاتے چنانچہ ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ ک حصرت عروہ بن زمیر ہے مرسلا مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر کو ہدایت

<sup>﴿</sup> احرجه ابن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الربير كدافي البداية (٣٣ ص ٣١٣)

لَّ كما في كر العمال (ح٧ص ٨١)وهكذا احرجه الطرابي عن محمد بن جعفر بن الربير " بحوه قال الهيثمي (ح٨ص ٢٨٦) واساده جيد ٢ رواساده حسن ابتهي واحرجه الطبرابي ايصاً عن ابس موصولاً بمعناه محتصرا قال الهيثمي (ح ٨ص ٢٨٧) ورجاله رجال الصحيح ابتهى واحرجه ابن منده ايصاً موصولاً عن ابس وقال غريب لا بعرفه عن ابي عمران الا من هذا لوجه كما في الاصابة، ح٣ ص ٣٦)

دی تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا کہ جس دن عمیر آئے تھے اس دن وہ خزیر ہے بھی زیادہ برے لگ رہے تھے اور آج وہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

حضرت عمرون اميه فروت ہيں كه جب حضرت عمير بن وہب سلمان ہونے كے بعد كمه آئ توسيد ها ہے گھر گئ اور صفوان بن اميہ ہے نہ مع اور ا ہے اسلام كااظمار كيااور اس كى دعوت دينے لگ گئے۔ جب صفوان كويہ خبر بہنى تواس نے كما بى تواى وقت سمجھ گيا تھا جب عمير مير ہيں پہلے ضميں آئے بلعہ سيد هے اپنے گھر چلے گئے كه عمير جس مصيبت ہے بہناچا ہتا تھا اس بيل خبيں جاگر ااور بددين ہو گيا اور بين نہ بھى اس ہات كروں گا اور ميں نہ بھى اس ہالى تواس نہ بھى الى يورى كاكوئى كام كرول گا ايك دن صفوان نے منہ كھير لي تواس سے حضرت عمير نے كہ تم ہمارے مر دارول بيں سے ايك مردار ہوآپ بتاؤكہ ہم جو پھرول كى عبادت كي كرتے تھے كيا ہہ بھى كوئى دين ہے الى عبادت كي كرتے تھے كيا ہہ بھى كوئى دين ہے اللہ اللہ واشهد ان لا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسوللہ صفوان نے ان كوكوئى جواب نہ ديا۔ له مفوان بن اميہ كے اسلام ل نے كے بارے بيں حضرت عمير نے جوكوشش كى اس كا تذكرہ صفوان بن اميہ كے اسلام ل نے كے بارے بيں حضرت عمير نے جوكوشش كى اس كا تذكرہ صفو

#### حضر ت ابو ہر بریہؓ کاا نفر ادی دعوت دینا

حضر تالع ہر برہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مشرک تھیں۔ بیں ان کواسل می وعوت ویا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو دعوت دی۔ انہوں نے بچھے حضور ﷺ کے بارے میں بڑی ناگوار باتیں سنائیں۔ میں روتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ! میں ابنی والدہ کو اسلام کی وعوت ویا کرتا تھاوہ انکار کر دیا کرتی تھیں۔ آج میں نے ان کو دعوت وی تو انہوں نے بچھے آپ کے بارے میں بڑی ناگوار باتیں کہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ! ابع ہر برہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ میں حضور کی دعالے کرخوشی خوشی گھر کو چلا۔ وہاں بہنج کر میں نے دروازہ کھولنا چاہالیکن وہ بحد تھا۔ میری والدہ نے میرے قد موں کی آہٹ من کر کما ابو ہر برہ افراد میں نے بانی کے گرنے کی آواز سنی (یعنی میری والدہ اسلام میں واخل ہونے کے لئے نمار ہی تھیں ) میری والدہ نے کرنے ہین لیالور جلدی میں دو پشہ نہ اوڑھ سکیں اور دروازہ کھول کر کما :اے ابو ہر برہ اشہد ان لآ اللہ الا اللہ واشہدان محمدا رصول اللہ۔

ل احرجه الواقدي عن عبدالله بن عمرو بن المية كدافي الاستيعاب (ح ٢ ص ٤٨٦)

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں واپس آکر آپ کو ہتایا آپ نے اللہ کا شکر اوا کیا اور و عائے خیر فرمائی۔ ل

حضرت ابو ہر ہے ہے فرمایا اللہ کی قتم! جو بھی مسلمان مر داور عورت میرانام سنتا ہے وہ جمہ سے مجت کرنے لگ جاتا ہے۔ داوی کہتے ہیں ہیں نے عرض کیاآپ کواس کا کہتے ہی چہ جاتا ہے۔ داوی کہتے ہیں ہیں نے عرض کیاآپ کواس کا کہتے ہی جہ جاتا ہے۔ ؟ تو حضرت ابو ہر ہرہ نے کہا ہی اپنی دالدہ کو دعوت دیا کرتا تھا اور بھر سابقہ مضمون جمیں آیا قصہ ذکر کیا اور اس کے آخر ہیں یہ اضافہ بھی ہے کہ ہیں دوڑتا ہوا حضور کی خدمت ہی آیا اور اب میں خوشی ہو دورہا تھا۔ ہیں نے کہایار سول اللہ اآپ کو خوشخبری ہو۔ اللہ تعالی نے ابو ہر ہرہ کی والدہ کو خوشخبری ہو۔ اللہ تعالی نے ابو ہر ہرہ کی والدہ کو خوشخبری ہو اللہ میں مردوں اور عور تول کے دل میں اور ہر مومن مردوعورت میری والدہ کی مجبت تمام مومن مردوں اور عور تول کے دل میں اور ہر مومن مردوعورت کے دل میں ڈال دے۔ چانچ آپ نے یہ دعافر مائی اے اللہ !! ہے اس جھوٹے ہے ہی مسلمان کی والدہ کی مجبت ہر مومن مرداور عورت کے دل میں ڈال دے چانچ ہو بھی مسلمان مرداور عورت میر فال دے چانچ ہو بھی مسلمان مرداور عورت میں ڈال دے چانچ ہو بھی مسلمان مرداور عورت میرانام سنتا ہوہ جھے ہے مجت کرنے لگ جاتا ہے۔ ال

حضرت ام سليم كاا نفر ادى د عوت دينا

حضرت انس فرمات ہیں کہ حضرت ابوطلحہ نے اسلام لانے سے بہلے (میری والدہ)
حضرت ام سلیم کو مکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا اے ابوطلخہ! کیاتم نہیں جانے ہو کہ تم جس خدا کی عبادت کرتے ہووہ توزیمن سے اینے والاور خت ہے ؟ انہوں نے کہاہاں۔ ام سلیم نے کہاور خت کی عبادت کرتے ہو وہ توزیمن سے اینے والاور خت ہی عبادت کرتے ہوئے تھہیں شرم نہیں آتی۔ اگر تم مسلمان ہو جاوً تو میں تم سے اسلام کے علاوہ کسی فتم کے مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا چھا میں ذر اسوج اوں اور چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آگر کلمہ شہادت :۔

اشهدان لآاله الا الله وان محمد ارسول الله يرد ليا تو حفرت ام سليم نے كمااے انس ايم انكاح اوطلح سے كردو۔ چنانچ حضرت انس نے ان كا تكاح كرداديا۔ سل

١٠ احرجه مسلم و احرحه احمد ايصا بنحوه كدافي الاصابة (ح٤ ص ٢٤١) ١ احرجه اس معدرح عص ٣٤١) ١ احرجه اس معدرح عص ٣٢٨)
 ٢ اخرجه احمد واحرجه ايصا اس سعد بمعاه كدائي الاصابة (ج٤ ص ٤٦١)

# صحابه كرام كالمختلف قبائل اورا قوام عرب كود عوت دينا

حضرت ضام بن تعليه كا قبيله بنو سعد بن بحر كود عوت دينا

حضرت انن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ یو سعد بن بحر نے حضرت ضام بن ثعلبہ ؓ کو اپنا نما ئندہ ہنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا۔انہوں نے مدینہ پہنچ کر مسجد کے دروازے پر اپنا اونٹ بٹھ یااور اس کی ٹا تگوں میں رسی بائد ھی پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضور میکھنے ا ہے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صام بڑے مضبوط اور زیاد ہ بالول والے آد می تنے۔ ان کے سر پربالوں کی دوز لفیں تھیں۔ آگر حضور گور صحابہ کے سامنے کھڑ ہے ہو گئے اور یو چھاآپ نو گوں میں سے کون ائن عبد المطلب ہے ؟آپ نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہااے ان عبد الرطب! میں آپ ہے کچھ پوچھوں گااور اس پوچھٹے میں ذر اسٹی کرون گا۔ آپ ناراض نہ ہو ناآپ نے فرمایا نہیں میں ناراض نہیں ہو نگاتم جو جا ہو بو چھو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس امتد کادا سطہ دے کر ہو چھتا ہوں جوآپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والول كا بھى معبود ہے۔ كيااللہ نے آپ كو بمارى طرف رسول بناكر جھيجا ہے ؟آپ نے فروي خدايمى بات ہے پھر انہوں نے کہا میں آپ کو اس الله کا واسطہ دے کر یو چھتا ہو ل جو آپ کا بھی معبود ے اور آپ ہے مہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا تحکم دیا ہے كه آب جميں اس بات كا تھم ديں كہ ہم صرف اس كى عبادت كريں اور اس كے ساتھ كسى چيز کو شریک نہ تھسر انمیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ داد! عبادت کیا کرتے تھے آت نے فرمایا خدایمی بات ہے چھر انہوں نے کمامیں آپ کواس اللہ کا واسطہ وے کر پوچھتا ہوں جوآپ کا بھی معبود ہے اورآپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے۔ کیا اللہ نے آپ کواس بت کا تھم دیا ہے کہ ہم ریہ پانچ نمازیں پڑھیں ؟آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھروہ زکوۃ ،روزے ، جج اور اسلام کے دیگر فرائض کے بارے میں یو چھتے گئے اور ہر و فعہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ وے كر يو جھتے جبان سوالات سے فارغ ہو گئے تو كمااشهدان لا الله الا الله واشهد ان محمد ا ر سول الله \_اور میں ان تمام فرائض كواد اكرول گالور جن بانول سے آپ نے روكا ہے ان ہے میں بچوں گااور میں اس میں (اپنی طرف ہے) کی یا زیاد تی نہیں کروں گا۔ پھر اپنے اونٹ کی طرف واپس جانے کے لئے چل پڑے تو حضور نے فرمایا اگر اس دوز لفوں والے آدمی نے سج کہاہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ کے پاس آکر اس کی رسی

کو کھولا اور واپس چل و ئے۔ جب بیانی قوم جس پنچے تو سب ان کے پاس جمع ہوگئے تو سب

ے پہلے انہوں نے بیہ کماکہ لات اور عرای کابر اہو۔ لوگوں نے کمااے صام! خاموش رہو۔
ایسانہ ہو کہ اس طرح کئے ہے تم بر ص یا کوڑھ یا پاگل پن جس مبتلا ہو جاؤ۔ انہوں نے کما تمہاراناس ہو یہ لات اور عرای۔ اللہ کی فتم انہ تقصان پنچا سے ہیں اور نہ نفع۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا ہے اور الن پر ایک کتاب اتاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کتاب کے ذریعہ اس شرک ہے نکال دیا ہے جس میں تم جتلا تھے اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کر سایہ اشھدان لا اللہ اللہ و حدہ لا شویل له و ان محمد اعبدہ ورسو له ۔ اور انہوں نے تہیں جن کاموں ہے روکا ہے ان تمام احکام کو ان کے پاس سے لے کر جس کاموں کا عظم دیا ہو اور عور ت کم میں اور واقد کی جس میں اور واور عور ت مسلمان ہو چکا تھا۔ ان اور واقد کی جس ہے کہ شم ہونے سے پہلے ہی اس آباد کی کاہر مر داور عور ت بہتر ہم نے کسی قوم کا نما کندہ ضمیں سااور واقد کی جس یہ ہے کہ شم ہونے سے پہلے ہی اس کہ بہتر ہم نے کسی قوم کا نما کندہ ضمیں سااور واقد کی جس یہ ہے کہ شم ہونے سے پہلے ہی اس کبلہ می داور عور ت مسلمان ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مسجد ہی بھی بنائیں اور نماذ کے لئے کان کھی دیا کر را ور عور ت مسلمان ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مسجد ہی بھی بنائیں اور نماذ کے لئے کان کھی دیا کر را ور ور ت مسلمان ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مسجد ہی بھی بنائیں اور نماذ کے لئے ازان بھی دیا کر را ور ورت مسلمان ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مسجد ہی بھی بنائیں اور نماذ کے لئے ازان بھی دیا کر جے تھے۔ لہ

### حضرت عمروبن مره جهبني شكا اینی قوم كود عوت دینا

حضرت عمروین مرہ جہسی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت ہیں ہم لوگ اپنی قوم کی ایک ہماعت کے ساتھ جج کرنے گئے تو ہیں نے بکہ ہیں خواب ہیں ایک جبکت ہوائور دیکھاجو کعبہ نظل رہا تھا اور اس کی روشن سے بیٹر ب کا پہاڑ اور جہینہ کا اشعر پہاڑ روشن ہو گیا اور جھے اس نور ہیں یہ آواز سائی دی کہ تاریکی چھٹ گئی اور روشن بلند ہو کر پھیل گئی اور خاتم الا نبیاء کی بعضت ہو گئی۔وہ نور میر سے سامنے دوبارہ چیکا ، یمال تک کہ میں نے جرہ شر کے محلات اور بدائن شرکا سفید محل اپنی کھول سے دوبارہ چیکا ، یمال تک کہ میں یہ آواز سائی دی کہ اسلام کا ظہور بدائن شرکا سفید محل اپنی کھول سے دیارہ سے جو ڈر سے گئے۔ میں گھر اگر اٹھ اور اپنی قوم سے کمااللہ کی جب بین گئر اگر اٹھ اور اپنی قوم سے کمااللہ کی فتم ! قریش کے اس قبیلہ میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے اور میں نے ان کو اپنا خواب سایا۔ جب میں اپنی کی بین اپنی علاقہ میں پہنچا تو وہال یہ خبر پہنچی کہ احمد نامی ایک آدمی پینیسر بناکر بھیجے گئے ہیں جب میں اپنی علاقہ میں پہنچا تو وہال یہ خبر پہنچی کہ احمد نامی ایک آدمی پینیسر بناکر بھیجے گئے ہیں جب میں اپنی علاقہ میں پہنچا تو وہال یہ خبر پہنچی کہ احمد نامی ایک آدمی پینیسر بناکر بھیجے گئے ہیں جب میں اپنے علاقہ میں پہنچا تو وہال یہ خبر پہنچی کہ احمد نامی ایک آدمی پینیسر بناکر بھیجے گئے ہیں جب میں اپنے علاقہ میں پہنچا تو وہال یہ خبر پہنچی کہ احمد نامی ایک آدمی پینیسر بناکر بھیجے گئے ہیں

لَ اخرِحه ابن اسحاق وهكدا رواه الا مام احمد من طويق ابن اسحاق وابو داؤد وبحوه من طويقة كدافي البداية (ح ٢٥ هـ ٥٠) من طويقه كدافي البداية (ح ٢٥ هـ ٥٠) من طويقه كدافي البداية (ح ٢٥ هـ ٥٠) من طويق ابن اسحاق بنحوه ثم قال قدا تفق الشيخان على احراح ورود صمام المدينة ولم بنبل واحد منهما الحديث بطوله وهذا صحيح انتهى و وافقه الدهبي فقال صحيح

جنانچ میں وہاں سے جل کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اپنا خواب سایا۔ آپ میں فرمایا اے عمر وہن مرہ! میں وہ ہی ہوں جس کو تمام ہدوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے میں سب کو اسلام کی وعوت و بتا ہوں اور میں ان کو اس بات کا تھم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کر س اور بعوں کو چھوڑ دیں اور تج بیت ابتد کر میں اور بارہ مینوں میں سے رمضان کے ایک مینے کے روزے رکھیں۔ جو میری بات مانے گا سے جنت ملح گی اور جو میری بات مانے گا ہے جنت ملح گی اور جو میری بات مانے گا ہے جنت کے گا اسے جنت ملح گی اور جو میری با فرمانی کریگا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے عمر وابیان کے آؤاللہ تعالی تہیں جنم کی ہولنا کی سے امن دے گا۔ میں نے کہا میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ ابتد کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو طال اور حرام لے ہوں کہ ابتد کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو طال اور حرام لے کر آگ ہیں جن اس سب پر ایمان لے آیا گرچہ سے بات بہت کی قوموں کوبری لگے گے۔ پھر میں نے آپ کووہ چنداشعار پڑھ کر سنا ہے جو میں نے گھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا پھر الیک بت تھا اور میرے والد اس کے خادم تھے۔ میں نے گھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا پھر حضور کی طرف چل دیا اور میں ہو اس میں جنور کی طرف چل دیا اور میں ہو اس میں اس میں اس میں ہو اس میں ہو کہ اس بت کو توڑ دیا پھر حضور کی طرف چل دیا اور میں ہو اس میں ہو کہ اس میت کو تھوں گئے۔

شھد<sup>ی</sup> باں اللّٰہ حق واسی لا لھۃ الا حدار اول تارك میں گواہی دیتا ہوں كہ اللّٰہ تعالیٰ حق ہے اور میں پھر ول سے بے ہوئے ہوں كوسب سے ملے چھوڑتے والا ہول۔

و شموت عن ساقی الا زار مہا جوا۔ اجوب البك الوعث بعد الله كادك اور میں نے اپنی پنڈلی سے لئگی كواو پر چھڑ ھاليااور ہجرت كرتا ہوا جارہا ہوں۔(يارسول اللہ) آپ تک چنچنے کے لئے دشوار گزار راستوں كواور سخت زمينوں كو طے كر رہا ہوں۔

لا صعب خیر الناس نفساً و والذا رسول ملیك الباس فوق العبائك ( میں بیرساری مشقت اس لئے اٹھ رہا ہول ( تاكه میں اس ذات كی صحبت میں رہا كروں جو خود بھی لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور ان كا خاندان بھی اور جو اس اللہ كے رسول ہیں جو تمام انسانوں كاباد شاہ ہے اور آساتوں كے اوپر ہے۔

حضور نے (اشعار س کر) کہا شاباش اے عمر و بن مرہ! پھر میں نے کہا میرے مال باپ
آپ پر قربان ہوں۔آپ جھے میری قوم کی طرف بھی دیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی
میرے ذریعہ سے فضل فرمادے جیسے آپ کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرمایا۔ چنانچہ آپ نے
میرے بھی دیااور یہ ہدلیات دیں کہ نرمی سے پیش آنالور تھی کورسید تھی بات کمنا۔ سخت کلای اور بد
خلق سے بیش نہ آنالور سکمر اور حسد نہ کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیالور میں نے کہا اے بن

ر فاعد ابلحد اے قبیلہ جہینہ! میں تمہاری طرف اللہ کے رسول (عظفہ) کا قاصد ہوں اور حمهیں اسلام کی وعوت ویتا ہوں اور میں حمہیں اس بات کا تھکم دیتا ہوں کہ تم خون کی حفاظت کرواور صله رخمی کرواور ایک انتُد کی عبادت کرواور پیول کو چھوڑ دو۔ادر بیت انتُد کا جج کرواور بارہ مہینوں میں ہے رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھو۔ جو مان لے گا ہے جنت ملے گی جو ہا فرمانی کرے گاوہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔اے قبیلہ جہینہ!اللہ تعالیٰ نے تنہیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ ہایا ہے اور جوہری ہاتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو انچھی لگتی تھیں الله تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے دلول میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی کیو نکہ وہ ودسرے قبیلے دو بہوں ہے اکٹھی شادی کر لیتے تھے اور شہر حرام میں جنگ کر لیتے تھے اور ا ہے باپ کی بیوی ہے بعد میں نکاح کر لیتے تھے۔ بنبی لوی بن غالب اللہ کے بھیج ہوئے اس نبی کی بات مان لو۔ دینا کی شر افت اور آخرت کی بزرگی ملے گی۔ حضرت عمر و فریاتے ہیں میبر ی قوم میں ہے کوئی میرے پاک نہ آیا۔ صرف ایک آدمی نے آگرید کمااے عمر وہن مرہ!اللہ تیری زندگی کو تکلح کرے۔ کیاتم ہمیں اس بات کا تھم دیتے ہو کہ ہم اپنے معبود وں کو چھوڑ دیں اور ہم اپناشیر از ہ بھیر دیں اور ہم اینے ان آباؤا جداد کے دین کی مخالفت کریں بوعمہ ہ اور بلند اخلاق والے تنے ۔ یہ تمامہ کار بنے والا قریش (علیہ السلام) ہمیں کس چیز کی وعوت ویتا ہے ؟ نہ جمیں اس ہے محبت ہے اور نہ ہم اس کی ہزرگی تشکیم کرتے ہیں پھروہ ضبیث یہ شعر ( نعوذ بالله) يرصف لكا

ان ابن موۃ قداتی بمقالۃ کیست مقالۂ من پرید صلاحاً لئن مرہالی بات لے کرآیا ہے جواس آدمی کی بات شمیں ہوسکتی ہے جو چاہتا ہے کہ حالات ورست ہو چاکمیں۔

انی لا حسب فوله وفعاله یوماً وان طال الزمان ذبا حاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ لئن مرہ کا تول و فعل ایک نہ ایک ون ضرور گلے کا چیمچھو ندرین کر رہے گاچاہے اس میں کچھ دیر کیگے۔

لیسفّه الا شیاخ مین قد مضی من رام ذلك لا اصاب فلا حاً وہ جارے گزرے ہوئے اسلاف کو بے و قوف ٹامت كرتا ہے۔ جوابیا كرنا چاہتا ہے وہ بھی كامياب شیں ہوسكتا ہے۔

حضرت عمروین مر و فرماتے ہیں کہ بیس نے کہا ہم دونوں بیس ہے جو جھوٹا ہو خدااس کی زندگی کو تلج کردے اور اس کی زبان کو گو نگااورا تکھول کو اندھاکر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قشم مرنے سے پہلے ہی اس آدمی کے سارے دانت گر بچکے تھے اور وہ اندھا ہو چکا تھا اور اس کی عقل خراب ہو پچکی تھی اور اسے کسی کھانے میں ذا نقتہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمروا بنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کابڑا استقبال کیا اور ان کو درازی عمر کی دعادی اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا جس کا مضمون ہے ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

" یہ اللہ عزیز کی جانب ہے الن کے رسول کی زبانی خط ہے جو رسول ہے حق کو اور حق
بتانے والی کتاب کو لے کرآئے۔ یہ خط عمر وہن مرہ کے ہاتھ جہینہ بن زید قبیلہ کے نام بھیجا جارہ
ہے۔ سارا نشیمی اور ہموار علاقہ اور وادیوں کا پنچے اور اوپر کا علاقہ سب تمبارا ہے۔ جہاں چاہو
اپنے جانور چراؤاہ راس کاپنی استعال کر وشرطیہ ہے کہ (مال غنیمت کا) پانچواں حصہ ویت رہو
اور پانچ نمازیں بڑھتے رہو۔ بھیر بحریوں کے دوریوڑ اگر کیجا کرویئے جاکمیں (اور ان کی تعداد
ایک سوہیس سے زائد اور دوسو سے کم ہو تو زکوۃ میں دو بحریاں دی جاکمیں گی اور اگر الگ الگ
ریوڑ ہو (اور ہر رویوڑ میں چالیس یا اس سے زیادہ بحریاں ہوں) تو ہر ایک میں سے ایک ایک
بحری دی جائے گی۔ زراعت کا کام آنے والے اور پانی نکا لئے والے جانور وں پر زکوۃ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ اور تمام حاضر مسلمان ہمارے اس معاہدہ پر گواہ ہیں۔ بھم قیس بن شاں "۔ ا

## حضرت عروه بن مسعورة كاقبيله ثقيف كود عوت دينا

حفرت عروہ بن زیر "کہتے ہیں جب لوگوں نے ہے۔ میں جج کی تیاری شروع کی تو حضرت عروہ بن نیر "کہتے ہیں جب لوگوں نے ہے جس مسلمان ہو کر حاضر ہو ہے اور حضور سے حفرت علی مسلمان ہو کر حاضر ہو ہے اور حضور سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا جھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کمیں قبل نہ کر دیں انہوں نے کہا (وہ میر ااتنا حرام کرتے ہیں کہ )اگر وہ میر پاس آئیں اور میں سور ہا ہوں تو وہ مجھے جگاتے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور نے ال کواجازت دے وی وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس عشاء کے وقت پنچے۔ سارا قبیلہ انہیں سلام کی دعوت دی۔ قوم نے ان ہر طرح طرح کے الزام کرنے آیا۔ انہوں غصہ ولایا اور انہیں بہت می تا گوار با تیں سنا کمی پھر انہیں شہید کر ڈالا چنانچہ تراشیں غصہ ولایا اور انہیں بہت می تا گوار با تیں سنا کمی پھر انہیں شہید کر ڈالا چنانچہ تراشے لورانہیں غصہ ولایا اور انہیں بہت می تا گوار با تیں سنا کمی پھر انہیں شہید کر ڈالا چنانچہ

۱ احرحه الروياني وابن عساكر كدافي كرالعمال (ج ٧ص ٢٤) واحرجه ايضاً ابو نعيم معربه كما في البداية (ح ٢ص ٣٥٩) والطبراني بطوله كما في المجمع(ح٨ص ٢٤٤)

حضور علی نے (یہ خبر س کر) فرمایا۔ عروہ بھی ان(صبیب نجار) جیسے ہیں جن کا تذکرہ سورت یسمین میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کواللہ کی طرف دعوت دی انہوں نے ان کو شہید كرديا\_ل بهت سے أبل علم اس قصه كو تغضيل سے ذكر كرتے ہيں اور اس ميں بير ہے كه حضرت عروہٌ عشاء کے وقت طا کف پہنچے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ قبیلہ ثقیف نے آگر ان کو جاہلیت کے طریقہ ہر سلام کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اس سلام سے روکا۔ اور ان ہے کما تم جنت والول کے طریقتہ پر سلام کرواور السلام علیکم در حمتہ القدوبر کا بند کھو۔ قوم نے ان کو طرح طرح سے ستایاوران کوبے عزت کیالیکن پر داشت کرتے رہے۔ قوم کے لوگ ان کے باس سے جاکر ان کے بارے میں مشورہ کرتے رہے یمال تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ حضرت عروہ نے بالا خانہ پر چڑھ کر فجر کی اذان دی۔ قبیلہ ثقیف کے لوگ ہر طرف سے نکل آئے۔ یو مالک کے اوس بن عوف تامی آدمی نے ان کواپیا تیر ماراجوان کی شہر گ میں نگااور اس شہ رگ کا خون نہ ر کا تو غیلان بن سلمہ اور کنانہ بن عبد پاکیل اور تھم بن عمر واور ہوا حلاف کے دیگر ممتاز سر دارل نے کھڑے ہو کر ہتھیار پہن لئے اور جمع ہو گئے اور بول کمایا تو ہم سارے مر جائیں گے یا عروہ بن مسعود کے بدلہ میں بو ہالک کے دس سر داروں کو تمل کر دیں گے۔ حفزت عروہ بن مسعود نے جب بیہ منظر دیکھا تو کہا میری وجہ ہے تم کسی کو توتی نہ کرو۔ میں نے اپناخون اپنے قاتل کو اس لئے معاف کرویا تاکہ اس سے تمہاری صلح باتی رہے۔ یہ میرا مثل توالله تعالیٰ کا مجھ پر خاص انعام ہے اور اس نے مجھے شمادت کا مرتبہ عط فرمایا ہے اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ محمد علی اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے تحلُّ كر دو مجمع بھر انہوں نے اپنے خاندان والوں كو ہلا كر كما جب ميں مرج وَں تو مجھے ان شہیدوں کے ساتھ وفن کرنا جو حضور کے ساتھ تمہارے ہاں جانے ہے پہلے شہید ہوئے چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان والول نے ان کو ان ہی شہید صحابہ کے ساتھ د فن کیا۔حضور ﷺ کوان کے قتل کی خبر مہنچی تو فرمایا کہ عروہ بھی۔۔۔ آ گے مجھیل حدیث جیہا مضمون ہے۔ ک<sup>ی</sup> قبیلہ ثقیف کے مسلمان ہونے کا قصہ صفحہ ۲۲۰ پر حضور ﷺ کے ان اخلاق واعمال کے قصول میں گزر چکاہے جن کی وجہ ہے او گوں کو ہدایت ملتی تھی۔

ل احرجه الطبرانی قال الهیشمی (ج ۹ ص ۳۸۹) رواه الطبرانی وردی عن الرهری نحوه و کلاهم مرسل واسنا دهما حسن واحرجه الحاکم (ج۳ص ۴۹۶) بمعناه. لا احرجه این سعد(ح۵ص ۳۹۹) عن الواقدی عن عبدالله بن یحیی

حضرت طفیل بن عمر و دوسی کااپنی قوم کو دعوت دینا

محمرین اسحاق کہتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنی قوم کی طرف سے سخت رویہ دیکھنے کے باوجو د ان کی خیر خواہی کی بوری کو مشش کرتے رہے اور و نیااور آخرت کی جس مصیبت میں وہ گر فتار تھاس سے نجات پانے ک ان کو دعوت دیتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے قریش سے حضور کی بوری حفاظت فرمادی توانہوں نے بیر روبیہ اختیار کیا کہ لوگوں کواور باہر ہے آنے والے عربول کو ڈراکر حضور کے ملنے ہے روکتے۔ حضرت طفیل بن عمر ددو کی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ گئے اور حضور علیظ وہاں ہی تھے۔ حضرت طفیل بہت معزز اور بیڑے شاعر اور بیڑے سمجھد ارتھے۔ قریش کے چند آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کما اے طفیل !آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں یہ آدمی جو ہارے در میان رہتا ہے اس نے ہمیں بردی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہاری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے۔اس کی بات تو جادو کی طرح اثرر تھتی ہے۔ یہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور میال بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ جو پریشا نیال ہم پرآگئی ہیں کہیں وہ آپ ہر اور آپ کی قوم پر نہ آجا کیں لہذا آپ نہ تواس سے بات کریں اور نہ اس کی کوئیبات سنیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اتنااصر ارکیاور اتنا چھیے بڑے کہ میں نے بھی طے کر لیا کہ میں نہ تو حضور سے کوئی بات سنول گالور نہ ہی ان ہے کوئی بات کروں گا یہاں تک کہ صبح کو جب میں مسجد کو جانے لگا تو کانوں میں روئی اس ڈرے بھر بی کہ کمیں بلاار ادوآپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑجائے چنانچہ میں مسجد کیا تو حضور کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس ساری احتیاط کے باوجو داللہ نے مجھے حضور کے بعض الفاظ سناہی دیئے۔ مجھے وہ بہت اچھاکلام محسوس ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا میری ماں مجھے روئے ، میں ایک سمجھد ار اور شاعر آدمی ہوں۔ اچھے برے کلام میں تمیز کرلیتا ہوں۔اس میں کیا حرج ہے کہ میں ان کی بات سنوں اگر اچھی ہو کی تو قبول کر کوں گاادر اگر ہری ہوئی تو جھوڑ دوں گا۔ پھر میں وہاں انتظار میں بیٹھارہا۔ یہاں تک کہ حضور ً نمازے فارغ ہو کر گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر كمااے محد إآپ كى قوم نے مجھ سے ایسے ایسے كمااور الله كى قتم! نجھے آپ سے الناڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی احجی طرح ہے بھر لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں کیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سناہی وی۔ مجھے بہت اچھا کلام محسوس موارآپ اپی بات میرے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ حضور عظافہ نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیالور مجھے قرآن پڑھ

كر سنايا \_ فرماتے بيں الله كى مشم ميں نے اس سے مبلے اس سے زيادہ عمدہ اور اس سے زيادہ انصاف والی بات نہیں سی متنی چنانچہ میں کلمہ شمادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور میں نے عرض کیایا تبی امند امیری قوم میں میری چلتی ہے۔ میں ان کے پاس واپس جاکر انہیں اسلام کی و عوت دول گا۔آپ اللہ ہے میرے لئے دعا کریں کہ امتد تعالیٰ مجھے الیم کوئی نشانی دے جس ہے مجھے انہیں وعوت دینے میں مرو لیے۔آپ نے یہ وعافر مائی اے امتداس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چلِ بڑا۔ جب میں اس گھائی پر پہنچا جمال ہے میں اپنی آبادی والوں کو نظرآنے نگا تو میری دونوں آئکھوں کے در میان چراغ کے مانندایک چیک ہوانور ظاہر ہوا میں نے دعاما نگی اے اللہ !اس نور کو میرے دل چرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظ ہر کردے کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم دالے (آنکھول کے در میان نور دیکھ کر) یہ تستجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ ہے میر اچپر ہبدل گیا ہے۔ چنانچہ وہ نور بدل کر میرے کوڑے کے سرے برآگیا جب میں گھاٹی ہے آبادی کی طرف انزر ہاتھا توآبادی والول کو میرے کوڑے کا یہ نور لئکے ہوئے قندیل کی طرح نظر آرہا تھا جے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے۔ یمان تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں سواری ہے اترا تو میرے والد آئے جو کہ بہت ہوڑھے ہو بھے تھے۔ میں نے ان سے کمااے لباجان امجھ سے دور رہیں۔آپ کا مجھ ہے کوئی تعلق شیں اور نہ میر آآپ ہے۔انہوں نے کمااے میرے بیٹے کیوں ؟ اِس نے کماکیونک میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد عظیے کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ میرے والدنے کما میرادین بھی وی ہے جو تمہارادین ہے۔ پھرانہوں نے عسل کیاورا پنے کیڑے پاک کیئے پھر میرے پاس آئے۔ میں نے ان پر اسلام پیش کیاوہ اسلام میں داخل ہو گئے پھر میری میری دی میرے پاس آئی میں نے اس سے کما پرے ہٹ۔ میر اتم ہے کوئی تعلق نہیں اور نہ تمہار امجھ ے۔اس نے کہ کیول ؟ میرے مال باب آپ پر قربان ہوں۔ میں نے کہا اسلام کی وجہ ہے میرے اور تیرے در میان جدائی ہو گئی ہے چنانجہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر میں اپنے قبیلہ دوس کواسلام کی د عوت ویتار ما(کیکن دوانکار کرتے رہے)اور انہوں نے بہت دیر کر دی۔ آخر میں نے حضور کی خدمت میں مکہ حاضر ہو کر کہایا نبی اللہ! قبیلہ دوس نے مجھے ہر ادبا (میں نے ا شیں بہت وعوت وی لیکن وہ ایمان نہ لائے گآپ ان کے لئے بد وعا کرویں۔آپ نے ( یجائے ید دعا کرنے کے )ان کے لئے دعا فرمائی کہ اے اللہ! دوس کو میزایت دے دے (اور مجھ سے فرمایا)این قوم میں واپس جاؤاوران کو دعوت دیتے رہو۔لیکن ان کے ساتھ نری سے پیش آؤ چنانچه مین واپس آیالور قنبیله دوس میں تھمر کران کواسلام کی دعوت ویتار ہا یہاں تک که

حضور ججرت فرماکر مدینہ تشریف لے گئے اور بدر اور احد اور خندق کے غزوات بھی ہو گئے۔ پھر میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں آیا اور اس وقت حضور خیبر گئے ہوئے تھے۔ میں دوس کے ستریاسی گھر انوں کو لے کر مدینہ پہنچا۔ <sup>ل</sup>

حضرت این عباسؓ حضرت طفیل بن عمر وؓ سے اسل م لانے اور ان کے اپنے وامد اور ہو ی اور اپنی قوم کودعوت دینے اور ان کے مکہ آنیے کے قصے کو تفصیل سے ذکر کرنتے ہیں اور اس میں یہ اضاف بھی ہے کہ ان کو حضور نے ذوالتحقین ہت کے جلانے کے لئے بھیجا تھااور یہ بمامہ بھی گئے تتھےادراس بارے میںا نہوں نے خواب بھی دیکھا تھااور غزوہ بمامہ میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ کل اصابہ میں او الفرج اصبهانی کے واسطہ سے ائن کلبی کی بیدروایت ہے کہ حضرت طفیل جب مکہ آئے توان ہے قریش کے آپھے لوگوں نے حضور میکھنے کی وعوت کا تذکرہ کیااور ان سے بیہ بھی کہا کہ وہ حضور کاامتحان لے کر دیکھیں چنانچیہ انہوں نے حضور کے پاس جاکر اینے شعریڑھ کر سنائے حضور نے سورت اخلاص اور معوذ تنین پڑھ کر سنائیں بیہ فورا مسلمان ہو گے اور اپنی قوم کے پاس واپس ملے گئے۔ بھر کوڑے میں نور کے ظاہر ہونے کا قصہ بھی ذکر کیا۔انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی جن میں سے صرف حضرت اوم ہری ؓ نے ان کی و عوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد انہول نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ، کیا آپ جاہتے ہیں کہ آپ کوروس کی زمین مل جائے جو کہ مضبوط اور محفوظ قلعہ ہے؟ ( یعنی حملیہ كر كے اس پر قبضه كركيں ياان كے لئے بد دعاكريں ليكن) حضور نے دوس كی ہدايت كی دعا فرمادی، تو حضر ت تحفیل نے حضور ؓ ہے کہامیں تو(ان کی ہدایت کی)یہ (دعا) نہیں جا ہتا تھا۔ حضور ؓ نے فرمایاان میں تیرے جیسے بہت سارے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن عمر وین حممہ بن عوف دوئ زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے کہ اس مخلوق کا کو ئی نہ کو ئی خالق ضرور ہے لیکن وہ کون ہے ؟ مدیس نہیں جانتا جب انہوں نے حضور کی خبر سی توانی قوم کے ۵ کا د میول کو لے کر چل بڑے اور (حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر )خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے حضرت ابد ہر مرہ فرماتے ہیں کہ حضرت جندب

رُ احرحه ابو بعیه فی الدلابل (ص ۷۸) و دکره فی البدایة (ح ۳ ص ۱۰۰) عن اس اسحاق مع ربادة یسیرة قال فی الا صابة (ح ۲ ص ۲ ۹ ) دکر ها ابن اسحاق فی سائر السبح بلا اسبادو روی فی بسبحه من المفادی من طریق صالح بن کیساعی الطفیل بن عمرو فی قصة اسلامه حبراً طویلا واحرجه ابن سفد(ح ٤ ص ۲۳۷) ایصاً مطولاً من وجه آخر و کدلك الا موی عن ابن الکلبی با سباد آخر ابنهی محتصرا گوقد ساق ابن عبدالبرفی الا ستیعاب (ح ۲ ص ۲ ص ۲ کری طریق الا موی عن ابن الکلبی عن ابی صالح

ایک ایک آدی کو (حضور کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیئے) پیش کرتے جاتے تھے۔ حضرت علی کا قبیلہ ہمدان کو دعوت دیناصغہ ۳۲ آپر اور حضرت خالدی ولید کا ہو حارث بن کعب کو دعوت دیناصغہ ۱۳۳ پر اور حضرت او امامہ کا اپنی قوم کو دعوت دیناصغہ ۱۳۸ پر گزر چکاہے۔

حضرات صحابه كرام كاافراد أورجماعتول كودعوت كيلئے بھيجنا

حضرت ہشام بن عاص اموی فرماتے ہیں کہ مجھے لور ایک آدمی کو دوم کے باد شاہ ہر قل كے باس اسلام كى وعوت وينے كے لئے جميجا كيا۔ يهال تك كه بهم غوط ليمني ومثق بنج۔ جبلہ بن ایم عسانی کے پاس ہمارا قیام ہوا چنانچہ ہم اس کے پاس مکئے تووہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔اس نے اپنا قاصد مارے پاس محجا تاکہ ہم اس قاصد سےبات کریں۔ہم نے کمااللہ کی قتم ہم کس قاصد سے بات نہیں کریں گے۔ ہمیں توباد شاہ کے پاس بھیجا کیا ہے آگروہ ہمیں اجازت دے تو ہم اس سے بات کریں گے۔ورنہ ہم قامد سے بات میں کریں مے چنانچہ قاصد نے واپس جاکر ان کو بد بتایا تواس نے ہمیں اپنیاس آنے کی اجازت دی۔ (چنانچہ ہم اس كے پاس محتے تو)اس نے كما كموكيا كمنا جاہتے ہو؟ تو حضرت مشام بن عاص نے ان سے مخفتگو شر دع کی لور اے اسلام کی دعوت دیوہ کالے کپڑے بینے ہوئے تھا۔ حضرت ہشام نے اس سے بو چھایہ کالے کپڑے کیوں بہن رکھے ہیں ؟اس نے کمایہ کالے کپڑے بہن کر میں نے متم کھائی کہ جب تک حمیس شام سے نہ نکال دوں ان کوندا تاروں گا۔ ہم نے کمااللہ کی قسم! تمهازاً بیه دربار جمال تم بیٹھے ہوئے ہویہ بھی ہم تم ہے ضرور لے لیس مے لورانشاء اللہ (تمهارے باوشاہ (ہر قل کا ملک (روم) می ضرور لے لیں مے کیونکہ ہمیں اس کی خبر ہارے نی حضرت محمہ ﷺ نے دی ہے۔ اس نے کماتم وہ لوگ نہیں ہوجو یہ فتح کریں مے بلحذید تو وہ لوگ ہوں ہے جو دن کوروزور تھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے۔آگے کمبی حدیث ے جیے تائدات فیرے کے باب میں آئے گی۔ ل

بی حضرت موسی بن عقبہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن عاص اور حضرت تعیم بن عبداللہ اور ایک اللہ علی میں عبداللہ اور ایک اور صحافی جن کا نام راوی نے ذکر کیا تھا یہ تینوں حضرت او بحر کے زمانہ خلافت ہیں شاہ روم کے پاس مجھے مجئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جبلہ بن ایم کے پاس مجھے مجئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جبلہ بن ایم کے پاس مجھے محئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جبلہ بن ایم کے پاس مجھے موطہ ہیں تھا۔ اس

احرجه البيهقي في الدلائل عن ابي امامةالباهلي واخرجه الحاكم ايضاً بطوله كما في
 التفسير لا بن كثير (ج ٢ ص ٢٥٩) بنجوه

نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے جاروں طرف ہر چیز کالی تھی۔اس نے کہاا۔ ہشام!بات کرو۔چنانچہ حضرت ہشام نے اس سے بات کی اور اسے اللّٰہ کی طرف دعوت دی۔ اس کے بعد کی تغییل انشاء اللّٰہ آمے آئی گی۔

# 

حضر ت زیاد بن حارث کا اپنی قوم کے نام خط حضرت زیادین حارث میدالی فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور

اسلام پرآپ سے بیعت ہوا۔ مجھے پہتہ چلا کہ حضور نے ایک لفکر میری قوم کی طرف بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میری قوم مسلمان بھی ہو جائے گی اور آپ کی اطاعت بھی کرے گی۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اور اس لشکر کووالی بلالاؤ۔ میں نے کمایار سول الله! میری سواری شمکی ہو کی ہے۔ حضور کے ا کید آدمی کو جمیج کر نشکر داپس بلوالیامیں نے اپنی قوم کو خط لکھا۔ وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا ایک و فدیہ خبر لے کر حضور کی خدمت میں آیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے میدائی بھائی!واقعی تساری قوم تساری بات مانتی ہے۔ میں نے کما (اس میں میر اکمال نمیں ہے) باتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تہیں ان کا میرند بعادوں ؟ میں نے کمامنادیں یار سول اللہ! چنانچہ حضور نے میری امارت کے بارے میں مجھے ایک خط لکھ کر دیا۔ میں نے کما یا رسول اللہ اان کے صدقات میں سے میرے کئے مجھ حصہ مقرر كردي-آب نے فرمايا چھا۔ اور اس بارے ميں مجھے ايك اور خط لكھ كر ديا۔ يہ سار اوا تعد ايك سغر میں چین آیا تھا پھر حسنور ﷺ نے ایک جکہ پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ والوں نے آکر اپنے عامل صد قات کے متعلق آپ سے شکایت کی اور کما کہ جارے اور اس کی قوم کے در میان زمانہ جاہلیت میں بچھ (جھکڑا) تھاجس کی وجہ ہے اس نے ہمارے ساتھ بحق کی ہے۔ آپ نے فرمایا ا جہااس نے ایساکیا ہے ؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے اپنے محلبہ کو مخاطب کرنے ہوئے فر ایالور میں بھی ان میں تھا کہ مومن آدمی کے لئے امیر بنے میں کوئی خیر نہیں۔ حضور کی بد بات میرے دل میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ کے پاس ایک اور آدی نے آکر کما مجھے کچھ دے دیں۔ آب نے فرمایا جوآدی غنی ہو کر پھر لو گول ہے ما نگراہے تو یہ ما نگرناس کے سر کا در داور پہیٹ کی الله تعالی نے صد قات کی تقریم کے بارے میں نی اور اس کے علاوہ کی اور سے فیملہ نہیں الله تعالی نے صد قات کی تقریم کے بارے میں نی اور اس کے علاوہ کی اور سے فیملہ نہیں کر والیا ہے۔ اس بارے میں خود فیملہ کیا ہے اور آٹھ قسم کے انسانوں میں صد قات کا بال تقریم کرنے کا تھم دیا ہے۔ اگر تم ان آٹھ قسم کے انسانوں میں سے ہوئے تو میں قسیس دے دول گا تو میرے دل میں بیات ہی ہیٹھ گی اور مجھے خیال آیا کہ میں غی ہوں اور میں نے حضور سے صد قات میں سے مانگاہے۔ آگے کمی حدیث ہے جس میں بیہ بھی ہے کہ جب حضور نماز سے مانگاہے۔ آگے کمی حدیث ہے جس میں بیہ بھی ہے کہ جب حضور نماز سے قارغ ہوئے تو میں آپ کے دونوں خط کے کر آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کمایار سول اللہ ایمی نے ان وفول باتوں سے معانی دے ویس آپ نے فرملیا جسیس کیا ہوا؟ میں نے کمایار سول اللہ ایمی نے ان کو میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مو من آدمی کے لئے امیر شخ میں کوئی خیر نہیں ہوا ۔ اس کی ایمان کی تعرب کی تعرب کی خیر نہیں کے اور میں انڈ ویس کی تھی ہوئے سنا ہول کیا ۔ آپ نے مرکا در داور پیٹ کی تمام کی تمام کی تو کہ سے گار ہم کوئی خیر نہیں کے گاور میں ختی تھی ہو گول میں نے آپ سے سوال کیا ۔ آپ نے فرمایا ہات تو وی ہوا گرتا ہی کہ وی کی ایمان کی تا ہوں ۔ آپ نے بھی سے خوا کوئی ایمان کی تا ہوں ۔ آپ نے بھی سے خوا کوئی ایمان کی تا ہوں ۔ آپ نے بھی سے فرمایا میکھے کوئی ایمان کی تا ہوں ۔ آپ نے بھی سے خوا کوئی ایمان کی تام ہیں ۔ خوا کی کانام ہیا ۔ حضور کے اے ان کا امیر بیادوں ۔ آنے دالے و فد میں سے میں نے ایک کانام ہیا ۔ حضور کے اے ان کا امیر بیادوں ۔ آنے دالے و فد میں سے میں نے ایک کانام ہیا۔ حضور کے اے ان کا امیر بیادوں ۔ آنے دالے و فد میں سے میں نے ایک کانام ہیا۔ حضور کے اے ان کا امیر بیادوں ۔ آنے دالے و فد میں سے میں نے ایک کانام ہیا۔ حضور کے اے ان کا امیر بیادوں ۔ آنے دالے و فد میں سے میں نے ایک کانام ہیا۔ حضور کے اے ان کا امیر بیادوں ۔ آنے دالے و فد میں سے میں نے اس کی کانام ہیا۔ کی کی نے اس کی کی ایمان کی کانام ہیا ہے۔

حضرت جمیر من زہیر من افی سلمی کا اپنے بھائی کعب کے نام خط
حضرت عبدالرحمٰن بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر فور حضرت جمیر بن
زہیر وونوں سفر میں روانہ ہوئے۔ اور ق العزاف چشمہ پر پہنچ کر حضرت جیز نے حضرت
کعب سے کہاتم اس جگہ ان جانوروں کے ساتھ رہو۔ میں فررااس آدمی یعنی حضور علیج کے
پاس جاکر سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں ؟ چنانچہ حضرت کعب وہیں ٹھر گئے اور حضرت جمیر
حضورتی خدمت میں حاضر ہو گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام کو چیش کیاوہ مسلمان ہو گئے
جب یہ خبر کعب کو بہنی اوانموں نے (مخالفت میں) یہ اشعار کے۔

الا ابلغا عني بجير ًا رسالة على اي شي ويب غير ك دلكا

لَى اخرجه البِهمامي كذافي البداية (ج ٥ ص ٨٣) واخرجه ايصاً بطوله البغوى وابي عساكر وقال الحديث حسن كما في الكرز (ج ٧ ص ٣٨) واخرجه احمد ايصاً بطوله كما في الاصابة (ج ١ ص ٥٥٧) واخرجه ومد ١ ه ٢) وفيه عبدالرحمن بي زياد ١ ص ٥٥٧) واخرجه الطبراني ايصاً بطوله قال الهيثمي (ج٥ ص ٤ ه ٢) وفيه عبدالرحمن بي زياد بن انعم وهو ضعيف وقد ولقه احمد بن صالح ورد على من تكلم فيه وبقية رجاله ثقات

خبر دار! اے میرے دونوں ساتھیو! میری طرف سے جیر کویہ پیغام پنچادو کہ تیرے غیر کاناس ہواس نے کچھے کس راستہ پر ڈال دیا (غیر سے حضرت او جی مراد جی )
علی حلق لم تلف اما ولا ابا علیه ولم تلوك علیه اخا لكا
ایسے اخلاق پر حمیس ڈال دیاہے جن پرنہ تممارے مال باپ ہیں اور نہ تممارے ہمائی
مفاك ابو بكر بكاس ردیة وانهلك الما مور منها وعلكا

الدیجر نے تہیں ایک خواب پالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تہیں باربار پلا کر سر اب کیا ہے۔
جب یہ اشعار حضور کیک پنچے تو حضور نے کعب کے خون کو مباح کر دیااور فر مایا جے کعب
جہاں بھی سلے دہ کعب کو قتل کر دے۔ حضرت جیر نے بیبات خط میں اپنے بھائی کو لکھی کہ
حضور کے اس کا خون مباح کر دیا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا کہ تم اپی جان چاؤ اور میر اخیال بیہ
ہے کہ تم چ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کو یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہو ناچا ہے کہ جو بھی حضور کی خد مت میں آکر کلمہ شمادت:

اشهدان لآاله الا الله وان محمدا دسول الله . پڑھ لیتا ہے۔ حضوراس کے کلمہ شہاوت کو مغرور تبول کر لیتے ہیں (لیتی اسے مسلمان مان لیتے ہیں )لہذا جو نئی تہیں میرا خط ملے مسلمان ہو گئے ۔ پھر دوسرا تصیدہ حضور کی تعریف ہیں کیا۔ پھر (مدید) تعیدہ حضور کی تعریف ہیں کیا۔ پھر (مدید) نئے اور حضور کی مسجد کے دروازے پر اپنی سواری مضائی پھر مسجد ہیں داخل ہوئے اور اس وقت حضور ملک اپنے محابہ حکابہ کے پھی الیہ بیٹے ہوئے جسے دستر خوال بھی ہیں ہوتا ہے۔ سحابہ حضور کے ارداگر وحلقہ پر حلقہ بنائے ہوئے جسے دستر خوال بھی ہیں ہوتا ہے۔ سحابہ حضور کے ارداگر وحلقہ پر حلقہ بنائے ہوئے بیٹے مخاب کے بیٹے میں ایک طرف متوجہ ہو کربات فرماتے اور بھی دوسری طرف حضرت ہیں ہیں ہیں نے ملید مبارک کسب فرماتے ہیں ہیں نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری ہھائی اور ہیں نے حلید مبارک سے بی حضور کو بچان لیا۔ ہیں اوگوں کو بچلانگ کرآپ کی خدمت میں جا کر بیٹھ کیا اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے ہیں نے کہا۔

سفال ابو مکر ہکاس ردیہ وانھلك الما مور منھا وعلكا او بحرنے تہيں ایک خراب بیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تہيں باربار پلا کر سیر اب کیا ہے۔ میں نے کمایار سول اللہ ایہ شعر میں نے ایسے نہیں کما تھا۔ آپ نے فرملیاتم نے کیسے کما تھا؟ میں نے کمامیں نے توبہ کما تھا(الفاظ میں تھوڑی می تبدیلی کر کے تعریف کا شعر بنادیا)

سقاك ابو بكر بكاس روية وانهلك الما مون منها وعلكا

الا بحر نے تہیں ایک لبریز بالہ پلایا ہے اور اس معتبر فخص نے تہیں باربار پلا کر سیر اب کیا ہے۔ حضور نے فرملیا اللہ کی قسم! (او بحر) واقعی معتبر مخفس ہیں۔ پھر کعب نے اپنا تصیدہ آخر تک سنایا۔ آھے یورا قصیدہ ہے۔ ل

حضرت موی بن عقبہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن ذہیر نے مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر حضور کواپنا قصیدہ "بانت سعاد" پڑھ کر سنایا۔ جب دہا ہے اس شعر پر پہنچ۔

ان الرصول لسیف یستضاء به وضارم من صیوف الله مسلول بیشک رسول الله علی ایس مکوار میں جس سے (ہمرایت کی روشنی حاصل کی جاتی ہے لورآپ الله تعالی کی مکواروں میں سے دو مکوار میں جو خوب کا شنے والی لورسونتی ہوئی ہے۔

فی فتیہ من قویش فال فائلہم بیطن مکہ لما اسلموا زولوا قریش کے چند نوجوان مسلمان ہو گئے تنے ان میں بیر سول کیٹے ہوئے تنے توان میں سے مکہ میں ایک نوجوان نے کہا تھا (اے کا فرو) سامنے سے ہٹ جاؤ۔

تو حضور نے اپنی آستین ہے مجمع کی طرف اشارہ کیا تاکہ لوگ اے غورے سنیں راوی کتے ہیں حضرت مجیر بن زہیر نے اپنے بھائی کعب بن زہیر بن الی سلمی کوایک خط لکھا تھا جس میں وہ اپنے بھائی کو ڈرارے تھے لور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے لور اس خط میں یہ اشعار بھی لکھے تھے۔

من مبلغ کعبا فهل لك في التي تلوم عليها با طلاً وهي احزم

کعب كوميرى جانب سے يه پيغام كون پنچائ كاكه كيااست دين ميں داخل بون كاشوق ب
جس كبار سين توناحق طامت كرتا ہے۔ حالا نكه وى دين ذياده معنبوط لور قابل اعتماد ہے؟
الى الله كا العزى و لا اللات وحده فت جو الذا كان النجاء و نسلم
اگر تم نجات حاصل كرنا چاہتے ہو تو لات وعزى كو چمور كر ايك الله كى طرف آجاؤ۔
نجات يالو كے لور محفوظ ہو جاؤ كے۔

من النار الاطا هرالقلب مسلم

لدى يوم لا ينجو وليس بمقلت

لَ اخرجه الحاكم (ج ٣ص ٥٧٩) عن ابراهيم بن المنذرا لحرّامي عن الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبدالرحمن بن كعب بن زهير بن ابي سلمي المزني عن ابيه عن جده

تم اس دن نجات یالو مے جس دن پاک ول مسلمان کے علادہ کوئی بھی نہ نجات پاسکے گالور نہ آگ ہے خلاصی حاصل کر سکے گا۔

فدین زهیر و هو لا شی باطل و دین ابی سلمی علی محرم (ہمارے والد) زہیر کا دین کچھ بھی تہیں ہے اور وہ باطل ہے اور (ہمارے دادا) ابو سلمی کا وین میرے لئے حرام ہے۔ ا

حضرت خالد بن ولبر کا اہل فارس کے نام خط حضرت او واکل فرماتے ہیں کہ حضرت خالدین ولید نے اہل فارس کو اسلام کی دعوت دیے کے لئے یہ خط لکھا:

بسم الله الرحمٰن الوحيم

خالدین ولید کی جانب ہے رستم اور مہر الناور فارس کے سر داروں کے نام۔

جس نے مدایت کا اتباع کیااس پر سلام ہو۔امابعد ہم حمیس اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگرتم اسلام لانے ہے انکار کرتے ہو تو ماتحت ہو کرر عیت بن کر جزید دواور اگرتم جزیہ دیے ہے بھی انکار کرتے ہو تو میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے راستہ کی موت کو ایسے ہی محبوب رکھتی ہے جیسے اہل فارس شراب کو۔ اور جس نے ہدایت کا اتباع کیا۔اس پر

حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مجھے بوبقیلہ نے حضرت خالد بن ولید کاوہ خطر پڑ حولیاجو انہوں نے اہل مدائن کے نام لکھا تھا (اوروہ بیہے)

" خالدین ولید کی جانب ہے اہل فارس کے صوبہ واروں کے نام۔ جس نے ہدایت کا اتباع کیا

لَ أَخْرَجُهُ الْحَاكُمُ أَيْضًا (ح ٣ص ٥٨٢) عن أبراهيم بن المنذر عن محمد بن قليح وقال الحاكم (ح ٣ص ٥٨٣) هذا حديث، له اسا بيد قد جمعها ابراهيم بن المبذر الحزامي فا ما حديث محمد بن قليح عن موى بن عقبة وحديث(لجحاح بن ذي الرقيبة فا نهما صحيحان وقد دكر هماً محمد بن اسحاق القرشي في المغارى مختصراً فذكره با سناده الي ابن اسحاق واحرحه الطبراني ايضاً عن ابن اسحاق قال الهيشمي (ح ٩ ص ٣٩٤) ورحاله الي ابن اسحاق ثقات انتهى واحرجه ايضاً ابن ابي عاصم في الا حادو المثاني عن يحيي بن عمرو بن جريح عن ابراهيم بن للتذر عن الحجاح فدكره بمعني ما تقدم كما في الا صابة(ج ٣ ص ٣٩٥) واخرجه ايصاً البِهبقي عن ابر المنذر با سناده مثله كما في البداية (ج 2 ص ٣٧٢)

<sup>🏅</sup> احرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ٥ص ٣١٠) رواه الطبراني واسناده حسن او صيح انتهي واخرجه الحاكم ايضاً في المستدرك (ج ٣ص ٢٩٩) عن ابي واتل ينحوه

اس پر سلام ہو۔الدود! تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے تمہاری جعیت کر بھیر دیالور تمہارا ملک چھین لیالور تمہاری تدبیر ول کو کمز ور کردیا ( لکھنے کی اصل ) بات یہ ہے کہ جوآدی ہماری طرح نماز پڑھے گالور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے گالور ہمارے ہا تھوں کا ذراع کیا ہوا جاتور کھائے گاوہ مسلمان شار کیا جائے گااے بھی وہ حقوق طیس کے جو ہمیں حاصل ہیں۔ لور اس پر بھی وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو ہم پر ہیں۔البعد! جب تمہارے پاس میر اید خط پہنچ تو میرے پاس گروی داریاں عائد ہوں گی جو ہم پر ہیں۔البعد! جب تمہارے پاس میر اید خط پہنچ تو میرے پاس گروی کی چیز ہیں گی چیز ہیں گروی کی جیز وں کے ذمہ دار کی چیز ہیں بھی ورنہ اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے! ہیں تمہاری طرف ایس جماعت ہیں ورنہ اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے! ہیں تمہاری طرف ایس جماعت ہیں ورنہ اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے! ہیں تمہاری طرف ایس جماعت

جب اہل فارس کے صوبہ داروں نے یہ خط پڑھا توان کوبڑا تعجب ہوا۔ ۱۳ ہے کاواقعہ ہے۔ ا حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ممامہ کے رہنے والے زباذبہ کے والدازاذبہ کے ساتھ ہرمز کے نکلنے سے پہلے حضرت خالد نے ہر مز کو خط لکھا اور ابن دنوں ہر مز سر حدکی کمان سنجھالے ہوئے تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا۔

اما بعد اہم اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے یا اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ذمی مان لو **اور جزیہ** دینے کا اقرار کرلوورنہ اپنے کئے پر حمہیں پچھٹانا پڑے گا۔ میں تمہارے پاس ایسی جماعت لے کر آیا ہوں جن کو موت ایسی بیاری ہے جیسے حمہیس زندگی بیاری ہے۔ تک

ان جریے نی اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت خالد نے جب عراق کے سر سبر علاقہ کی دوجانبوں بیں سے ایک جانب کو قتح کر لیا توائل جر و میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اسے ائل فارس کے نام خط لکھ کر دیا۔ ان دنول (ان کے بادشاہ) ار دشیر کا انقال ہوا تھا اس لئے تمام ائل فارس مدائن آئے ہوئے تھے۔ ایک جھنڈ سے تئے نہیں تھے بلحہ اپنا اپنا جھنڈ ابلید کے ہوئے تھے صرف بہن جاندویہ کو ان لوگوں نے مقدمہ الجیش دے کر بھر سیر شہر میں ٹھر لیا ہوا تھا۔ بہن جاندویہ کو ان لوگوں نے مقدمہ الجیش دے کر بھر سیر شہر میں ٹھر لیا ہوا تھا۔ بہن جاندویہ کے ساتھ ازاذبہ اور اس جیسے اور سر دار بھی تھے۔ حضر ت خالد نے صلوبا ہوا تھا۔ بہن جاندویہ کے ساتھ ازاذبہ اور اس جیسے اور سر دار بھی تھے۔ حضر ت خالد نے صلوبا کے نام۔ دونوں قاصدوں میں سے آیک خط خاص سر داروں کے نام۔ دونوں قاصدوں میں سے آیک تو جرہ کا مقامی باشندہ تھا اور دوسر انبطی تھا (نبطی وہ مجمی لوگ ہیں جو عراق میں آباد ہو گئے تھے ) حضر ت خالد نے تیں جو عراق میں آباد ہو گئے تھے ) حضر ت خالد نے تیں وہ والے قاصدے یو چھا تمہار آکیا نام ہے ؟ اس نے کہا مرہ (جس کا اردو میں ترجمہ تلخ

أخرجه ابن جويو (ج ٢ ص ٥٥٣) عن مجالد.

لَّ اخرجه ابن جرير في تاريخه ايضاً (ح ٢ ص ١٥٥٥) عن المجالد

اور کڑواہے اس کے نام ہے فال لیتے ہوئے) حضرت خالد نے کہا کہ یہ خط اہل فارس کے پاس لیے جاؤیا تواللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تلخ کر دے گایاوہ مسلمان ہو جائیں گے اور (اللہ تعالیٰ کی طرف) رجوع کرلیں سے اور صلوباشر والے (بطی) قاصد سے حضرت خالد نے پوچھا تمہاراکیانام ہے ؟اس نے کہا ہر قبل (اس کے نام سے فال لیتے ہوئے) حضرت خالد نے کہا یہ کہا جاؤاوریہ دعاکی :

الهم ازهق نفو سهم.

ترجمہ: اے اللہ اہل فارس کی جان نکال دے۔ ائن جریر کہتے ہیں۔ ان دونوں خطوں کا مضمون بیہ ہے:

بسم الله الرحمٰنِ الرحيم

خالد کن دلید کی جانب سے فارس کے راجاؤل کے نام۔ الابعد! تمام تعریفیں اس اللہ کے ہیں جس نے تمہار انظام درہم برہم کر دیا اور تمہاری تدبیر کو کمز ور کر دیا اور تمہار سے شیر ازہ کو بھیر دیا۔ اور اگر دہ تمہارے ساتھ ایسانہ کر تا تو تمہارے لئے بہت بڑا فتنہ ہو تا۔ تم جارے دین میں داخل ہو جاؤہم تمہیں تمہارے علاقہ میں رہنے دیں گے اور ہم تمہارے علاقہ میں سے گزر کراگے کے علاقہ میں چلے جائیں گے۔ ہارے دین میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ تمہیں تجبور ہو کر ایسی قوم کے ہاتھوں مغلوب ہو کر ہارے دین کا ماتحت بنایزے گاجن کو موت الی پیاری ہے جیسے تمہیں زندگی۔

بسم الله الرحمن الوحيم

خالد بن دلید کی جانب ہے فارس کے صوبہ داروں کے نام امابعد۔ تم مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ کے اور آگر مسلمان نہیں ہوتے تو ذمی بنتا قبول کرو۔ اور جزیہ ادا کروورنہ میں تمہارے پاس ایسی قوم لے کرآیا ہوں جن کو موت ایسی بیاری ہے جیسے تمہیں شراب بینا۔ له حضور حقیقت کے ذمانے میں صحابہ کرام م

#### کامیدان جنگ میں دعوت دینا

حضرت مسلم بن حارث بن مسلم تميى فرماتے ہيں كہ مجھ سے ميرے والد (حارث) نے يہ بيان كيا كہ حضور علي اللہ اللہ اللہ جماعت ميں بھيجا۔ جب ہم چھاپہ مارنے كى جگہ كے قريب بہنچ تو ميں نے اپنے گھوڑے كو تيز دوڑ لياور اپنے ساتھيوں سے آگے چلا گيا تو تمام قبيلہ

ر د کره ابن حریر ایصاً (ح ۲ ص ۷۹)

والے روتے پٹے بستی سے باہر نکل آئے۔ پس نے ان سے کمالا الله الله الله کو محفوظ ہو جاؤ

گے۔ چنانچہ ان اوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر میر سے ساتھی بھی پہنچ گئے (انہیں جب یہ چا

تو)وہ بچھے طامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ مال غنیمت ہمیں آسانی سے مل سکتا تھالیکن تم

خضور ﷺ ماں سے محروم کرویا (بہر حال ) جب ہم واپس لوٹے تو ساتھیوں نے حضور ﷺ ساتا تا تا تواب کی بڑی تحسین فرمائی اور فضور ﷺ میں اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے بچھے بلاکر میر سے اس عمل کی بڑی تحسین فرمائی اور فرمایا الله تعالیٰ نے تمہارے لئے ہر انسان کے بدلہ بیں اتااتا تواب لکھ دیا ہے۔ عبدالرحمٰن راوی کہتے ہیں کہ بچھے وہ تواب بھول گیا۔ پھر حضور نے فرمایا جس تمہیں ایک تحریم لکھ کم دیتا راوی کہتے ہیں کہ بچھے وہ تواب بھول گیا۔ پھر حضور نے فرمایا جس تمہیں ایک تحریم لکھ کم دیتا ہوں بخانج ہوں وال کیا۔ پھر میں ان ورمیر سے بعد جسلانوں کے ایام ہوں گے ان کو تہائے یا اسے میں وصیت کرتا ہوں بخانج کی نماذ بڑھ کر سے بات کونے سے پہلے سات میں تبہ :۔

گوٹے نے وہ تحریم کونے سے پہلے سات میں تبہ :۔

اللهم اجونی من الناد - بڑھا کرو۔اگرتم اس دن مر کے تواند تعالیٰ تمہارے لئے آگ الله مین الناد سے بناہ لکھ دیں گے اور مغرب کی نماز پڑھ کر کسی ہات کرنے ہے پہلے اللہ ہم اجونی من الناد سات مرتبہ پڑھا کرو۔اگرتم اس دات مرکئے تواند تعالیٰ تمہارے لئے آگ ہے پناہ لکھ دیں گے ۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو بیں نے وہ تح یہ حفرت او بڑ کو دی انہوں نے اس کی مر تو ڈکر اے پڑھا اور (حضور کی تح یہ کے مطابق) انہوں نے بیجے مال دیا اور جھر اس پر مرافادی چر میں وہ تح یہ لے کر حضرت عمر کے (زمانے بیس ان کے) پاس آیا۔انہوں نے بھی ایسا بی کیا پھر میں وہ تح یہ لے کر حضرت عثمان کے (زمانہ میں ان کے) پاس آیا۔انہوں نے بھی ایسا بی کیا پھر میں وہ تح یہ لے کر حضرت عثمان کے دمانہ خلافت میں حضرت حادث کا انتقال ہو گیا تو حضور کی وہ تح یہ جمارے باس تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر من عدادت کی عدرت عمر منافع دیا تھ کی ایسا تھر یہ کے دائد خلافت میں مسلم خیری کے والد حادث کو حضور نے جو تح یہ کیا کہ کہ دی تھی۔ مسلم خیری کے والد حادث کو حضور نے جو تح یہ کیا کہ کہ دی ہمارے کیا گیا۔ انہوں نے اس کیا۔ انہوں نے اس کیا کہ حضرت عمر کیا تھی کہ میں کی تح یہ کے مطابق کی تح یہ کے مطابق کی تح یہ کے مطابق کی تح یہ کہ کو اس کیا کہ کہ کو یہ کیا گیا کہ کہ کو یہ کہ کوائی تح یہ حالت کیا تھی کی تح یہ کیا گیا کہ کا تھی کیا تھی کی تح یہ کیا تھی کی تح یہ کے مطابق کی تح یہ کے مطابق کی تح یہ کے مطابق کی تح یہ کی تح یہ کے مطابق کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی تح یہ کے مطابق کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی تح یہ کے مطابق کیا تھی کی تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کی تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی تھی کیا تھی کیا تھی کی کی تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی تھی کی تھی کی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی کی تھی کی کی تھی کی کی تھی کی تھی کی کی تھی کی کی تھی کی کی کی کی تھی کی

حفرت زہری کہتے کہ حضور ﷺ نے پندرہ آدمیوں کی جماعت میں حضرت کعب بن عمیر غفاری کو جمعجا۔ جب بیدلوگ ملک شام کے مقام ذات اطلاح پنچے توانہوں نے وہاں

<sup>﴾</sup> اخرجه الحسن بن سقيان وابو تعيم عن عبدالرحمن بن حسان الكاني كذافي كنز العمال (ج٧ص ٢٨) والمنتخب (ج ٥ص ١٦٢)

حیاۃ اصحابہ اردو (جلداؤل)

کا فرول کی بہت بڑی تعداد کو پایا۔ان حضرات نے ان کا فرول کو اسلام کی دعوت دی جے
انہوں نے قبول نہ کیابلحہ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیئے۔ صحابہ نے یہ دیکھ کران
سے بڑی سخت جنگ کی یمال تک کہ وہ سب شہید ہو گئے۔ان شہیدوں میں صرف ایک
زخمی آدی زندہ چا کیا جورات کے اند چرے میں کسی طرح چل کر حضور کی خدمت میں پہنچ
گیا (جس نے حضور کو ساری کارگزاری سنائی اس پر) حضور گنے ان کا فرول کی طرف لشکر
گیا (جس نے حضور کو ساری کارگزاری سنائی اس پر) حضور گنے ان کا فرول کی طرف لشکر
ایکن آپ کو بہتہ چلا کہ وہ کا فرو ہال سے کسی اور جگہ چلے گئے جیں (لہذاوہ

حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ عمرة القصناء سے ذی الحجہ بحرہ ( لدینہ) واپس تشریف لائے تو حضور کے حضرت این الی العوجا سلی گو بچاس سواروں کی جماعت وے کر بھجا۔ ایک جاسوس نے جاکر اپنی قوم کو ان حضر ات کی خبر وی اور ان سے ذرلیا۔ وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ جب حضرت این الی العوجاء وہاں بنچے تو وہ لوگ پوری تیاری گئے ہوئے تھے۔ جب صحابہ کی اس بڑی تعداد کو دیکھا تو (بلاخوف و خطر) ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان الوگوں نے صحابہ کی بات کو نہ سنا اور کما کہ تم جس (دین) کی دعوت دے رہے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ( یہ کمہ کر انہوں نے صحبہ پر حملہ کر دیا) ان پر تیر بھینکنے گئے اور ان دشمنوں کی امداد میں ہر طرف سے لوگ آنے گئے اور انہوں نے محبہ پر انہوں نے صحبہ پر انہوں نے محبہ پر انہوں نے محبہ پر انہوں نے گئے دور ان دشمنوں کی امداد میں ہر طرف سے لوگ آنے گئے اور خود حضرت ان کا مقابلہ کیا اور خوب ذور شور سے ان سے جنگ کی۔ یمان تک کہ اکثر صحابہ شمید ہو گئے اور خود حضرت ان کا انہوں کو کے کر صفر خوب ذور شور سے ان سے جنگ کی۔ یمان تک کہ اکثر صحابہ شمید ہو گئے اور خود حضرت ان کا انہوں کو کہ کی پہلی تاری کو وہ کسی طرح کہ یہ بینے گئے۔ کہ

۱ حرجه الوقدى عن محمد بن عبدالله كذافى البداية (ح٤ ص ٢٤١) واحرحه ابن سعد في الطبقات (ح٢ ص ٢٤١) عن الواقدى عن محمد بن عبدالله عن الرهرى بمثله وهكذا ذكره ابن اسحاق عن عبدالله بن ابنى بكر وان كعب بن عمير قتل يومند وذكره ايصاً موسى بن عقبة عن ابن اسحاق عن عبدالله بن عروة كما في الاصابة (ح٣٠) وقال ذكره ابن سعد في الطبقه الثالثه ان قصه كانت في ربيع الاول سنة ثمان

إنوجه البيهقي من طريق الواقدي عن محمد بن عبدالله بن مسلم كذافي البداية (ح ٤ ص ٢٣٥) و دكره ابن سعد في الطبقات (ج ٢ ص ١٢٣) بمثله بلا استاد

## حضر ات صحابہ کر ام کا حضر ت ابو بحر کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ ور سول کی طرف دعوت دینااور حضر ت ابو بحر کا اپنے امر اء کو اس کی تا کیڈ کرنا

حفرت سعیدین میتب کتے ہیں کہ حفرت او بڑانے شام کی طرف لشکر روانہ فرمائے اور ان کا حضرت بزیدین الی سغیان اور حضرت عمر وین العاص اور حضرت شر حبیل بن حسنه کو امير بنايا۔جب بيد لشكر سوار ہوكر چلے تو حضرت او بحر ان لشكروں كے امراء كے ساتھ ر خصت کرنے کے لئے ثعبۃ الوداع تک پیدل گئے۔ان امراء نے کمایا خلیفہ رسول اللہ !آپ پدل چل رہے ہیں اور ہم سوار ہیں۔ انہوں نے کمامیں ثواب کی نیت سے یہ چند قدم اللہ کے راسته میں اٹھار ہا ہوں۔ پھر حصر ت ابو بحر ان کو ہدایات دینے لگے اور فرمایا میں حمہیں اللہ تعالیٰ ے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اللہ کے راستہ میں جہاد کرو۔ اور جواللہ تعالیٰ کو نہ مانے اس ہے جنگ کرو کیو نکه انله تعالیٰ اینے دین کامد د گارہے اور مال غنیمت میں خیانت نہ کریااور بد عمد ی نہ کرنااور ہر دلی نہ و کھانالور زمین میں فسادنہ کھیلانااور حمہیں ج تھم دیاجائے اس کے خلاف نہ کرنا، جب نقند ہر خداوندی ہے مشرک دستمن ہے تمہار اسامنا : و تواہے تین باتوں کی دعوت دینا، اگروہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم ان ہے قبول کر لیمااور رک جانا (سب ہے پہلے )ان کو اسلام کی دعوت دو۔اگر دہ اے مان لیس تو تم ان ہے اسے قبول کر لواور ان ہے ( جنگ کرنے ے )رک جاؤ۔ پھران ہے کہو کہ وہ اپناوطن چھوڑ کر مہاجرین کے وطن ختقل ہو جا کیں۔ اگر وہ ایسا کرلیں توانمیں بتاؤ کہ ان کووہ تمام حقوق ملیں گے جو مهاجرین کو حاصل ہیں اور ان پروہ تمام ذمه داریال عائد ہوں کی جو مهاجرین پر ہیں اور اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایسے وطن میں ہیں مناپیند کریں اور مهاجرین کے وطن نہ آنا جا ہیں توانہیں بتادینا کہ ان کے ساتھ دیمات میں رہنے والے مسلمانوں والا معاملہ ہو گالور ان پر اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکام لا کو ہوں کے جو تمام مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں اور مسلمانوں کے ساٹھ جہاد میں شرکت کیئے بغیر انہیں ہے اور مال غنیمت میں ہے کچھ نہیں ملے گالور آگر اسلام قبول کرنے سے دہ انکار کریں توانمیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دو۔اگر دہ اسے مان جائیں توتم اُن ہے اسے قبول کر لولور ان سے (جنگ کرنے سے )رک جاؤلور اگر وہ (جزیہ دینے سے بھی )ا نکار کر دیں تواللہ تعالیٰ ہے مدد طلب کر کے ان ہے جنگ کرو۔ مجھور کے کسی در خت کو ضائع نہ کر نالور نہ

اے جانا اور کسی جانور کی ٹائٹیں نہ کا ثنا اور نہ کسی پھل دار در خت کو کا ثنا اور نہ (ان کی) کسی عبادت گاہ کو گر انا اور پھول اور ہوں اور عور توں کو قتل نہ کر نا اور تم ایسے او گوں کو بھی پاؤے جو خلوت خانوں میں گوشہ نشین ہوں گے۔ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا اور اپنے کام میں لگے رہیں اور تمہیں ایسے اوگ بھی لمیس کے جن کے سروں میں شیطان نے اپنے گھونسلے منار کھے ہوں کے (بینی وہ ہر وقت شیطانی حرکتوں میں لگے رہتے ہوں کے۔ اور ممراہ کرنے کے شیطانی منصوبے چاتے ہوں گے۔ اور ممراہ کرنے کے شیطانی منصوبے چاتے ہوں گے ) ایسے او گوں کی کرد نیں اڑ او یتا۔ ا

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بحر صدیق نے جب حضرت فالدین ولید کو مرتد عربوں کی طرف بھیجا توانسیں یہ ہوالیت ویں کہ وہ ان مرتدین کو اسلام کی وعوت ویں اور ان کو اسلام کے فائدے اور ذمہ داریاں بتائیں اور ان کے دل میں ان کی ہدایت کی پوری طلب ہو۔ ان مرتدین میں سے جو بھی اس وعوت کو قبول کرے گاوہ کا لا ہویا کور اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا۔ اس لئے کہ جو مخفی اللہ کا انکار کرتا ہے اور کفر افقیار کرتا ہے اس سے اللہ پر ایک ناور اس نے اسلام کو عوت دی گئی اور اس نے اسلام کو آبول کر لیا جائے گئے قبال کیا جاتا ہے لہذا جے اسلام کی دعوت دی گئی اور اس نے اسلام کو تبول کر لیا اور اس نے اسلام کو حقرت دی گئی اور اس نے اسلام کو خوت دی گئی اور اس نے اسلام کو فیول کر لیا اور اس نے اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرے حضرت فالد اسے قبل کر دیں۔ یک

حفرت صالح بن کیمان کہتے ہیں کہ حفرت فالڈ نے جرہ بی پڑاؤڈالا تو جرہ کے معزز اور فاء قیصہ بن لیاس بن حید طائی کے ساتھ شہر سے نکل کر حفرت فالد کے پاس آئے۔ قیصہ اور اس کو کسری نے نعمان بن منذر کے بعد جروکا گور نرینایا تھا۔ چنانچہ حضرت فالد نے قیصہ اور اس کے ساتھوں سے کما بی خمیس اللہ اور اسلام کی طرف وعوت ویتا ہوں۔ اگر تم اسے قبول کر لو تو تم مسلمان شار ہو کے اور جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ تمہیں ملیس کے اور جو ذر ہو در اریاں مسلمانوں پر عاکد ہیں وہ تمہیں ملیس کے اور جو ذر ہو تو چر در اریاں مسلمانوں پر عاکد ہیں وہ تم پر ہوں گی، اگر تم (اسلام قبول کرنے سے) انکار کرو تو چر جزیر اور اگر اس سے بھی انکار کرو تو بی تمہیں نیادہ مرنے کا شوق ہے۔ ہم تم سے حسین زیدہ مرنے کا شوق ہے۔ ہم تم سے کہیں زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ ہم تم سے لایں گئی یہاں تک کہ اللہ تی ہمارے اور تمہارے ور میان فیصلہ کروے۔ قیصہ نے حضرت

ا اخرجه البيهايي (ج ٩ ص ٨٥) وابن عساكر كذافي كنز العمال (ج ٢ ص ٢٩٥) واخرجه مالك وعبدالرزاق والبيهاي وابن ابي شيبة عن يحيى بن سعيد والبيهاي عن صالح بن كيساد وابن وابن وعبدالرزاق والبيهاي عن صالح بن كيساد وابن وابن وعبدالرزاق مختصراً كما في الكنز (ج ٢ ص ٢٩١، ٢٩١) لا احرحه البهاي (ح ٨ ص ٢٠١) كذافي الكنز (ج ٣ ص ٢٤٢)

فالدے کماہمیں آپ ہے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور آپ کو ہم جزید دیں ہے حائم رہیں گ اور آپ کو ہم جزید دیں گے۔ چنانچہ حضرت فالد نے ان سے نوے ہزار در ہم پر صلح کرلی لے ای واقعہ کو جیمجی نے این اسحاق سے اس ظر رجہ یان کیا ہے کہ حضرت فالد نے ان سے کہا کہ میں تہیں اسلام کی طرف اور اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم کلمہ شہادت :۔

اشهد ان لآ اله الا الله وحده و ان محمدا عده ورسولد پڑھ لو اور نماز قائم کر ولور ذکوۃ ادا کر ولور مسلمانوں کے تمام احکام کا آقرار کرو۔ اس طرح تمہیں بھی وہ حقوق عاصل ہو جائیں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں اور تم پر بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ بانی نے بو چھاکہ آگر ہیں اے نہ چاہوں تو پھر؟ حضر ت خالد نے کماتم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر تم این ہے ہی انکار کردیں تو ؟ حضر ت خالد نے کماآگر تم اس سے بھی انکار کردیں تو ؟ حضر ت خالد نے کماآگر تم اس سے بھی انکار کردیں تو ؟ حضر ت خالد نے کماآگر تم اس سے بھی انکار کردیں تو ؟ حضر ت خالد نے کماآگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو ہیں تم کو ایک ایک قوم کے ذریعہ رو ند ڈالوں گا کہ ان کو موت اس سے نیادہ پیاری ہے جشنی تم کو زندگی پیاری ہے۔ ہائی نے کما ہاں حمیس رات کی مملت دیں تاکہ ہم اس بارے ہیں غور کر سکیں۔ حضر ت خالد نے کما ہاں حمیس مملت ہے۔ ضبح ہائی نے آگر کما ہم نے یہ فیملہ کیا ہے کہ ہم جزیہ اداکریں گے آئی ہم آپ مملت ہے۔ صبح ہائی نے آگر کما ہم نے یہ فیملہ کیا ہے کہ ہم جزیہ اداکریں گے آئیں ہم آپ مسلت ہے۔ صبح ہائی نے آگر کما ہم نے یہ فیملہ کیا ہے کہ ہم جزیہ اداکریں گے آئیں ہم آپ سے صبح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پور اقصہ بیان کیا۔ بل

جب جنگ ہر موک میں لفکر آمنے سامنے آئے تو حضر تا او عبید اور حضر ت بریدی ابی سفیان آگے بوجے اور ان کے ساتھ حضرت ضرارین ازور اور حضرت حارث بن ہشام اور حضرت اور اخلہ کی اجازت دی۔ وہ رہیمی خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ صحابہ نے کہ اہمارے لئے اس خیمہ میں واضل ہونا حال نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ان حضرات کے لئے رہیمی نہیں بیٹھ سکتے حضرات کے لئے رہیمی نہیں بیٹھ سکتے حضرات کے لئے رہیمی نہیں بیٹھ سکتے ہیں آخر کاروہ صحابہ کے ساتھ وہاں بیٹھا جمال بیٹھا حمال بیٹھا حمال کے لیند کیا اور فریقین صلح پر راضی ہوگئے۔ صحابہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے کرواہی آگئے لیکن یہ صلح پوری نہ ہو سکی۔ دیگ ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی۔

واقدی وغیر و کہتے ہیں کہ (جنگ ر موک کے دن) جرجہ نامی ایک بواسر دار و شمنوں کی صف میں سے باہر آیا اور اس نے حضرت خالدین ولید کو پکارا۔ حضرت خالد اسکے پاس آئے اور

ل احرجه ابن جویر الطبری (ح ۲ ص ۵۵۱) عن ابن حمید عن سلمة عن ابن اسحاق ل اخرجه البیهقی (ج۹ ص ۱۸۷) من طریق یونس بن بکیر ک دکره فی البدایة (ج ۷ ص ۹)

اتنے قریب آئے کہ دونوں کے محموڑوں کی محرد نیں مل سمئیں۔جرجہ نے کما اے خالد ! (میرے سوالات کا)جواب دیں اور آپ مجھ سے سے یکے یولیں جھوٹ نہ یولیں ۔ کیونکہ اعلی اخلاق کامالک آدمی جموث نہیں یو لا کرتا ہے۔ اور مجھے دمو کہ نہ دیتا کیونکہ شریف آدمی اپنے پر اعتاد کرنے والے کو د موکہ نمیں ویا کرتا ہے۔ میں اللہ کی قتم دے کر ہو جمتنا ہوں کہ کیا اللہ نے تمہارے نی برآسان سے کوئی تکوار اتاری ہے جو انہوں نے تمہیں دی ہے۔ تم وہ تکوار جس پر بھی اٹھاتے ہواہے فکست دے دیتے ہو؟ حضرت خالدنے کمانہیں۔اس نے کما پھر آب کو سیف الله (الله کی مکوار) کیول کما جاتا ہے ؟ حضرت خالد نے کمابات یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے ہم میں اپنانی بھیجااس نے ہمیں وعوت دی۔ ہم سب نے اس سے نفرت کی اور اس ے دور بھائے۔ بھر ہم میں ہے کچھ لوگوں نے اسے سچامان لیالور اس کا اتباع کیالور پچھ جھٹلانے اور دور رہنے پر اڑے رہے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھاجوان کو جھٹلانے اور ان سے دورر بنے پر اڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہارے دلوں اور پیٹانیوں کو پکڑ کر ہمیں ان کے ذرابعہ سے ہدایت وے دی اور ہم آپ سے بیعت ہو گئے۔ پھر آپ نے جھے سے فرمایا تم اللہ کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر سونا ہے اور آپ نے میرے لئے مدد کی دعا فرمائی ۔اس وجہ ہے میرا نام سیف اللہ پڑھیا لور میں مشر کوں پر مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بھاری ہوں۔جرجہ نے یو چھااے خالد تم کس چیز کی د عوت دیتے ہو؟ حضر بت خالد نے کہاہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم کلمہ شماوت :\_ اشهدان لآالهُ الا الله وان محمدًا عبده ورسوله. يرُّمُولوروه (محمد عليه السلام) جو يجمع الله تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس کا قرار کرو۔جرجہ نے بوجھاجو تمہاری بیات نہ مانے تو پھر؟ حضرت خالد نے کماوہ جزبیر نہ ادا کرنے ہم اس کی ہر طرح حفاظت کریں مے۔جرجہ نے بوجھااگروہ جزیدنہ دے تو؟ حضرت خالد نے کہاہم اس سے جنگ کا علان کر کے لڑائی شروع کرویتے ہیں۔ جرجہ نے یو چھاجوآدمی تمہاری بات مان کرآج تمہارے دین میں داخل ہواس کا تمهارے نزدیک کیاور جہ ہوگا ؟ حضرت خالد نے کمااللہ تعالیٰ کے فرض کر دہ احکام میں ہم سب برایر میں جاہے کوئی سر دار ہو یا عامی ہو۔ پہلے اسلام لایا ہو یابعد میں۔ جرجہ نے بوجھاکہ جواج تم میں داخل ہواہے بھی تمهارے جیسا اجرو ثواب کے گا؟ حضرت حالدنے کما ہال بلحہ وہ تو ہم سے افغل ہے۔اس نے بوچھاکہ جب تم اس سے پہلے اسلام لائے ہو تووہ تمہارے يراركيے موسكائے ؟ حضرت خالد نے كما ہميں تو حالات سے مجور موكراسلام قبول كرنا برال ہم اینے نبی ہے اس وقت معت ہوئے جبکہ وہ ہمارے ور میان رہتے تھے اور زندہ تھے۔

ان کے یاس آسان سے خبریں آتی تھیں وہ ہمیں قرآن رام کر ساتے تھے اور ہمیں معجزے د کھاتے تھے۔ جتنا کچھ ہم نے دیکھالور سنا ہے ۔انتا کچھ جو بھی دیکھ لے اور س لے اے مسلمان مونا بی جاہئے اور اے ضرور (حضور کے) بیعت ہونا بی چاہئے ہم نے جو عائب قدرت دیکھے وہ تم نے نہیں دیکھے اور ہم نے جو دلائل نبوت سے وہ تم نے نہیں سے لہذاتم میں سے جو بھی اب سچی نیت سے اس دین میں داخل ہو گاوہ ہم سے افضل ہے۔ جرجہ نے کہا الله كي فتم إآب نے مجھ سے سي سي كي كردويا ہے اور مجھے و حوك تهيس ديا۔ حضر ت خالد نے كمااللہ کی قشم میں نے تم ہے بچ ہی کمالور اللہ تعمالی گواہ ہے کہ میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے۔ یہ سن کر جرجہ نے اپنی ڈھال کو بلٹ دیا (جو جنگ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے)اور حضرت خالد کے ساتھ ہو لئے اور ان سے کماآپ مجھے اسلام سکھائیں۔حضرت خالد انہیں اپنے خیمہ میں لے گئے اور ان پر مشک سے یائی ڈال کر عنسل کر ایا پھر حضر ت خالد نے ان کو دور کعت نماز پڑھائی۔جب حضرت جرجہ حضرت خالد کے ساتھ چل پڑے تو رومی ہے سمجھے کہ حضرت خالد نے ہمازے سروار کے ساتھ کوئی جال کھیلی ہے اس لئے اس زورے اجانک مسلمانوں پر حملہ کیا کہ ایک دفعہ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ صرف محامیہ نامی حفاظتی وستدائی جگہ ثابت قدم رہاجس کے ذمہ دار حضرت عکرمہ بن ابی جمل اور حضرت حارث بن مشام تتے۔رومی مسلمانوں کے بیج میں گھے ہوئے تتے۔ یہ دیکھ کر حسرت خالد اینے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت جرجہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے ا یک دوسرے کو بکاراجس پر سارے مسلمان واپس آگر جمع ہو گئے اور رومی اینے مورچول کو واپس ملے محے۔ حضرت خالد مسلمانوں کو آہتہ آہتہ لے کر رومیوں کی طرف پڑھے یہاں تک کہ نمکواریں مکواروں ہے فکرانے لگ تکئیں۔ دوپہر سے غروب تک حضرت خالد اور حضرت جرجه مسلسل رومیوں پر تکوار چلاتے رہے۔مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی تمازیں اشارہ ہے پڑھیں اور ای میں حعزت جرجہ شدید زخمی ہو گئے اور انہوں نے حعزت خالد کے ساتھ جو دور کعت نماز پڑھی۔اس کے علاوہ لور کوئی نماز نہ پڑھ سکے۔(لور ای دن شہید ہو گئے ) رحمہ اللہ ک

لَّ ذكره في البداية (ح ٧ص ٢٦) وقال الحافظ في الاصابة (ج ١ص ٢٦٠) ذكره ابن يونس الا زدى في فتوح الشام ومن طريق ابي نعيم في الد لائل وقال جرير وقال سيق بن عمر في الفتوح جرجه ،وذكرانه اسلم على يدى خالد بن الوليد واستشهد باليرموك وذر قصة ابو حديقة اسحاق بن بشر في الفتوح ايعناً لكن لم يسمه انتهى

حضرت خالد " نے ایک دن لوگوں میں کھڑے ہو کربیان کیااور مسلمانوں کوبلاد عرب چھوڑ کربلاد عجم میں جانے کی ترغیب دی اور کما کہ بلاد عجم میں جو کھانے پینے کی چیزوں کی فروانی ہے وہ تنہیں نظر نہیں آتی۔اللہ کی قتم ااگر ہم لوگوں پر جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کی وعوت دینالازم نہ ہو تا اور صرف کھانا کماناہی ہمادے سامنے ہو تا تو بھی میری رائے ہی تھی کہ ہم جنگ کر کے اس سر سبز علاقہ کو حاصل کرلیں اور آپ لوگ جس جہاد کے لئے نکلے ہوئے جی اس کو چھوڑ کر جو لوگ (اپنے گھروں میں) کرہ گئے جیں بھوک اور شک دی آن کے حصہ جیس رے۔ یہ

حضرات صحابہ کرام گاحضرت عمر ؓ کے زمانہ میں میدان جنگ میں اللہ در سول کی طرف دعوت دینااور حضرت عمر کا ہے امراء کواس کی تاکید کرنا

حفرت بزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت سعد بن ابی و قاص کو یہ خط لکھا کہ ہیں تہیں پہلے لکھ چکا ہوں کہ لوگوں کو تمن دن تک اسلام کی دعوت دیا جو جنگ شروع ہونے سے پہلے تمہاری دعوت کو قبول کرلے دہ مسلمانوں کا ایک فردشار ہوگا اسے دہ تمام حقوق حاصل ہیں اور اس کا اسلام ہیں حصہ ہے گا) اور جو جنگ ختم ہونے کے بعد میں حصہ ہے گا) اور جو جنگ ختم ہونے کے بعد یا شکست کے بعد تمہاری دعوت کو قبول کرے (اور بعد میں مسلمان ہو) اس کا مال مسلمانوں کے لئے مال غنیمت سے کو تھو کی غرض ہونے سے پہلے اس کے الیے مال بنیمت سے کو تھو کی غرض ہونے سے پہلے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ میر اعظم ہے اور میں تمہیں خط لکھنے کی غرض ہے۔

خطرت ابد البخرى تمتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک نظر کے امیر خطرت سلمان فاری اسے انداز کا میں خطرت البخری تمتے ۔ انہوں نے کہا، اے ابد عبداللہ! (یہ عضرت سلمان کی کنیت ہے ) کیا ہم ان پر حملہ نہ کر دیں ؟ انہوں نے کہا جھے ان کو دعوت دینے دوجیے میں نے حضور علی کے کو شمنوں کو دعوت دینے ہوئے سنا۔ چنانچہ اس قلعہ والوں سے حضرت سلمان نے کہا جس تم میں کا ایک فاری آدمی ہوں۔ تم خود دیکے دہ ہوکہ عرب

۱ د کر فی الدایة(ح ۲ ص ۳٤٥) و استده ابن جریر فی تاریخه (ح ۲ ص ۹ ۵۵)من طریق
 سیف عن محمد بن ابن عثمان بنجوه

میری کن امرے مال رہے ہے۔ اگرتم سلمان ہو جاؤے تا میں بھی وہ تمام حقوق میں کے جو ہمیں دانسل ہیں اور تم یہ عہد داریاں عائد ہوں گی جو ہم پر ہیں اور اگر متم اینے دین پر ہی ر ہنا جا ہو تو ہم تمہیں تسارے وین پر رہنے ویں سے اور تم یا تحت بن کر رعیت ہو کر اپنے ہا تھوں 'میں جزید دینا۔ حضہ ہے سلمان نے فار سی میں ان ہے ہیہ کما (گو ہم حمیس کھے شہر کہیں کے لیاں ) تم کس عزت کے تق نے ہو گے اور اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو ہم تم ہے (میدان حنّب میں) برا سر سقابلہ کریں گے۔انہوں نے کہ ہم ایمان بھی نہیں لاتے ہیں اور 2° یا گئی شیمی و سینا کا جمع سات شب حمل میں گے۔ حفر منا سلمان کے ساتھیوں نے کہا ، کیا ن نام حملہ شاکر دیاں اور اس نو تعن دل ای طرح انہوں نے اسل کی معتدی مست یا بان پر تند کر ، چنانجه مسلمانون نے حمله کیاور ای قلعه کو فتی اید استداحہ و کے وات میں اس طرح ہے کہ چوتھے دل فتی کو حضرت علمان بين سمانول أن مسر بات كروس ويا يواول المايو الخريد الدائم المائد المائل ال ير مرت و من المرت وا 二年と二二十十十 سان مر مر مقرر کے '' اُنہ اینٹر کی کئے کہ رے گا جا مقرر کی تعدیدی کیے ' ول 21. 8 - 10 1 1 100 1 5 10 1 Ed . المحصلي حديد مير المشهور ذرار برسا 13 2 /2 . ニンド はごしょうこ 2.5 = 2 - 1 Color C' man 1. 115 - 1856 3, 16 E. 1 1 NBC م اور تمر \_رشم ایک ز بر سیم من الرابة كرن من كراك من المرابة تبشر

حرحه ابو تعییم فی الحسارح ۱ س ۱۸۰ ٪ و احر سداید أحمد فی د سد حد كیم فی سستدرا كما فی به سر رابدس ۳ س ۱۷۷ بینصاه و سدا ر ابی شر 3 كافی الدراح ۲ ص ۲۹۸). كـ واخرجه ايصرأ اين جرير اح 5 ص ۱۷۳)

سلے دیکھ چکا تھاکہ آسان سے ایک فرشتے نے اتر کر فارس کے تمام ہتھیاروں ہر مر لگادی اور وہ بتھیار حضور ﷺ کے حوالے کردیئے اور حضور نے وہ ہتھیار حضرت عمر کو دے و بئے۔ حضرت سیف اینے استادوں ہے نقل کرتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آھنے بیا منے ہوئے تو ر ستم نے حضرت سعدؓ کو بیہ پیغام بھیجا کہ وہ رستم کے پاس ایک عقلند آدمی ایسا بھیجیں کہ میں جو سنچھ بوچھول دواس کاجواب دے سکے تو حضرت سعد نے اس کے پاس حضرت مغیر ہ بن شعبہ کو بھیجا۔ حضرت مغیرور ستم کے پاس مینچے تورستم نے ان سے کماآپ لوگ ہمارے پڑوی جیں۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے ہیں اور جنہیں مجھی کسی قتم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ آپ لوگ اسے ملک کوواپس جلے جائیں اور آئندہ ہمارے ملک میں آپ لوگ تجارت کے لئے آنا جاہیں تو ہم نہیں روکیس سے ۔ حضرت مغیرہ نے کماونیا ہارا مقمود نہیں ہے بلحہ آخرت ہمارا مقصود ہے اور ہمیں صرف ای کی تکر ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول ہمیجااور اس ہے فرمادیا کہ میں نے (تمہارے محابہ کی)اس جماعت کوان لوگوں پر مسلط کر دیا ہے جو میرادین اختیار نہ کریں اس جماعت کے ذریعے میں ان سے بدلدلول گا، جب تک بے جماعت (محابہ ) دین کا اقرار کرتے رہیں سے میں ان ہی کو غالب ر کھوں گا اور میرا دین سچا دین ہے جو اس سے منہ موڑے گا وہ ضرور ذکیل ہو گالور جو اسے معنبوطی سے تھامے گاوہ ضرور عزت یائے گا۔رستم نے بوچھاوہ دین کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کمااس دین کاوہ ستون جس کے بغیر اس کی کوئی چیز در ست نہیں ہو سکتی وہ کلمہ شمادت: اشهد أن لآ الله الا الله وأن محمد الرسول الله . يره ليناب أورجو يجم حضور الله كياس سے لائے بین اس کا قرار کرلینا ہے۔رستم نے کمایہ تو کتنی اچھی بات ہے۔اس کے علاوہ اور کیاہے ؟ حضرت مغیرہ نے کہااللہ کے ہندوں کوہندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگادیتا۔ رستم نے کمایہ بھی اچھی بات ہے۔اس کے علادہ اور کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کما تمام انسان حضر ست آدم کی اولاد ہیں لہذاوہ ماں باپ شریک بھائی ہیں۔ رستم نے کما کہ یہ بھی ا چھی بات ہے اچھاڈرایہ توہتاؤاگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں تو کیاتم ہمارے ملک ے واپس چلے جاؤ سے ؟ حضرت مغیرہ نے کہا۔ ہال اللہ کی قتم! پھر تمہارے ملک میں صرف تجارت یا کسی اور ضرورت کی وجہ ہے آئیں گے۔ رستم نے کمایہ بھی اچھی بات ہے راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت مغیرہ رستم کے پاس ہے واپس چلے محتے تو رستم نے اپنی قوم کے سر داروں ہے اسلام کا تذکرہ کیالیکن ان سر داروں نے پہندنہ کیااور اسلام میں داخل ہونے ے اٹکار کر دیا۔ اللہ ہی ان کو خیر ہے دور کرے نور رسوا کرے اور اللہ نے ایسا کر دیا۔ راوی

کتے ہیں کہ رستم کے مطالبہ پر حضرت سعد نے ایک اور قامید حضرت رہمی بن عامر کورستم کے پاس بھجا۔ بیدرستم کے ہاں بہنچ تو کیاد کیھتے ہیں کہ ان لو گوں نے رستم کے دربار کوسونے ك كام والے تكيول اور ريش قالينول اور چكداريا قو تول اور قيمتى مو تيول سے اور بوى زيب وزینت سے سجار کھا تھا اور خودرستم تاج اور قیمتی سامان سنے ہوئے تھے۔ تکوار اور ڈھال لگا ر تھی تھی۔ چھوٹے قدوالی محوژی پر سوار تنے اور پر ایر اس پر سوار رہے یہاں تک کہ قالین کا ایک کنارہ محموری نے روند ڈالا پھر اس ہے اتر کر انہوں نے محموری کو ایک تکیہ ہے باندھ دیا اورآ کے برد سے تو وہ ہتھیار لور زرہ بہنے ہوئے تھے اور خود ان کے سر پر رکھی ہوئی تھی تو ان سے دربانوں نے کماکپ اینے ہتھیار بہال اتاردیں۔حضرت ربعی نے کما میں خود سے تمهارے پاس منیں آیا ہوں بلحہ تم لوگوں کے بلانے پر آیا ہوں۔ اگر تم مجھے ایسے بی آ مے جانے د ہے ہو تو محک ہے ورند میں بیس سے واپس چلاجاتا ہوں۔(دربانوں نےرستم سے ہو جما) ر ستم نے کماان کوایسے بی آنے دور میر ستم کی طرف اپنے نیزے سے قالینوں پر فیک لگاتے ہوئے آگے بوصے اور یوں اکثر قالین مچاڑ ڈالے۔حاضرین دربارنے حضرت رہتی ہے ہو چھا آب اوگ بہال کس کے آئے ہو؟ انہوں نے کمااللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے مبعوث فرمایا ہے كيد جے اللہ جاہے اسے ہم مدول كى عبادت سے تكال كر الله كى عبادت من لكاديس اور دنياكى تنگی ہے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچا دیں اور دوسرے دینوں کے مظالم ہے نکال کر اسلام کے عدل وانصاف میں داخل کر دیں ۔اللہ نے اپنادین دے کر ہمیں آئی محلوق کی طرف بھیجاہے۔ تاکہ ہم ان کواس دین کی دعوت دیں۔جواس دین کوا ختیار کرنے گاہم اس ے اے تبول کرلیں مے اور واپس چلے جائیں مے اور جو اس دین کو اختیار کرنے ہے پہلے انکار کرے گاہم اس سے جنگ کرتے رہیں مے یہاں تک کہ اللہ کاوعدہ ہم سے پورا ہو جائے - انہوں نے بوج ماکہ اللہ کاوہ وعدہ کیاہے؟ حضرت ربعی نے کماکہ جودین کا انکار کرنے والوں ے جنگ کرتے ہوئے مرے گااہے جنت ملے کی اور جوباتی رہے گااہے فتح اور کامیانی ملے گ رستم نے کمامیں نے تماری بات س لی ہے کیا تم مجمد مملت دے سکتے ہو؟ تا کہ ہم بھی غور کرلیں اور تم بھی غور کرلو حضرت ربعی نے کماہاں کنٹی مسلت جاہتے ہوا کی دان کی یاد وان کی ؟اس نے کہا نہیں ہمیں توزیادہ دنوں کی مہلت جاہئے۔ کیونکہ ہم اپنال شوری اور اپنی قوم کے سر داروں سے خط و کہات کریں گے۔حضرت ربعی نے کما جناب رسول اللہ عظیم نے ہارے گئے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ جب دستمن سے سامنا ہوجائے توہم اسے تمن ون سے زیادہ مسلت نہ ویں (لهذائمس تین دن کی مسلت ہے اس دوران )تم ابناور اپنی

۔ کے بارے ش 🛴 اواور معمنت کے فتم مو نے پر نسب نا میں ہے کو ڈواکیک بات ''آیار کرلیٹا۔ر ''' نے بوجھاکیاتم مسلمانوں کے سر دار ہو ؟انہوں نے کہ 'میں لیکن مسلمان آی جسم کا ما تند ہیں عام مسلمان بھی بناہ دے گا تووہ ان کے امیر کو مانٹی پڑے گی (اس کے ور معزے ربعی دربارے واپس طے محتے )رستم نے اپنی قوم کے سر داروں کو اکٹھا کر کے کہا یتم نے سآدی کی گفتگوے زیادہ وزنی اور دوٹوک مخفتگو دیکھی ہے ؟ انہوں نے کہاات کی پناہ . ۔ ہے کے تم اس کی کسی چیز کی طرف مائل ہو جاؤاور اپنادین جھوڑ کر ( نعوذ بابقہ )اس ۔ تا ( کے مین ) واختیار کر لو۔ کیاتم نے اس کے کپٹر نے نہیں دیکھے۔ رستم نے کہا تمہاراناس بروں کو مہ ہے و کیھو مجھد اری اور طرز گفتگو اور سیرے کو و کیھوعرے کے لوگ کیڑے اور سے کا خاص اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ہال خاندانی صفات کی بوی حفاظت کرتے ہیں چھ گلے ون انہوں نے ب اور آومی کے بھینے کا مطالبہ کیا۔ حضر ت معد نے مشرت صدیفہ ان ن کو چنید به از از این معلم این الله این الله این این این این است این است. این الله این الله این الله این الله النظامتران برزيهم بداز مين تفصيل بيندت كي مرستم بين منزيه مغيره ب (غيرات تد ہوئے'' '' '' کے جو ہورے ملزقہ میں واخل ہو گئے ہو ، نمہ کی متال ایک مکھی ان ہے جس لے خرد ویکن تو کہنے لکی جو مجھے اس شمد تک پانچادے گار رہم دوانی کی اور ۔ و مجھی نہدیے کے آپ میں ہیسے تھی رہ ایسان نے انکو شش کر یے انگی لیکن ل به سن اور یکنی کی دو بخصاص میں بید نکانہ ایجا سے بیار در از دران ڈیا رتم اوگ تواس الم الم الم الم الم الم الم الموالي الم المحافظ الم المحافظ الم المحافظ الم المحافظ الم المحافظ الم سرار ز نظر آیا" 😽 ان ہے ۔ واندر تھس گئی باغ والے نے در کھاک ہے ہیں ہی کا کرور اور ی بی ساز سرا این تر را تا یا ای به نار را بین را بین از در ( نیم می راه کر کھائی はんははしてはいいはまけられているというというできない。 - نوج الله اومزى م في م تكي تهم (و سوراخ مم التا الل يفسوراخ مي - بهية ذكاري على الكل مستى آخر إلى الدار المارة الداتهي الحي السيري الحي السيري على قد من كان براه يجه فعد أله ير معود ك المحال الدح كي فتم كل أله كل كو طس تم سب كو قتل روب گار \*\* ری مغیرہ نے کہاتمہیں بیتہ چل باے گا۔ پھر ستم نے حضر ب مغیرہ سے کہا۔ س کمہ چکاہوں کے تم اوگوں کو ایک ایک حوڑا ۔۔ ویا جائے اور تمہارے امیر کو بڑار دینار اور ا بك بوزااور ائيك سور أن و ب دى جائے (يه چيزيں لے لو) اور پھرتم اور بے بال ہے جلے ماؤ حفظت مفير بالم كان تهيس اس كاخيال آرمائ ؟ جم تو تمهار ، ملك كو كمزور كر حكي بين

اور حمیس بے عزت کر چکے ہیں اور ہم ایک عرصہ سے تمہمارے علاقہ میں ّے ہوئے ہیں اور ہم میں اور ہم ایک عرصہ سے تمہمارے علاقہ میں ّے ہوئے ہیں اور ہم حمیس اپنا ما تحت بنا کر تم سے جزیبے لیس کے بائحہ ہم حمیس زبر دستی اپنا غلام بنالیں گے۔ حضرت مغیرہ نے جب بیبا تیں کہیں تووہ غصہ میں اور بھڑ کا ٹھا۔ ل

حضرت او واکل کتے ہیں حضرت سعد مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ مقام قادسیہ میں پڑاؤڈالا۔ بچھے بوری طرح یاد نہیں لیکن ہم لوگ غالبًاسات یا آٹھ ہزار ہے زیادہ منیں ہول نے اور مشر کین کی تعداد تمیں ہزار تھی۔اس روایت میں تو نہی تعداد ہے کیکن البدایۃ میں سیف وغیرہ کی روایت میں مشر کین کی تعداد ای ہزار آئی ہے اور ایک ر دایت میں میہ ہے کہ رستم ایک لا کہ میں ہزار کے لشکر میں تھااور ای ہزار کا لشکر ہیجھے آرہا تھا اور رستم کے ساتھ سینتیں ہاتھی تھے۔ جن میں ساہور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جو سب ہا تھیوں ہے ہر اتھااور سب ہےآگے تھااور تمام ہا تھی اس ہے مانوس تنے۔ البدایہ کی روایت ختم ہو گئی اور اس جیسی اور تعداد بھی آئی ہے۔رستم کے لٹنکر والول نے (ہم سے ) کمانہ تمهارے پاس قوت ہے۔ نہ طاقت ہے اور نہ ہتھیار تم لوگ یمال کیوں آگئے ہو ؟ واپس چلے جاؤہم نے کماہم تووایس نہیں جائیں گے اور وہ ہمارے تیرول کوچر نے کے تنکلے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات مان کرواپس جانے ہے انکار کر ہیا توانہوں نے کما ا ہے سمجھدار آدمیوں میں ہے ایک سمجھدار آدمی ہارے یاس بھیجو جو ہمیں گھل کر ہتائے کہ آپ لوگ یمال کیوںآئے ہیں ؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کمامیں (ان کے پیس جاتا ہوں) چنانچہ وہ دریایار کر کے ان کے پاس گئے اور تخت پر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے اس پر دربار والے غرائے اور چلائے۔ حضرت مغیرہ نے کمااس تخت پر بیٹھنے ہے میر سر تبہ بوھا نہیں اور تمہارے سروار کا گھٹا نسیں۔رستم نے کہاتم نے ٹھیک کہاتم لوگ یال کیول آئے ہو ؟ حضرت مغیرہ نے کہا ہوری قوم شر اور ممر ای میں مبتلا تھی۔اللہ تعدلیٰ نے ہاری طرف ا یک نبی جھیجاان کے ذریعہ ہے اللہ نے ہمیں ہدایت وی اور ہم لوگوں کوان کے ہاتھوں بہت رزق دیالوراس، رق میں وہ دانہ بھی تھ جو اس علاقہ میں پیدا ہو تا ہے۔ جب وہ دانہ ہم نے کھایا اور اپنے گھر والوں کو کھلایا تو ہمارے گھر والوں نے کما کہ اب ہم اس دانہ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمنیں اس علاقہ میں لے جلو تاکہ ہم یہ دانہ کھایا کریں ، رستم نے کہااب تو ہم تنہیں

فی دکره این کثیر فی البدایة رح ۷ص ۳۸) و احرجه الطبری رح ۶ ص ۹۰۵) عن این الرفیل عن اینه وعن این عثمات البهدی وغیر هما ، دکر - دعوة رهرة والبغیره و، بعی و حدیقه ُ بطوله بمعنی ماتقدم

حضرت معاویدین قرق فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ یکو فارس کے سید سالار (رستم )کے پاس بھیجا گیا۔انہوں نے کما میرے ساتھ وس آدمی اور جمچو۔ چنانچہ ان کے ساتھ دس آدمی اور بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیئے اور ڈھال اٹھائی اور چکل دیئے یہاں تک کہ اس سیہ سالار کے پاس پہنچ گئے (وہاں پہنچ کر )انہوں نے (اینے ساتھیوں ہے) کما میرے لئے ڈھال چھادو (انہوں نے پچھادی)وہ اس پر بیٹھ گئے اس موٹے تازے مجمی کا فرنے کمااے عرب کے رہنے والو! میں جانیا ہوں کہ تم لوگ یمال کیوں آئے ہو ؟ تم اس لئے آئے ہو کہ تمہیں اپنے ملک میں پییٹ بھر کر کھانا نہیں ماتا تو تمہیں جتنا غلہ چاہئے ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ آتش پرست ہیں تمہیں قتل کر نااچھا نہیں سجھتے کیونکہ (تہیں قبل کرنے ہے)ہاری زمین نایاک ہوجائے گی۔حضرت مغیرہ نے کمااللہ کی قشم ہم اس <del>جہ</del> نہیں <u>کئے ہیں</u> اُٹوا*ش جہ کنے ہی ہم* لوگ پھر وں اور ہوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اچھا پھر نظر آتا تو پہلے کو پھینگ کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ہم ر وردگار کو ضیں پہانے تھے۔ یہال تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ہاری طرف ایک رسول بھیجا۔اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ہم نے ان کا اتباع کر لیا۔ہم غلہ لینے نہیں آئے۔ ہمیں اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ ہماراجو دسمن اسلام کو چھوڑ دے ہم اس ہے جنگ كريں۔ ہم غلد لينے منيں آئے ہم تواس كئے آئے ہيں كہ تممارے جوانوں كو قتل كرديں اور تمهارے بیوی پچوں کو قید کریں۔ باقی تم نے جو ہارے ملک میں کھانے کی کمی کاذ کر کیاہے وہ ممک ہے۔ میری زندگی کی قتم اوا قعی ہمیں اتنا کھانا نہیں ملتاجس سے حارا پیٹ بھر جائے

أ. احرجه ابن جرير عن حسين بن عبدالرحمن كذافي البداية (ج ٧ص ٤٠) واحرجه الحاكم
 (ج٣ص ٤٥١) من طريق حصين بن عبدالرحمن عن ابي واثل قال شهدت القادسية فا نطلق المغيرة بن شعبه فذكره مختصراً

اور ہمیں اتنایانی نہیں ملاجس ہے ہماری بیاس بھھ جائے۔ ہم تمہاری اس زمین میں آئے ہیں۔ ہم نے یمال غلہ اور یانی بہت پایا ہے۔اللہ کی قتم الب ہم اس علاقد کو نہیں چھوڑیں مے یا توبیہ سر زمین ہمارے حصہ میں آجائے یا تہیں مل جائے۔اس مجمی کا فرنے فاری میں کہا۔ بیہ آدمی ٹھیک کمہ رہا ہے۔ حضرت مغیرہ ہے اس مجمی کا فرنے کماآپ کی توکل آنکھ پھوڑ دی جائے گ - چنانچه ایکے دن حضرت مغیرہ کو ایک نامعلوم تیر لگااور واقعی ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ تک سیف کتے ہیں حضرت سعد ؓ نے جنگ ہے پہلے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کسری کے پاس اللہ کی طرف دعوت دینے کے لئے جمجی تھی۔ ان حضرات نے کسڑی کے دربار میں بہنچ کر داخلہ کی اجازت مانگی۔اس نے ان ِ حضر ات کو اجازت دی۔ شہر والے ان کو دیکھنے کے لے باہر نکل آئے کہ ان کی شکل وصورت کیسی ہے ؟ان حضر ات کی چادریں کند موں پر بڑی ہوئی تھیں ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے تھے۔یاؤں میں چپلیں بہن رکھی تھیں۔ کمزور گھوڑوں پر سوار تھے جو (کمزوری کی وجہ ہے )لڑ کھڑار ہے تھے۔شہر والے ان تمام باتوں کو د مکھے کر بہت زیادہ جیران ہورہے تھے کہ کیے ان جیسے انسان ان کے کشکروں پر غالب آجاتے ہیں۔ حالا نکہ ان کے نشکروں کی تعداد اور ان کا سامان کہیں زیادہ ہے۔اجازت ملنے پریہ حضرات اندر شاہ یزد جرد (کسری) کے دربار میں گئے اس نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔وہ بروا مغرور اور بے ادب تھا۔ اس نے ان کے لباس اور جادروں اور جو تیوں اور کوڑوں کے نام پو چھنے شروع کردیئے۔وہ جس چیز کا بھی نام متاتےوہ اس سے نیک فال اپنے لئے نکا لیالیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر فال کو اس کے سر الٹادیے مارا۔ پھر اس نے ان حضر ات سے کہا۔ تمہیں کون می چیز اس علاقہ میں لے آئی ہے ؟ ہماری آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگ كمزور يڑ گئے ہیں اس لئے تم میں (ہم پر حملہ كرنے كى)جرات پيدا ہوگئی۔حضرت نعمان بِن مقرن نے کماکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پرترس کھاکر ہماری طرف ایک رسول بھجا۔جو ہمیں نیکی کے کام بتاتے تھے اور ان کے کرنے کا تھم دیتے تھے اور برائی کے کام بتلا کر ہمیں ان ہے روکتے تھے۔ان کی بات مانے پر اللہ تعالیٰ نے ہم ہے دنیاوآخرت کی بھلائی کاوعدہ کیا۔آپ نے جس قبیلہ کواس کی دعوت دی اس کے دوجھے ہو گئے۔ پچھ آپ کاساتھ دیتے اور پچھ آپ ہے دور ہو جاتے۔صرف خاص لوگ محنے چنے آپ کے دین میں داخل ہوئے۔ایک عرصہ تک آپ ای طرح دعوت دینے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا کہ اپنے مخالف عربوں پر

١ ـ احرجه الحاكم (ج ٣ ص ١ ٥٤)قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يحر جاه وقال الذهبي
 صحيح واخرجه الطبراني عن معاوية مثله قال الهيثمي (ج ٦ ص ٥ ٢ ١) ورجاله رجال الصحيح

ن ان المياني المثل التي المثل التي والمثل

چڑھائی کر دیں۔ میل ان مربون سے کریں (بعد میں دوسرے معول میں جائی) چنانجیہ آپ نے ایسا بی کیا۔ سارے عرب آپ کے دین میں داخل ہو گئے بعض مجبور ہو کر زبر دستی داخل ہوئے کیکن خوشی پرو حتی رہی ہم سب نے کھلی آنکھوں و کچھ ایا کہ ہم (زمانہ جا ہایت میں) جس و مشتی لور متنگی میں تھے۔ آپ کالایا ہوادین اس سے بنر ار در جہ بہتر ہے ہور انہوں نے ہمیں حکم د یا که ہم آس باس کی قوموں میں (۱عوے کا کام) شروع کریں اور انہیں ہم عدل وانصاف کی و عوت دیں بہذا ہم تمہیں اپنے دین اسلام کی و عوت دیتے ہیں جو ہر انچھی بات کو اچھا کہتا ہے اور ہر بری بات کوہرِ اکہتا ہے اور اگر تم (اسلام میں داخل ہونے ہے )ا نکار کر و تو پھر ذکت کے وو کا مول میں ہے کم ذلت واں کام افتلیار کر او اور وہ ہے جزیبہ او کرنا وراگر تم اس ہے بھی ایکار کر و تو پھر جنگ ہے۔اگر تم ہمارے دین کواختیار کر ہو گے ، تو ہم تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جائیں گے اور شہیں اس پر اال کر جائیں گے کہ تم اس کتاب کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو اور ہم تمہارے طاتے ہواہی ملے جائیں گے بھرتم ہو کے اور تمہاراعلی قد (جو جاہو کرو) اوراگر تم جزمیہ دینے کے لئے تیار ہو جاؤ تو ہم اے قبول کریس کے اور ہم تمہاری (ہر طرح) حفاظت کریں گے ورنہ ہم تم ہے لڑیں گے۔اس پر برہ بروہ و کے روپ زیٹن پر کوئی قوم میرے علم شرالی نہیں ہے جوتم ہے زیاد وید بنت ہو اور اس بی تعدادتم ہے کم ہو اور اس کے آپس کے تعلقات تم ہے زیادہ بخوے ہوئے مول۔ ہم نے توشہیں آس یاں کی استیول کے حوالہ کیا ہوا تھا کہ وہ سمارے بغیر خود ہی تم ہے نمٹ سے مریں۔ آئ تک بھی فارس نے تم پر حملہ خبیں کیااور نہ تمہار ایہ خیاں تھا کہ تم فارس اوں کے سامنے تھھر کتے ہو۔اب آگر تمهاری تعداد بڑھ گئی ہے تو : ۱ رے بارے میں تم ۱ عو کے میں نہ ر جو اوراگر معاش کی تنگی نے حمیس بہال آئے پر مجبور کیا ہے تو ہم تہارے لئے اہداد مقر ر کر دیتے ہیں جو تنہیں اس وقت تک ملتی رہے گی۔ جب تک تم خوشنال نہ ہو جاؤ اور ہم تمہارے متاز لوگوں کا اگر ام کر ہیں کے اور ان نر جوڑے بھی میں کے اور تم او گوں پر ایسا موشر رکز میں گے جو تمہارے ساتھ اری، تے (میہ سُ کر) ور حضرات تو شاموش رہے نیکن 'منرت معیرہ مِن شعبہ' نے کھڑے ہو کر کہا۔ اے بادش واپیر عرب کے سر دار اور ممتاز لوگ ہیں بیہ سب شریف ہیں اور شریفوں سے شرماتے ہیں اور شریفول کا آلرام شریف ہی کیا کرتے ہیں اور شریفول کے حقوق کو شریف ہی بروا سمجھا کرتے ہیں۔ ان کو تم ہے جتنی بہ تیں کہنے کے لئے بھیجا گیا ہے انہوں نے ابھی وہ ساری ہاتیں تم سے کہی نہیں ہیں اور انہوں نے تمہاری ہربات کاجواب بھی نہیں دیاادر انہوں نے یہ اچھا کیاادر ان کے لئے کہی مناسب تقار مجھ سے بات کرو۔ میں

تمهاری ہربات کا جواب دوں گااور یہ سب اس کی گواہی دیں گئے۔تم نے ہمرے جو حالات بنائے ہیں تم ان کو بوری طرح نہیں جانے (میں تمہیں بنا تا ہول) تم نے جو ہماری بد حالی کا ذِکر کیا ہے توواقعی ہم ہے زیادہ کو ئی ہد حال نہیں تھا ہماری بھوک جیسی بھوک کہیں ہو نہیں سکتی۔ ہم تو گندگی کے کیڑے مکوڑے اور پھھولور سانب تک کھا جاتے تھے اور اس کو اپنا کھانا سمجھتے تھے۔ ہمارے مکان کھلی زمین تھی (جھپر تک نہ تھے)او نوں اور بر بول کے بالول سے نے ہوئے کیڑے ہتے تھے۔ایک دوسرے کو قبل کرنا اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہارا مذہب تقاور ہم لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جواپنی بیشی کو کھانا کھلانے کے ڈر کے مارے زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ آج سے پہلے ہماری وہی حالت تھی جو میں تم سے بیان کر رہا ہول۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک معروف و مشہور آدمی کو مبعوث فرمایا جس کے حسب نسب کواور اس کے حلیہ کواور اس کی جائے پیدائش کو ہم اچھی طرح جائے تھے۔اس کی زمین ہماری زمین میں سب سے بہترین زمین تھی اور اس کا حسب نسب ہمارے حسب نسب سے بہتر تھا۔اس کا گھر ہمارے گھرول ہے اعلی تھااور اس کا قبیلہ ہمارے قبیلول سے افضل تھا۔ عربوں کے تمام برے حالات کے باوجووہ خود بھی اپنی ذات کے اعتبارے ہم ہیں سب سے بہترین متھے۔ہم میں سب سے زیادہ سے اور سب سے زیادہ بر دبار تھے۔انہوں نے جمیں اسلام کی وعوت وی۔ چنانج سب سے ملے ان کی وعوت کو اس آدمی نے قبول کیا جو ان کا ہم عمر اور بھین کا ساتھی تھالور وہی ال کے بعد ان کا خلیفہ بنا۔وہ ہم سے کہتے ہم ان کو النی ساتے۔وہ سے یو لتے ہم جھوٹ یو لتے آخر ان کے ساتھی ہو ہے گئے اور ہاری تعداد مھنتی گئی اور جو جوبا تیں انہوں نے کمی تھیں وہ سب ہو کر رہیں ۔ آخر ابتہ تھائی نے ہیں ہے واول میں ان کو سچامائے اور ان کے اتباع کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ وہ ہورے اور ایند رے العالمین کے در میان واسط تھے۔ اور انہول نے ہم ہے جنتی باتیں کمیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی ہیں اور انہوں نے ہمیں جتنے تھم دیکے وہ حقیقت میں اللہ ہی کے خبر ہیں۔ انہوں نے ہم ہے کہا کہ تمهارارب کتاہے کہ میں املہ ہوں ،اکیلا ہول ، میر آئونی شریک نہیں جب پہیے نہیں تھامیں اس وفت بھی تھا۔ میری ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میں نے ہم چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیزلوٹ کر میرے پائ آئے گی۔ میری دحمت تمهاری طرف متوجہ ہول چانچہ میں نے تمہاری طرف اس آدمی کو مبعوث کیا تا کہ حمیس اس راستہ پر ڈاں دوں حس کی وجہ ہے میں تتهیس مرنے کے بعد اپنے عذاب ہے بچاؤں اور اپنے گھر وارا سلام (بنت) میں پہنچادول چنانچہ ہم گواہی و ہے ہیں کہ حضور اللہ کے پاس ہے حق لے ترائے تھے اور تمہارے دب

نے کماجو تمہارے اس دین کواختیار کرے گااس کو وہ حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں اور اس پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جوتم پر ہیں اور جو (اس دین ہے)ا نکار کرے اس پر جزیہ پیش کرواور پھراس کی ان تمام چیزول ہے حفاظت کرو جن ہے تم اپنی حفاظت کرتے ہواور جو (جزیہ دینے سے بھی) انکار کر دے اس سے جنگ کرو۔ میں ہی تمہارے در میان فیصلہ کرنے والا ہوں تم میں ہے جو شہید کیا جائے گااہے اپنی جنت میں داخل کروں گااور جو باتی رہے گااس کے دستمن کے خلاف اس کی مدد کروں گا۔اب تم جاہو تو ہاتحت بن کر جزیہ دے دو اور چاہو تو تکوار لے کر (جنگ کرلو) یا مسلمان ہو کر خود کو پچالو۔ یزد جرد نے کہاتم میرے سامنے الی ہاتیں کررہے ہو؟ حضرت مغیرہ نے کماجس نے مجھ سےبات کی ہے ہیں ای کے سامنے بیا تیں کررہا ہوں۔ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور میرے ساتھ بات کرتا تو میں تمہارے سامنے ریا تیں نہ کرتا۔ یز وجر دیے کہااگریہ وستورنہ ہوتا کہ قاصد کو تقل نہیں کیا جاتا تو میں تم سب کو قل کردیتا۔ تم لوگوں کے لئے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور (اپنے درباریوں ہے) کمامٹی کا ایک ٹوکر الاؤاور ان میں جو سب ہے برواہے اس کے سر پر رکھ دواور اے بیچھے ہے ہا نکتے رہو۔ یمال تک کہ وہ مدائن شرکی آبادی ہے نکل جائے (اور صحابہ ہے کہا) تم لوگ اینے امیر کے باس واپس جاکر اسے بتاد و کہ میں اس کی طرف رستم کو بھیج رہا ہوں تا کہ وہ اسے اور اس کے نشکر کو قادسیہ کی خندق میں دفن کردے اور اے اور تم لوگول کوبعد والول کے کئے عبرت بنادے اور پھر میں اس کو تمہارے ملک میں جھیجوں گااور سابور کی طرف سے تم لو کوں کو جنتنی مصیبت اٹھانی پڑی میں تم لو گول کو اس سے زیادہ مصیبت میں گر فرآر کر دول گا پھراس نے یو چھاتم میں سب ہے بڑا کون ہے ؟ سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت عاصم بن عمرة نے خود مٹی کینے کے لئے بغیر مشورہ کے کمہ دیا کہ میں ان کابر اہوں اور ان کاسر دار ہول۔ یہ مٹی میرے اوپر لاد دو۔ یزد جرد نے بوچھا کیابات اس طرح ہے؟ دوسرے صحابہ نے کہا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے عاصم کی گردن پر وہ مٹی لاد دی وہ مٹی لے کر ابوان شاہی اور تحل ہے باہرآئے اور اپنی سواری پر اس مٹی کور کھااور اس پر بیٹھ کر اے تیز دوڑ لیا تا کہ بیہ مٹی لے کر حضرت سعد کے پاس جلد پہنچ جائیں۔ حضرت عاصم اپنے ساتھیوں ہے آ مے نکل محة اوروه مسلسل حلة رب يهال تك كه باب قديس المح على الله اور كماامير كوكاميالي کی بوارت سنادو۔ انشاء اللہ ہم کامیاب ہو گئے (بظاہر باب قدیس کے قریب حضرت سعد کا تیام تھا)اورا مے برجتے ملے تھئے۔ یہاں تک کہ جا عرب میں جاکراس مٹی کو ڈال دیا پھر واپس اگر حضرت سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ساری بات بتا کی تو حضرت سعد

نے کمااللہ کی قسم اللہ تعالے نے ہمیں (اس مٹی کی شکل میں)ان کے ملک کی جابیال دے دی ہیں اور سب نے اس سے ان کے ملک پر قابض ہو جانے کی فال لی۔ ا

حفرت محر اور حفرت طلحہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ تکریت کے موقع پر رومیوں نے یہ دیکھا کہ جب بھی وہ مسلمانوں کی طرف ہونھ انہیں منہ کی کھانی پڑی اور مسلمانوں سے ہر مقابلہ میں ان کو فکست اٹھانی پڑی۔ توانہوں نے اپنے سر داروں کو چھوڑ دیا اور اپناسامان کشتیوں پر لاد دیا (عرب کے عیسائی قبائل) تغلب اور ایاد لور انمر کے نما کندے یہ ساری خبر لے کر (مسلمانوں کے امیر) حضرت عبداللہ بن معتم کے پاس آئے اور ان سے یہ در خواست کی کہ عرب کے ان قبائل سے مسلمان صلح کر لیس اور انہوں نے حضرت عبداللہ کو بیا کہ بیا کہ ان قبائل کو یہ پیا کہ میادت ، حضرت عبداللہ نے کو تیار ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے ان قبائل کو یہ پیام میں سے ہو تو کلمہ شمادت :۔

اشہد ان لآ الله الا الله وان محمداً دسول الله \_ پڑھ لواور حضور جو پچھ اللہ کے پاس سے لے کرآئے میں اس کا قرار کرلو پھرتم اس بارے میں اپنی رائے سے مطلع کرو۔وہ نما ئندے میں بینام لیے کرائے قبائل کے پاس مجئے۔ان قبائل نے ان نما ئندوں کو حضرت عبداللہ کے باس قبول اسلام کی خبروے کرواپس بھجا۔ کا

حضرت فالداور حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے (شام ہے) مہ ینہ واپس جانے کے بعد حضرت عمر وین العاص ممر کی طرف دولنہ ہوئے۔ یمال تک کہ باب الیون مقام تک پہنچ گئے۔ یہجے ہے حضرت نیر محمل کی ان کے پاس وہاں پہنچ گئے۔ مصر کا بوا پاور کی ابو مر یم وہال لڑنے والوں کو لے کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے پہلے ہے پہنچا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ دوسر اپاور کی بھی تھا۔ مقوقس نے اس ابو مریم کو اپنے ملک کی حفاظت کے لئے بھیجا تھا۔ جب حضرت عمر و نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم ہے (لڑنے میں ) جلدی نہ کرو۔ ہم تمادے سامنے اپنے آنے کا مقعمد میان کر دیتے ہیں پھر تم اس کے بارے میں غور کر لینا چنانچہ انہوں نے اپنے انگر کو (جنگ ہے ) دوک لیا۔ حضرت عمر و نے پھر یہ پیغام بھیجا کہ میں (بات کرنے کے لئے) سامنے آرا ہوں ابو مریم کور ابو مریام بھی مجھ ہے بات کرنے کے لئے باہر آجا کیں۔ انہوں نے دسرے کوامن میں۔ انہوں نے دسرے کوامن میں۔ دیا۔ حضرت عمر و نے ان دونوں ہے کہا کہ تم دونوں اس شہر کے بورے پادری ہو۔ ذراغور ہے دیا۔ حضرت عمر و نے ان دونوں ہے کہا کہ تم دونوں اس شہر کے بورے پادری ہو۔ ذراغور ہے دیا۔ حضرت عمر و نے ان دونوں ہے کہا کہ تم دونوں اس شہر کے بورے پادری ہو۔ ذراغور ہے

<sup>﴾</sup> ذكر في البداية(ج ٧ص ٤٦) واخرجه ابن جرير الطبري (ح ٤ ص ٩٤) عن شعيب عن سيف عن عمروعوم الشعبي مثله ﴿ ﴿ اخرجه ابن جرير ايضاً (ح ٤ ص ١٨٦)

سنو۔اللہ تعان نے حضرت محمد علیہ کو حق دے کر جھیجااور حق ریر جینے ) کا انہیں صم دیااور حفرت محمد علي في بميں حق (ير چلنے) كا تقلم ديا۔ جتنے تھم آپ كو ملے بيں وہ آپ نے سارے ہم تک پہنچاد ہے۔ بھرآپ دینا ہے تشریف لے گئے۔آپ پر اللہ کی لاکھوں رقمتیں ہوں۔ ا پی ذمه داری کا حق ادا کر ختے اور جمیں ایک کھلے راستہ پر چھوڑ نگئے ۔آپ جن با توں کا جمیں حکم دے کر گئے ان میں ایک بیہ بھی ہے کہ ہم لوگول کے سامنے اپنا مقصد بورے طور پر بیان کر دیں لہذا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہماری اس دعوت کو قبول کرلے گاوہ ہمارے جسیمائن جائے گااور جو ہماری و عوت اسلام کو قبول نہیں کرے گا ہم اس پر جزیبہ پیش کریں گے (کہ وہ جزیہ اداکرے) ہم اس کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔انہوں نے ہمیں بتا ہ تھا کہ ہم تم یر فنتے حاصل کر کیں گے ۔انہوں نے ہمیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی تھی کہ و نکہ ہماری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے (حضرت حاجرہ اور حضر ہماریہ تعطیہ دونوں مصر کے قبطی قبیلے کی تھیں )اگرتم ہماری جزیہ والیبات کو قبول کر لو کے تو دووجہ سے تمہاری ہم یا نصہ داری ہوگی (ایک ذی ہونے کی وجہ سے اور ایک رشتہ داری کی وجہ) ہارے امیرے کی میں (مصر کے ) قبطیول کے ساتھ اچھے سنوک کی وصیت فرہائی ہے۔ اس لئے کہ قبطیوں کے ساتھ اٹھے سلوک کی ہدایت کی تھی۔ کیونکہ حضور علیہ ہے ہمیں قبطیوں کے ساتھ ایجھے سلوک کی وصیت فرمائی ہے۔اس لئے قبطیوں سے رشتہ داری بھی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ مصریوں نے کہا تنے دور کی رشتہ داری کا خیال تو صرف ہی ہی کر کتے ہیں (حصرت حاجرہ)وہ بھل اور شریف خاتون جارے بادشاہ کی ہشی تھیں۔ اہل منعت میں ہے تھیں (منعت مصر کا پرانا دار الخلاف ہے) اور بادشہت ان ہی کی تھی۔ اہل عین سٹمس نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیااور ان سے بیاد شاہت چھین بی نورِ باتی ماند ولوگ اس علاقے کو چھوڑ کر ملے گئے۔اس طرح وہ خاتوں حضر ت اہر ایمع کے پاس آگئیں۔ حضر ت اہر انبیم کی ہمارے ہال آمد ہو ی باعث مسرت وخوشی تھی۔ جب تیک ہم ( میشور ہ کر کے )واپس نہ آئیں اس دفت تک کے لئے ہمیں امن دے دیں۔ حضرت عمر ویے فرمایا مجھ جیسے آدی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم دونوں کو تنین دن کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تم دونوں خود بھی غور کرلواور اپنی قوم ہے مشورہ بھی کرلو۔اگرتم نے تین دن تک کوئی جواب نہ دیا تو میں تم ے جنگ شروع کر دول گا( مزید انتظار نہیں کروں گا)ان دونول نے کہا پچھ وقت اور بڑھا دیں ۔ حضرت عمرو نے ایک دن اور بردھادیا ۔ انہول نے پچھے اور وقت بردھانے کی مزید ۰ . خواست کی۔ حضرت عمر و نے ایک دن اور برد صادیا۔ وہ دونوں مقو قس کے یاس واپس جلے

کے۔ مقوتس نے تو پکھے آباد کی ظاہر کی۔ محر ار طبون نے ان: د نوار کی میں نے ہے انکار کر دیااور مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا تھم دے دیا۔ان دو تول پادر بیوں نے مصر والول ہے کہا ہم تو تہاری طرف سے دفاع کی بوری کوشش کریں سے اور ان کی طرف لوث کرنہ جا کیں کے اور ابھی چارون باتی ہیں۔ان جارونول میں مسلمانول کی طرف ہے تم پر حملہ کا خطرہ مہیں۔ امال ہی کی تو قع ہے۔ لیکن فرقب نے حضرت عمر والور حضرت زیر میں الباک شب خون مارا حضرت عمرو (اس اجانک حملہ کے لیئے) تیاری کئے ہوئے تھے انہوں نے فرقب کا مقابلہ کیااور فرقب اور اس کے سارے ساتھی مارے کئے اور وہ یوں خود بی اپنی تدبیر میں ناکام ہو گئے۔وہال ہے حفز ت عمر واور حفزت زبیر عین سٹس کی طرف روانہ ہوئے ل حضرت ابو حاریّه اور حضرت ابوعثالنا کہتے ہیں جب حضرت عمرو مصریو یا کے پاس مین مٹس پہنچے تو مصر دانوں نے اپنے بادشاہ ہے کہاتم اس قوم کا کیا نگاڑ لو گے جنہوں نے کسر کی اور قیصر کو تکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیاان ہے صلح کر لو اور ان ہے معاہدہ کر لو۔ نہ خودان کے سامنے مقابلہ کے لئے جاؤاورنہ ہمیں لے جاؤ۔ لیکن بادشاہ نہ اپر قصہ چو تھے دن كا ب اور اس نے مسلمانوں پر حملہ كر كے جنگ شروع كردى - حضرت زبير ان كے شهر نصیل (پناہ کی دیوار) پر چڑھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر (وہ ڈر گئے اور )انہول. نے حصر ت عمر و کے لئے شہر کاورواز ، کھول دیاور صلح کرنے کے لئے شہرے بہر نکل آئے۔ حصرت عمرونے ال کی صلح کو منظور کرلیا۔ حصرت نبیر توان پر غالب ہو کر دیوارے شر ہیں اترے ۔ ک حضرت سلیمان بن ہریدہ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین (حضرت عمرٌ) کے یاس اہل

حضرت سلیمان بن بریدہ کہتے ہیں کہ جب امیر الموشین (حضرت عرا) کے پی اہل ایمان کا نشکر جمع ہو جاتا۔ تو ان بر کسی صاحب علم اور فقیہ کو امیر ہادیہ یہ جنانچہ ایک شکر تیار ہوا۔ حضرت سلمہ بن قیس انجی کو ان کا امیر ہایا اور ان کو یہ ہدایات، دیں۔ تم اللہ کا نام لے کر چلو۔ اور اللہ کے راستہ ہیں ان لوگوں ہے جنگ کر وجو اللہ کا اذکار کرے تر ہیں۔ جب تمہارا مشرکیوں دخر ہے سامنا ہو تو ان کو تین باتوں کی دعوت دو ( ب ہے ہیار تو )ان کو اسلام کی دعوت دو ( ب ہے ہیار تو )ان کو اسلام کی دعوت دورا ہوں تا کہ مسلمان ہو جا تیں اور اپنے وطن ہیں ہی ر بنا پیند کریں تو ان کے مالوں ہیں ان پر ذکو ۃ واجب ہوگی لور مسلمانوں کے مال غیمت ہیں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور اگر وہ تمہیں ان پر ذکو ۃ واجب ہوگی لور مسلمانوں کے مال غیمت ہیں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور اگر وہ تمہیں واصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو تم پر ہیں اور اگر (اسلام قبول کرنے حاصل ہیں اور ائر (اسلام قبول کرنے

ٹ اخرجہ ابن جریر (ج ٤ ص ٢٧٧) من طریق سیف کی واحرجہ الطبری ایضاً (ج ٤ ص ٢٧٨)

ہے )ا نکار کریں توانسیں جزیہ دینے کی دعوت دو\_آگروہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں توان کے دشمنوں سے جنگ کرنا اور ان کو جزید کی ادائیگی کے لئے فارغ کر دینا اور ان کوان کی طاقت سے زیادہ کی کام کی تکلیف نہ دیتا۔ اگروہ (جزیہ دینے سے بھی )ا نکار کر دیں توان سے جنگ كرو\_الله تعالى ان كے مقابله ميں تمهارى مدد كرے كا أكروه تم سے وركر كسى قلعه ميں خود کو محفوظ کرلیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے تھم پر انریے کا مطالبہ کریں تو تم ان کو اللہ کے علم پر مت اِتار ناکیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا تھکم ہے ؟اوراگر وہ انٹد اور اس کے رسول کی ذمہ داری پر انزنے کا مطالبہ کریں تو تم ان کو الله اور اس کے رسول کی ذمہ داری پر مت اتار نابلحہ ان کواینی ذمہ داری پر اتار نا اور اگر وہ تم ہے جنگ کریں تو تم خیانت نہ کر نااور بد عمدی نہ کر نالور کسی کا ناک کان نہ کا ٹنالور کسی ہے کو قلّ نہ کرنا ۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ ہم حطبے اور مشرک دشمنوں سے ہمارا سامنا ہوا (اسلام کی) جس بات کا امیر المومنین نے ہمیں کما تھاہم نے ان کواس بات کی وعوت وی لیکن انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ہم نے ان سے جنگ کی اللہ نے ان کے مقابلہ میں ہماری مدوکی ۔ ہم نے ان کی لڑنے والی فوج کو تقل کر دیااور ان کی عور تول اور پیول کو قید کر لیااور ان کاسار اسامان جمع کر لیا۔ آگے کمبی حدیث ہے۔ ال حضر ت ابوامیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت (ابو موی)اشعری اصفهان بہنیج توانهول نے دہاں دالوں پر اسلام کو پیش کیا۔ انہوں نے (اسے تبول کرنے ہے)انکار کر دیا۔ تو پھر حضر ت اشعری نے جزیہ ادا کرنے کی بات ان کے سامنے رکھی توانہوں نے اس پر ان سے صلح کر لی رات توانہوں نے صلح پر گزار<sup>ی</sup> لکین صبح ہوتے ہی انہوں نے غداری کی اور جنگ شروع کر دی۔ حضرت اشعری نے ان کا مقابله کیااور جلدی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کا فروں پر غالب کر دیا۔ تک

> صحابہ کرام ؓ کےان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ ہے لوگوں کو مدابت ملتی تھی

حضر تان اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب انصار حضور ﷺ سے بیعت ہو کر مدینہ آئے تو مدینہ میں اسلام بھیلنے لگالیکن پھر بھی انصار کے بچھ مشرک لوگ اپنے دین پر باتی تھے۔ جن میں ایک عمر دین جموح بھی تھے۔ان کے بیٹے حضر ت معاذ عقبہ میں حضور کے ہاتھ پر بیعت ہو بچکے تھے۔حضرت عمر دین جموح قبیلہ ہو سلمہ کے سر داروں اور معزز لوگوں میں سے

<sup>﴿</sup> احرجه الطيري (ج٥ص ٩) ﴿ احرحه ابن سعد (ج٤ ص ١٩٠) عن بشير بن ابي اميه

تنے۔ انہوں نے معزز لوگوں کے دستور کے مطابق اپنے گھر میں لکڑی کا ایک ہے بہار کھا تھا جے منات کما جاتا تھا۔اے وہ اپنامعبود سمجھتے اور اے پاک صاف رکھتے۔جب ہو سلمہ کے چند جوان حضرت معاذین جبل اور حضرت معاذین عمر ووغیر ه بیعیة العقبه میں شریک ہو کر مسلمان ہو گئے تو وہ حضرت عمر و کے اس بت کے باس جاتے لور اے اٹھا کر ہو سلمہ کے کسی گندگی والے گڑھے میں اس کا سر او ندھاکر کے پھینک دیتے۔ منج کو حضرت عمر و شور مجاتے اور کتے کہ تمہارا ناس ہو۔آج رات کس نے ہمارے معبود پر دست درازی کی ؟ پھر آہے حلاش کرنے چل پڑتے۔جب وہ بت مل جاتا تواہے دھو کریاک صاف کرے خوشبولگاتے بھر کتے اللہ کی قتم ااگر مجھے پند چل جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایما کیا ہے توہی اے ضرور ذلیل کروں۔ شام کو جب حضرت عمر وسوجاتے نووہ نوجوان پھراس سے ساتھ ای طرح کرتے۔جب انہوں نے کئی د فعہ اس طرح کیا توایک دن انہوں نے اے گڑھے ہے نکال کر د حویااوراہے یاک صاف کر کے خوشبولگائی اور پھراپی تکوار لاکراس کے گلے میں اٹکا دی اور (اس مت ہے) کمااللہ کی قتم! مجھے پیتہ نہیں چل سکا کہ تمہارے ساتھ ہے گستاخی کون كرتاہے ؟اگر تيرے ميں پچھ ہمت ہے توبيہ تلوار تيرے پاس ہے اس كے ذريعہ اپنی حفاظت کر لیٹا۔ چنانچہ شام کو جب وہ سو گئے توان جوانوں نے جب یہ ویکھا کہ آج توبت کے گلے میں تکوار لنگی ہو کی ہے توانہوں نے تکوار سمیت اے اٹھایااور ایک مرے ہوئے کئے کورس سے اس کے ساتھ باندھ دیالور پھراہے ہو سلمہ کے گندگی والے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ صبح کو حضرت عمروین جموح کودہ متعالیٰ جگہ نہ ملا تودہ اس کی تلاش میں نکلے تواہے اس کنویں میں مردہ کتے کے ساتھ بعد ها ہوایا یا۔ جب انہوں نے اس سے کو اس حال میں دیکھا تواس سے کی ساری حقیقیت انہیں نظر آئی (کہ بیرانی بھی حفاظت نہیں کر سکتا) اور ان کی قوم کے مسلمانوں نے ان سے بات کی تووہ اللہ کے قصل سے مسلمان ہو گئے اور برے اچھے مسلمان ٹابت ہو ئے۔ <sup>لیہ</sup> حضرت منجاب نے زیاد کے واسطے سے بیہ حدیث ائن اسحاق سے اس طرح نعل کی ہے کہ این اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے اسحاق بن بیار نے ہو سلمہ کے ایک آدمی ہے نقل كيا ہے كہ جب موسلمہ كے جوان مسلمان ہو محك تو حضرت عمر وىن جموح كى ميو كى اور يينے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ہوی ہے کمااہے چوں کواسیے خاندان میں جانے ندرینایمال تک کے جس میہ نہ و کھے لول کہ خاندان والے کیا کررہے ہیں ؟ان کی بیوی نے کما جس ایسے ہی کروں گی لیکن آپ اپنے فلال بیٹے سے ذراس تو لیس کہ وہ حضور کی کیا باتیں بیان کر تا

لُ اخرجه ابو نعيم في الدلائل (ص ١٠٩)

ہے ؟ انہوں نے کہ شاید وہ ۔ رین ہو گیا ہو گا۔ان کی جوی نے کہا شیس وہ نولو گول کے ساتھ گیاضرور تھا۔ حضرت سروئے آدی جج براینے بینے کوبلایالور اس ہے کہ اس آدمی کا جو كلام تم من كرآئة بوود بحص بھى بتاؤ\_انسول ئے الحمد لله رب العلمين ہے لے كر الصراط المستقبه تب سورت فی تحدیم ہے کر سائی۔ انہول نے کما کہ میہ تو کیا ہی حسین و جمیل کلام ہ کیان کاساراکلام ایبای ہے ، بیٹے نے کمالیاجان اس ہے بھی زیادہ اچھا ہے۔ آپ کی قوم ک ا کٹر لوگ ان سے نیونت ہو تھے ہیں آپ بھی ان سے بیعت ہو جا کیں۔انہوں نے کہا پہلے میں منات بت ہے مشورہ کر کے کیے اوں وہ کیا کت ہے؟ پھر میں فیصلہ کرواں گا۔، اوی کہتے ہیں کہ بیدلوگ جب منات ہے ، ہے ۔ اچاہتے ؟ منات کے چیجے ایک وڑھی ہور ہے کو کھیا كرية جومنت كي طرف ہے ہوں وياكر أن پنانجہ بيان مت كے ہال مشورہ لينے ) أ یور هم از سے کودیاں ہے جاتا کہ دیا گیا۔ بیرائ کے سامنے کھڑے وہ آریا کی تعظیم ہوا ا ا اور كما ا مرات! محق معلوم مونا جائي كه جمه ير ايك بهت يوى مسورت آن يري ب اور تو غفلت میں پڑا ہواہے۔ ایک آر کی آیا ہے جو مسل تیم کی عبادت سے اوکتا ہے اور تھے جِهِ اوجِيعَ كَا حَمْر كرتاب من يا أيمان اللَّاك تجويت مشوره كيَّ في ال المانية عنا جان سے بہت ریک اس کے اپنے عمل کے رہے لیکن اس کے طرف ہے کور جواب نہ آیا قال ہے کہا ہے۔ نبیال میرے کہ آثار نش ہو گیا ہے جا ، کد شارے اب تعد تے کا کہ کی (اگنتا خی ) نمیس کے بنیا۔ یہ انہے کھ ہے ہو کر اس بہت کو تو ہے ورایر انتیم نیں اللہ المنان سى تا سام يول روايت كي ما الدين السامة المرائن جمول المراء الماك الوراية تعالی کو بہجان لیا توانسوں نے چند شعار کئے من ۔ یہ نسوں نے مصاکانہ ا یا ک باسک کا 🖹 منظر دیکھ تھاس کا مذکرہ کیا ہے۔ یا مدتعی لی سان کوجوا یہ تھے بین اور کر ہ کی ہے چاہا ۔۔ اس پر الله کاشکراداکیا ہے۔

ا بن الله مما مضى واستنقذ الله من ناره

واثنی علیہ بنعمائیہ الدالعوام داستارہ اور ٹیل شرق کی تعبتوں کی ہے ہے اس کی شروبیان کر انبول۔ و کہ سالشکااور اے پر دول کا قداہے۔

فسيحابه عدد لخاطين وقطرالسمأء ومدراره

میں خطاکار انسانوں اور آسانوں سے اتر نے والے قطروں اور موسلا دھاربارش کی ہو ندوں کی تعداد کے برابر اس کی یا کی بیان کر تا ہوں۔

ھدانی وقد کنت فی ظلمۃ حلیف مناۃ واحجارہ میں تارکی میں پڑا ہوا تھالور منات اور اس کے پھروں کا پچاری تھا۔اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔

وانقذ نی بعد شیب الفذال من شین ذالا و من عارہ بڑھا پے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو چکے تنے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہوں کی عمادت کے عیب دعارے نجات دی۔

فقد محدت اهلك في ظلمة للدارك ذاك بمقداره . من تو تاريكي من بالكل بلاك ہونے والا تھاليكن الله تعالیٰ نے جمھے اپنی قدرت سے اس سے بچاليا۔

فحمداً و شکو ً الله ما بقیت الله الا نام و جباده جب تک میں زنده رموں گاس کی تعریف اور اس کا شکر کر تار ہوں گا۔وہ تمام محلوق کا خدااور مخلوق کی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے۔

ارید بذلك ۱ذ قلنه مجاورة الله فی داره ان اشعار کے کہنے ہے میرامقصد رہ ہے کہ مجھے اللہ کے گھر (جنت) میں اس کا پڑوس نصیب ہو جائے۔

اورائے منات کی ندمت میں بداشعار کے:

تاللّٰه لو کنت الهاً لم مکن انت و کلب وسط بنر فی قون الله کی قتم ااگر توسیامعبود موتا توکتے کے ساتھ ایک رسی شی بندها مواکویں میں پڑا ہوا وتا۔

اف لملفاك الها مسعدن الان فعشناك عن سوء الغبن السير تف موء الغبن السير تف موء الغبن السير تف موء الغبن السير تف مورد موت كي باوجود وليل وخوازاس جكد نزا بوا تعاراب بم في تير النتائي رك نقصال كومعلوم كرليا بـ

ا هوالذی انقلنی من قبل ان اکون فی ظلمة قبر مر تهن الدن تعالی نقلمة قبر مر تهن الله تعالی نقلی نقلمة قبر مر تهن الله تعالی نی نقلم نقل می پراهوا بو تا۔ الله تعالی نامین المعنی الواهب الوزاق دیان الله ین المعنی الواهب الوزاق دیان الله ین

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو سب ہے ہر تربڑے احسانات والا ،عطیہ و ہے والا روزی دینے والا ،جو (ہر طرح کی) ماد تواں کابد لہ دینے والا ہے۔

واقدی یان کرتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء کے بارے میں۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مت کی عبادت میں برابر لگے کہ انہوں نے اس بت پر ایک رومال ڈالا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ زمانہ جا بلیت ہوئے۔ انہوں نے اس بت پر ایک رومال ڈالا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ زمانہ جا بلیت ہوئے ہوئے متے دوان کے پائ آگر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ ہم مرتبہ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبداللہ نے دیکو کہ حضرت ابوالدرداء گھرے باہم جارت ہیں۔ دوان کے بعد ان کے گھر میں ان کی دو کی کو بتائے بغیر داخل ہو گئے وہ اپنے سر جارت ہیں۔ دوان کے بعد ان کے گھر میں ان کی دو کی کو بتائے بغیر داخل ہو گئے وہ اپنے سر میں کنامی کر رہی تھی اور اس سے بوچھا ابوالدرداء کمارے میں بان کی دو کی نے کہ آپ کے بھائی ابھی بہر گئے ہیں۔ حضرت ابوالھا یہ ان میں کلماڑا المحق بہر گئے ہیں۔ حضرت ابوالھا یہ اس میں کلماڑا المحق بہر گئے اور اس بے کو نیچے گرا کر اس کے کلائے کر گئے اور اس میں شیاطین ( یعنی بھوں ) کے نام لے کر آہت آہت ہیں۔ یہ کہ کر گئٹار ہے تھے۔

الا كل ما يدعى مع الله باطل

تر بہہ۔ ۔ " ذراغور ہے سنو! اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو بھی پکاراجاتا ہے وہ بطل اور افو ہے۔ "اور اس بت کے نکڑے کر کے باہر آگئے۔ جب وہ بت کو توڈر ہے بتھے تو حضر ت ابد المدر داء کی دیوی نے کلماڑے کی آواز سن کی تھی۔ تو وہ چلا کیں اور کما اے این رواحہ اتم نے تو بخصے مار ڈالا۔ حضر ت عبد اللہ ابھی گھر ہے نکلے ہی تھے کہ استے میں حضر ت ابوالدر داء اپنے گھر واپس آگئے توانہوں نے ویکھا کہ ان کی دیوی بیٹھی ہوئی ان سے ڈر کر رور ہی ہے۔ انہوں نے بنو کی سے اور دیکھووہ کیا ہوا؟اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی عبد اللہ بن رواحہ بیمال آگ تھے اور دیکھووہ کیا کر گئے۔ (اسے دیکھ کر ایک دفعہ تو) حضر ت ابوالدر داء کو بردا غصہ آیا کیکن کھر انہوں نے اپنے ول میں سوچااور کہا کہ اگر اس بت میں بچھ بھلائی ہوتی توانہ بازیاؤ تو کر لیتا۔ پھر انہوں نے اپنے ول میں سوچااور کہا کہ اگر اس بت میں بچھ بھلائی ہوتی توانہ بازیاؤ تو کر لیتا۔ وہ حضر ت عبد اللہ بن واحہ کو لیک کر حضور کی خد مت میں سے اور مسلمان ہو گئے۔ ا

حضرت زیاد بن جزء زبیدی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اسکندریہ کو فنح کیا۔آ کے تفصیل ہے حدیث ذکر کی ہے۔اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بلہ یب بستی میں ٹھمر گئے اور ہم لوگ حضرت عمر کے خط کا انتظار کرتے رہے۔ یمال تک کہ حضرت عمر کے خط کا انتظار کرتے رہے۔ یمال تک کہ حضرت عمر کے خطرت عمر کا خط میں یہ مضمون تھا۔

رُّ اخرجه الحاكم في المستدرك (ج ٣ ص ٣٣٦)

"لاحد! تهدانط طاجس میں تم نے لکھا ہے کہ اسکندریہ کے بادشاہ نے تمدارے ساسنے اس شرط پر جزیہ دینے کی چیکش کی ہے کہ ان کے ملک کے تمام قیدی واپس کر دینے جا کیں۔ میری زندگی فتم اجزیہ کامال جو جمیں اور جمارے بعد کے مسلمانوں کو مسلسل ملٹارہ ہے گاوہ ججھے اس مال غنیمت نے ذیادہ پندہ ہے جے تقسیم کر دیا جا تا ہے۔ اور پھر ختم ہو جا تا ہے۔ تم اسکندریہ کے بادشاہ کے سامنے یہ تجویزر کھو کہ وہ تہرس اس شرط پر جزیہ دے کہ تمہارے قبضے میں ان کے جتے قیدی بیں ان کو مسلمان ہونے اور اپنی قوم کے دین پر باتی رہنے میں اختیار دیا جائے گا۔ ان میں سے جو اسلام کو اختیار کرے گاوہ مسلمانوں میں سے جو کے دین پر باتی رہنا اسلام کو اختیار کرے گاوہ مسلمانوں والے سارے حقوق اسے ملیس کے اور مسلمانوں والے سارے حقوق اسے ملیس کے اور مسلمانوں والی ساری ذمہ داریاں اس پر ہوں گی اور ان میں سے جو اپنی قوم کے دین پر باتی رہنا ملک عرب میں تھیل گئے ہیں اور مکہ مدینہ اور یکن بہنے گئے ہیں ان کو واپس کر نا جمارے بس نے باہر ہے اور ہم کمی انہ بات پر صلح نہیں کرنا چاہتے ہیں جے ہم پورانہ کر کتے ہوں۔

حضرت عمرونے اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس آدی بھیج ترامیر المومنین کے خطی اے
اطلاع دی۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے چانچہ ہمارے قبضہ میں جتنے قیدی تھے۔ ان سب کو ایک
عبد جمع کیا اور دہاں کے نصاری بھی جمع ہو سے جو ہمارے پاس قیدی تھے۔ ان میں ہے ہم ایک
آدی کو لاتے بھر اے مسلمان ہونے لور نصر انی رہنے میں افقیار دیے۔ اگر وہ اسلام کو افقیار
کر لیتا تو ہم کی شرکے فتح ہونے پر جتنی زور ہے اللہ اکبر کتے۔ اس موقع پر اس ہے کمیں زیادہ
زور سے اللہ اکبر کتے اور پھر ہم اے مسلمانوں میں لے آتے اور ان میں ہے جب کوئی نصر انہیت
کو افقیار کر تا تو نصاری خوشی ہے شور مچاتے اور پھر اسے اپنے جمع میں ہے جاتے اور ہم اس پر
جزیہ مقرر کر دیتے اور اس ہے ہمیں اثنا زیادہ و کھ ہوتا کہ جیسے ہم میں ہے کوئی آدی نکل
کراد ہر چلا گیا ہو۔ چنانچہ یو نئی سلسلہ چان رہا یمال تک او مر بم عبد اللہ بن عبد الرحمٰن کو بھی
مر دار تھے۔ چنانچہ ہم نے ان کو کھڑ اگر کے ان پر اسلام اور نھر انیت کو بیش کیا اور ان کے
در میان میں لائے بھی تو ان کے کھڑ اگر کے ان پر اسلام اور نھر انیت کو بیش کیا اور ان کے
والدین اور بھائی نصاری کے اس جمع میں موجود تھے۔ انہوں نے اسلام کو افقیار کیا۔ ہم اہم میں
تاتی میں انہوں نے ان کے گرے والدین اور بھائی ان پر جھیٹے اور ان کو ہم سے چھینے گے ان کو مینے
تاتی میں انہوں نے ان کے گرے والدین اور بھائی ان پر جھیٹے اور ان کو ہم سے چھینے گے ان کو مینے
تاتی میں انہوں نے ان کے گرے بھی انہوں جو دیمیں کا مضمون آگے بھی ہے۔ ا

لَ اخرجه ابن جرير الطبري (ج £ ص ٢٣٧)

حضرت شعبی میان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ بازار تشریف لے محنے توانہوں نے دیکھا کہ ایک نصر انی ایک زرہ ہے رہا ہے۔ حضرت علیؓ نے اس زرہ کو پہچان لیااور فرمایا یہ زرہ میری ہے۔ چلومیرے اور تمسارے ورمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا اور ان ونول مسلمانوں کے قاضی حضرت شریح تھے۔حضرت علیؓ نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا۔جب قاضی شر تکے نے امیر المومنین کو دیکھا توانی مجلس سے کھڑے ہو تھے اور حضرت علی کواپی جگہ بٹھایا اورِ خود ان کے سامنے اس نفر انی کے پہلو میں بیٹھ کنے ۔ حضرت علیؓ نے کہا اے شرتے!اگر میرا فریق مخالف مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا ،لیکن میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہو ہے سناہے کہ ان(غیر مسلم ذمیوں) سے مصافحہ نہ کر واور ان کو سلام کرنے میں کمیل نہ کرو۔اوران کے پیماروں کی پیمار پر سی نہ کرواوران کی نماز جنازہ نہ پڑھواور ان کوراستہ کے تنگ جھے میں چلنے پر مجبور کرو،انہیں چھوٹا ماکر رکھو جیسے کہ اللہ نے انہیں چھوٹا بیٹایا ہے۔اے شریح ! میرے اور اس کے در میان فیصلہ کرو۔ حصرت شریح نے کہا اے امیرالمومنین آپ کیا کہتے ہیں ؟ حضرت علیؓ نے کہایہ ذرہ میری ہے کافی عرصہ پہلے یہ کہیں گر گئی تھی۔ حضرت شر تک نے کمااے نصر انی ! تم کیا کہتے ہو ؟اس نے کمامیں یہ نہیں کہتا کہ امیرالمومنین غلط که رہے ہیں لیکن بید زرہ ہے میری حضرت شریح نے کہامیرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس سے نمیں لی جاسکتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نمیں۔حضرت علی نے کہا قاضی شرتے نے ممک نیصلہ کیا ہے۔اس پر اس نصر انی نے کماکہ میں گوای دیتا ہول کہ بد ا نبیاء والے نصلے ہیں کہ امیر المومنین اللہ کی قتم ایہ زرواک کی ہے۔ آپ کے پیچھے میں جل رہا تھاآپ کے خاک رنگ کے اونٹ ہے گری تھی جے میں نے اٹھالیا تھا۔ اور پھراس نصرانی

اشهد ان لآ الله الا الله وان محمدا رسول الله . پڑھا۔ اس پر حضرت علی نے کہاجب تم مسلمان ہو ہی گئے ہو تواب بید زرہ تمہاری ہی ہو اور اے ایک کھوڑا بھی دیا۔ لا حاکم کی ایک روایت میں بیہ ہو تی جمل کے دن حضرت علی کی ایک زرہ کم ہوگئ تھی۔ ایک آدمی کو ملی اس نے آئے ہے دی۔ حضرت علی نے اس زرہ کو ایک یمودی کے پاس دیکھ کر بچپان لیا۔ فاضی شر آئے کے یمال اس بموی پر مقدمہ دائر کیا۔ حضرت حسن اور حضرت علی کے آزاد کردہ غلام قدیم نے حضرت علی کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شر آئے نے کہا حضرت حسن کی محمد حسن کی گوائی کو قبول نمیں گھہ کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی کے قبل سے الله میں کو ایک کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی ہے کہا کیا آپ حضرت حسن کی گوائی کو قبول نمیں گھہ کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی ہے کہا کیا آپ حضرت حسن کی گوائی کو قبول نمیں

<sup>2</sup> احرحه الترمدي والحاكم

کرتے ؟ انہوں نے کما نہیں بلکہ آپ ہے ہی ٹی ہو کی بیات یاد ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گوائی درست نہیں ہے۔

حضرت یزید سیمی نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ قاضی شری نے حضرت میں ہیں ہیں ہیں گاری ہے کہ خالم کی گوائی تو ہم مانتے ہیں ہیں گین گپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی گوائی تو ہم مانتے ہیں۔ اس پر حضرت علی نے کما تجھے تیری مال ہم کرے کیا ہم نے حضرت علی نے کما تجھے تیری مال ہم اور حسین جنت کے جوانول کے سر دار ہیں اور پھر حضرت علی نے اس یمودی سے کمایہ ذرہ ہم ہی جا ہوگ ہیں ہیں گیا اور تاضی نے کما کہ تمام مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کا قاضی کے پاس آیا اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلہ پر قاضی کے پاس آیا اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلہ پر النہ کی ہوگی ہوگی کر دو اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فورا کہا) اے امیر المومنین ! اللہ کی متم ایس نے کھی ہوگیا کہ شماوت :۔

قادر پھر اس نے کھیہ شماوت :۔

اشھدان لآ الله الا الله وان محمداً رسول الله . پڑھا۔ حضرت علی نے دور روا ہے ہدیہ میں دے دی ۔ اور مزید سمات سودر ہم بھی دیے اور پھر وہ مسلمان ہو کر حضرت علی کے ساتھ ہی رہاکر تا تھا حتی کہ ان ہی کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہو گیا۔ ا

حضرات صحابہ کرام کس طرح حضور علیہ ہے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء سے بیعت ہوا کرتے تھے اور کن امور پر بیعت ہوا کرتی تھی

اسلام پر ہیعت ہو نا

حضرت جریر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہم سے ان باتوں پر بیعت لی۔ جن باتوں پر اللہ علی مرے کہ آپ نے عور تول سے بیعت لی تھی اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جواس حال میں مرے کہ اس نے ان ممنوعہ کا موں میں سے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں اور تم میں سے جواس حال میں مرے کہ اس نے ان ممنوعہ کا موں میں سے کوئی کام کر لیا اور اس کواس کی شرعی سز امل می تو یہ سز ااس کے لئے کفارہ ہے اور جس نے ان ممنوعہ کا موں

لَّـ احرحه الحاكم في الكبي والو نعيم في الحلية (ح £ ص ١٣٩) من طريق ابراهيم بي يزيد التيمي كذافي كنز العمال (ج £ ص ٣)

میں ہے کوئی کام کیااور اس پر پر دہ پڑار ہا( کس کو پہ= نہ جلااور اس کی شر می سزاا ہے نہ ملی ) تو اسکا حساب کماب اللہ کے ذمہ ہے (وہ جو جائے کرے )<sup>ا</sup>۔

حضرت اسود یے حضور علیہ کو فتح مکہ کے دن او گول کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ حضور قرن مصقلہ مقام کے پاس بیٹھ کر او گوں کو اسلام اور شہادت پر بیعت کرر ہے تھے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے (اینے استاد عبداللہ بن عثمان سے) بوجھا کہ شمادت سے کیا مراد ہے ؟انموں نے کہا کہ جمجھے (میرے اس د) محمد بن اسود بن خلف نے بتایا تھا کہ حضور ال كوالله يرايمان لا تے اور كلمه شهادت:

ا شهدان لأاله الا الله واشهد ان محمدًا عنده ورسوله إرتاب كرر بع تقير المستملي ک روایت میں بیہ ہے کہ چھوٹے بڑے مرواور عورت تمام لوگ حضور کے پاس آئے۔آپ نے ان کو اسلام اور شہادت پر بیعت کیا۔ ک

حضرت مجاشع بن مسعودٌ کہتے ہیں کہ ہیں اور میر ابھائی ہم دونوں حضور ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوئے میں نے عرض کیاآپ ہمیں ہجرت پر بیعت فرمائیں۔ آپ نے کماکہ (مدینہ کی طر ف) بجرت تواہل ہجرت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ (اب اس ہجرت کا تھم نہیں رہا) میں نے یو چھا پھرآپ ہمیں کس چیز پر بیعت کریں گے ؟آپ نے فرمایا اسل م اور جہ دیر۔ <sup>س</sup>ے حضرت زیاد بئن ملاقہ کہتے ہیں کہ جس دن حصرت مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوااس دن حصرت جر مربن عبدامته ﴿ خِلُو گُول مِين بيان فرمايا تومِيل نے ان کو سناوہ کمہ رہے بنتے کہ (اے لو گو!) مِن تهميس الله و حده لاشریك له سے ڈرنے كى لور و قار اور اطمیمان سے رہنے كى تاكيد كر تا ہول۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے حضور ﷺ سے اسلام پر بیعت کی ہے۔ آپ نے ہر مسلمان کی خیر خواہی کو میر ہے لئے ضروری قرار دیا۔ رب کعبہ کی قتم! میں تم سب کا خیر خواہ ہوں پھر استغفار یڑھ کر (منبرے) نیچے اترآئے۔ ہی جیمتی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت زیادین حارث مدائی کتے ہیں کہ میں حضور علی فارمت میں حاضر ہوااور اسلام پرآپ ہے بیعت ہوا۔ صدائی کتے ہیں کہ میں حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور اسلام پرآپ ہے بیعت ہوا۔

<sup>﴾</sup> احرحه احمد عن عبدالله بن عثمان بن حيثم ان محمد بن الا سود بن حلف احبر ٥ كدافي البداية رح £ ص ٣١٨)وقال تفرديه احمدوقال الهشمي رح ٣ ص ٣٧)ورحاله ثقات

تى كدافي البداية (ح 2 ص ٢١٨)ويهدا السياق احرحه الطبراني في الكبير والصغير كما في مجمع الروايد (ح ٩٦ص ٣٧) وهكدا احرحه النعوى وابن السكن والحاكم وابو نعيم كما في الكبر (ح ١ ص ٨٧) 🏅 احرجه الشبيحان كدافي العيميزج ٧ ص ١٦) واحرجه ايصاً ابن ابي شيمة ورادقال فلقيت احاه فسالته فقال صدق محاشع كدافي كر العمال (ح ١ ص ٢٦. ٨٣) ﴾ احرحه ابو عوانه في مسلده (ح ١ ص ٣٨) واحرح البخاري اتم منه (ح ١ ص ١٠)

آ کے لمبی صدیث ہے جیسے کہ وعوت کے باب میں صفحہ ۲۲۴ پر گزر چکی۔

اعمال اسلام پربیعت ہونا

حضرت بشیرین نصاصیہ کہتے ہیں کہ میں حضور علی ہے بیعت ہونے کے لئے آپ کی خد مت میں حاضر ہوا۔ میں نے بوچھایار سول اللہ آآپ مجھے کن چیزوں پر بیعت کرتے ہیں؟ آپ نے اپناہاتھ بڑھا کر فرمایہ تم اس بات کی گواہیٰ دو کہ اللّه و حدہ لا مشریك لہ کے علاوہ کو کی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد اس کے ہندے اور رسول ہیں اور پانچوں نمازیں وقت پر یڑھو، فرض زکوۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرد اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرو۔ میں نے کہایار سول ائتد اباقی تو تمام کام کرول گالیکن دو کام نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک توز کوؤ کیونکہ میرے یاس دس اونٹ ہیں ایکے دودھ پر ہی میرے گھر والول کا گزارہ ہو تاہے اور و بی ان کے بار ہر داری کے کام آتے ہیں اور دوسرے جہاد کیونکہ میں ہر دل آدمی ہول اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو (میدان جنگ ہے )پشت پھیرے گاوہ اللہ کے غضب کے ساتھ لونے گا۔ مجھے ڈرے کہ اگر وسٹمن ہے لڑنا پڑ گیااور میں تبھر اکر (میدان جنگ ہے) بھاگ گیا تومیں اللہ کے نفسب کے ساتھ لوٹول گا۔ حضور نے اپنا ہاتھ چھیے تھینج لیا ور ہاتھ ہواتے ہوئے فرمایا اے بشیر اجب تم نہ زکوۃ دو گے اور نہ جہ د کرو گے تو کس عمل کے ذریعہ جنت میں داخل ہو گے ؟ میں نے کمایار سول اللہ اآپ اپناہاتھ برھائیں میں آپ سے بیعت ہو تا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپناہاتھ بڑھایا اور میں ان تمام اعمال پر حضور ہے بیعت ہو گیا۔ <sup>ل</sup> حضرت جريرٌ فرماتے ہيں كه ميں نماز قائم كرنے ، زكوة ديناور ہر مسلمان كى خير خواہى کرنے پر حضور ﷺ سے بیعت ہوا۔ کے امام احمہ نے ہی اس روایت کو اس طرح بھی نقش کیا ہے کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ آئپ (بیعت ہونے کے لیئے) مجھے بتائیں کہ بیعت ءونے کے بعد کون ہے اعمال کرنے پڑیں گئے ؟ کیونکہ جن اعمال کی پابندی کرنی ہو گی ان کو آب اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تنہیں اِس بات پر بیعت کرتا ہول کہ تم اللہ و حدہ لاشریك لد كی عبادت كرو كے اور اس كے ساتھ كسى كو شركيك نہ ٹھسر اؤ گے ، نماز قائم كرو مے اور زكوة دو مے اور مسلمانول كے ساتھ خير خواہى كامعالمہ كرو مے اور شرك سے

احرجه الحس س سفیان والطرابی فی الا وسط وابو تعیم والحاکم والبیهقی وابن عساکر
 کدافی کر العمال (ح ۷ ص ۱۹)واحرجه احمد ورحاله موثقون کما قال الهیشمی (ح ۱ ص ٤٦)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 ۲۵)
 <

بالكل يج كرر ہو مجے\_ك

لئن جریر نے بھی ایس بھی روایت نقل کی ہے لیکن اس میں بیہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خیر خوابی کا محاملہ کرو گے اور شرک کو چھوڑ دو گے۔ کے طبر انی کی روایت میں ہے کہ حضر ت جریر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا اے جریر !ا بنا ہا تھ (بیعت ہونے کے کئے) بوھاؤ۔ حضر ت جریر نے کماکن اعمال پر ؟ حضور نے فرمایا اس پر کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو گے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرو گے (بیاس کر) حضر ت جریر ابتائی سمجھ دارآدی تھے۔ اس کے انہوں نے کمایار سول اللہ! میں ان اعمال کی اتنی پائد کی کروں گا جتنی میرے ہیں میں ہے لئے انہوں نے کمایار سول اللہ! میں ان اعمال کی اتنی پائد کی کروں گا جتنی میرے ہیں میں ہے جنانے اس کے بعد تمام او گولیا کو یہ رعایت مل گئے۔ سل

حضرت عوف بن مالک انجی فرماتے ہیں کہ ہم سات یا تھے یا توادی حضور علی کی فد مت میں حاضر ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں ہوتے ؟ اور اس جملہ کو تین مرتبہ دہرایا تو ہم حضور سے بیعت ہونے کے لئے آگے بڑھے اور عرض کیا یار سول اللہ! ہم توآپ سے بیعت ہو چکے ہیں۔اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت ہوں؟آپ نے فرمایا اس پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کروگے۔اس کے ساتھ کس چیز کو شریک نہ فرمایا اس پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کروگے۔اس کے ساتھ کس چیز کوشریک نہ کروگے۔ یا نج نمازیں پڑھو گے اور ایک جملہ آہت سے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ ما تگو سے ۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سے کس کا کوڑا اگر جاتا تو وہ کسی سے نہ کہتا کہ کوڑا اسے بگڑا دے۔ سی

حضرت او امامہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ نے فرمایا کون بیعت ہونے کے لئے تیارہ؟ حضور علیہ کے غلام حضرت ثوبان نے عرض کیایار سول اللہ آآپ ہمیں بیعت فرمالیں۔آپ نے فرمایا ہال اس شرط پر (بیعت کرتا ہول) کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت ثوبان نے فرمایا ہال اس شرط پر (بیعت کرتا ہول) کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت ثوبان حضور کے کما (جو ایسا کرے گا) پھر اسے کیا جاتی نے فرمایا جنت۔ چنانچہ حضرت ثوبان حضور کے سے بیعت ہوگئے۔ حضرت او امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان کو مکہ میں ہھرے مجمع میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے تھے ان کا کوڑاگر جاتا اور بعض دفعہ وہ کوڑاکس کے کندھے

ل ورواة الساتي كما في البداية (ح ٥ ص ٧٨)

لكما في الكر (ح ١ ص ٨٦) عدافي الكر (ح ١ ص ٨٦)

احرجه الروياني وابل حرير وابل عساكر كدافي الكبر (ح ١ ص ٨٣) واحرجه ايصاً مسدم
 والترمدي والسائي كما في التر عيب (ح ٢ ص ٩٨)

پر گر جا تااور وہ آدی وہ کوڑا ان کو پکڑانا چاہتا تو وہ اس سے کوڑانہ لیتے بلحہ خود سواری سے بنچے اتر کر اس کوڑے کو اٹھاتے یا۔

حفرت الا ذرائے ہیں کہ حضور ﷺ نے پانچ مرتبہ جھے بیعت فرمایا اور سات مرتبہ مجھے اللہ علی اللہ کے حمد لیا اور سات ہی مرتبہ بھی اللہ کے مدر لیا اور سات ہی مرتبہ کی مرتبہ کے اللہ تعالی کو میرے اوپر گواہ بناکر فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی میں کسی ہیں کہ حضرت ابو ذرنے کہا کہ جھے حضور علی کے بلایا اور کہا کیا تہریں بیعت ہونے کا شوق ہے کہ تمہیں (اس کے بدلہ میں) جنت ملے ؟

میں نے کہا جی ہاں اور میں نے اپناہاتھ بڑھا دیا اور جو اعمال مجھے بیعت ہونے کے بعد کرنے ہوں گے وہ اعمال بتاتے ہوئے حضور نے فرہایا کہ میں اوگوں سے کوئی چیزنہ ماگوں۔ میں نے کہا بہت اچھا اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوڑا (سواری سے) نیچے گر جائے تو وہ بھی (کس سے) نہ ما نگنا بلحہ خود (سواری سے) نیچ از کر اٹھانا۔ آیک روایت میں یہ ہے کہ حضور علی نے چھ دن فرمایا کہ جو بات تمہیں بعد میں بتائی جائے گی اے اچھی طرح سمجھ لینا۔ ساتویں دن آپ نے فرمایا میں تم کو ہر معالمہ میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں چاہوہ لوگوں کے سامنے کا ہویا ان سے پوشیدہ اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فورا نیکی کر لواور کس سے کوئی چیز ہر گزندہ نگنا حتی کہ گرے ہوئے کوڑے کو بھی اٹھا کر دینے کونہ کہنا اور امانت کر نہ لیتا۔ تل

حفرت سل بن سعد کہتے ہیں کہ ہیں ، حفر ت ابد ذر ، حنفر ت عبادہ بن صامت ، حفر ت ابد خدری ، حفر ت عبادہ بن صامت ، حفر ت ابد ابد خدری ، حفر ت محمد بن مسلمہ اور ایک اور جھٹے شخص ہم سب حضور علی ہے اس بات پر بیعت ہوئے کہ اللہ کے بارے ہیں کسی کی ملامت ہے ہم بالکل متاثر نہ ہول گے۔اس جھٹے گدی نے منفور سے بیعت واپس کر رنے کا مطالبہ کیا آپ نے اسے بیعت واپس کر دی۔ ل

منفرت عبادہ بن صامت کتے ہیں کہ میں (مدینہ کے)ان سر داروں میں سے ہوں جنہوں نے حضور علی ہے بیعت کی تھی۔آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے ، چوری نہیں کریں گے ، زنا نہیں کریں گے

لَ اخرجه الطبراني في الكبير كذافي الترعيب (ح ٢ ص ١٠٠) واحرحه ايصاً احمد والسالي وغير هما عن ثوبان مختصراً وذكر قصة السوط لابي بكر "كما في الترغيب (ح ٢ ص ١٠١) . لل اخرجه احمد كذافي الترغيب (ح ٢ ص ٩٩)

لَّ اخرجه الشاشي وابن عساكر كذافي الكنز (ج ١ ص ٨٢) واخرجه ايصاً الطبراني بنحوه قال الهيشمي ( ح ٧ص ٢٩٤) وفيه عبدالمهيمن بن عياش وهو صعيف

، جس شخص کے قبل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اے ناحق قبل نہیں کریں گے ، لوث مار نہیں کریں گے ،اور نافرمانی نہیں کریں گے۔اگر ہم اس عمد کو پورا کریں گے تواس کے بدلہ میں ہمیں جنت ملے گی۔اور اگر ہم ان (حرام )کا موں میں ہے کوئی کام کر بیٹھے تواس کا فیصلہ اللہ کے سپر دہے۔ کے

حضرت عبادہ سے ان ہا وں پر بیعت ہو جاؤکہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے لور فرمانی جھے ہے ان ہا وں پر بیعت ہو جاؤکہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے۔ تم میں ہے جس نے اس عمد کو پور آکر دیا اس کا اجرا بقد تعالیٰ کے ذمہ ہے اور جوان میں ہے کوئی کام کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پروہ ڈالا تو اس کا اموا ملہ اللہ کے حوالے ہے۔ آگر چاہ تواہ معاف کردے۔ کا اللہ کے حوالے ہے۔ آگر چاہ تواہ معاف کردے۔ کا حضر ت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے جس کہ بیعت عقبہ اولی میں ہم گیارہ آدمی ہے۔ اس وقت نک ہم پر جنگ کر ہا فر غن نہیں ہوا تھا اس لئے آپ نے ہمیں ان باتول پر بیعت کیا جن پر آپ عور توں کو بیعت کیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ ہے ان باتول پر بیعت کی جیعت کیا جن پر آپ کو شریک نہیں کر یں گے اور چوری نہیں کریں گے ، زنا نہیں کریں گے ، ذنا نہیں کریں گے در میان گھڑ اہو ، نہ کریں گے ، ذنا نہیں کریں گے در میان گھڑ اہو ، نہ اپنی اول و کی اور جو ان عیں ہے کوئی کام کر بیٹھا تو اس کا معاملہ اللہ کے والے ہو تو اسے تو اسے تو اسے تو اسے تو اسے عذاب و سے اور چاہ کو معاف کر و ہے۔ اگھ سال ہوگ دوبارہ حوالے ہو عاہ ہو گھر سے سے کوئی کام کر بیٹھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے تو اسے تو اسے عذاب و سے اور چاہ تو معاف کر و ہے۔ اگھ سال ہوگ دوبارہ حوالے ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو سے سے کا کہ معاملہ اللہ کے کام میں خوالے ہو جو ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو کہ سی کار معاملہ اللہ کو مضور کے بیعت ہو کے۔ سی

## أجرت يربيعت بهونا

حضرت يعلى بن منية كہتے ہيں كہ ميں فتح كمد كے الكے دن حضور عليا كى خدمت ميں حاضر موااور ميں نے عرض كيا يار سول اللہ! مير ے والد كو ججرت بربيعت فرماليں۔ آپ نے فرمالي ججرت پر نبيعت فرماليہ ہجرت پر نبيعت ان كو ميں جماو پر بيعت كرول گا۔ كيونكه فتح كمد كے دن سے ججرت كا تقلم ختم ہو گيا ہے۔ كه اور صفح ٢٦٦ پر حضرت مجاشع كى حديث كزر چكى ہے جس ميں ميہ ہے كہ ميں نے عرض كيا يار سول اللہ! ہميں ہجرت پر بيعت فرماليس آپ نے فرمالي ہجرت تو اہل

ل احرجه مسلم لل احرجه ابل حرير كدافي الكبر (ح ١ ص ٨٢)

لله احرحه ابن اسحاق وابن جريو وابن عساكو كدافي الكبر ( ح ١ ص ٨٢) واحرحه الشيحان نحوه كما في البداية (ح ٣ص ١٥٠) . في احرجه البيهقي (ح ٩ ص ١٦)

حضرت حارث بن ذیاد ساعدی کے بین کہ میں غزوہ خندق کے دن حضور ہونے کی صد مت میں حاصر ہوا۔آپ لوگول کو اجرت پر بیعت فرمارے تھے۔ میں بیہ سمجھا کہ سب لوگول کو (مدینہ دالول کو بھی اور باہر والول کو بھی ) سیعت کے لئے بالیا جارہا ہے۔ میں نے کہا یہ عرض کیایار سول اللہ! اے اجرت پر بیعت فرمالیں۔آپ نے فرمایایہ کون ہے ؟ میں نے کہا یہ میرے بچازاد بھائی حوط بن بر یہ بیار بیرین حوط بین آپ میل اللہ اللہ اللہ اللہ بی تم (انصار مدین) کو د ہجرت بر بیعت نہیں کرتا جول ۔ لوگوں ہے اس میں ہجرت کر سے آتے ہیں تم کو لوگوں د ہجرت بر) ہی جرت کر کے شیس جانا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے! جو بھی مرتے دم تک انصار ہے محبت کر سے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گا اور جو مرتے دم تک انصار ہے بعض رکھے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گا اور جو مرتے دم تک انصار ہے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گا اور جو مرتے دم تک انصار ہے بعض رکھے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گا اور جو مرتے دم تک انصار ہے بعض رکھے گا وہ اللہ کا مبوض بن کر مرے گا۔ گ

حضرت ابد اسید ساعدی فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں آگر ہجرت پر بیعت ہور ہے تھے۔ جب آپ (بیعت ہے) فارغ ہو گئے تو فرمایا اے ہما عت انصار اہم ہجرت پر بیعت نہ ہو کیونکہ لوگ ہجرت کر کے تمہارے پاس آتے ہیں۔ جو انصار سے محبت کرتے ہوئے مرے گاوہ اللّٰہ کا محبوب بن کر اللّٰہ کے سامنے حاضر ہو گاؤر جو انصار سے بغض رکھتے ہوئے مرے گاوہ اللّٰہ کا مبغوض بن کر اللّٰہ کے سامنے حاضر ہو گا۔ سک

نفرت پربیعت ہونا

حضرت جائز فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مکہ میں وس سال اس طرح گزارے کہ آپ لوگوں کے پاس حج کے موقع پران کی قیام گاہوں میں عکاظ اور مجنہ کے بازاروں میں جایا کرتے سے اور ان سے فرماتے کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا؟ تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاسکوں اور اسے (اس کے بدلہ میں) جنت ملے گی۔ چنانچہ آپ کو کو لیکار می اپیا

على احرجه الطبراني وقال الهيئمي (ح ١٠ ص ٣٨) وفيه عبدا لحميد بن سهيل ولم اعرفه ونقية رجاله ثقات

لَ احرجه البهقي (ح ٩ ص ١٣) لـ احرحه احمد والبحاري في التاريخ وابن ابي حيثمة وابو عوامة والمعادة والمعادة والمعادي والمعادي والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة والمعادة (ح ١ ص ٢٧٩) وقال الهيثمي (ح ١٠ ص ٣٨) رواه احمد والطبراني با سائيد ورجال بعضهار حال الصحيح غير محمد بن عمرو وهو حسن الحديث انتهى

نیے ملا جوآپ کو ٹھکانہ دے اور آپ کی مدد کرے (بابحہ آپ کی مخالفت اس حد تک پھیل گئی تھی)کہ کو لی آدی بمن یا مصرے (مکہ کے لئے)روانہ ہونے لگنا تواس کی قوم کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس کے پاس آگر اسے کہتے کہ قریش کے نوجوان سے چ کر رہنا کہیں وہ حمیس فتنہ میں نہ ڈال دے اور آپ او کول کی قیام گاہوں کے در میان میں سے گزرتے تولوگ آپ کی طرف انگلیول سے اشارہ کرتے یمال تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹرب سے ہمیں آپ کے پائ بھیج دیا۔ ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لئے تیار ہو گئے۔ اور ہم نے آپ کی تقید بی کی پھر ہارے آدمی ایک ایک کر کے حضور کے پاس جاتے رہے اور آپ پر ایمان لاتے رہے اور آپ ان کو قرآن سکھاتے رہے وہال ہے وہ آدمی مسلمان ہو کر آیے گھر والیں آتا تواس کے اسلام کی وجہ ہے اس کے گھر واکے مسلمان ہو جاتے حتی کہ انصار سے ہر محلّہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت البی تیار ہو منی جواپنے اسلام کا اظهار کرتے تیے پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیااور ہم نے کما کہ کب تک ہم حضور کو ایسے ہی چھوڑے رتھیں کہ آپ یو ننی لوموں میں پھرتے ر ہیں اور مکہ کے میاڑوں میں آپ کو دھتکار اجا تار ہے اور آپ کو ڈر ایا جا تار ہے۔ چنانچہ ہمارے ستر آدمی محے اور موسم ج میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے شعب عقبہ میں ملنا طے کیا۔ چنانچہ ہم دہال ایک ایک دود واو می ہو کر سب اکٹھے ہو گئے اور ہم نے کہایا ر سول الله الهم آپ ہے منس چیز بربیعت کریں ؟آپ نے فرمایاتم لوگ مجھ ہے اس بات بر بیعت کرو کہ تمهار اول جا ہے بانہ جاہے ہر حال میں تم سنو کے بھی آور مانو کے بھی ، اور سینگی اور فراخی دونوں حالتوں میں خرچ کرو گئے ۔امر بالمعروف اور ننی عن المئز کرو گے ،تم اللہ کی خوشنودی کی بات کرو مے ،اللہ کے بارے میں کمی کی ملامت سے نہیں ڈرو مے ،تم میری مدد كروك لورجب ميں تمهارے ہال آجاؤل اس وقت تم ميرى ان تمام چيزول سے حفاظت كرو كے جن ہے تم اپني اور اپنے بيوى پچول كى حفاظت كرتے ہو اور حميس اس كے بدلہ ميں جنت کمے گی ہم لوگ کھڑے ہو کرآپ کی طرف گئے تو حضرت اسعد بن ذرارہ یے آپ کا ہاتھ بکڑلیا۔ حضرت اسعد ان ستر آدمیوں میں عمر میں سب سے چھوٹے تھے لوربیہ تلی کی روایت میں یہ ہے کہ یہ میرے علاوہ باقی سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے کمااے اہل یزب! ممرو، ہم ان کے پاس سفر کر کے صرف اس وجہ ہے آئے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول میں اور آج آپ کو تم (اپنے ہاں) لے جاؤ کے تو اس سے سارا عرب تمهارا د تشمن بن جائے گا، تمہارے بہترین لو کول کو قلل کر دیا جائے گااور تکواریں تمہارے مکڑے مکڑے کر دیں گی۔اگر تم ان چیزوں پر صبر کر سکتے ہو تو پھران کو ضرور لے جاؤ اور تنہیں اللہ

تعالی اس کا (بڑا) اجر عطافر مائیں گے اور اگر تمہیں اپنے بارے میں کچھ خطرہ ہو توانہیں کیمیں چھوڑ دو اور انہیں صاف صاف متادو تواس طرح تمہار اعذر اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگا ان لوگوں نے کہا اے اسعد! تم ہم سے چھچے ہٹ جاؤ اللہ کی قتم! ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اس بیعت کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اس سے ہم کو کوئی روک سکتا ہے۔ چنانچہ ہم کھڑے ہو کر آپ سے بیعت ہوئے۔ آپ نے ہم سے عمد لیااور جو کام ہمارے ذمہ تنے وہ ہمیں بتائے اور ان کا موں سے کے کرنے پرآپ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اُنہ

حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شعب عقبہ میں جمع ہو کر حضور عظیما کا ا نظار کررے ہتھے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور ً ہمارے پاس تشریف لےآئے۔حضرِت عباس بن عبدالمطلب جھیآپ کے ساتھ تھے اور وہ اس وقت تک اپنی قوم کے دین پر تھے لیکن انہوں نے چاہا کہ اپنے بھتے کے اس معاملہ میں موقع پر حاضر ہوں اور ان کے لیئے (انصار مدینہ ہے) عمد و پیان کیں۔ چنانچہ جب حضور میٹھ گئے تو سب ہے پہلے حضرت عباس بن عبدالمطلب نے بات شروع کی اور کمااے جماعت خزرج! جیسا کہ حمیس معلوم ہے محمہ ہم میں سے ہیں ہم نے ان کی اپنی قوم کے ان لو گول سے حفاظت کی ہے جو ان کے بارے میں ا الرائے ہم خیال ہیں ( لیعنی الماری طرح الن پر ایمان شمیں لائے ہیں) توبیہ اپنی قوم میں عزت ے اور اپنے شہر میں حفاظت ہے رور ہے ہیں اور اب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے اور تمہارے ہاں رہے کا فیصلہ کر لیا ہے لبذااگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو جس چیز کی د عوت دے رہے ہواہے تم پوراکرلو گے اور مخالفوں ہے ان کی حفاظت کرلو گے تو تم جانو اور تمهاری ذمہ داری اور آگر تمهارا خیال بیہے کہ جب بیہ تمهارے ہاں پہنچ جائیں سے توان کو ان کے و شمنوں کے حوالے کر دو کے لوران کی مدو چھوڑ میٹھو سے توابھی ہے ان کو سیس چھوڑ جاؤ۔ کیونکہ مید اپنی قوم اور اپنے شہر میں بوی عزت اور حفاظت سے رہ رہے ہیں۔ہم نے حصرت عباس سے کماہم فےآپ کی ساری بات سن لی یار سول اللہ ااب آپ فرمائیں اسے لئے اورائے رب کے لیے ہم سے جو عمد لیناچا ہیں وہ لے لیں اور اسلام کی تر غیب دی اور فرمایا میں تم کواس بات پر بیعت کر تا ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنے بیوی چوں کی حفاظت کرتے ہو

لَ احرجه احمد وقد رواه احمد ايصاً واليهقي من غير هذا الطريق ايصاً وهذا اساد جيد على شرط مسلم ولم يخر جوه كذافي البداية ( ج٣ص ٩ ٥٠) وقال الحافظ في فتح الباري ( ح٧ص ١٥٨) اسماده حسن و صححه حاكم وابن حبان اه وقال الهيثمي ( ج٣ص ٤٦) ورحال احمد رحال الصحيح وقال و رواه البرار وقال في حديثه فوالله لاندر هذا ليعة ولا يستقيلها

ان تمام چیزوں سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ راوی کھتے ہیں کہ حضر تہراء بن مغرور ؓ نے کھڑے ہوکر حضور کا ہاتھ کی لئی الیاد کما ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے !ہم ان تمام چیزوں سے آپ کی ضرور حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنیو کی پیٹوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ ہمیں بیعت فرمالیں۔ یار سول اللہ !اللہ کی قسم! ہم اوگ بڑے جنگو ہیں۔ اور پشت ہا پشت سے لڑنا ہمیں وراثت ہیں ملا۔ حضر ت براء حضور سے بات کررہ بھے کہ در میان میں حضر ت او الهیشم بن النہ بان تعلقات کو ہم (آپ کی وجہ ہے) ختم کردیں گے تو کہیں ایسا تو ہمیں ہوگا کہ ہم ان سے تعلقات ہیں ان تعلقات کو ہم (آپ کی وجہ سے) ختم کردیں گے تو کہیں ایسا تو ہمیں ہوگا کہ ہم ان سے تعلقات ختم کردیں اور پھر اللہ تعالی آپ کو غالب کردیں اور آپ ہمیں چھوڑ کے اس کردیں اور ہوں ہمیں چھوڑ کی ایس کے ہم راخون ہمیں ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس چلے جا ہیں۔ حضور نے کی ۔ ہیں تم ہیں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ جس سے تم لڑو گے ہیں اس سے لڑوں گا اور جس سے تم صفح کرو گے ہیں اس سے سے ہو۔ جس سے تم لڑو گے ہیں اس سے کو در ہون گا اور جس سے تم صفح کرو گے ہیں اس سے صفح کروں گا حضر ت کعب فرماتے ہیں کہ حضور ہی گا ہوں گے۔ چن نجہ انہوں نے اپنے ہیں سے بردہ آدمی ذمہ دار نمان ندے ہما دو جو اپنی قوم کی ہر بات کے ذمہ دار ہون گے۔ چن نجہ انہوں نے اپنے ہیں سے باردہ آدمی ذمہ دار بیا کے ذمہ دار بیا کے جن نجہ انہوں نے اپنے ہیں سے باردہ آدمی ذمہ دار بیا کے جن خی فی در بیان کے دین نجہ انہوں نے اپنے ہیں سے باردہ آدمی ذمہ دار بیا کے جن خی ذمہ دار بیا کے جن نجہ انہوں نے اپنے ہیں ہیں ہیں ہیں ہی دور تین اور تین اور تین اور تین اور کے بیٹی ہیں۔

حضرت عروہ ہے مرسلا منقول ہے کہ حضور علیہ ہے ہیا۔ یہ حضرت او البیشم بن النہان بیعت ہوئے۔ اس کی صورت بیہ ہوئی کہ انہوں نے کما کہ یار سول اللہ اہمارے اور کچھ لوگوں کے در میان پرانے تعلقات اور معاہدے ہیں ہم ان تعلقات اور معاہدے کم کریں اور کی وجہے کہ ہم تو تمام تعلقات اور معاہدے تم کریں اور تمام لوگوں سے جنگ کریں اور آب پی قوم ہیں واپس چلے جائیں۔ حضور علیہ ان کی بات تمام لوگوں سے جنگ کریں اور آب اپنی قوم ہیں واپس چلے جائیں۔ حضور علیہ ان کی بات سے مسکرائے اور فرمایا میر اخون تمہار اخون سے جمال تمہاری قبر نے گی وہاں میری ہے گی۔ جب حضرت او الهیشم حضور کے جواب سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف جب حضرت او الهیشم حضور کے جواب سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر کھااے میری قوم ! بیہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہیں گواہی ویتا ہوں کہ بیبالکل سچے ہیں اور آئی بیہ اللہ کے حرم ہیں اور اس کی پناہ ہیں اور اپنی قوم اور خاندان کے پیج میں رہ رہ ہیں اور آئی بیہ اللہ کے حرم ہیں اور اس کی پناہ ہیں اور اپنی قوم اور خاندان کے پیج میں رہ رہ ہیں اور آئی بیہ اللہ کے حرم ہیں اور اس کی پناہ ہیں اور اپنی قوم اور خاندان کے پیج میں رہ رہ ہیں اور آئی بیہ اللہ کے حرم ہیں اور اس کی پناہ ہیں اور اپنی قوم اور خاندان کے پیج میں رہ رہ ہیں اور آئی بیہ اللہ کے حرم ہیں اور اس کی پناہ ہیں اور اپنی قوم اور خاندان کے پیج میں رہ رہ ہیں اور آئی بیہ اللہ کے حرم ہیں اور اس کی پناہ ہیں اور اپنی قوم اور خاندان کے پیج میں رہ رہ ہے

لَّ احرجه ابن اسحاق كدافي البداية (ح٣ص ١٩٠) والحديث احرحه ايصاً احمد والطرابي مطولاً كما في محمع الروائد (ح٣ص ٤٤) وقد ساقه بطوله قال الهيشمي (ح٣ص ٥٤) ورحال احمد رحال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالسماع ابتهي وقال الحافظ (ح٧ص٧٥) اخرجه ابن اسحاق و صححه ابن حبان من طريقه بطوله ١٥

ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم ان کو اپنے ہاں لیے جاؤ گے تو سارے عرب مل کرتم پر
ایک کمان سے تیر جلا کیں گے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں قبل ہو جانے اور مال داولاد سب کچھ
چلے جانے پر خوشی خوشی راضی ہو تو ان کو ضر در اپنے علاقہ کی طرف جانے کی دعوت دو
کیو ذکہ بیداللہ تعالی کے رسول برحق ہیں اور اگر تہیں ڈر ہو کہ تم ان کی مدد نہیں کر سکو گے تو
ابھی سے انہیں چھوڑ دو تو اس پر سب نے کہا کہ اللہ اور رسول جو بھی کام ہمارے ذمہ لگائیں
گے وہ ہمیں قبول ہے ۔ یارسول اللہ! ہماری جان کے بارے ہیں آپ جو فرمائیں گے ہم و یہے
گی کریں گے۔ اے او البیثم! ہمارے اور رسول اللہ علیقی کے در میان ہیں سے ہے جاؤ۔ ہم
تو ان سے ضرور بیعت ہول گے۔ حضر سے ابو البیشم کہتے ہیں ہیں سب سے پہلے بیعت ہوا پھر
باتی سارے بیعت ہوئے۔ ا

حضرت عاصم بن عمر بن قمارة فرماتے ہیں کہ جب سے تمام لوگ حضور علی ہے بیعت ہونے کے لیئے جمع ہو گئے تو حضر ت عباس بن عباد ہ بن نصلہ ؓ نے جو کہ قبیلہ ہو سالم بن عوف کے ہیں کمااے جماعت فزرج اکیاتم جانتے ہو کہ تم اس آدی ہے کس بات پر بیعت ہور ہے ہو ؟لوگول نے کماہال۔ حضرت عمال بن عمادہ نے کماان سے بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے ك تم كو عرب وعجم سے لڑنا پڑے گا ،اگر تم مير مجھتے ہو كہ جب تمهارے مال ہلاك ہونے لگیس اور تمہارے سر دار قتل ہونے لگیں تو تم اس وقت ان کو دعمُن کے حوالے کر دو گے تو ابھی ہے انہیں چھوڑ دو کیو نکہ اللہ کی قشم ابعد میں ان کو چھوڑنے ہے تم د نیاوآ خرت میں رسوا ہو جاؤ گئے ،اور اگرتم یہ سمجھتے ہو کہ مال نقصانات اور سر داروں کے مل ہونے کے بادجود تم اس چیز کو پورا کر لو گے جس کی تم ان کو دعوت دے رہے ہو تو پھر تم ان کو ضرور لے جاؤ۔ کیونکہ ان کو لیے جانا اللہ کی قتم ! و نیا وآخرت کی خیر ہی خیر ہے۔ تمام لوگوں نے کہا جاہے ہمارے سارے مال ہلاک ہو جا نمیں اور ہمارے سارے سر دار فتق ہو جا کمیں ہم پھر بھی ان کو کے کر جائیں گے۔ بارسول اللہ !اگر ہم اپنے اس وعدے کو پور اکر دیں گے تو ہمیں کیا ہے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ان لوگول نے کماآپ اپناہاتھ بردھائیں۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ بردھایا اور وہ سب آپ سے بیعت ہو گئے۔ <sup>میں</sup> حضرت معبد بن کعب اپنے بھا کی حضرت عبدالند" ہے نقل کرتے ہیں کہ (بیعت کے بعد) حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنی اپنی قیام گاہوں پر ایک ا یک دو دو ہو کرواپس چلے جاؤ تو حضرت عباس بن عباد ہ نے کہایار سول اللہ! تسم ہے اس ذات

احرحه الطبراني قال الهيثمي (ح ٣ ص ٤٧) وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وقيه صعف انتهى
 اخرجه ابن اسحاق كدافي البداية (ح ٣ ص ٣ ٩)

کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو ہم کل ہی اپنی تکواریں لے کر منی والوں پر ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا ابھی ہمیں اس کا تھکم نہیں دیا گیا۔ تم اپنی قیام گاہوں کو والیس چلے جاؤ۔ ل

#### جماد پربیعت ہونا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علی خندق کی طرف تشریف لے گئے۔وہاں مهاجرین اور انصار سخت سر دی میں صبح مبح خندق کھودرہے تھے۔ان حضر ات کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کا بید کام کر دیتے۔ حضور نے ان کی اس تھکادٹ اور بھوک کو د کھے کریہ شعر بڑھا :۔

اللّٰهم ان العیش عیش الا خوۃ فاغفر الا نصاد والمها جوۃ اے اللّہ اصل زندگی توآخرت کی ہے۔ان انصار اور مهاجرین کی مغفرت فرما حضور کے جواب میں صحابہؓ نے بیہ شعر پڑھا :۔

نحن الذين يا يعو امحمدًا على الجهاد ما بقينا ابدًا

ہم دہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علی ہے۔ اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ
رہیں گے جماد کرتے رہیں گے۔ کے اور صفحہ ۲۶۱۷ پر حضرت مجاشع کی حدیث گزرگئی جس
میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیاآپ ہمیں کس چیز پر بیعت کریں گے ؟آپ نے فرمایا اسلام
اور جماد پر۔ اور صفحہ ۲۲ ۲ پر حضرت بھیر بن فصاصیہ کی حدیث گزرگئی کہ آپ نے فرمایا اے
بھیر ! جب تم ندز کو قادہ کے اور نہ جماد کرو گے تو پھر کس عمل سے جنت میں داخل ہو گے۔
میں نے کماآپ اپناہا تھ بردھا کی میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچ آپ نے اپناہا تھ بردھایا
اور میں آپ سے بیعت ہو گیا۔ اور صفحہ ۲۲۱ پر حضرت یعنی بندیہ کی یہ حدیث گزر چک ہے کہ
میں نے کمایار سول اللہ ! میر سے والد کو بھرت پر بیعت فرمالیں۔ آپ نے فرمایا بھرت پر نہیں
بلے جماد پر بیعت کروں گا۔

## موت پر بیعت ہونا

حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علی ہے بیعت ہو کر ایک ورخت کے سائے میں ایک طرف جائے ہیں کہ میں حضور علی ہے بیعت ہو کر ایک ورخت کے سائے میں ایک طرف جائے ہا۔ جب لوگ کم ہو گئے توآپ نے فرمایا اے این الا کوع! کیا تم بیعت کی احد جہ ابن اسحاق ایصنا کذافی البدایة (ح ٣ ص ١٦٥) لی اخر جه البخاری (ص ٣٩٧) واحد حد ایصا مسلم والترمدی کما فی حمع الفوائد (ح ٢ ص ٥١)

نہیں ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں توبیعت ہو چکاآپ نے فرمایا پھر بھی۔
چنانچہ میں آپ سے دوبارہ بیعت ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت سلر سے کہاا ہے ہو
مسلم اآپ لوگ اس دن کس چیز پربیعت ہور ہے تھے ؟ انہول نے کہاموت پرل حضرت عبداللہ بن ذیر فرماتے ہیں کہ حرہ کی لڑائی کے دنوں میں ان کے پاس ایک آدمی نے آگر کہا کہ لئن حظلہ لوگوں کو موت پر بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ حضور منطقہ کے بعد میں کس سے بھی اس ( لیعنی موت پر بیعت شمیس ہوں گا۔ ک

بات سننے اور خوشی سے ماننے پر بیعت ہونا

حضرت عبید اللہ بن رافع فرماتے ہیں کہ شراب کے چند مشکیزے کمیں ہے آئے۔
حضرت عبادہ بن صامت نے جاکر ان تمام مشکیزوں کو بھاڑ دیا اور کما کہ ہم لوگ حضور
عبالی ہے اس بات پر بیعت ہوئے کہ ول چا ہیانہ چاہے ہر حال میں بات سناکریں گے اور مانا
کریں گے ۔ شکی اور وسعت دونوں حالتوں میں (اللہ کی راہ میں) فرج کریں گے ، امر
بالمعروف اور منی عن المنح کریں گے اور ہم اللہ کی خوشنوہ کی کبات کمیں گے ، اللہ کے بارے
میں کمی کی طامت سے نہیں ڈریں گے اور جم اللہ کی خوشنوہ کی کبات کمیں گے ، اللہ کے بارے
میں کمی کی طامت سے نہیں ڈریں گے اور جب حضور المارے ہاں پٹر ب میں تشریف لائمیں
گی کی دو کریں گے اور ان تمام چیزوں ہے آپ کی حفاظت کریں گے جن ہے ہم
اپنی اور اپنے یو کی چول کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں (ان کا مول کے بدلے میں) جنت ملے
گی ۔ یہ وہ بیعت ہوئے ہیں۔ سے حضر سے عبادہ فرماتے ہیں کہ
گی ۔ یہ وہ بیعت ہوئے ہیں۔ سے حضر سے عبادہ فرماتے ہیں کہ
عبارے ہم پر دو سروں کو تر جو د کی جائے ہم حال میں ہم بات سنیں گے اور ہانیں گے ، امیر سے
امارت کے بارے میں جھڑا انہیں کریں گے ، جمال بھی ہوں گے حق بات کمیں گے اور اللہ
کے بارے میں کمی کی طامت سے نہیں ڈریں گے ۔ ہمال بھی ہوں گے حق بات کمیں گے اور اللہ
کے بارے میں کمی کی طامت سے نہیں ڈریں گے ۔ ہمال بھی ہوں گے حق بات کمیں گے اور اللہ

لئن جرير نے حضرت جرير سے روايت كى ہے كہ ميں نے حضور عظافے ہے بات سنے اور

﴾ قد رواه يونس عن ابن اسحاق حدثني عبادة بن الو ليد بن عبادة بن الصامت عن البه عن جده كدافي البداية (ح ٣ص ١٦٣) واحرح الشيحان بمعناه كما في الترعيب (ح ٤ ص ٣)

لَى احرحه البحاري (ص ١٥٤)واحرحه ايصاً مسلم والترمذي والبسائي كما في العيمي (ح ٧ص ٩٦) واليهيقي (ج ٨ص ٩٤٦) وابن سعد ( ٤ص ٣٩)

لا احرحه البحاري (ص ۱۵) ايصاً . واحرحه ايصاً مسلم كما في العيني (ح٧ص ١٥) واليهاقي (ح٨ص ١٤٦) ايصاً لا احرحه البيهاقي وهذا اساد جيد قوى ولم يحر حوه عُدَّد الله عَدِّد أَنْ الله عَدْ الله

حضرت الن عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم توگ حضور عبی ہے ہریات سنے اور ماننے پر بیعت ہوتے تھے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم توگ حضور عبی ہوئے ۔ بیس میں ہوگ ۔ بیعت ہوتے تھے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور عبی ہے سات و فعہ بیعت ہوا۔ بائی مرتبہ بات ماننے پر اور دو مرتبہ محبت کرنے پر۔ کی حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اپناس ہاتھ ہے حضور عبی ہے سے اس بات پر بیعت ہوا ہوں کہ جمال تک مجھ سے ہو سکے گامیں ہر بات ساکروں گاور ماناکروں گا۔ ۵۔

#### عور تول کابیعت ہو نا

حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے توآپ نے انصار کی عور تول کو ایک گھر میں جمع کیا بھر ان کے پاس حضرت عمرین خطاب کو بھجا۔ انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان عور تول کو سلام کیا۔ان عور تول نے سلام کاجواب دیا۔ حضرت عمر نے کمامیں رسول اللہ ﷺ کا قاصدین کر تمہارے پاس آیا ہوں ان عور تول نے کما

ل كدافي كر العمال (ح ١ ص ٨٧) ﴿ كدافي الترعيب (ح ٣ ص ٢٣٧)

٣ احرحه البحاري واحرحه البسائي وابل حرير بمعاه كما في الكبر (ح ١ ص ٨٣)

٤ احرحه البعوى وابو بعيم وابن عساكر كذافي الكير (ح ١ ص ٣٠٠)

٥ احرحه ابن حرير كدافي الكنز (ج ١ ص ٨٢)

خوش آمدید ہور سول اللہ عظیم کواور آپ کے قاصد کو۔ حضر ت عمر نے ہو جھا کیا تم ان باتوں پر بیعت ہوتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کروگی ، چوری نہیں کروگی ، زنا نہیں کر وگی ،اپنی او لاد کو قتل نہیں کروگی ،نہ کوئی بہتان لاؤگی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے در میان باندھ کھڑ اکیا ہو اور کسی نیکی کے کام میں نا فرمانی نئیں کروگی ان عور تول نے کہا تی ہال۔ حضر ت عمر نے دروازے کے باہر ہے اپناہا تھے بڑھایاادران عور تول نے اندر ہے اہنے ہاتھ بڑھائے (لیکن حضر ت عمر کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا) پھر حضر ت عمر نے کمااے امتد! تو گواہ ہو جا۔ پھر ہمیں اس بات کا تھم دیا گیا کہ عیدین میں حیض والی عور تول اور سیانی پچیوں کو بھی (عید گاہ) لے جایا کریں۔(کہ میہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن ان کے جانے سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہو گی اور بید دعا میں شریک ہو جائیں گی )اور ہمیں جنازہ کے ساتھ جانے ہے روکا گیااور پیرہتایا گیا کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں۔ راوی کہتے میں کہ میں نے استاد ہے بہتان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے قول و لا بعصینك في معووف کے بارے میں یو چھاانہوں نے کمااس سے مراد کمی کے مرنے پر نوحہ کرتا ہے۔ ا حضرت سلمی بنت قیس حضور علیہ کی خانہ تھیں اور انہوں نے حضور کے ساتھ دونوں قبلوں (بیت المقد س اور بیت اللہ ) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور وہ بیو عدی بن نجار قبیلہ کی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آئی اور انصار کی عور تول کے ساتھ آپ سے بیعت ہو گئی۔ جب آپ نے ہمیں ان چیزول پر بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ مسک چیز کوشِر یک منتیں کریں گی ، چوری منتیں کریں گی ، زنا منتیں کریں گی ،اپنی اولاد کو قتل منتیں کریں گی ، کوئی بہتان نہیں لا ئیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے در میان باندھ کھڑ اکیا ہواور کسی نیکی کے کام میں حضور کی نافرمانی شمیں کریں گی توآپ نے یہ بھی فرمایا کہ ا پنے خاوندوں سے خیانت شیں کروگی۔ چنانچہ ہم بیعت ہو کرواپس جانے لگیں تو میں نے ان میں ایک عورت ہے کما کہ والیں جا کر حضور ہے یو چھ آؤ کہ خاد ندول ہے خیانت کرنے کا كيا مطلب ہے ؟ال نے جاكر حضور علي ہے يو جھا۔ آپ نے فرماياكہ خيانت يہ ہے كه عورت خاوند کامال لے کر کسی کوخو د و ہے دے (لیعنی خاوند کی اجازت کے بغیر ) کے

لا احرجه احمد وابو یعلی والطبرانی ورجاله ثقات کما قال الهیشمی (ح ۲ ص ۳۸) رواه ابو داؤد یا حتصار کثیر کدافی محمع الروثد (ح ۲ ص ۳۸) قلت احرجه البحاری ایصاً باحتصار وقد احرجه بطوله ابن سعد و عندس حمید کما فی الکنز ( ح ۱ ص ۸۱)

<sup>﴾</sup> اخرجه احمد والو يعلى والطرابي ورجاله ثقات كما قال الهيثمي (ح ٢ ص ٣٨) واحرجه الا مام احمد عن عائشة بنت قدامة بمعاه في البعة على وفق الاية كما في ابن كثير (ح ٤ ص ٣٥٣)

حفرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث فرماتی ہیں کہ ہیں اور میری والدہ حفرت قریرہ بنت حارث العواریہ مماجر عور تول کے ساتھ آکر حضور علی ہے بیعت ہو کیں۔آپ مقام الطح ہیں ایک خیمہ ہیں تشریف فرما تھے۔آپ نے ہم سے یہ عمد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کی چیز کو شریک نہیں کریں گی۔آگے آیت والے الفاظ ہیں جب ہم اقرار کر چیس اور آپ سے بیعت شریک نہیں کریں گی۔آگے آیت والے الفاظ ہیں جب ہم اقرار کر چیس اور آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ منبیں چھو سکتا۔ چنانچہ ہونے کے اس میں چھو سکتا۔ چنانچہ آپ نے ہمارے کئے وعائے مغفرت کی اور میں ہماری بیعت تھی۔ ا

حفر تا اسمہ بنت رقیقہ فراقی ہیں جند عور تول کے ہمراہ حضور ہیگئے کی خدمت میں تبعت ہونے کے لئے عاضر ہوئی۔ ہم نے کہایار سول اللہ! ہم آپ ہے اس بات بربیعت ہوتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کی چزکو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنانہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قبل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جے ہم نے اپنا تھوں اور پیروں کے در میان باندھ کھڑا کیا ہواور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافر مانی نہیں کریں گی۔ پیروں کے در میان باندھ کھڑا کیا ہواور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافر مانی نہیں کریں گی۔ آپ نے فر مایا (یہ بھی کمو) کہ جتناتم ہے ہو سکے۔ ہم نے کما اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہم ہے بھی ذیادہ تریں کھانے والے ہیں۔ یار سول اللہ اللہ آئے (آپ ہاتھ یو ھائیں) ہم آپ سے بعدت ہوتی ہیں۔ آپ نے فر مایا میں عور تول سے مصافحہ نہیں کرتا ہول۔ سوعور تول سے میری زبانی بیعت کرتا ہول، میری زبانی بیعت کرتا ہول، میری زبانی بیعت کرتا ہول، میں عور توں کو زبانی بیعت کرتا ہول، میری زبانی بیعت کرتا ہول، عالے سوہوں، جا ہے ایک عور ت سے (یعنی میں عور توں کو زبانی بیعت کرتا ہول، عالے سوہوں، جا ہے ایک کا سے ایک عور ت سے (یعنی میں عور توں کو زبانی بیعت کرتا ہول، عالے سوہوں، جا ہے ایک کا بیکھوں میں بوہوں، جا ہے ایک کا بیکھوں بیا ہے سوہوں، جا ہے ایک کا بیکھوں بیا ہے سوہوں، جا ہے ایک کا بیکھوں بیا ہے سوہوں، جا ہے ایک کا بیکھوں بیا ہے سوہوں ، جا ہے ایک کا بیکھوں بیا ہے سوہوں ، جا ہے ایک کا بیکھوں بیا ہے سوہوں ، جا ہے ایک کا بیکھوں بیانی بیکھوں بی

حضرت عبداللہ بن عمر و فرماتے ہیں کہ حضرت امیمہ ہنت رقیقہ حضور علیا کی خدمت ہیں اسلام پر بیعت ہونے کے ارادے ہے آئیں۔آپ نے فرمایا ہیں تم کو اس بات پر بیعت کر تا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک شمیں کروگی ، چوری شمیں کروگی ، ذیا شمیں کروگی ، ذیا شمیں کروگی ، نیا شمیں کروگی ، نیا شمیں کروگی ، نیا شمیں لاوگی جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور پیرول کے در میان با ندھ کھڑ اکیا ہو اور نوحہ شمیں کروگی اور قدیم زمانہ جا ہمیت کے مطابق این نہیں کی وگی اور قدیم زمانہ جا ہمیت کے مطابق این نہیں کی وگی آئی ہمیں کی وگی۔ سی

حفرت عائشةٌ فرماتی بین که حضرت فاطمه بنت عتبه بن ربیعهٌ حضور علی کی خدمت میں

رُ احرجه الطبراني في الكبير والا وسط قال الهيثمي (ح ٦ ص ٣٩) وفيه موسى بن عبياة وهو صعيف انتهى لل احرجه مالك وصححه ابن حبان واحرجه الترمذي وغير ٥ محتصراً كما في الاصابة (ج ٤ ص ١ ٤٠) لل احرجه الطبراني ورجاله ثقات كدافي المحمع (ح ٦ ص ٣٧) واحرحه ايصاً السائي وابن ماجة والا مام احمد وصححه الترمذي كما في التقسير لا بن كثير (ج ٤ ص ٣٥)

معت ہونے کے ارادے ہے اکس آپ نے قرآنی آیت :۔

اُنُ لَاَّ يَشُو كُنَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَّلاَ يَسُو فَنَ وَلَا يَزُنِيْنَ . كَ مَطَائِنَ ان ہے عمد لِيمَا شروع كيا (جس مِي شرك شرك نه كرنے زنانه كرنے وغير ه كاذ كرہے) تو حضرت فاطمه نے شرم كے مارے ا پنا ہاتھ سر پرر كھ ليا۔ حضور كوان كى يہ ادابہت پسند آئى (ان كى اس جَجَب كود كچے كر) حضرت عائشة نے كما الجھا بھر ٹھيك ہے ، چنا نچه حضورً نے اى آيت كے مضمون كے مطابق ان كو بيعت كيا۔ له

حضرت عزہ بنت خابل فرماتی ہیں کہ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں چنانچہ اپ نے ان کوان الفاظ سے بیعت فرمایا کہ تم ذنا نہیں کروگی، چوری نہیں کروگی، اولاد کو زندہ در گور نہیں کروگی، نہ ظاہر ہیں ،نہ چھپ کر، میں نے (اپنے دل میں) کما کہ ظاہر ہیں ذند در گور کرنا تیں نے حضور سے پوچھا نہیں اور در گور کرنا تیں نے حضور سے پوچھا نہیں اور آپ نے نئے ہوں اور چھپ کر زندہ در گور کرنا ہیں نے حضور سے پوچھا نہیں اور آپ نے نئے ہوں اور جھپ کر زندہ در گور کرنا ہیں نے حضور سے مراد اولاد کو آپ نے بھے بتایا نہیں ۔لیکن میرے دل میں اس کا مطلب رہ آیا ہے کہ اس سے مراد اولاد کو آپ نے بھی بتانی میں اللہ کی فتم السینے کی نہیں بگاڑویا گی۔ کہ

حضرت فاطمہ بنت عتب من دبید من عبد سمس فرماتی ہیں کہ ان کواور ہند بنت عتب کو لے کر ابو حذیفہ من عتب حضور عیالی کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تاکہ یہ حضور کے بیعت ہوجا کیں۔آپ ہم ہے عمد لینے لیے اور بیعت کی پابدیاں بتانے لئے ہیں نے آپ کی خدمت ہیں عرض کیا اے میرے بی خار اور معائی ! کیا آپ نے اپنی قوم میں ان عیوب اور نقائص ہیں ہے کوئی ہیں اے میرے بی خفر ت ابو حذیفہ نے کہااری! حضور سے بیعت ہوجا و کیونکہ ان بی الفاظ ہے لوگ بیعت ہوتے ہیں اور یکی پابدیاں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ہند کے کہا ہیں تو چوری (نہ) کرنے برآپ ہے بیعت نہیں ہوتی ہوں۔ کیونکہ میں اپ خاوند کے مال میں سے چوری کرتی ہوں۔ حضور نے اپناہا تھ بیجھے کرلیا یمال تک کہ حضور نے اپناہا تھ بیجھے کرلیا یمال تک کہ حضور نے آدمی ہی گئی کی اجازت وے دو۔ حضر ت ابوسفیان نے کہا کہ ترو تازہ (کھانے ہینے کی اجزوں کی تو اجازت نہیں ہواورت کی اجازت نہیں ہوتی کی اجازت نہیں ہوتی کی اجازت نہیں ہواورت کی اجازت نہیں ہوتی در ہم دینار کیڑوں دغیرہ) کی اجازت نہیں ہوتی دنہ کی ۔ چنوں کی تو اجازت نہیں ہوتی کی جیزوں (جیے در ہم دینار کیڑوں دغیرہ) کی اجازت نہیں ہوتی کے خیمہ سے اجازت کی ۔ چنائے ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضر ت فاطمہ نے کہا آپ کے خیمہ سے افریت کی۔ چنائے ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضر ت فاطمہ نے کہا آپ کے خیمہ سے افریت کی۔ چنائے ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضر ت فاطمہ نے کہا آپ کے خیمہ سے افریت کی۔ چنائے ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضر ت فاطمہ نے کہا آپ کے خیمہ سے افریت کی۔ چنائے ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضر ت فاطمہ نے کہا آپ کے خیمہ سے افریت کی۔ چنائے ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضر ت فاطمہ نے کہا آپ کے خیمہ سے افریت کی دیا کہا ہوں کیا کی دیا کی دو دیا کی دیا کی

۱۵ خرجه احمد والبرار ورجاله رجال الصحيح كدافي مجمع الروائد (ح ٦ ص ٣٧)
 ١ احرجه الطبراني قال الهيثمي (ح ٦ ص ٣٩) رواه الطبراني في الا وسط والكبير بنحوه عن عطا بن مسعود الكعي عن ابيه عنها ولم اعرف مسعود اونقية رحاله ثقات انتهى

زیادہ مبغوض کوئی خیمہ نہیں تھااور اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہیں تھی کہ اس خیمہ کواور اس خیمہ کواور اس خیمہ کا اسب سے اس خیمہ کے اندر جو کچھ ہے اس سب کوالقد تعالیٰ تباہ کر دے اور اللہ کی قسم الب سب سے زیادہ آپ کے قبہ کے بارے میں یہ بات پہند ہے کہ اللہ تعالیٰ اے آباد کرے اور اس میں برکت دے حضور نے فرمایا آئی (محبت مجھ سے ) ہوئی بھی جا ہئے۔ اللہ کی قسم اتم میں سے ہر آدمی تب بی کامل ایمان وال ہوگا جبکہ میں اس کو اس کی اولاد اور والد سے زیادہ محبوب ہوجاؤں۔ ک

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہندہ ست عتبہ بن ربعہ صفور تلفیقہ کی فعد مت میں بیعت ہونے کے لئے آئیں۔آپ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تو فرہ یا جاؤادر (مندی لگا کر) ہے دونوں ہاتھوں کو بدل کر آؤ۔ چنانچہ دہ گئیں اور مہندی لگا کرا ہے ہاتھوں کو بدل کر حضور کی فعد مت میں آئیں۔آپ نے فرمایہ میں تم کواس بات پر بیعت کر تا ہوں کہ تم القد کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کروگی ۔اس پر حضر ت بہند نے کما کیا آزاد عورت بھی زہ کیا کرتی ہے ؟ پھر آپ نے فرمایا کہ فقر کے ڈر سے حضر ت بہند نے کما کیا آزاد عورت بھی زہ کیا کرتی ہے ؟ پھر آپ نے فرمایا کہ فقر کے ڈر سے اپنے پچوں کو قتل نہیں کروگی ، تو انہوں نے کما کیا آپ نے بہارے لئے چے بھوڑے ہیں جہندیں ہم قتل کریں ؟ (سب ہی کوآپ نے جنگوں میں مار ڈالا ہے) پھر وہ حضور کی بیعت ہو گئیں اور انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن بہن رکھے تھے تو انہوں نے فرمایا یہ تو جنم خدمت عرض کیا کہ آپ ان دو کنگوں کے بارے میں کیا فرہ تے ہیں۔آپ نے فرمایا یہ تو جنم نے درانگارے ہیں۔ ک

حضرت ہند نے (اپنے خاوند حضرت ابو سفیان سے) کما کہ میں محمہ (علیہ السلام) سے بیعت ہو ناچاہتی ہوں حضر ت ابو سفیان نے کمامیں نے تواب تک بید دیکھاہے کہ تم ہمیشہ سے (محمہ علیہ السلام کی بات کا)انکار کرتی رہی ہو۔انہوں نے کماہاں اللہ کی قشم!(تمہاری یہ بات

<sup>[</sup> احرحه الحاكم (ح ٢ ص ٤٨٦) قل الحاكم هذا حديث صحح الاسادولم يحر حاه ووافقه الدهى فعال صحيح [ احرحه ابو يعلى قال الهيئمي (ح ٢ ص ٣٧) وقله من لم اعرفهن واحرحه ابن الى حاتم محتصر اكما في ابن كثير (ح ٤ ص ٣٥٤) وقال في الاصابة (ح ٤ ص ٤ ٣٥) وقال في الاصابة (ح ٤ ص ٤ ٣٥) وقالت وهل تربي الحرة وعد قوله ولا يتربين فقالت وهل تربي الحرة وعند قوله ولا يقنين اولا دهن وقد وبينا هم صعارا وقتلتهم كبارا مشهورة ومن طرقه ما احرحه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهراك ففي رواية الشعبي ولا بربين فقالت هندو هل تربي الحره اولا نقتلن اولاد كن قالت ابت قبلتهم وفي رواية بحوه لكن قالت وهل تركت لنا ولد ايوم بدر

ٹھیک ہے)لیکن اللہ کی قشم آج رات ہے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عباد ت ہوتے ہوئے نہیں ویکھی اللہ کی قتم اسلمانول نے ساری رات نماز یا ھے ہوئے قیام، ر کوع اور سجدہ میں گزاری ہے۔ حضرت او سفیان نے کہاتم تو (اسلام کے خل ف) بہت ہے کام کر چکی ہو۔اس لیئے تم اپنے ساتھ اپنی قوم کے کسیآد می کو بے کر جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے باس گئیں اور حضرت عمر ان کے ساتھ گئے اور ان کے لیئے (حضور سے داخلہ کی) ا جازت ما تکی۔وہ نقاب ڈالے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کمیں ۔آگے بیعت کا قصہ ذکر کیاہے۔ای دوایت میں حضرت شعبی ہے یہ منقول ہے کہ حضرت ہندیا کہا کہ میں توابو سفیان کابہت سامال ضائع کر چکی ہول۔ توابو سفیان نے کہ تم میر اجتنامال لے چکی ہووہ سب تمہارے لیئے طلال ہے۔ <sup>لہ</sup> ائن جریر نے حضر متدانن عباسؓ ہے ای حدیث کو تفصیل ے ذکر کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضر ت الاسفیان نے کہاتم میر اجتناماں لے چکی ہو جا ہے وہ ختم ہو گیا ہو یاباتی ہوسب تمہارے لئے حال ہے۔ یہ سن کر حضور " بنے اور آپ نے ہند کو بیجان ایااور ان کو بلایا۔ انہول نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیاور حسور نے ن سے توجہ ہٹا کر (باتی عور تول کی طرف متوجہ ہو کر ) کہا کہ آپ نے فرمایا نہیں اللہ کی قتم اشر ایف عور ہے زیانہیں کیا کرتی آپ نے پھر عور توں ہے کہا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ حضر ہے ہندنے کہا آپ نے ہی تو ان کو جنگ ہدر کے دن فقل کیا ہے ۔اب آپ جو نمیں اور وہ ۔ پھر آپ نے (عور توں سے) کہا کہ وہ کوئی بہتان نہیں لائمیں گی جے اُنہوں نے اپنے پیرول اور ہاتھوں کے در میان باندھ کھڑ اکیا ہواور کسی نیجی کے کام میں تافر مانی نہیں کریں گی۔آپ نے ان عور توں کو نو حہ کرنے ہے منع کیا۔زمانہ جاہلیت میں عور تیں کپڑے بھاڑا کرتی تھیں (آپ نے ان تمام کامول سے منع فرمایا) ا

حضرت اسید بن ابل اسید بر اد (حضور سے) بیعت ہونے والی عور توں میں سے ایک عورت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے حضور بیائے نے جن باتوں کا عمد لیان میں سے باتیں بھی تھیں کہ ہم کے کام میں حضور کی نافرانی نہیں کریں گی ،اور چرہ نہیں بوجیں گی مباول کو نہیں بھیریں گی ،اور چرہ نہیں تو چیں گی مباول کو نہیں بھیریں گی ،گریبان نہیں بھاڑیں گی ،اور واد بلا نہیں کریں گی۔ سال

لُ اخرجه ابن ماده وفي اوله التهي مختصراً

ل دکره این کثیر فی تفسیره (ح ٤ ص ۳۵۳) قال این کثیر هذا اثر عربت

ت احرجه ابن الى حاتم كدافي التفسير لاس كثير (ح ٤ ص ٣٥٥)

# نابالغ پچول کابیعت ہو نا

حضرت محمد بن علی بن حسین ؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت حسن ، حضر ت حسین ، حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن جعفرٌ کو بچین بی میں بیعت فرمایا نه ابھی ان کی داڑھی نکلی تھی اور نہ ابھی ہیہ لوگ بالغ ہو ئے تھے۔ بہار ہے علاوہ اور <sup>ت</sup>سی بچے کو بيعت نهيں کيا۔ ل

حضرت عبدالله بن زبیر اور حضرت عبدالله بن جعفرٌ ہے مروی ہے کہ یہ دونوں حضرات سات سال کی عمر میں حضور ﷺ ہے ہیعت ہوئے تھے۔ حضور ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور ایناباته بردهادیااور ان دونول کوبیعت فرماس یه

حضرت ہرماس بن زیادٌ فرماتے ہیں کہ میں کمسن بچہ تھا۔ میں نے اپناہاتھ حضور ہوگئے کی طرف بیوت ہونے کے لیئے بڑھایالیکن آپ نے مجھے بیعت نہیں کیا۔ "

صحابہ کرام کا حضور علی کے خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت ہو نا

حضرت منتشر کے والد کہتے ہیں کہ جس وقت ریآیت ۔

اِنَّ الَّذِينُ مِنَا بِعُوْ مَكَ اِمَّا بَهِ مُوْدَ اللَّهَ نازل ہوئی ترجمہ ۔ تھیق جولوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بعت کرتے ہیں اللہ سے توآپ نے لوگوں کواس وقت اس طرح بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے لیئے بیعت ہوتے ہیں اور ہم حق بات مانا کریں گے ،اور حضر ت ابو بحرؓ نے صح بہ کو ندھت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں جب تک انقد کا فرمانبر دار ہوں تم میری دیعت پر اس وقت تک باقی ر ہولیکن حضرت عمرؓ اور بعد والے خلفاء نے حضور کی طرح بیعت فرمایا۔ سی

حضرت ائن العفیف ٌ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت ابو بحرٌّ لو گول کو بیعت فرمار ہے ہتھے۔ صحابہؓ کی ایک جماعت ان کی خدمت میں آئی۔وہ کہتے کیا تم

أ احرجه الطبراني قال الهيثمي (ح ٦ ص ٠٤) وهو مرسل ورحاله ثقات

لِّي احرحه الطرابي ايضاً قال الهيثمي (ح ٩ ص ٢٨٥) وفيه اسماعيل بن عياش وِفيه خلاف وبقية رحاله رحال الصحيح واحرحه ايصاً ابو بعينه واس عساكر عن عروة ان عندالله بن الربير وعبدالله بن جعفر وفي لقط جعفر بن الرسر با يعا النبي ﷺ وهما ابنا سنع سبين فدكر بحوه كما في المنتحب (- ٥ ص ٢٢٧) 💎 🕏 احرجه البسائي كدافي جمع الفوائد (- ١ ص ١٤)

أحرجه أس شاهين في الصحابة عن أبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن حدة كدافي الإصابة (ح. ۳ص ۸۵۱)

جھے ہے اس بات پر بیعت ہوتے ہوکہ تم اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنو گے اور مانو گے ؟ وہ حفر ات کہتے "جی ہاں" پھر حفر ت او بحر ان کو بیعت فرما لیتے ہیں ان بی د نول ما بچھ عرصہ پہلے بالغ ہو چکا تھا۔ ہیں بچھ د برآپ کے باس کھڑ ار ہااور آپ لوگوں ہے بیعت میں بوعمد لے رہے تھے دہ ہیں نے سکھ لیا۔ پھر ہیں نے آپ کے پاس جا کر خو د بی یہ کمنا شروع کر دیا کہ ہیں آپ ہے اس بات پر بیعت ہو تا ہول کہ اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنوں گا اور مانوں گا۔ یہ من کرآپ نے جھے پر اوپر سے نیچے تک ایک نگاہ ڈالی میر اخیال یہ ہے کہ میر ایے عمل آپ کو بہت پہند آیا۔ اللہ کی ان بر دحت ہو (پھر آپ نے جھے بیعت فرما ایل) کہ حضر ت او سنوں گا واس بات بر بیعت فرماتے کہ (کا فروں سے )خوب نیز وں سے جنگ کریں گے اور اگر طاعون کی دیمار کی آگئی تو بھی جے در ہیں گے۔ ایک

حضرت اوسفر فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا۔ حضرت او بخر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ حضرت او بخر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ حضرت عمر سے عمر شکر گائی اپناہا تھ بوصائیں میں آپ کے ہاتھ پر ای چیز پر بیعت ہو تا ہول جس پر میں آپ سے پہلے آپ کے ساتھی (حضرت او بھی کے ہاتھ پر ای چیز پر بیعت ہو تا ہول جس پر میں آپ سے پہلے آپ کے ساتھی (حضرت او بھی کے ساتھی (حضرت او بھی کے ساتھی کا میں بات سنول گا۔ اور مانول گا۔ سی

حضرت عمير بن عطيه ليئي فرماتے جي كه جل نے حضرت عمر بن خطاب كى خدمت بين حاضر ہو كر عرض كيا اے امير المومنين إآپ اپنا ہاتھ بلند فرمائيں "الله اے بلند ہى ركھ" ـ بين آپ ے الله اور اس كے رسول كے طريقه كے مطابق بيعت ہوتا ہوں \_آپ نے اسكراتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند كيا اور فرمايا اس بيعت كا مطلب بيہ كه اس بيعت ے تم ماركى انو تمارك بي حقوق ہم پرآگئے (اور وہ بيہ بين كه هم ہماركى انو كے اور ہم حموق ہم جھے جنا كيں گے اور ہمارے بچھ حقوق تم پرآگئے (اور وہ بيہ بين كه تم ہماركى انو كے اور ہم حموں تعرب كے اس بيعت ہواكہ بات سنون گااور مانون گا۔ ملک

حضرت سلیم او عامر فرماتے ہیں کہ حمر لیکا و فد حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان سے اس پر میعت کرنی چاہی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے ، نماز قائم کریں گے ،زکوۃ ویں گے ،رمضان کے روزے رکھیں گے لور

رُ احرحه البيهقي (ح ٨ص ١٤٦) لَ اخرجه مسدو كدافي الكر (ح ٢ ص ٣٢٣) لَ احرحه ابن سعد وابن ابن شيئة والطيالسي كدافي الكبر (ح ١ ص ٨١) في اخرجه ابن سعد كدافي الكنز (ح ١ ص ٨١)

مجوسیوں کی عید جھوڑدیں گے۔جب انہوں نے ان تمام ہاتوں کی ہاں کرلی تب ان کو روست کیا۔ ا

حضرت مسورین مخرمہ ٌ فرماتے ہیں کہ جس جماعت کو حضرت عمرٌ نے (خلافت کے فیصلہ کے لیئے )ذمہ دار ہنایا تھاوہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے توان سے حضرت عبدار حمٰنٌ نے کماکہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے تو خلیفہ بینا نہیں ہے خلیفہ نوآپ لوگوں میں ہے کوئی ہوگا۔اب اگراپ کمو نوآپ لوگوں میں ہے کسی ایک کو منتخب کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ان سب نے حضرت عبدالرحمٰن کو اس کا اختیار وے دیا جب ان حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عبدالرحمن کے سپر د کر دیا توسب لوگول کی توجہ حضرت عبدالرحمن کی طرف ہوگئی۔اس جماعت کے باقی حضرات کے پوس نہ جاتا ہوا کوئی نظر آیا اور نہ پیچھے چلتا ہوا۔ سب لوگ ان د نول میں حضرت عبدالرحمٰن کو ہی جاکرائیے مشورے دیتے یہاں تک کہ جبوہ رات آئی کہ جس کی صبح کو ہم لوگ حصر ت عثالتًا ہے بیعت ہوئے۔اور اس رات کا بچھ حصہ گزر گیا تو حضرت عبدالرحمٰن نے آگر میرادروازہ اس زور ہے کھٹکھٹایا کہ میں جاگ اٹھا۔ انہوں نے کہ تم تو مزے ہے سور ہے ہواور میں آج رات ذرا بھی نہیں سویا۔ جاؤ حضرت زبیر اور حضرت سعدٌ کوبلالاؤ میں ان دونوں کوبلالایا۔ انہوں نے ان دونوں ہے کچھ دیر مشورہ کیا۔ پھر مجھ سے کہا جاؤ حضرت علیٰ کو میرے پیس بلالاؤ۔ میں ان کوبلالایا۔ان سے حضرت عبدالحرمن آد ھی رات تک الگ ہاتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت علی ان کے یاس ہے اٹھ کر جیعے گئے انہیں (اپنے خلیفہ بنے کی) کچھ امید تھی۔اور حضرت عبدالر حمٰن کو حضرت علیٰ ہے اس بارے میں ' کچھ خطرہ تھا۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن نے مجھ ہے کہا جاؤ اور حضرت عثمانؑ کو ہلا لاؤ۔ میں اشیں بلالایا۔ حضرت عبدالرحمن ان ہے بات کرتے رہے ۔ یمال تک کہ فجر کی اذان بر دونوں حصر ات علیحدہ ہوئے۔ جب ہوگ صبح کی نماز پڑھ چکے اور بیہ ذمہ دار جماعت منبر کے یاس جمع ہو گئی۔ تو حضرت عبدالرحمٰن نے مدینہ میں جننے مهاجرین اور انصار تھے ان سب کے یا س بیغام بھیجااور اس سال حج میں لشکروں کے جو امراء حضرت عمر کے ساتھ تھے ان کے یاس بھی پیغام بھیجا۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو حضر ت عبدالر حمٰن نے خطبہ پڑھ کر فِرمایہ امابعد ااے علی میں نے لوگوں کی رائے میں خوب غور کیا۔لوگ حضرت عثمان کے ہرابر کمسی کو نمیں سبچھتے ہیں۔تم اینے دل میں کوئی ایباوییا خیال نہ آنے دینا۔اور پھر حضرت عثان کا ہاتھ پکڑ کر کماکہ میں تم ہے اس بات پر بیعت ہو تا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے طریقہ پر اور اس

ل احرحه احمد في السية كدافي كبر العمال (ح ١ص ٨١)

کے رسول (ﷺ) کی اور ان کے بعد کے دونول خلیفوں کی سنت پر جلو گے ۔ پہلے ان ہے حضر ت عبدالرحمٰن بیعت ہوئے اور پھر مهاجرین اور انصار اور لشکروں کے امراء اور تمام لوگ بیعت ہوئے ۔!

نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کر ام رضی اللہ عنهم دین متین کے پھیلانے کے لیئے کس طرح شخیبوں اور تکالیف اور بھوک اور پیاس کوبر داشت کیا کرتے تھے اور اللہ کے کلمہ کوبلند کرنے کے لئے اللہ کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کرنا کس طرح ان کے لئے آسان ہو گیا تھا

احرحه البحاري واحرجه اليهقي (ح ٨ ص ١٤٧) ايصاً بنحوه

زور پرنہ تھی۔ایک طویل عرصہ ہے نہیوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور جاہلیت کا ایسادور دورہ تھا کہ بتوں کی عبادت کوسب ہے بہتر دین سمجھا جاتا تھا۔ آپ ایسافر قان (فیصلہ کی کتاب یعنی قرآن) لے کرآئے کہ جس نے حق اور باطل کو انگ الگ کر دیااور (مسلمان) والد اور اس کا ولد یا بیٹا یا بھائی کا فر ہے (اور خودوہ مسلمان ہے) اور اس کے دل کے قفل کو کھول کر اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے اور اس کا بھی اسے یقین ہے کہ اس کا بہ خاص تعلق والا دوزخ میں جائے گا اور اس بات کا بھی یفتین ہے کہ وروزخ میں گیاوہ برباد ہو گیا۔ اس لیٹے (اس خیال سے) اسے نہ جیس آتا تھانہ اس کی آئے می ٹھونڈ کی ہوتی تھی جسے اللہ تعانی نے قرآن کی اس دعا میں بیان کیا ہے۔
جیس آتا تھانہ اس کی آئے می ٹھونڈ کی ہوتی تھی جسے اللہ تعانی نے قرآن کی اس دعا میں بیان کیا ہے۔

ویس آتا تھانہ اس کی آئے می ٹھونڈ کی ہوتی تھی جسے اللہ تعانی نے قرآن کی اس دعا میں بیان کیا ہے۔

ویس آتا تھانہ اس کی آئے می ٹھونڈ کی ہوتی تھی جسے اللہ تعانی ہے قرآن کی اس دعا میں بیان کیا ہے۔

ویس آتا تھانہ اس کی آئے می ٹھونڈ کی ہوتی تھی جسے اللہ تعانی ہوتی آئے ہوتی ہوتی آئے ہوتی ہوتی آئے ہو

ترجمہ :اے رب دے ہم کو ہماری عور توں کی طَرِف ہے اور اولاد کی طرف ہے آنکھ کی ٹھنڈ کے یا

حضرت محمد بن کعب قرطی کے بیں کہ کوفہ والول بیں ہے ایک آدی نے حضرت حذیفہ بن کیان سے کہا ہے اور ان کی صحبت بیں کیان سے کہا ہے اور ان کی صحبت بیں کا حضرت حذیفہ نے کہا ہم پوری طرح سے محنت کرتے تھے۔ اس آدی نے کہا استدکی قسم ااگر ہم حضور کو پالیتے تو ہم آپ کو زمین پر نہ چلنے و سے بلحہ کند صول پر اٹھائے رکھتے۔ حضرت حذیفہ نے کہائے میرے بھی ایمی نے غزوہ خندت کے موقع پر حضور کے ساتھ اپنالیا سخت حال و یکھا۔ آگے انہوں نے اس موقع پر خوف کی زیادتی اور ہموک اور سردی کی تختی روائیت بیں ہے کہ حضرت سردی میں مسلم انوں کو حضور کے ساتھ اس حال میں و یکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی بیں مسلمانوں کو حضور کے ساتھ اس حال میں و یکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی بیر ہی تھی اور آگے حدیث ذکر کی۔ حالم اس میں میلمانوں کو حضور کے ساتھ اس حال میں و یکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی بیر ہی تھی اور آگے حدیث ذکر کی۔ حالم اس میں و یکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی بیر ہی تھی اور آگے حدیث ذکر کی۔ حالم اور میں تھی ہو جیسے کہ خوف پر داشت کرنے کے باب میں آئے گی۔ کی

۱ حرجه ابوبعیم فی الحلیة (ح ۱ ص ۱۷۵) على حیربل نفیر و احرجه الطبرانی ایضا
 بمعداه باسانید فی احد هابحیل بن صالح وثقه الدهبی وقد تکلموا فیه وبقیة رجاله رحال الصحیح
 کما قال الهثیمی فی المحمع (ح ۲ ص ۱۷)

# حضور علی کااللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سے سختیوں اور تکالیف کابر داشت کرنا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ فرمایا کہ اللہ کی خاطر جنتی تکلیف مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں ڈرایا گیااور گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیاات کسی کو نہیں ڈرایا گیااور مجھ پر تمیں دن اور تمیں راتمی مسلسل الی گزری ہیں کہ میرے اور بلال (رضی اللہ عنہ) کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جوبلال کی بغل کے پہنچ عنہ ایک آجائے (بیعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی) ک

ل احرحه احمد كدافي البداية (ج٣ص ٤٧) واحرجه ايصاً الترمذي وابي حبان في صحيحه وقال الترمدي هذا حديث حسن صحيح كدافي الترغيب (ح ٥٥ س ١٥٩) واحرحه ايصاً ابي ماجة وابو بعيم لل احرجه الطبراني في الا وسط والكبير قال الهيثمي (ح ٦ ص ١٤) رواه الطبراني وابو يعلى يعلى رجال الصحيح انتهى واحرجه البحاري في التاريخ بنحوه كما في البداية (ح ٣ص ٤٢)

حضور ﷺ سے اور طالب نے کہا ہے میرے بھتے آپ کی قوم میرے پائی ہے اور اس نے ایر اس کھا کا اور ان پر بھی اور ان باہ جھ بچھ پر نہ ڈالو کہ جس کو نہ میں اٹھا سکول اور نہ تم لیڈ اتم اپنی قوم کو وہ با تیں کہنی چھوڑ دوجو ان کو نا گوار لگی ہیں۔ اس سے حضور یہ سمجھ کہ آپ کے بارے میں آپ کے بچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ اب بیل مدوجھوڑ کر آپ کی قوم کے حوالے کر نے والے بیل اور اب ان میں آپ کا ساتھ و سے آپ کی مدوجھوڑ کر آپ کی قوم کے حوالے کر نے والے بیل اور اب ان میں آپ کا ساتھ و سے کی ہمت شمیں رہی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا ہے میرے پچا!اگر سورج میرے والا شمیں کی ہمت شمیں رہی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا ہے میرے پچا!اگر سورج میرے والا شمیں میں اور جاند میرے والا شمیں کی کو شش میں میں کام میں لگار ہوں گا) یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کام کو چھوڑ نے والا شمیں کو کوشش میں میر کی جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر حضور کی آئیسیں ڈبڈ باآ میں اور آپ رود ہے۔ اور آپ وہاں سے بہت بھیر کر چل و ہے دیسا کہ حضور آپ کام پر اسے پختہ بیں (کہ اس کے لئے جان تک قربان کرنے اور جاند سورج تک اٹھا لینے کو تیار بیں) تو انہوں نے حضور کو پکارا۔ اے میر ہے تھیج آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو طالب نے تو انہوں نے حضور کو پکارا۔ اے میر ہے تھیج آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو طالب نے کہ آپ بات کی میں ان کی قربی اللہ کی قدم ایم کی وجہ سے بھی کہا ہی اللہ کو تیار بیں) کی اللہ کو میں تھو نہیں جھوڑوں گا۔ ل

حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ جب ابد طالب کا انقال ہوا تو قریش کا ایک کمینہ آدی حضور علی ہے کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر مٹی ڈالی۔ آپ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ آپ کی ایک بیشی آگر آپ کے چرے ہے مٹی صاف کرنے گئی اور رونے لگی آپ نے فرمایا اے میری بیشی آگر آپ کے چرے ہے مٹی صاف کرنے گئی اور رونے لگی آپ نے فرمایا اے میری بیشی امت روکیو فکہ اللہ تعالی تمہارے والدی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں اور آپ فرمارے تھے کہ ابوط لب کے انتقال تک قریش میرے ساتھ اتنی ناگواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے۔ آب بیشروع ہوگئے ہیں۔ کا

خضرت الدہر یر اُفرماتے ہیں کہ جب ابد طالب کا انقال ہو گیا۔ تو قریش کے لوگ حضور النقال ہو گیا۔ تو قربایا کے لوگ حضور النقال ہو گیا۔ نے سر اللہ کی سے جیا۔ آپ کی ساتھ بیش آنے لگے آپ نے فرمایا اے میرے بچا۔ آپ کی کمی بہت جلد محسوس ہونے گئی۔ س

۔ حضرت حارث بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے ؟ میرے والد نے کمایہ لوگ اپنے ایک بے دین آدمی پر جمع ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی سواری سے

لَ احرجه البيهقي كدافي البداية (ح٣ص ٤٤) لل احرحه اليهقي كدافي البداية (ح٣ص) ١٣٤) احرجه ابو بعيم في الحلية (ح٨ص٣٠٨)

دے رہے تھے اور لوگ آپ کی دعوت کا انکار کررہے تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں
پنچارہے تھے۔ یہاں تک کہ آدھادن گزر گیا اور لوگ آپ کے پاس ہے چلے گئے۔ توایک
عورت پانی کابر تن اور رومال لیے ہوئ آئی جس کا سید کھلا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت ہے
ہر تن لے کر پانی پیا اور وضو کیا پھر اس عورت کی طرف سر اٹھا کر کھا اے میر کی بیٹی الب
سینے کو ڈھانپ لے اور اپ باپ کے بارے بی کوئی خوف اور خطرہ محبوس نہ کر ہم نے
سینے کو ڈھانپ لے اور اپ باپ کے بارے بی کوئی خوف اور خطرہ محبوس نہ کر ہم نے
پوچھایہ عورت کون ہے ؟ لوگوں نے بتایا یہ ان کی بیٹی حضرت زیب بیٹی ۔ اور کھا تھا
کہ آپ فرمارہ ہے تھے اے ہوگو ! إلا اللہ اللہ کہ لوکا میاب ہو جاؤ گے۔ تو بیس نے دیکھ
کہ ان بیس ہو جاؤ گے۔ تو بیس نے جرے پر تھوک رہا ہے اور کوئی آپ پر مٹی ال رہا ہے اور کوئی آپ پو مٹی ال رہا ہے اور کوئی آپ کوگا ایل کہ ان میر کی
آپ کوگا ایاں دے رہا ہے (اور یو نمی ہو تارہا) یمان تک کہ آدھادن گزر گیا۔ پھر ایک لڑکی پائی
کا بیالہ لے کرآئی جس ہے آپ نے اپنے چرے اور دونوں ہا تھوں کو دھویا اور کہ اے میر کی
بیشی انہ توا پے باپ کے اچانک قتل ہو نے کا خطرہ محسوس کرواور نہ کی قسم کی انت کا۔ میں
بیشی انہ توا پے باپ کے اچانک قتل ہو نے کا خطرہ محسوس کرواور نہ کی قسم کی انت کا۔ میں
بیشی انہ توا پے باپ کے اچانک قتل ہو نے کا خطرہ محسوس کرواور نہ کی قسم کی انت کا۔ میں
بیست خوبھورت بچی تھیں ہی

اترے تودیکھاکہ رسول اللہ علی ہے لوگوں کواللہ کوایک مان لینے اور اس پر ایمان لانے کی وعوت

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت این العاص کے بوچھ کہ آپ ججے۔ تا تیں کہ مشر کین نے حضور عظیم کو سب سے زیادہ کو نسی تکلیف پہنچائی ؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضور عظیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ استے میں حقبہ بن ابنی معیلا آیا اور اس نے اپنا کپڑا حضور کی گرون میں ڈال کر زور ہے آپ کا گلا گھو نثار حضر سے ابو بخر آئے اور عقبہ کو کند ھے ہے مجلور کی گرون سے بیچھے ہٹایا اور رہے گما :۔

اَنَفَتْلُونْ وَجُلَّا اَنْ يَنْفُولُ وَبِيَى اللَّهُ وَفَدُ جَاءَ كُمْ بِالْبَيِّنَةِ مِنْ وَبِكُمْ ترجمہ: ''کیامارے ڈالتے ہوا یک مرد کواس بات پر کہ کنتا ہے میرارب اللہ ہے۔اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی''۔ ''ک

حضرت عمر وبن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک ہی دن دیکھا کہ قریش کعبہ

ل احرحه الطبراني قال الهيشمي (ح ٦ ص ٥٩) رجاله ثقات لا عند الطبراني ايصاً قال الهيشمي (ح ٦ ص ٢١) وفيه صيب بن مدرك ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات لا اخرجه البخاري كذافي البداية (ج ٢ ص ٤٤)

حضرت عروہ بن زیر فراتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و سے بوچھا کہ آپ نے قریش کو اپنی و شخی ظاہر کرتے ہوئے حضور علیقہ کو سب سے زیادہ آکلیف پہنچاتے ہوئے جو یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو دیکھ وہ کیا ہے ؟ انہوں نے کماایک و فعہ قریش کے سر دار حظیم میں جمع ہے۔ میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہ آپس میں کہنے گئے کہ اس آدمی کی طرف سے ہمیں جتنار داشت کر نایا اسے ہمیں اتنا بھی ر داشت نمیں کر نایا اسے ہمیں ہو قوف کہتا ہے اور ہمارے آباؤا جداد کوبر اسے ہمیں اتنا بھی ر داشت نمیں کر نایا اسے اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے بہت بر داشت کر لیا ہے وہ اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے بہت بر داشت کر لیا ہے وہ او گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے بہت بر داشت کر لیا ہو اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے بہت بر داشت کر لیا ہو اور اس طرح کی باتیں کر بی رہے تھے کہ سامنے سے حضور عیا تھے ہوئے تشریف لائے ۔ آپ نے چر اسود کا استلام کیا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گرز ہے۔ انہوں نے آپ کی بعض با تیں نقل کر کے آپ کو طعنہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا انزائی کے چرہ مبارک پر محسوس کیا۔ آپ ان کے سامنے سے آگے چلے گئے۔ جب آپ اس کا انزائی کے چرہ مبارک پر محسوس کیا۔ آپ ان کے سامنے سے آگے چلے گئے۔ جب آپ

لَ عند اس ابي شيئة كدافي كبر العمال (ح ٢ ص ٣٢٧) واحرجه ايضاً ابو يعلى والطبراني سحود قال الهيشمي (ح ٦ ص ٦٦) وفيه محمدس عمر علقمه وحديثه حسن ونقية رجال الطبراني رحال الصحيح انتهى واحرجه ايضاً ابو تعيم في دلائل النبوة (ص ٦٧)

ان کے پاس سے دوبار ہ گزر نے لگے توانہوں نے دلیجی ہی باتنس کیہ کرآپ کو پھر طعنہ دیا جس کااڑ میں نے آپ کے چرہ مبارک پر محسوس کیا۔ جب آپ ان کے پاس سے تیسری مرجبہ گزرنے لگے توانہوں نے مجرویسی ہی باتیں کہ کرآپ کو طعنہ دیا۔آپ نے کہااے جماعت قریش اکیاتم سن رہے ہو؟ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمہ کی جان ہے۔ میں تو تم لو گول کو ذیح کرنے کے لیئے بی آیا ہوں ( بعنی جو ایمان نہ لائے گاوہ آخر قبل ہو گا )آپ کی اس بات کی ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سب لوگ ایک وم سہم گئے۔ یہاں تک کہ اس ہے سلے جوآپ پر سخی کرنے کے بارے میں سب سے زیادہ زور لگار ہا تھاوہ بھی آپ سے عاجزی اور خوشامہ ہے بات کر کے آپ کو ٹھنڈ اکرنے لگ گیا اور یوں کنے لگ گیا اے ابو القاسم آآپ (بندا السي سخت إت مذكبين مرداست سه كام لين الي واليس تشريف في كفا كل بھلائی کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں۔اللہ کی قسم آنپ و نادال آدی نہیں ہیں۔ ون وہ لوگ پھر خطیم میں جمع ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔وہ ایک دوسرے ہے کہتے یکے کہ ان کی طرف ہے جو تکلیفیں پیش آرہی ہیں ان کائم نے ان سے تذکرہ کیااور تم جو ان کے ساتھ معاملہ برت رہے ہواس کاتم نے ان سے ذکر کیا (اس کے جواب میں )جب انہوں نے تم کو ایس بات صاف صاف کہہ دی جو تنہیں بری لگی تو تم نے ان کو چھوڑ دیا (ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ پچھ کرنا جا ہے تھا) وہ آپس میں یہ باتیں کر بی رہے تھے کہ اتنے میں حضور ً سامنے سے تشریف لےآئے۔ یہ سب ایک وم آپ کی طرف جھیٹے اور آپ کو چارول طرف ہے تھیر لیااور کہنے لگے تم بی ہو جو بول کہتے ہو ؟اور بول کہتے ہو ؟اور حضور کی طرف ہے انہیں جو باتھی چینچی رہتی تھیں کہ حضور ان کے معبودوں کے اور ان کے دین کے عيوب گنارے ہيں وہ سب انہول نے كه ڈاليں۔ حضور نے فرمايا ہال۔ ہيں نے بير سب باتیں کمی ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان میں ہے ایک آدمی نے آپ کا گریبان پکڑ لیا۔ حضرت ابو براا ہے کو بچانے کے لیئے کھڑے ہوئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے۔ اتَّفْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبَّى اللَّهُ.

ترجمہ:۔ "کیامارے ڈالتے ہوا یک مرد کواس بات پر کہ کہتاہے میر ارب اللہ ہے"۔ پھریہ لوگ حضور کے پاس سے چلے گئے۔ قریش کے حضور کو تکلیف پنچانے کا سب سے زیادہ سخت دائقہ جو پس نے دیکھاہے دہ سے لے

١٥ احرجه احمد قال الهيثمي (ح ٦ ص ٩ ٩) وقد صرح اس اسحاق با لسماع وبقية رجاله رجال الصحيح التهي واحرحه ايصاً البيهقي عن عروة ً قال قلت بعد الله بن عمرو بن العاص ً ما اكثر مارا يت قريشا فذكر الحديث بطوله بحوه كما ذكر في الـداية (ح ٣ ص ٤٦)

حضرت اساء بنت الی بخرائے ہوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ علی کے مشرکین کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھائی پڑیں تم نے ان میں سے زیادہ سخت تکلیف کو نمی دیمی ؟ انہوں نے کہا مشرکین مجد حرام میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ علیہ کا اور آپ ان کے معبودوں کے بارے میں جو فرماتے تھے اس کا تذکرہ کراہے تھے کہ استے میں حضور سامنے سے تشریف لائے وہ سب ایک دم کھڑے ہو کر حضور پر ٹوٹ پڑے ۔ چیخ دیکار کی آواز حضرت ابو بخرائک پیچی سب ایک دم کھڑے ہو کر حضور پر ٹوٹ پڑے ۔ چیخ دیکار کی آواز حضرت ابو بخرائک پیچی لوگوں نے ان سے کما اپنے حضرت کو بچالو۔ حضرت ابو بخرائم ہار سے پاس سے اٹھ کر چل پڑے ان کی چار زلفیں تھیں اور وہ سے کہتے جارہے تھے تمہار اناس ہو کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میر ارب اللہ ہے اور لایا ہے تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے باس وہ کھی نشانیاں تمہارے باس وہ کھر تے ابو بخرائی اور وہ فرمارے باس کھی نشانیاں میں آجائی (لیمنی سرکے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑ نے لگ گئے تھے) اور وہ فرمارے تھے میں آجائی (لیمنی سرکے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑ نے لگ گئے تھے) اور وہ فرمارے تھے میں آجائی (لیمنی سرکے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑ نے لگ گئے تھے) اور وہ فرمارے تھے میں آجائی (لیمنی سرکے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑ نے لگ گئے تھے) اور وہ فرمارے تھے میں آجائی (لیمنی سرکے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑ نے لگ گئے تھے) اور وہ فرمارے تھے میں آجائی (لیمنی سرکے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑ نے لگ گئے تھے) اور وہ فرمارے تھے میں آجائی (لیمنی سرکے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑ نے لگ گئے تھے) اور وہ فرمارے تھے میں آبائی کی باد ذالے حلال والا کو ام

ترجمه "توبهت بركت والا ہےا ہے بردائی اور عظمت والے" ل

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا فروں نے حضور عبی کے کوا تنامارا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے تو حضرت ابو بخر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے تمہارا ناس ہو کیا مارے ڈالتے ہوا یک مر دکواس بات پر کہ وہ کہتا ہے میر ارب اللہ ہے لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے ؟کا فرول نے کمایا گل ابو بحر ہے۔ یہ

معزت علی ایک دن لوگوں میں بیان کررہے تھے۔انہوں نے فرمایا اے لوگو! بناؤلوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے ؟لوگول نے کہااے امیر المومنین آپ۔ حضرت علی نے کہا کہ جو بھی میرے مقابلہ میں آیا میں تواس پر عالب ہوا۔ سب سے بہادر تو حضرت او بخر ہیں۔ بم لوگول نے (غزوہ بدر کے موقع پر) حضور علی ہے کہا کہ کون حضور کے ساتھ او بھر ہم نے کہا کہ کون حضور کے ساتھ دہے گا تاکہ کوئی مشرک حضور او حملہ کا)ارادہ نہ کر سکے۔اللہ کی قشم! ہم

راً احرحه ابو یعلی قال الهیشمی (ح ٦ ص ١٧) وفیه تدرس جدابی الربیر ولم اعرفه وبقیة رجاله ثقات انتهی و دکره ابن عبدالبرفی الاستیعاب (ح ٢ ص ٢ ق) عن این عییتة عن الولید بن کثیر عن ابن عبد وس عن اسماء فدکره بنجوه وبهدا لا سناد احرجه ابو بعیم فی الحلیة (ح ١ ص ٣١) معتصراً وفیه ابن تدرس عن اسماء لی احرجه ابو یعلی و احرجه ایصا البرار وزا د فترکوه واقبلو اعلی ابی بکر ورجاله رجال الصحیح کما قال الهیشمی (ج ٦ ص ١٧) و احرحه ایصا الحاکم (ج ٣ ص ٢٧) وقال حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یحر حاه

میں سے کوئی بھی حضور کے قریب نہ جا سکاہی ایک ہو بحر نے اس کی ہمت کی اور وہ نگی تکوار
لیئے ہوئے حضور کے سر ہانے کھڑے دہے۔ جو کافر حضور کی طرف آنے کا اراوہ کر تابہ اس پر جھپنتے۔ توبہ ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قرایش نے حضور کو چھپنتے۔ توبہ ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قرایش نے حضور کو چاروں طرف سے پکڑر کھا تھا۔ کوئی آپ پر ناراض ہورہا تھا کوئی آپ کو جھبنجو ورہا تھا اور وہ یہ کہ علاوہ ہم میں سے اور کوئی حضور کے قریب نہ جاسکا۔ یہ آگے بوھے کس کو کوئر تے تھے کس سے علاوہ ہم میں سے اور کوئی حضور کے قریب نہ جاسکا۔ یہ آگے بوھے کس کو وہ ہو چار التے ہوایک مر دکو اس بات پر کہ وہ کہتا ہو گئے۔ مر دکو اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے۔ انا کسنے کے بعد حضر سے علی نے جو چادر لوڑھ رکھی اس بات پر کہ وہ کہتا ہو گئے (اور اتنارو نے) کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر کہا ہیں تم سے اللہ کی حضوں کہ آل فرعون کا مو من بہتر ہے (جن کا قرآن میں تذکرہ ہے )یا او بج ہم شم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا مو من بہتر ہے (جن کا قرآن میں تذکرہ ہے )یا او بج ہم تم می اس اس کی دائر ہی بھر کی ایک گھڑی نیادہ قبتی ہے۔ تم می اس کی دائر ہو کی ایک گھڑی نیا تھی لہا تھا کی در سے تھے۔ ان کی دائر ہو کی ایک گھڑی نیادہ قبتی ہے۔ تھر سے بھر جائے توان (کی زیدگی بھر کے اعمال) سے حضر سے بھر جائے توان (کی زیدگی بھر کے اعمال) سے حضر سے بھر کی ایک گھڑی نیادہ قبتی ہے۔ آل فرعون کا دہ مو من توان الیان کی جو بھر اسے ایش کالے اس کو کی ایک گھڑی نیادہ قبتی ہے۔ آل فرعون کا دہ مو من توان الیان کی جھر کی ایک گھری نیا ایمان کر رہے تھے۔ ا

له احرجه البزار في مسنده عن محمد بن عقيل ثم قال البزار لا بعلمه يروى الا من هذا الوحه كذافي البدايه (ج ٣ص ٢٧١) وقال الهيثمي(ح ٩ ص ٤٧) وفيه من لم اعرفه

بد د عاکی اے اللہ تو قریش کی پکڑ فرما۔ ہتبہ ،عقبہ ،ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما۔ پھرآپ مسجد حرام ہے باہر تشریف لے گئے۔راستہ میں آپ کو اور البختری بغل میں کوڑا دبائے ہوئے ملا اس نے حضور کا چر ہ پر بیٹان دیجھ کر بو جھا کہ آپ کو کیا ہوا ؟آپ نے فرمایا مجھے جانے دو۔اس نے کما خدا جانیا ہے میں آپ کواس وفت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ مجھے ندیتاویں كرآپ كوكيا چيش آيا ہے ؟آپ كو ضرور كوئى بردى تكليف كينجى ہے۔ جب آپ نے ديكھا يہ تو مجھے بتائے بغیر شمیں جھوڑے گا توآپ نے اس کو سارا داقعہ بتادیا کہ او جہل کے کہنے پرآپ پر اوجھڑی ڈالی گئی۔ابوالبختری نے کہآؤمسجد جلیں۔حضور اور ابوالبختری جیلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر ابوالیشری ابوجہل کی طرف متوجہ ہو کر یو لا۔اے ابوالحکم کیا تمہارے ہی کہنے کی وجہ ہے محمہ ( ﷺ) پر او جھڑی ڈالی گئی ہے ؟اس نے کہا ہاں۔ابو الکتری نے کوڑااٹھا کر اس کے سریر مارا کا فرول میں آپس میں ہاتھ یائی ہونے گئی۔ آبوجہل چلایا تم لوگوں کا ناس ہو۔ تمهاری اس ہاتھایا کی ہے محمد کا فائدہ ہور ہاہے۔ محمد کویہ چاہتے ہیں کہ ہمارے در میان دستنی پیدا ہو جائے اور وہ لور ان کے ساتھی ہیجے رہیں۔ اِسٹاری لور مسلم اور تریزی وغیرہ نے ابد الخترى والے قصہ كو مختصر نقل كيااور تصحيح خارى ميں بيہ بھى ہے كہ حضور ﷺ پر او جھزى ڈالنے کے بعد وہ لوگ زور زور ہے ہننے لگے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر رہے تھے اہام احمد کی روایت میں بیہ ہے کہ حضر ت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سانوں کا فروں کودیکھاکہ یہ سارے کے سارے جنگ بدر کے دن قمل کیئے گئے۔ آل

حضرت يعقوب بن عتبہ گئے جي کہ ايک دن حضور عليفة صفا پياڙي پر تشريف لے جارے بيخ کہ اچاک سامنے ہے آگر اور جسل نے آپ کاراستدروک ليا۔ اور آپ کو بہت تکليف پہنچائي۔ حضرت حمز ہ شکاری آدی تھے اور اس دن وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ اور حضور علیف کے ساتھ اور جسل نے جو کچھ کياوہ حضرت حمزہ کی جوی نے دکھے ليا تھا۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ (شکارے کو اپس آئے توان کی جوی نے ان ہے کہا ہے اور عمارہ! جو پچھ اور جمل نے (آج) تمہارے بھتے کے ساتھ کيا ہے آگر تم اسے دکھے ليتے (تونہ جانے تم اس کے ساتھ کيا کرتے ہيہ سن کر) حضرت حمزہ کو براغصہ آیا۔ چنانچہ وہ گھر میں داخل ہونے ہے پہلے ہی اپنی کردن میں کمان لؤکائے ہوئے ای طرح چل ديئے اور مسجد (حرام) میں داخل ہوئے دہال

لَّ احرحه البرار والطبراني قال الهيشمي (ح ٢ ص ١٨) وفيه الا جلح س عبدالله الكندي وهو ثقة عند ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره انتهى واحرجه ايضاً ابو نعيم في دلائل النوة (ص ٩٠) نحو رواية البرار والطبراني لل كدافي البداية (ح ٣ ص ٤٤)

انہوں نے ابو جہل کو قریش کی ایک مجلس میں پیٹھے ہوئے پایا۔ انہوں نے بغیر کچھ کے ابو جہل کے سر پر ذور سے کمان ماری اور اس کا سر زخمی کر دیا۔ قریش کے پچھ لوگ کھڑے ہو کر حضرت جمزہ کے کما آت ہے) میر ابھی وہی وہی میں ہے جو محمد علیق کا دین ہے۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قتم ! میں اپنی اس بات ہے ہو تو مجھے اس سے روک کر دکھے لو۔ بات سے نہیں پھروں گا۔ اگر تم (اپنی بات میں) سچے ہو تو مجھے اس سے روک کر دکھے لو۔ مضر ت جمزہ کے مسلمان ہوئے۔ اور اس قوت حاصل ہوئی۔ اور مسلمان اپنے کام میں اور زیادہ کچے ہو گئے اور اب قریش ڈرنے گئے کیو نکہ انہیں معلوم تھا کہ اب حضر ت جمزہ حضور کی ضرور حفاظت کریں گے۔ ا

حفرت محمد بن کعب قرظی مرسلار وایت کرتے ہیں کہ ایک دن حفرت مزوانی تیر اندازی ہے واپس آئے تو ان کو ایک عورت ملی جس نے ان ہے کہا۔ اے او مماره التمہارے بھتے کو او جسل بن ہشام ہے کتن تکلیف اٹھائی پڑی اس نے بر ابھائا کہان کو تکلیف بہنچائی اور مید کیا ور وہ کیا۔ حضرت حزونے نے چھاکیا کسی نے ایسا کرتے ہوئے ویکھا ؟اس نے کہا ہاں اللہ کی منم ابہت ہوئی دیے اور صفام وہ کے پاس فتم ابہت ہوئی دیے اور صفام وہ کے پاس فتم ابہت ہوئی کہاں پر نیک لگا کر کہنے لگے میں قریش کی اس مجلس میں بہنچ جہاں او جہل بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی کمان پر نیک لگا کر کہنے لگے میں نے ایسا کہ اور ایسے تیم جلا کے اور یہ کیا اور وہ کیا پھرانہوں نے دونوں ہا تھوں ہے کمان پکڑ کر ابو جہل کے کانوں کے در میان سر پر اس ذور ہے ماری کہ کمان ٹوٹ گی اور کہا کہ یہ تو کمان کی ارتقا ہوا تھی۔ اور وہ اللہ کے رسول میں تھی۔ ہیں اور وہ اللہ کے باس ہے جق لے کر آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول میں تھی۔ ہیں اور وہ اللہ کے باس ہو دوں ایک ہو ایک اور ہم تمہیں نہ کرنے دیں حالا نکہ تم ان ہو ایک ان ہو۔ اور ایسا کہ تو ہم تمہیں نہ کرنے دیں حالا نکہ تم ان ہو اللہ کہ تم ان ہیں اور یہ کام تو ایسا ہے کہ اگر تم بھی کرو تو ہم تمہیں نہ کرنے دیں حالا نکہ تم ان ہو النے اور ایسا کہ تو ہم قبیس نہ کرنے دیں حالا نکہ تم ان ہو النا کہ تم ان ہو النا کہ تم ان ہو گون نہ تھے۔ گا

حضرت عبائ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن معجد (حرام) میں (بیٹھاہوا) تھا۔ کہ اسے میں ایم حضرت عبائ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن معجد (حرام) میں (بیٹھاہوا) تھا۔ کہ آگر محمد (علیہ او جمل لعنہ اللہ سائے کہ آگر محمد (علیہ السائم) کو سجدہ کرتے ہوئے دکھے لول گاتوان کی گردن کوپاؤں کے بینچے روند ڈالول گا۔ میں وہاں سے حضور کی طرف چل دیااور جاکر ہیں نے انہیں او جمل کی بات بتائی۔ آپ وہاں سے

أحرجه الطبراني عن يعقوب بن عملة من المغيرة من الاحسن من شريق حدف بني وهرة مرسلاقال الهيشمي (ح ٩ ص ٣٦٧) ورحاله ثقات ... أن احرجه الطبراني ايصاً قال الهيشمي (ح٩ ص ٣٦٧) ورحال أصحيح انتهني واحرجه الحاكم في المستدرك (ح ٣ ص ١٩٢) عن ابن اسحاق عن رجل عن اسلم في داكره مطولاً

غصہ میں نگلے۔ یہاں تک کہ مسجد حرام پہنچ گئے اور مسجد میں داخل ہونے کی آپ کو آتی جلدی تھی کہ دروازے کے بجائے دیوار پھلانگ کر اندر گئے۔ میں نے کھاآج کادن تو بہت ہر ا ہوگا۔ میں نے اپنی کنگی کو مضبوط باندھااور حضور کے پیچھے ہولیا۔ آپ نے اندر جاکر یہ پڑھنا شروع کیا۔

توایک آدمی نے او جہل نے کہا کے ابوالحکم یہ محمد (علیہ السلام مسجد میں) ہیں۔اس نے کما کیا تم وہ (منظر) نہیں دیکھ رہے ہوجو میں دیکھ رہا ہوں ؟امقد کی قشم آاسان کا کنارہ مجھ پربند ہوچکا ہے۔ جب حضور علی سورت کے آخر پر پہنچے توآپ نے سجدہ فرمایا۔ ل

حضرت بره بنت الل تجراة فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھ چند کافروں نے رسول اللہ علی کارات و کااور آپ کو بہت تکلیف بہنچائی۔ تو حضرت طلیب بن عمیر ابو جہل کی طرف در صے اور اے مار اجس ہے اس کا سرز خمی ہوگیا۔ لوگوں نے حضرت طلیب کو پکڑ لیا۔ ابو لہب طلیب کی مد د کے لئے کھڑ اہوا۔ (حضرت طلیب کی والدہ) حضر تاروی کو جب اس واقعہ کی خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ طلیب کی زندگی کا بہتر بن دن وہ ہے جس دن اس نے اپنا موں زاد بھائی (حضور علیہ کی مدد کی۔ لوگوں نے ابو لہب ہے کہا (تہماری بہن) اروی بے دین ہوگئی ہے۔ ابو لہب حضرت اروی کے پاس گیااور انہیں ناراض ہونے لگا تو انہوں نے کہا تم بھی اسی عمرت اروی کے پاس گیااور انہیں ناراض ہونے لگا تو انہوں نے کہا تم بھی انہیں اور وہ قائے۔ کیونکہ اگر وہ غالب آگئے تو تہمیس اپنے بھتے کے بارے میں معذور سمجھا جائے گا۔ ابو لہب نے کہا کیا ہم انہم مربوں (ے لانے) کی طاقت رکھتے ہیں ؟ لوروہ توا کیک نیادین لے کرتیا ہے۔ کے ا

حضرت قادہ مرسلا بیان کرتے ہیں کہ عتیہ بن الی لیب کی شادی حضور ﷺ کی سادی حضور ﷺ کی سادی حضور ﷺ کی سامی مناوی حضور ﷺ کی سامیزادی حضرت ام کلٹومؓ سے ہوئی اور حضرت رقیہؓ عتیہ کے بھائی عتبہ بن الی لہب کے نکاح میں تھیں۔ ابھی الن کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ حضور ﷺ کی نبوت کا ظہور ہوا۔ جب

لا احرحه البيهقي كدافي البداية رح ٣ ص ٤٣) واحرحه ايصاً الطبراني في الكبر والا وسط قال الهيشمي (ح ٨ ص ٣٣٧) وقبه اسحاق س ابي فروة وهو متروك انتهى واحرحه الحاكم (ح ٣ص ٣٢٥) بمثنه وقال صحيح الا سناد ولم يحر حاه وقعقبه الدهبي فقال فيه عبدالله بن صالح ليس بعمدة واسحاق بن عبدالله بن ابي فروة وهو متروك

ي احرحه ابن سعد عن الواقدي بسيدله كدافي الاصابة (ح £ ص ٢٢٧)

مورت تبت یدآ ابی لیهب نازل ہوئی تواد لهب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیہ اور عتبہ سے کما میراتم دونوں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اگرتم محد (علیہ السلام) کی بیٹیوں کو طلاق نہ دواور عتیبہ اور عتبہ دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے بھی ، جے قرآن میں حدما لذ الحطب کما گیا ہے کمااے میرے بیٹو!ان دونوں کو طلاق دے دو کیو نکہ بید دونوں بے دین ہوگئی ہیں۔ چنانچہ ان دونول نے طلاق دے دی۔ جب عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی تووہ حضور کے یا س آباور کہنے لگامیں نے تمہارے دین کا انکار کیا ہے اور تمہاری بیشی کو طلاق دے دی ہے تا کیہ تم بھی میرے پاس نہ آؤادر نہ میں تمہارے پاس آؤن۔ پھراس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کی قمیض کو بھاڑ دیا۔وہ ملک شام کی طرف تجادت کے لیئے جانے والا تھا۔آپ نے فرمایہ میں اللہ ہے سوال کر تا ہوں کہ وہ تجھ پر اپنا کوئی شیر مسلط کر دے۔ چنانچہ وہ قرنیش کے تجارتی قافلہ کے ساتھ گیا۔جب یہ لوگ ذر قاء مقام پر پہنچے تورات کو دہاں تھسر گئے۔ایک شیر نے اں رات اس قافلہ کا چکر لگایا۔عتیبہ کہنے لگاہائے میری ال کی ہلا کت بیہ شیر تو مجھے ضرور کھا جائے گا جیسے کہ محمد (ﷺ)نے کہ تھا۔ مجھے ابن الی کبشہ (بیہ نام کا فرول نے حضور کار کھا ہوا تھا) نے مار ڈارا جو کہ مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں۔ چنانچہ اس شیر نے سارے قافلہ میں ے صرف عتیبہ پر حملہ کیاور اس کا گوشت نوج ڈالااور اے مار ڈایا۔ زہیر بن علا ﷺ ہیں کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والدے یوں بیان کیا ہے کہ وہ شیر اس رات اس قافلہ کا چکر لگا کر واپس چلا گیا۔ قافعہ والول نے عتیبہ کو اپنے در میان لٹایا۔ جنانچہ وہ شیر دوبار ہ آیا اور سب کو بھل نگتا ہواعتیہ تک پہنچالوراس کے سر کو چباڈالا۔ حضرت عثمان بن عفال ؓ نے پہلے حضرت رقیہ سے شادی کی۔ پھر (ان کی وفات کے بعد) حضرت ام کلٹوم سے کی۔ ا

حضرت ربیعہ بن عبید دیلی نے فرہ یہ بن تم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بہت سنت ہوں کہ قریش رسول اللہ علی کے گالیاں دیا کرتے ہے اور تکلیف پہنچایا کرتے ہے۔ میں ان واقعات کا کثرت ہے دیکھنے والا ہول۔ حضور کا گھر ابو لہب اور عقبہ بن الی معیط کے گھر کے در میان تھا۔ جب آپ اپنے گھر والی آتے تو در وازے پر او جھڑی اور خون اور گندگی پاتے۔ آپ اپنی کمان کے کنارے سے ان سب چیز ول کو ہٹاتے جاتے اور فرماتے اے قریش کی جماعت! یہ پڑوی کے ساتھ بہت پر اسلوک ہے۔ یہ

لى احرحه الطنواني قال الهيثمي (ح ٦ ص ١٨) وفيه رهير بن العلاء وهو صعيف لا احرجه الطبواني في الا وسط قال الهيثمي (ح ٦ ص ٢١)وفيه ابراهيم بن على بن الحسين الرافقي وهو صعيف انتهى

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت عاکشہ نے ان ہے بیان فرمایا کہ انہوں نے حضور سے بو جھاکہ جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی آیا ہے ؟آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف ہے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور ان کی طرف سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف عقبہ (طائف) کے دن اٹھانی پڑی۔ ہیں نے (اہل ط نف کے سر دار )ائن عبد یا کیل من عبد کلال کے سامنے اپنے کو پیش کیا۔ (کہ مجھ پر ایمان لاؤ\_لور میری نصرت کر داور جمجیے اپنے ہاں تھھر اکر وعوت کا کام آزادی ہے کرنے دو )لیکن اس نے میری بات نہ مانی ۔ بیں (طا نف ہے) بڑا عملین اور پریشان ہو کر اپنے راستہ پر (وابس) چل پڑا۔(میں یو نئی ممگین اور پر بیثان چلمار ہا) قرن ثعالب مقام پر بہنچ کر (میرے اس عم اور ہریشانی میں) کچھ کی آئی تو میں نے اپناسر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادر جھ پر سایہ کئے ہوئے ہے۔ میں نے نحورے ویکھا تواس میں حصرت جبرائیل ملیہ السلام ہتھے۔انہوں نے مجھے آواز دی اور کما کہ املہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ ہے ہوئی سی اور ان کے جولبات سے اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق میازوں کی خدمت ہے آپ کے ہیں جھجا ہے کہ آپ اُن کفار کے بارے میں جو چاہیں اے تھم ویں۔ اس کے بعد بہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز وے کر سوام کیا۔ اور عرض کیا ہے محمد !آپ نے جو حضرت جبرائیں علیہ السلام ہے سنا ے وہ بالکل ٹھیک ہے۔آپ کیا جا ہتے ہیں ؟اگر آپ ارشاد فرمادیں تو ہیں (مکہ کے) دونوں ہیاڑول (ابو قبلیس اور اہم ) کوان پر ملادول (جس ہے بیہ سب در میان میں لجل جائمیں) حضور اقدی ﷺ نے فرمایا نہیں ،باعد مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں ایسے لو گوں کو ہیدا فرمائے گاجو ایک امتد عزو جل کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ نسی چیز کو شریک نہیں

حفرت لنن شماب بیان کرتے ہیں کہ جب او طالب کا انتقال ہوا تو حضور علی ہے امید کے کہ طالب کا انتقال ہوا تو حضور علی ہے ۔ امید کے کہ وہاں والے آپ کواپ بال محسر الیس کے چنانچہ آپ قبیلہ تقید کے تین آدمیوں کے پاس تشریف لے گئے جو اس فبیلہ کے سر دار تھے اور آئیس میں ہمائی تھے اور ان کے نام عبد یا کیل اور حبیب اور مسعود تھے۔ یہ عمر و کے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنی آپ کوان پر چیش فرمایا ور ان لوگوں ہے اپنی قوم کی ناقدری اور ہے حرمتی کی شکایت کی۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کو بہت پر اجواب دیا۔ کے

أ احرجه البحاري وج ١ ص ٤٥٨) واحرجه ايضاً مسلم والبسائي الله ذكره موسى بن عتمه .
 في السعاري و كذا ذكره بن اسحاق بغير استاد مطولا كذافي فتح الدري وج ٦ ص ١٩٨)

حصرت عروہ بن زبیر طفرماتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیااور ( کفار قرلیش کی طرف ے) حضور پر تکیفیں اور سختیاں اور زیادہ دور ہے گئیں۔آپ قبیلہ ثقیف کے پاس اس امید ہے تشریف لے گئے کہ وہ آپ کواپنے ہاں ٹھمرالیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ قبیلہ نقیف کے تین سر دار ہیں جو کہ آپس میں بھائی ہیں عبدیالیل بن عمر واور حبیب بن عمر واور مسعود بن عمر و-آپ نے اپنے آپ کوان پر پیش کیااور ان لوگوں سے تکلیفوں کی لور اپنی قوم کی بے حرمتی کرنے کی شکایت کی۔ان میں سے ایک نے کماکہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو کچھ وے کر بھیجا ہو تو میں کعبے کے پر دول کی چوری کرول (بینی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچھ وے کر نہیں بھیجا)اور دوسرے نے کہا کہ اس مجلس کے بعد میں آپ ہے کبھی بھی کو گی بات نہیں کروں گا۔ کیو نکہ اگرآپ واقعی رسول ہیں توآپ کا مقام اس سے بہت او نیجا ہے کہ جھے جیساآپ ے بات کرے۔اور تیمرے نے کہا(رسول بنانے کے لیئے آپ ہی رہ گئے تھے) کیاللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کسی اور کورسول نہیں بنا سکتے تھے ؟اور آپ نے ان سے جو گفتگو فریائی وہ انہوں نے سارے قبیلہ میں بھیلادی۔اور وہ سب جمع ہو کر حضور ﷺ کا نداق اڑائے گئے۔اورآپ کے راستہ پر دو صفیں بنا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پھر لے لیئے اور آپ جو قد م بھی اٹھتے یار کھتے اسے بچھر مارتے اور آپ کا مذاق بھی اڑاتے جاتے۔ جب آپ ان کی صفول ہے آگے نکل گئے اور ان کا فروں ہے چھٹکار اپایا ورآپ کے دونوں قدم مبارک ہے خون بہہ ر ہاتھا نوآپ ان او کول ہے ایک اعمور کے باغ میں چلے گئے اور ایک اعمور کی بیل کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے آپ بہت عملین ، رنجیدہ اور د تھی اور تکلیف زوہ تھے اور آپ کے دونوں قد مول ے خون بہدر ہاتھا۔ ای باغ میں عتب بن ربیعد اور شیب بن ربیعد کا فر بھی تھے۔ جب آب نے ان دونول کو دیکھا توان کے پاس جانا بسندنہ فرمایا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ دونوں امتداور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ حالا نکہ آپ سخت تکلیف اور پریشانی میں تھے۔ ان دونوں نے اپنے غلام عداس کو انگور دے کر حضور کی خدمت میں بھیجا۔وہ میسائی تھے اور نینوی کے رہنے والے تھے۔عداس نے آگر حضور کے سامنے انٹور رکھ دیتے۔ حضور علیجے نے (انگور کھانے کے لیئے )بسم اللہ پڑھی اس سے عداس کو یوا تعجب ہوا۔ آپ نے ان سے بوجھ تم کہاں کے ر ہے والے ہو ؟ انہول نے کما میں نیزی کار ہے والا ہول آپ نے فرمایا تم اس بھلے اور نیک آدمی کے شہر کے رہنے والے ہو؟ جن کانام حضرت بوٹس بن متی تھا۔ عداس نے حضور کے عرض کیا کہ آپ کو کیے پیتہ چلا کہ حصرت یونس بن متی کون ہیں ؟آپ کو حضرت یونس کے جتنے حالات معلوم تھے وہ عداس کو ہتائے۔اورآپ کی عادت مبار کہ کیہ کھی کہ کسی انسان کا

در جدال ہے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اے اللہ کا پیغام پنچا ہیں۔ ( ایعنی جھوٹے بڑے ہر ایک کو دعوت دیا کرتے تھے) حفرت عداس نے عرض کیایار سول اللہ اآپ جھے حفرت یونس بن متی کے بارے میں پختی افور بتا ہیں چنانچہ حضور پر حضرت یونس بن متی کے بارے میں جتنی وقی نازل ہوئی تھی وہ سب حضور علیا ہے نے عداس کو سادی۔ اس پر وہ حضور کے سامنے سمجدے میں گر گئے اور آپ کے قد موں کو چو منے لگ گئے۔ جن میں ہے خون بہہ رہا تھ جب عقبہ اور اس کے ہمائی شیبہ نے اپنے غلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو دونوں سکتے میں رہ گئے۔ جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس والبس آئے توان دونوں نے ان ہے کہا تم کو کیا ہوا کہ م نے مجم ( علیہ السلام ) کو سمجدہ بھی کیائور ان کے قد موں کو بھی چو ااور ہم نے تم کو ہم میں ۔ اور انہوں نے جمعے چند السی با تیں بتائی ہیں جو جھے اس رسول کے بارے میں معلوم ہیں۔ اور انہوں نے جمعے چند السی با تیں بتائی ہیں جو جھے اس رسول کے بارے میں معلوم سے سے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا تھی جن کو حضرت یونس بن متی علیہ السلام کما جاتا ہے۔ اور انہوں نے جمعے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر وہ دونوں بنس دیا تھی جن کو حضرت یونس بن متی علیہ بین ہو اور کئے لگھا ارے ! یہ آدی تہیں تمہاری نھر انیت سے نہ ہٹا وے یہ آدی بہت و سوکا کیا ہے۔ پھر حضور تیانے کم وہ اپس تشریف لیا تھی جن کو حضور تیانے کہ وہ اپس تشریف لیا تھی جن کو حضور تیانے کہ وہ اپس تشریف لیا تھی جن کو حضور تیانے کہ وہ اپس تشریف لیا تھی جن کو حضور تیانے کہ وہ اپس تشریف لیا تھی جن کو حضور تیانے کہ وہ اپس تشریف لیا تھی ہیں وہ بھر حضور تیانے کی وہ دونوں بنس

حفرت موی بن عقبہ کی روایت میں سے کہ طائف والے حضور ﷺ کے راستہ پر وو صفور ﷺ کے راستہ پر وو صفور ﷺ کے راستہ پر وو صفور بیان سے گزرے توجو قدم بھی آپ اٹھاتے یار کھتے وہ اس پر پھر مارتے۔ یمال تک کہ انہوں نے آپ کو سولمان کر دیا۔ جب آپ نے ان سے چھٹکار اپیا توآپ کے دونوں قد موں سے خون بہد رہا تھا۔ اور انن اسحان کی روایت میں سے ہے کہ حضور ﷺ ثقیف کی بھلائی سے نامید ہو کر جب ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے کرنا تھ کر لیا (کہ میری کے پاس سے کھڑے ہو گئے کرنا تھ کر لیا (کہ میری دعوت کو قبول نہیں کیا) اتنا تو کر وکہ تم میری بات چھپاکر رکھوکیو نکہ آپ سے نمیں چاہتے تھے دعوت کو قبول نہیں کیا) اتنا تو کر وکہ تم میری بات چھپاکر رکھوکیو نکہ آپ سے نمیں چاہتے تھے دو حضور کے خلاف اور زیادہ جری ہو جا کیں انہوں نے ایسانہ کیا۔ اور اسپ نادان کو دونوں اور غلاموں کو آپ کے خلاف کو گوں کا مجمع جمع ہو گیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ سے شور میانے گئے۔ یماں تک کہ آپ کے خلاف لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ شور میانے گئے۔ یماں تک کہ آپ کے خلاف لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ کن ربیعہ اور شیبہ کن ربیعہ ورکھوں کا جمع جمع ہو گیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ کن ربیعہ وار شیبہ کن ربیعہ ورکھوں کا جمع جمع ہو گیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ کن ربیعہ ورکھوں کا جمع جمع ہو گیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ کن ربیعہ ورکھوں کا جمع جمع ہو گیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ کن ربیعہ کان ربیعہ کی ایک کہ آپ کو جمور کر دیا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ ہیں ہیں بناہ لینے پر آپ کو جمور کر دیا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ ہیں ہیں۔

ل اخرجه ابو بعيم في دلابل النبوة(ص ٣٠٣)

نقیف کے جتنے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تنے دہ واپس ملے گئے۔ آپ انگور کی ایک بیل کے یتجے بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے بید دونول بیٹائپ کو دیکھ رہے تھے اور طا کف کے نادان لوگول نے آپ کو جو تکلیف پنجائی اے بھی انہوں نے دیکھا۔ ائن احال کتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیاہے کہ جب آپ قبیلہ ہو جمح کی ایک عورت ہے ملے توآپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں تمہارے سسرال والوں ہے کتنی تکلیف اٹھائی پڑی۔جب آپ کو (طا نف والوں کی طرف سے) قدرے اطمینان ہوا توآپ نے بیرو عاما تکی اے اللہ! تجھ بی سے شکایت کرتا ہوں ، میں اپنی کمز وری اور ہے کسی کی اور لو گول میں ذلت اور رسوائی کی۔اے ارحم الراحمین! تو ہی ضعفاء کارب ہے اور تو ہی میر ایرور د گارہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے ؟ کسی اجنبی مكانے كے ،جو مجھے كافى ہے ۔ ميں تيرے چرے كے اس نور كے طفيل جس سے تمام اند چیریال روشن ہو گئیں اور جس ہے و نیااور آخرت کے سارے کام در ست ہو جائے ہیں۔ اس بات سے پناہ مانگنا ہوں کہ مجھ پر تیراغصہ ہویا تو مجھ سے ناراض ہو تیری نارانسگی کااس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک توراضی نہ ہونہ تیرے سواکوئی طاقت ہے نہ قوت۔ جب عتب بن ربیعد اور شیبه بن ربیعد نے حضور کواس حال میں دیکھا تورشتہ داری کا جذبه ان کے دل میں ابھر آیااور انہوں نے اپنے نصر انی غلام کوبلایا جس کانام عداس تھااور اس سے کہا کہ انگوروں کا بید خوشہ لواور اس بڑی پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس نے جاؤلور اے کمو کہ وہ یہ انگور کھالے۔ چنانچہ عداس دہ انگور لے کر گئے اور حضور میلانی کے سامنے جاکر رکھ دیئے۔ اورآپ سے عرض کیا کہ نوش فرمالیں۔جب حضور نے انکوروں کی طرف ہاتھ برا ھایا نوآپ نے بشم اللہ پڑھی اور انگوروں کو کھانے لگے۔عداس نے حصور کے چیرے کو غورے دیکھ کر كماللله كى فتم إلى علاقے والے (كھانے كے وقت) يوں نہيں كتے۔ حضور عليہ نے اس ہے یو چھاتم کون سے علاقہ کے ہو ؟اور تمهارادین کیا ہے ؟اس نے کہا ہیں نصر انی ہوں اور نینوی کار بے والا ہول آپ نے فرمایاتم تو نیک آدمی یوٹس بن متی (علیہ السلام) کی بستہی ك رئے دالے ہو۔ عداس نے حضور سے كماآپ كو يونس بن متى كاكيے پنة چلا ؟آپ نے فرمایاوہ میرے بھائی تھے اور نبی تھے اور میں بھی نبی ہول۔عداس حضور کے سامنے بورے جھک گئے۔اورآپ کے سر اور ہاتھوں اور قد موں کو چو منے لگے۔(یہ منظر دکھے کر)رہیعہ کے دونوں بیٹوں میں ہے ایک دوسرے ہے کہنے لگاارے! انہوں نے تو تمہارے غلام کو بگاڑ دیا۔ جب حضرت عداس ان دونول کے یاس واپس آئے تو دونوں نے ان سے کمااے عداس تیرا ناس ہو۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم اسآدمی کے سر اور ہاتھوں اور قد موں کو چوم رہے تھے۔ حضر ت

عداس نے کمااے میرے آقا!روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ دونوں نے حضرت عداس سے کہا تیراناس ہویہ آدمی کہیں تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹادے کیو مکہ تمہارادین اس کے دین سے بہتر ہے کہ حضرت سلیمان تیمی نے اپنی سیرت کی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عداس نے حضور سے عرض کیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔ یہ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت او بڑئے فرمایا اگرتم مجھ کواور رسول اللہ عظیمہ کواں وقت دیکھتیں جب ہم دنوں غار (نور) پر چڑھے تھے (نوعجب منظر دیکھتیں) حضور کے دونوں قد مول سے خون نیک رہاتھا۔اور میرے دونوں یاؤں (س ہوکر) پھر اگئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ (حضور کے قد مول میں خون نیکنے کی دجہ یہ ہے کہ) حضور ننگے پاؤل چلنے عائشہ فرماتی ہیں کہ (حضور کے قد مول میں خون نیکنے کی دجہ یہ ہے کہ) حضور ننگے پاؤل چلنے کے مادی نہیں ہے (اوراس موقع پر ننگے یاؤں چلن پڑاتھا) سی

حفزت انس فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور ﷺ کا (داہنا نجلا) رہائی دانت شہید ہو گیاتھ۔ اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیاتھ۔ آپ اپنے چمرہ مبارک سے خون یو نجھتے جاتے اور فرماتے ہو گیاتھ۔ اور فرم نے ہو گیاتھ۔ اور فرم نے ہو گیا ہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیااور اس کا اگا۔ دانت شہید کر دیا حالا نکہ وہ ان کو امتد کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی : ۔:

#### لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمُوشَى ۗ

ترجمہ "تیر ااختیار کچھ نہیں یاان کو توبہ دیوے خدا تعالیٰ یاان کو عذاب کرے کہ وہ ہا حق پر ہیں۔ " ہیں حضرت ابو سعید" فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور علیہ کا چرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ سامنے سے حضرت مالک بن سنان آئے اور انہوں نے حضور کے زخم کو چوسااور آپ کے خون کو نگل گئے۔ آپ نے فرمایا جو ایساآدمی دیکھنا جا ہتا ہے کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیاہے وہ مالک بن سنان کود کھے لے۔ ھ

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بحر جب جنگ احد کاذکر فرماتے توبیہ ارشاد فرم نے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ کے حساب میں ہے۔ پھر (تفصیل سے) بیان فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے منہ موڑنے والوں میں سے سب سے پہلے واپس لوٹے والا میں تھا تو

یا کد فی البدایة رح ۳ ص ۱۳۵ و ۱۳۹) کی کدائی الا صابة (ح ۲ ص ٤٦٦) وقد دکره فی الصحابة ۴ مرحه اس مردونه کدائی کبر العمال (ح ۸ ص ۳۲۹) تا حرحه الشیحان والترمدی ۹ عبد الطنوانی فی الکثیر کدائی جمع الفواند (ح ۲ ص ۴۷)

میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور علطہ کی حفاظت کے لیئے بڑے زور شور سے جنگ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کما کہ خدا کرے یہ حضرت طلحہ ہوں۔اس لیئے کہ جو ثواب مجھ ے چھو ٹنا تھاوہ تو چھوٹ گیا۔اب جھے زیادہ پہندیہ ہے کہ بیہ تواب میری قوم کے کس آدمی کو لے (اور حضر ت طلخہ میری قوم کے آدمی ہتھے )اور میر ہے اور مشر کین کے در میان ایک آدمی اور تھا جسے میں بیجیان شمیں رہا تھااور میں بعسبت اس آدمی کے حضور سے زیادہ قریب تھالیکن وہ مجھ سے زیادہ تیز جل رہاتھا۔ تواجانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابو عبید وین جراح ہیں۔ ہم دونوں حضور علی فدمت میں بنجے توہم نے دیکھا کہ آپ کا اگلادانت شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چرہ مبارک زخمی ہے اور خود کی دو کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں تھس گئی ہیں۔ آپ نے ہم سے فرمایا اپنے ساتھی طلحہ کی خبر او جو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ ہے کمزور ہو چکے تھے (حضور کوزخمی حالت میں دیکھ کر)ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے (ہم بہت پریشان ہو گئے تھے) میں حضور کے چرے سے کڑیاں نکالنے کے لیے آ مے براها تو حضرت او عبیدہ نے مجھے اپنے حق کی قتم دے کر کہا کہ (میہ سعادت لینے کیلیئے) مجھے چھوڑ دو میں نے (یہ موقع )ان کے لئے چھوڑ دیا۔انہوں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنا پہندنہ کیا کہ اس ے حضور کو تکلیف ہو گی بلحہ وانتوں ہے پکڑ کر ایک کڑی نکان ۔ کڑی کے ساتھ ان کا ساہنے کا ایک دانت بھی نکل کر گر حمیا۔جو انہوں نے کیاای طرح کرنے کے لیئے ہیںآ گے بڑھاانہوں نے پھر مجھے اینے حق کی قشم دے کر کہا (یہ سعادت لینے کے لیئے ) مجھے چھوڑ دو اور انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح دانوں ہے بکڑ کر کڑی کو نکالا۔اس دفعہ کڑی کے ساتھ ان کا دوسر ادانت نکل کر گر گیا۔ دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت او عبیدہ لوگوں میں بڑے خوبھورت نظر آتے تھے۔ حضور ﷺ کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت طلحہ کے پاس آئے۔وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تکوار کے ستر سے زیاد وزخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی ۔ ا

ل اخرجه الطيالسي كدافي البداية (ج ٤ ص ٢٩) واحرجه ايصاً ابن سعد (ح ٣ ص ٢٩) وابن السنى والشاشي والبزار والطيرابي في الا وسط وابن حبان والدار قطبي في الا فراد ابو بعيم في المعرف وابن عساكر كما في الكنز (ج ٥ ص ٢٧٤)

## صحابہ کرام گااللہ کی طرف دعوت دینے گی وجہ ہے مشقتوں اور تکلیفوں کابر داشت کرنا حضر ت ابو بحر کا مشقتیں ہر داشت کرنا

حضرت عا نشتہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس ﷺ کے مر د صحابہ کی تعداداز تمیں ہو گئی تووہ ایک د فعہ انتھے ہوئے اور حضرت ابو بحرؓ نے حضورؓ ہے اس بات کااصر ارکیا کہ اب کھل کر اسلام کی وعوت دی جائے ۔آپ نے فرمایا اے او بحر اابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں۔ لیکن حضرت آد بحراصرار کرتے رہے جس پر حضور نے تھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ جنانجہ مسلمان متجد (حرام) کے مختلف حصوں میں بھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلہ میں جا کر میٹھ عمیااور حضرت او بر الو مول میں بیان کرنے کے لیئے کھڑے ہو گئے اور حضور میکھنے میٹھے ہوئے تھے۔ حضرت او بر اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں جنہول نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف(کھلم کھلا کھڑے ہو کر)وعوت دی تو مشر کین حضرت ابو بحر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد (حرام) کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مار احمیالور حضرت ادبحر کو تو خوب مارا بھی ممیالوریاؤں تلے رد ندا بھی ممیا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق حضرت او بحر کے قریب آگر ان کو کئی تلے والے دو جو تول سے مارنے لگا جن کو ان کے چرے پر میڑھاکر کے مارتا تھااور حضرت او بحر کے پیٹ پر کو دتا بھی تھا(زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتتا ورم آگیا تھا) کہ ان کا چرہ اور ناک بھیانا نہیں جارہا تھا (حضرت ابو بحرے قبیلہ) ہو تیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ایو بحرے مشر کین کو ہٹایا۔ اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے اور انہیں حضرت او بحر کے مرجانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلہ ہو تیم نے معجد (حرام) میں واپس آکر کہا کہ اللہ کی قتم! آگر او بحر مر مے توہم (ایکے بدلہ میں) عتبہ بن رہیعہ کومار ڈالیں گے۔ پھر قبیلہ والے حضرت او بحر کے پاس واپس آئے (حضرت او بحر کے دالد ) ابو قیافہ اور قبیلہ ہوتیم دانے ان ہے بات کرنے کی کو مشش کرتے رہے (کیکن وہ يہوش تھے۔انهول نے سارادن کو کی جواب نہ دیا) تودن کے آخر میں (ہوش آنے پر) حضرت او بحریات کی توبیه کما که رسول الله (ﷺ) کا کیا ہوا؟ تووہ لوگ حضرت او بحر کو پر ابھلا کنے لکے اور انہیں ملامت کرنے لکے اور اٹھ کر جل دیتے اور ان کی والدہ ام خیرے کمہ مکتے کہ ان کاد صیان رتھیں اور انہیں کچھ کھلا پلادیں۔جب وہ لوگ چلے مجے اور ان کی والد واکملی رہ

گئیں تو وہ ( کھانے پینے کے لیئے )اصر ار کرنے لگیں گر حضرت او بحر میں ہو چھتے رہے کہ ر سول الله كاكيا ہوا؟ أن كى والده نے كها۔ الله كى قتم! مجھے تمهارے حصرت كى كوئى خبر شيس تو حضرت او بحرنے کما کہ آپ ام جمیل بنت الخطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور کے بارے میں یو چھ کرآئیں۔ چنانچہ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کما کہ ایو بحر تم ہے محمد بن عبدالله كبارے ميں يو جد رہے ہيں ام جميل نے كماييں نہ تو ابو بحر كو جائتى ہول اور نہ محد بن عبداللہ کو۔ہاں اگر تم کمو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی چلتی ہوں۔انہوں نے کہاٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ام جمیل ان کے گھرآئیں تودیکھاکہ حضرت او بحر زمین پر کیٹے ہوئے ہیں (ان میں ہیٹھنے کی بھی سکت شیں ہے)اور سخت ہمار ہیں۔ حضر تام جمیل ان کے قریب جاکر زور زور سے رونے لگیں اور انہوں نے کمااللہ کی قشم اآپ کو جن لو گول نے تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاس اور کا فرلوگ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ے آپ کابدلہ ضرور کے گاحضر تاہو بحرنے کہاکہ رسول اللہ ﷺ کا کیابنا؟ حضرت ام جمیل نے کمایہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ حضرت او بحر نے کماان ہے حمیس کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت ام جمیل نے کہا کہ حضور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابو بحر نے بوچھا حضور کمان ہیں ؟انہوں نے کما کہ وارار قم میں (حضر ت ارقم کے گھر میں) تو حضر ت ابو بحر نے کما الله كى نشم إجب تك ميں حضور كى خدمت ميں خود حاضر نه ہو جاؤں اس وفت تك نه بچھ کھاؤں گانہ ہوں گا۔ حضرت ام خبر اور حضرت ام جمیل دونوں تھسری رہیں یہاں تک کہ (کافی رات ہو گئی اور )لو گول کا چلنا پھر نابند ہو گیا پھریہ دونول حضرت ابو بحر کو سمارا دیتے ہوئے لے کر چلیں۔ یہال تک کہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ حضور عضرت او بحر کو و كيم كر ان ير جمك محت اور ان كا يوسد ليا اور سارے مسلمان بھى ان ير جمك محت اور ان كى طرف متوجه ہو گئے اور ان کی بیہ حالت د کھے کر حضور ﷺ پر انتانی رفت طاری ہو گئی حضرت او بحرف كمايار سول الله! ميرے مال باب آپ بر قرمان مول مجھے اور توكوكى تكليف نہیں ہے بس اس فاست نے میرے چرے کوبڑی نکلیف پنچائی ہے اور یہ میری والدہ ہیں جو اینے بیٹے کے ساتھ اچھاسلوک کرتی ہیں نورآپ بہت بر کت والے ہیں۔آپ میری والدہ کو الله كى طرف دعوت ديں اور ان كے ليئے اللہ سے دعاكريں۔شايد اللہ تعالیٰ ان كوآپ كے ذر بعیہ آگ سے بچادے۔ چنانچہ حضور کے ان کے لئے دعا فرمائی اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں اور محلبہ کرام محضور کے ساتھ اس تھر میں تھمرے رہے اور ان کی تعداد انالیس تھی جس ون حفرت او برئو مالاگ اسس ون حضرت حمزه بن عبدالمطلب مسلمان مورث مقد المطلب مسلمان مرت مقدمت عمر من خطاب اور او جمل من اشام (ک

مدایت) کے لیئے دعاما تکی تھی جو حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔آپ نے بدھ کے دن و عاکی تھی اور حصر ت عمر جمعرات کو مسلمان ہوئے تھے (ان کے مسلمان ہونے بر) حضور میں ہے۔ عصفے اور گھر میں موجود ہ صحابہ نے اس زور ہے ابتدا کبر کماجس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصہ میں بھی سنائی دی۔ حضرت ارتقیٰ کے والد نابینا کا فریقے وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اے اللہ! میرے بیٹے اور اینے چھوٹے ہے غلام ارقم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ کا فر ہو گیا ( یعنی انہول نے اسلام کا نیادین اختیار کرلیاہے) حضرت عمر نے کھڑ ہے ہو کر کمایار سول اللہ ہم اپنادین کیوں چھپاکیں جبکہ ہم حق پر ہیں اور ان کا فرول کا دین تھلم کھلا ظاہر ہو جبکہ وہ ناحق پر میں۔ آپ نے فرمایا ہے عمر اہم تھوڑے ہیں ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے ، ہتم نے دیکھے ہی لی ہے۔ حضرت عمر نے کہااس ذات کی قتم اجس نے آپ کو حق دے کر جھیجا ہے ہیں جتنی مجیسوں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں میں ان تمام مجلسوں میں جاکر ایمان کو نظام کروں گا۔ چذنجے وہ ( دارار قم ہے )باہر نگلے اور بیت القد کا طواف کیا پھر قریش کے پاس ہے گزرے جوان کا نظار کررے تھے او جمل بن ہشام نے (ویکھتے ہی) کما فلال آوی کد رہاتھ کہ تم ہے • این او گئے او حضر ت عمر نے فرمایا اشھدان العالا الله و حدہ لا شریك له و ان محمدًا عددہ ود سوله مشر کین (یه س کر) حضرت عمر کی طرف جینے۔ حضرت عمر نے حملہ کر کے منتبہ کو پنچے گر الیااور اس پر گھنے ٹیک کر ہیٹھ گئے اور اسے مارینے لگے اور اپنی انگلی اس کی دونوں آ تکھول میں ٹھونس وی۔ عتبہ جیننے لگا۔ لوگ پرے ہٹ گئے۔ پھر حفزت عمر کھڑے مو گئے۔جب بھی کوئی سورماآپ کے قریب آنے لگتا تواپ قریب آنے والوں میں سب سے زیادہ با عزت آدمی کو پکڑ لیتے (اور اس کی خوب بٹائی کرتے ) یہاں تک کہ سب لوگ ( حضر ت عمرے) عاجزاً گئے اور وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے ان تمام مجلسوں میں جا کر انہوں نے ا بیان کا اعلان کیااور یوں کفار پر عالب آکر حضور کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ میرے مال باب آپ پر قربان ہول اب آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے امتد کی قشم اِمیں جُنٹنی مجلسول میں حالت کفر میں بیٹھا کر تا تھا میں ان تمام مجلسوں میں جا کریے خوف و خطر اینے ایمان کا اعلان کر کے آیا ہول۔ پھر حضور عظی باہر تشریف لائے اور آپ کے آگے آگے حضرت عمر اور حضرت حمزه بن عبد المطلب تنے يهال تک كه آپ نے بيت الله كاطواف كيااور اطمینان سے ظہر کی تماز ادا فرمائی بھر حضرت عمر کے ہمراہ دارار قم داپس تشریف لائے اس کے بعد حضرت عمر اکیلے واپس چلے گئے اور ان کے بعد حضور ﷺ بھی واپس تشریف لے گئے۔ سیجے قول میہ ہے کہ حضرت عمر بعثت نبوی کے جیھے سال کے بعد اس وقت مسلمان

ہوئے تھے جب کہ صحابہ کرام جمرت فرماکر حبشہ جا چکے تھے۔ ا

حضرت عا نَشَهٌ فرماتی ہیں جب ہے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو ای دین اسلام یر پایا اور روزانہ حضور علی صبح اور شام دونول وقت ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت ابو بحرٌ سر زمین حبشہ کی طرف ابجرت کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ برک الغماد پنچے تو وہاں قبیلہ قارہ کے سر دارائن د غنہ ے ملاقت ہو کی اس نے یو چھااے ابو جر کمال کا آرادہ ہے ؟ حضرت ابو بحر نے کما مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے اب میر اار اوہ ہے کہ میں زمین کی سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت كرول \_ لئن وغند نے كها تمهارے جيے آدمی كونه خود نكلنا جاہئے اور نداس كو نكالنا چاہئے کیونکہ تم نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتے ہو اور صلہ رحمی کرتے ہو۔ضرورت مندول کاہد جھ اٹھاتتے ہواور مہمان نوازی کرتے ہواور مصائب میں مدد کرتے ہو میں حمہیں پناہ دیتا ہوں۔ تم داپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عباد ت کرو چنا نچے حضر ت او بحر والبس آگئے اور ائن د غنہ بھی آپ کے ساتھ آیا اور شام کے وقت ائن د غنہ نے قریش کے سر داروں کے یاس جکر نگایااور ان ہے کہا کہ او جر جیسے آدمی کونہ خود (مکہ ہے) جانا جا ہئے اور نہ کسی کوان کو نگاٹنا چاہئے۔ کیاتم ایسے آدمی کو نکالتے ہوجو نایب چیزیں عاصل کر کے لوگوں کو دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور ضرورت مندول کا بدجھ اٹھا تا ہے اور مهمان نوازی کرتا ہے لور مصائب میں مدد کر تا ہے اور ضرور ت مندول کا یو جھ اٹھا تا ہے اور مہمان نوازی کر تا ہے اور مصائب میں مدو کرتا ہے۔ قریش لئن دغنہ کے پناہ دینے کا انکار نہ کر سکے اور انہوں نے لئن د غنہ ہے کما کہ ایو بحر ہے کہ دو کہ وہ اپنے رب کی عباد ت اپنے گھر میں کریں۔وہاں ہی نماز پڑھا کریں اور وہاں جتنا جا ہیں قرآن شریف پڑھیں اور علی الاعلان عبادت کر کے اور بلند آواز ے قرآن بڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچا کیں۔ کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ حاری عور تول اور بچول کو فتنہ میں ڈال دیں گے۔انن د غنہ نے بیہ بات حضر ت ابد بحر کو کمہ دی۔ پچھ عرصہ تک تو حضرت او بحرایے ہی کرتے رہے کہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں آواز او تجی نہ کرتے اور اپنے گھر کے علاوہ کمیں بھی او نجی آواز سے قرآن نہ پڑھتے۔ پھر حضرت ادیجر کو خیال آیا توانہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد ہمالی اور اس میں نماز بڑھنے لگے اور قرآن او نجی آوازے پڑھنے لگے تو مشر کول کی عور تیں اور یج حضرت او بحریر

أ احرحه الحافظ ابو الحس الاطرا بلسي كدافي البداية (ح٣ص ٣٠) وذكره الحافظ في
 الاصاية (ج٤ص ٤٤٧) عن ابن ابي عاصم

توٹ پڑے وہ انہیں دکھے دکھے کر حیران ہوتے کیونک حضرت ابد بحر بہت زیادہ رو نے والے آد می تھے جبوء قرآن پڑھاکرتے تواشیں اپنیآ تکھوں پر قابونہ رہتا(اوریے اختیار رونے مگ جاتے) تواس سے قریش کے مشرک سر دار گھبر اگئے۔انہوں نے اپن د غنہ کے پاس آدمی بھیجا۔ چنانچہ ائن د غنہ ان کے پاس آئے تو مشر کین قریش نے ان سے کہاہم نے او جر کو اس شرط پر تمہاری بناہ میں ، یا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی مبادت کریں گے لیکن انہول نے اس شرعہ کی خلیاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنال ہے جس میں علی ا ما علان تماز پڑھتے ہیں اور قرآن او کچی آواز ہے پڑھتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عور تول اور پہول کو فتنہ میں ڈال دیں گے آپ ان کو انسا کرنے ہے روک دیں اگر وہ اپنے گھر میں اپ رب کی عبادت کر ناچاہیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ علی الاعلان سب کے سامنے عبادت کرنے بر مصر ہوں نواک کے عہد کو نوڑیں اور بول علی الا علات او نچی آواز ہے قرآن پڑھنے کی ہم ایو بحر کوا جازت نمیں دے سکتے ہیں۔ حضر ت ما کشہ فرماتی ہیں کہ انن د غنہ حضر تاہ بحر کے ہا س آئے اور ان ہے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم کواپنی بناہ میں لیا تھا، ہ شرط تنہیں معلوم ہے۔ یا توآب وہ شرط یوری کریں۔ یا میری بناہ مجھے واپس کر دیں کیونکہ میں یہ شمیں چاہتا کہ عرب کے اوگ میہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو بناہ دی تھی وہ پناہ توڑ وی گئی۔ حضر ت ابو بحر ؓ نے کہ میں تمہاری پناہ کو واپس کر تا ہوں اور اللہ عزو جل کی پناہ پر راضی ہوں۔ آگے ججرت کے بارے میں لمی صدیث ذکر کی ہے۔ ا

این اسحاق نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا کہ حضر ت او بحر جمرت کے اراوے سے (مکہ سے )روانہ ہو ہے۔ ایک یا دو دن سفر کیا ہی تھا کہ ان کی ائن دغنہ سے ملاقات ہو گی اور وہ ان دنوں احابیش (قبیلہ قارہ کے مختلف خاندانوں) کے سر ار تھے۔ انہوں نے پوچھ کہ اے اور وہ ان دنوں احابیش (قبیلہ قارہ کے مختلف خاندانوں) کے سر ار تھے۔ انہوں نے پوچھ کہ اے اور بھیا گی اور انہوں نے میرے ہو ؟ انہوں نے کما میری قوم نے جمیعے نکال دیا۔ جمیعے بہت تکلیف بہتے گی اور انہوں نے میرے لئے (مکہ میں زندگی گزارتا) تنگ کر دیا۔ انن و غنہ نے کما کیوں؟ اللہ کی قسم! تم سمارے خاندان کی زینت ہو تم مصائب میں مصیبت زدول کی مدو کرتے ہو اور چھا کام کرتے ہواور تایاب قیتی چیزیں حاصل کر کے دوسروں کو دیتے ہو۔ تم (مکہ)والیس جلو (آج سے ) تم میری بناہ میں ہو۔ چنانچہ حضر ت ابو بحر لئن د غنہ کے ساتھ (مکہ)والیس آگئے اور وہاں ائن د غنہ نے حضر ت ابو بحر کے ساتھ گھڑ ہے ہو کر اعلان کیا۔ اے جماعت قریش! ور وہاں ائن د غنہ نے حضر ت ابو بحر کے ساتھ گھڑ ہے ہو کر اعلان کیا۔ اے جماعت قریش! میں سلوک میں نے (ابو بحر) لئن الی قمافہ کو بناہ دے دی۔ لہذا اب ہر ایک ان سے اجھا بی سلوک

لُ اخرجه البخاري(ص ٥٥٣)

کرے۔ چنانچہ مشرکین نے حصر تاہی برکو تکلیف پنچائی جھوڑ دی اور اس دوایت کے آخر
میں یہ ہے کہ ائن دغنہ نے کمااے او برا میں نے تم کواس لیے پناہ نہیں دی تھی کہ تم اپنی
قوم کو تکلیف پہنچاؤ اور تم جس جگہ (لیمنی گھر کا صحن جمال آج کل عبادت کرتے) ہواہ وہ
ناپند کرتے ہیں۔ اور انہیں اس وجہ ہے تمہاری طرف ہے تکلیف پہنچ رہی ہے تم اپنے گھر
کے اندر رہو اور وہال جو چاہو کرو۔ حضر ت او بحر نے کما کیا ہیں تمہاری پناہ تمہیں واپس
کر دوں اور اللہ تعالی کی پناہ پر راضی ہوجاؤں۔ ائن د غنہ نے کماآپ ججھے میری پناہ واپس
کردیں۔ حضر ت او بحر نے کما ہیں نے تمہاری پناہ تمہیں واپس کردی۔ چنانچہ ائن د غنہ
کردیں۔ حضر ت او بحر نے کما ہیں نے تمہاری پناہ تمہیں واپس کردی۔ چنانچہ ائن و غنہ
کوریں۔ ایس کردی۔ جوئے اور انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش الن الی تجافہ نے میری پناہ جھے

ان اسحاق نے ہی حضرت قاسم سے اس طرح روایت کیا ہے کہ جب حضرت اوہ بڑائن و غنہ کی بناہ سے باہر آگئے تو وہ کعبے کی طرف جارہے تھے کہ انہیں راستہ میں قریش کا ایک بے و قوف ملاجس نے ان کے سر پر مٹی ڈائی۔ حضرت ابو بحر کے پاس سے ولید بن مغیرہ یا عاص بن و اکل گزرا۔ اس سے حضرت ابو بحر نے کہا تم و کھے نہیں رہے ہو کہ بیہ بے و قوف میرے ساتھ کیا کر رہا ہے ؟ اس نے کہا یہ خودا ہے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت ابو بحر نے فرمایا اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے۔ کا اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے۔ اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے۔ ا

صفی ۱۳۹۰ پر حضر ت اساء کی حدیث گزر چی ہے کہ جیخ دیکار کی آواز حضر ت ابو بحر تک مینجی ۔ لوگول نے ان ہے کمااپنے حضر ت کو پالو۔ حضر ت ابو بحر ہمارے پاس ہے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی چار ذ لفیس تھیں اور وہ یہ کہتے جارہے تھے کہ تمہاراناس ہو کیا مارے ڈالتے ہو ایک مر دکو اس بات پر کہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے اور لایا ہے تمہارے پاس کھلی نشانیال تمہارے رب کی۔ وہ حضور کو چھوڑ کر حضر ت ابو بحر پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حضر ت ابو بحر ہمارے پاس کھلی نشانیال پاس واپس آئے (اور کا فرول نے آپ کو انٹا مارا تھا کہ ) جس ذلف کو بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آجاتی۔ (بینی سر کے بال چوٹول کی وجہ ہے جھڑ نے لگ گئے تھے) اور وہ فر مارہ تھے تبار کت یا ذالمجلال والا گرام تو بہت رکت والا ہے اے برائی اور حقلت والے۔

<sup>﴾</sup> گذافی البدایة (ج ۳ ص ۹۶) ﴿ گذافی البدایة (ج۳ ص ۹۵)

## حضرت عمربن خطاب كالمشقتين بر داشت كرنا

حفرت ان عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ باتوں کو نقل کرنے والا کون ہے ؟ انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن معمر بحک ہے۔ چناچہ حضرت عبداللہ (بن عمر) فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر اللہ (بن عمر ) فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر کے پیچھے چیچھے گیا۔ میں سے دیکھنا چا بتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں ؟ میں بچہ تو ضرور تھالیکن جس چیز کود کھے لیتا تھا ہے سمجھ لیتا تھا۔ حضرت عمر نے جمیل کے پاس جا کر اس سے کہا اے جمیل اکیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد عبد ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور کیا ہوں ؟

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ (یہ س کر) جمیل نے حضرت عمر کو بچھ جواب نہ دیاباعہ کھڑے ہو کر اپنی چادر تھینتے ہوئے چل دیا۔ حضرت عمر "اس کے پیچھے چل دیئے اور میں حضرت عمر "ک کے دروازے پر کھڑے ہوکر حضرت عمر "ک کے دروازے پر کھڑے ہوکر دخترت عمر "کے دروازے پر کھڑے ہوکر زور سے بیار کر کما اے جماعت قریش !غور سے سنو! خطاب کا بیٹ عمر بے وین ہو گیا ہے۔ قریش کعبہ کے اردگر داپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے جمیل کے جیجھے سے کمایہ غلط کمتاہے میں تو مسلمان ہوا ہوں اور کلمہ شمادت کے۔

اشهدا ن لآ اله الا الله و ان محمدا رسول الله. پڑھا ہے۔ یہ سنتے ہی دہ سب لوگ حفرت عمری طرف جیٹے۔ دہ سب حفرت عمر سے ازرہ سے یہاں تک کہ سورج سر دل بر آگیالور حفرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ لور دہ سب مشرک حفرت عمر کے سر پر کھڑے تھاور حضرت عمر قرمارہ سے کہ جو تمہارادل چاہتا ہے کرلو۔ میں اللہ کی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ ہم (مسلمان) تین سو ہو گئے تو یا تو تم (مکہ) ہمارے لئے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یا ہم تمہارے لئے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یا ہم تمہارے لئے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یا ہم تمہارے لئے چھوڑ کر چلے جائمیں گے۔ حضرت الن عمر فرماتے ہیں یوں ابھی ہو بی رہا تھا کہ قریش کا ایک یو دواآد می سامنے سے آیا جو سمنی چادر اور دھاری دار کرتا بہنے ہوئے تھا۔ وہ ان کے پاس کو گئے اور اس نے یو چھاتم لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کما عمر بے دین ہو گیا ہے۔ اس سے کیا وڑھے نے کما ارب چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ حضرت ائن عمر کتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے کیا جائے ہوں کہ گئے جیسے کہ ان کے اوپر سے کوئی چادر میاں کے کہتے ہی وہ لوگ ایسے حضرت عمر سے چھٹ گئے جیسے کہ ان کے اوپر سے کوئی چادر اتارئ گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے یو چھالے لیا اتارئ گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے یو چھالے لیا اتارئ گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے یو چھالے لیا اتارئ گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے یو چھالے لیا

جان ! جس دن اسلام لائے تھے اور مکہ کے کا فرآپ سے لڑر ہے تھے تو ایک آدمی نے آگر ان لو گول کو ڈانٹا تھا۔ جس پر وہ لوگ سبآپ کو چھوڑ کر چلے گئے تتھے وہ آد می کون تھا؟ حضر ت عمرنے فرمایاے میرے بیٹے!وہ عاص بن دائل سہی تھے۔ ک

حضرت انن عمرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرٌ گھر میں خو فزدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنے میں عاص بن وائل مسهمی ابو عمر وان کے پاس آیا۔وہ سمنی جادر اوڑ ھے ہوئے تھااور ایسی قمیض مینے ہوئے تھاجس کے ملے رکتم کے ساتھ سکے ہوئے تھے۔

یہ ابو عمر وبو سہم قبیلہ کے تھے اور یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔اس نے حضرت عمرے یو چھامتہیں کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری قوم کمہ رہی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے مثل کر دیں گے تواس نے کما (میں نے تنہیں امن دے دیا)اب تمہیں کوئی کچھ شیں کرمسکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے اس کئے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیااور میں محفّوظ ہو گیا۔ عاص گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ساری وادی لو گوں ہے بھر ی ہوئی ہے۔اس نے پوچھاتم لوگ کمان جارے ہو ؟انہوں نے کما ہم خطاب کے اس میٹے (عمر ) کے پاس جارہے ہیں جو بے دین ہو گیاہے تو عاص نے کہا نہیں اے کو ئی پچھے نہیں کمہ سکتا۔ (بیہ سن کر )وہ تمام لوگ واپس طلے گئے۔ ک

## حضرت عثمان بن عفال الأكامشقتيں بر داشت كريا

حضرت محمد بن ابر اہیم میمی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفال مسلمان ہوئے توان کو ان کے چیا تھم بن ابو العاص بن امیہ نے پکڑ کر رسی میں مضبوطی ہے باندھ دیااور کہا کہ تم ایخ آبادُ اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نے دین کوا ختیار کرتے ہو ؟اور اللہ کی متم! جب تک تم اس دین کو خمیں چھوڑو گے میں اس وقت تک تمہیں بالکل خمیں کھولوں گا۔ حضر ت عمّان نے فرمایا اللہ کی قشم! میں اس دین کو تبھی نہیں چھوڑوں گا۔جب تھم نے دیکھا کہ حضرت عثان اینے دین پر براے کے ہیں توان کو چھوڑ دیا۔ سل

# حضرت طلحه بن عبيد الله كاسختيال بر داشت كريا

حضرت مسعودین حراش کہتے ہیں کہ ہم صفااور مروہ کے در میان ستی کررہے تھے کہ ہم نے دیکھاایک نوجوان آدمی کے ہاتھ گردن کے ساتھ معرصے ہوئے ہیں اور لوگول کا ایک بوا

ل احرجه ابن اسحاق وهدا اساد حيد قوى كدافي البداية (ح ٣ ص ٨٧) لا احرحه البخاري ( ح ١ ص ٥٤٥) ﴿ اخرحه ابن سعد ( ٣٠ص ٣٧)

مجمع اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھائی نوجوان کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبیداللہ ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں اور حضر ت طلحہ کے پیچھے پیچھے ایک عورت تھی جو بڑے غصہ سے بول رہی تھی اور ان کوبر ابھلا کہہ رہی تھی میں نے بوچھا یہ عورت کون ہے ؟ لوگول نے بتایا یہ ان کی والدہ صعبہ بنت الحضر می ہے۔ ل

انہوں نے کما ہال۔ تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کا اتباع کر لو کیونکہ وہ حق کی وعوت دیتے ہیں۔ حضر ت طلحہ نے حضر ت ابو بحر کو اس پادر کی کی بات بتائی۔ حضر ت ابو بحر حضر ت طلحہ کو حضور کی خدمت میں لے گئے۔ وہاں حضر ت طلحہ مسلمان ہو گئے۔ اور انہوں نے حضور کو بھی اس پادر کی کی بات بتائی جس سے حضور کو بہت خوشی ہوئی جب حضر ت ابو بحر اور حضر ت طلحہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ان دونوں کو نو فل بن خویلد بن العدویہ نے پکڑ کر ایک رسی میں باندھے جانے کی وجہ سے) حضر ت ابو بحر اور حضر ت طلحہ کو قرینین (یعنی دو ساتھی) کما جاتا ہے۔ امام بین بقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور عظیم نے یہ دعاما تی اے اللہ النا العدویہ کے شر سے بچا۔ کا،

أ احرحه البحارى في التاريخ كدافي الأصابة (ح٣ص ٤١٠)
 إ احرجه الحاكم في المستدرك (ح٣ص ٣٦٩)كذافي البداية (ح٣ص ٣٩)

### حضرت زبير بن العوام كاسختيال بر داشت كرنا

# مؤذن رسول حضر تبلال بن ربالخ كاسختيال بر داشت كرنا

حضرت ائن مسعود فروتے ہیں کہ سب سے پہلے اسل م کو ظاہر کرنے والے سات آدمی ہیں۔ حضور ﷺ حضرت او جو حضرت عملہ اور حضرت عماد اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت مصیب اور حضرت مصیب اور حضرت مقداد الله تعالیٰ نے حضور کی حفاظت ان کے چھا کے ذریعہ سے کی اور حضرت ایو جرکی حفاظت ان کی توم کے ذریعہ سے کی۔ باتی تمام آدمیوں کو مشرکیوں نے بگڑ کر لو ہے کی ذریع بینا کی اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا جس سے وہ

رُ احرحه ابو بعیه فی الحثیة (ح ۱ ص ۱۹) واخره الطرابی ایصاً و رحاله ثقات الا انه موسل قاله الهیشمی فی محمع الرواند (ح ۱ ص ۱۹۵) واحرحه الحاکه (ح ۲ ص ۳۹۰) عن ابی الا سود عن عروة رضی الله عه در الحرحه ابو نعیم ایصاً واحرحه الطرابی والحاکه (ح ۲ ص ۲۳۰) معاکم کما فی المتحد (ح ۵ ص ۷۰) ایصاً قال الهیشمی (ح ۹ ص ۱۵) والشیخ الموصلی لم اعرفه و بقیة رحاله ثقات انتهی در این نعیم ایصاً کدافی الحیلة (ج ۱ ص ۱۹)

زر ہیں بہت گرم ہو گئیں اور حضر ت بلال کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشر کوں کی بات مان لی کمیکن حضر ہے بلال کو انڈ کے وین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پر واہ نہ تھی اور ان کی قوم کے ہاں ان کی کوئی حیثیت شیں تھی۔ چنانچہ مشر کوں نے حصرت بلال کو بکڑ کر لڑ کوں کے حوالہ کر دیا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے (یعنی معبودایک ہی ہے) کے حضرت مجاہد کی صدیث میں اس طرح ہے کہ باتی حضرات کو مشر کین نے لوہے کی زر ہیں پہنا کر سخت دعوب میں ڈال دیا جس سے وہ زر ہیں سخت گر م ہو گئیں اور لو ہے کی گر می اور دھوپ کی گر می کی وجہ ہے ان حضر ات کو بہت زیادہ آکلیف ہوئی۔شام کوالہ جہل لعنہ اللہ نیزہ لیئے ہوئےان حضرات کے پاس آیادر اسیں گالیاں و بے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا۔ <del>ک</del>ے حضرت مجاہد کی ایک حدیث میں بوں ہے کہ مشر کین مضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونول احظیمیٰ بہاڑوں کے در میان لیئے بھرتے۔ سے حضِرت عروہ بن زمیر " فرماتے ہیں کہ حضر تسبال یو بھے قبیلہ کی ایک عورت کے غلام تھے اور مشر کین ان کو مکہ کی تبیتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے اور ان کے سینے پر پچر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور بیہ تنگ آگر مشرک ہو جائیں لیکن وہ احد احد کہتے رہتے۔ورقہ (ابن نو فل بن اسد بن عبدالعزی کہتے اے بلال!احداحد یعنی ہاں واقعی معبود ا کیے بی ہے(اور مشر کول ہے کہتے)اللہ کی قشم !اگر تم نے ان کو قبل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگه بهناؤل گا۔ سک

حضرت عروہ فرہ نے ہیں ورقہ بن نو فل حضرت بلال کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں آکلیفیں بہنچار ہے ہوتے اور حضرت بلال احداحد کمہ رہے ہوتے یعنی معبود ایک ہی ہے توورقہ بن نو فل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوتے جو کہ حضرت بلال کو تکلیفیں پہنچارہا ہوتا تھا۔ توورقہ کہتے میں اللہ عزوجل کی قتم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے اسے قبل کر دیا تو میں ان کی قبر کوہر کمت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناؤل گا ایک دن حضرت اوہ بر صدیق کا حضرت بلائی ہر گزر ہوااور وہ مشرک ان کو تکیفیں پہنچارہے تھے تو حضرت اوہ بحر صدیق کا میہ حضرت بلائی ہر گزر ہوااور وہ مشرک ان کو تکیفیں پہنچارہے تھے تو حضرت اوہ بحر نے امیہ

ل احرحه الا مام احمد واس ماحة كدافى البداية(ح ٣ص ٢٨) واحرجه ايصا الحاكم (ح ٣ص ٤٨٦) وقال صحيح الا سناد ولم يحر حاه وقال الدهبى صحيح واحوحه ايو نعيم فى الحيلة(ح ٩ ص ٩٤٩) واس ابى شيبة كما فى الكر(ح ٧ص ١٤) واس عبد البر فى الاستيعاب (ح ٩ ص ١٤١) من حديث ابن مسعود نمثله ... لا احرجه ابو نعيم ايصاً فى الحيلة(ح

۱ ص ۱۶۰) - ۵ وقاله این عبد البر واحرحه این سعد (ج ۲ ص ۱۹۹) عن محاهد سحوه ع احرجه الربیر بن بکار و هذا مرسل جید کدافی الا صابة (ج ۳ ص ۱۳۴)

ائن اسحاق ہے روایت ہے کہ جب دو پسر کو تیز گری ہو جاتی توامیہ حضر تبال گولے کر باہر ذکاتا اور مکہ کی پھر بلی زمین پر ان کو کمر کے بل لن دیتا۔ پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پھر ان کے سینے پررکھ دیا جاتا۔ پھر حضر تبلال ہے کہتا تم الیے ہی (ان تکلیفوں میں جتلا) کہ ہوگے۔ یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤیا محمد (علیہ البلام) کا انکار کر کے لات اور عزی کی عبادت شروع کر دولیکن حضر تبلال ان تمام تکلیفوں کے باوجو داحد کر کے لات اور عزی کی عبادت شروع کر دولیکن حضر تبلال ان تمام تکلیفوں کے باوجو داحد احد کہتے دہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضر ت عماد بن یاس نے یہ چند اشعار کے جیں جن میں انہول نے حضر ت بلال اور ان کے ساتھیوں کے تکلیفیں اٹھانے کا ور حضر ت ہو بحر سے دفتر ت ہو بحر کا لقب عتیق تھا یعنی دوزخ سے آزاد حضر ت ہو بحر کا لقب عتیق تھا یعنی دوزخ سے آزاد کرنے ان کویہ لقب دیا تھیاں کی والدہ نے ان کایہ نام رکھا تھا)

جزی اللّٰه خیر اعی بلال و صحبه عتیقاً و انحزی فا کهاً و اما جهل الله تعین ( حضرت ابو بحر ) رضی الله عند تعالیٰ حضرت ابو بحر ) رضی الله عند کو جزائے خیر عطافر مائے اور فاکہ اور ابو جہل کور سواکر ہے۔

عشبة هما فی بلال بسوءة ولم يحذر اها يعذر المرء ذو العقل في بلال بسوءة ولم يحذر اها يعذر المرء ذو العقل في استام كو شيس بمولول كاجس شام كويد دونول حضر سبلال كو سخت تكليف دينا چا بح منصاور عقلمند آدمی جس تكليف و ين سن پختا به دونول اس سن پختا شيس چا بخت شقه بنو حيده رب الا نام وقوله شهدت بان الله دبی علی مهل ده دونول حضر سبلال كواس وجه سن تكليفيس دينا چا بخته سر ادب مير ادل كال كو كول مير ادل كالك فدانا في عند ادر اس بر مير ادل

<sup>﴾</sup> احرحه ابو بعيم في الحيلة (ح ١ ص ١ ١٠) عن هشام بن عروة عن ابيه

مطمئن ہے۔

فان یقتلو می یفنلومی فلم اکل لا شرک مالوحمں میں حیفہ الفیل اگریہ مجھے مارنا چاہتے بتج ضرور مار دیں میں قتل کے ڈریے رحمٰن کے ساتھ کسی کو شریک نمیں کر سکتا ہوں۔

فیار ب الواهیم و العبدیوس و موسی و عیسی بحتی ٹیم لا تبل ٹیم طل بھوی العبی عن ال عالب علی عیر بر کان میہ ولا عدل اے ایر اہیم اور یونس اور موسی اور عیسی علیم السلام کے رب! مجھے نجات عطافر مااور پھر مجھے آپ غالب کے ان او گول کے ذریعہ آزمائش میں نے ڈال جو گمر او ہو ناچا ہے ہیں اور نہ وہ نیک ہیں اور نہ انصاف کر نے والے ل

## حضرت عمار بن ماسر اوران کے گھر والوں کا سختیاں بر داشت کرنا

حضرت جائز فرماتے ہیں کہ حضرت ممار اور ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ تنظیفیں دی جاری تھیں کہ ان کے پاس سے حضور جی کا گزر ہوا۔آپ نے فرمایاا۔ آل ممار اے آس یا را خوشنجری سنوا تم ہے وعدہ ہے کہ (ان تنظیفول کے بدلہ میں) تم کو جنت ہے گا۔ کہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں حضور جی ہے کہ ساتھ مکہ کی پھر یلی زمین بطحاء پر چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ممار اور ان کے والد اور والدہ تمینوں کو دھوپ میں ڈال رر ادی جاری جاری ہوتا ہے گار اور ان کے والد اور والدہ تمینوں کو دھوپ میں ڈال رر دی جاری جاری ہوتا رہے گا۔آپ نے فرمایا اے آل باسر کرو۔ اے اللہ آآل باسر کی مغفرت ضرور کردی۔ سے مغفرت فرمایا رکان کی مغفرت ضرور کردی۔ سے مغفرت فرمایا ور کردی۔ سے

حضرت عبدالله من جعفرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت ماسر اور حضرت عمار اور حضرت عمار کی والدہؓ کے ماس سے حضور علی کاگزر ہوا۔ ان تینوں کواللہ (کے دین) کی وجہ سے اذیت پہنچائی

أ دكره انو بعيم في الحلية (ح ١ ص ١٤٨)

إ احرجه الطرائي والحاكم والبهقي والل عساكر قال الهيئمي (ح ٩ ص ٢٩٣) رحال
 الطربي رحال الصحيح عير الراهيم بل عبدالعرير المقوم وهو ثقة اهـ

<sup>؟</sup> عَدْ الْحَاكِمَ فِي الْكُنِي وَالْ عَسَاكُرُ وَاحْرَجَهُ ايضاً احْمَدُ وَالْبِهِ فِي وَالْبَعُوى وَا لَعَقَيلَى وَاسَ مَدَهُ وَالْوَ بَعِيمٍ وَعِيرَ هُمْ بِمِعَنَاهُ عَنْ عَتْمَالُ كُمَا فِي الْكُثَرِ (حَ لَاصَّ ٧٧) وَاحْرَجَهُ اللّ سَعَدُ (حَ ٣ صَ ١٧٧) عَنْ عَتْمَالُ بِنَجُوهُ

جار ہی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا ہے آل یاسر اصبر کرو۔ اے آل یاسر اصبر کروکیو نکہ تم ہے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم کو جنت ملے گی۔ این الکلبی کی روایت میں یہ ہے کہ ان تینوں کے ساتھ عبداللہ بن یاسر تھے اور ملعون ابو جمل نے حضر ت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ ہار اجس وہ شہید ہو گئیں اور حضر ت باسر بھی ان ہی تکلیفوں میں انقال فرما گئے اور حضر ت عبداللہ کو بھی تیر مارا گیا جس سے وہ گر گئے۔ کے امام احمد کی روایت حضر ت مجابد سے منقول ہے کہ اسلام میں شاوت کا مرتبہ سب سے پہلے حضر ت مجابد کے منقول ہے کہ اسلام میں شاوت کا مرتبہ سب سے پہلے حضر ت مجابہ کی والدہ حضر ت سمیہ کو ملا جس کی شرمگاہ میں ابو جمل نے نیزہ مارا تھا۔ کے

MIA

حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بیان کرتے ہیں کہ مشر کوں نے حضر ت عمارٌ کو بکڑ کر اتنی تکلیفیں پہنچائمیں کہ آخر (ان کواپی جان بچانے کے لیئے) حضور ﷺ کی شان میں گستا خانہ ہول یو لنے پڑے اور مشر کول کے معبود دل کی تعریف کرنی پڑی۔ جب وہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے توان سے حضور نے ہو چھاکہ تم پر کیا گزری ؟ انہوں نے کہایار سول اللہ ! بہت بر ا ہوا۔ مجھے اتنی تکلیف پنیائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ کی گتاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودول کی تعریف کرفی بڑی ۔آپ نے فرمایاتم اسے دل کو کیسایاتے ہو ؟انہول نے کمامیں ا ہے دل کو ایمان پر مطمئن یا تا ہول۔ آپ نے فرمایا پھر تواگر وہ دوبارہ تنہیں ایس سخت تکلیفیں پہنچائیں تو تم بھی دوبارہ (جان بچانے کے لئے)ویے ہی کرلیراجیے پہلے کیا۔ سی ابو عبیدنے حضرت محمد (بن عمار) سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ کی حضرت عمار سے ملا قات ہو گی۔ حضرت عماررورے تھے۔ حضور ان کی آنکھول سے آنسو یو نجینے لگے اور آپ فرمارے تھے کہ كفار نے تم كو پكر كرياني ميں استے غوطے و يئے كه تم كو فلان فلان (نازيااور كتاخي كى ) باتيں کہنی پڑیں (جب تمہارادل مطمئن تھا توان ہاتوں کے کہنے میں کوئی حرج نہیں )اگر وہ دوبارہ الیم حرکت کریں تو تم دوبارہ ان کے سامنے اس طرح کہہ دینا۔ حضر ت عمر وین میمون کہتے میں کہ مشرکوں نے حضرت عمار بن ماس کوآگ میں جلایا تھا۔ حضور علی ان کے یاس سے گزرے اورآپ ان کے سر پر اپناہاتھ بھیر رہے تھے اور فرمارے تھے کہ اے آگ! تو عمار کے لئے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے تو حضرت اہر اہیم علیہ السلام کے لیئے ہوگئی تھی (اے عمار) تہس ایک باغی جماعت قتل کرے گی ( بعنی تم شہادت یاؤ کے ) ہ

<sup>﴿</sup> وَاحْرَجِهُ ابُو احْمَدُ الْحَاكُمُ وَرُواهُ ابنَ الْكُلِّي عَنَ ابنَ عَبَاسَ بَحُوهُ

رِّ كدافي الإصابة (ح ٣ص ٢٤٧) ﴿ كدافي البداية (ح ٣ص ٥٩)

ع احرحه ابو تعیم فی الحلیه (ج ۱ ص ۱ ۱ ) واحرجه ابن سعد (ج ۳ ق اص ۱۷۸ ) عن ابی بیدهٔ نحوه . . . . گاخرچه این سعد ( ج ۳ ق ۱ ص ۱۷۷)

### حضرت خباب بن ارت کا سختیاں بر داشت کر نا

حضرت شعبی کمتے ہیں کہ ایک دن حضرت خباب بن ادبی حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے ان کواپی خاص مند پر بٹھا کر فرمایا ایک آد می کے علاوہ روئز مین کا کوئی آو می اس مند پر بٹھنے کا تم سے زیادہ حقد ار نہیں ہے۔ حضرت خباب نے ان سے بو چھا اے امیر المو منین! وہ ایک آد می کون ہے ؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ حضرت بلال ہیں۔ حضرت خباب نے کما نہیں وہ مجھ سے زیادہ حقد ار نہیں ہیں (کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ حقد ار نہیں ہیں (کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں) کیونکہ مشرکوں میں حضرت بلال کے تعلق والے ایے لوگ سے جن کی وجہ سے اللہ تعالے ان کو بچا لیتے تھے۔ میر اتوان میں کوئی تھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالے ان کو بچا لیتے عظم۔ میر اتوان میں کوئی تھی ایسا نہیں تھا جس کی اور آگ جلاکر جھے اس میں ڈال دیا۔ پھر ایک آد می نے اپنایا وں میر سے سینے پر کھا اور میں اس ور آگ جلاکر جھے اس میں ڈال دیا۔ پھر ایک آد می نے اپنایا وی میتے ہیں کہ پھر حضرت خباب نے زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعہ ہی خود کو بچا سکا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت خباب نے زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعہ ہی خود کو بچا سکا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت خباب نے اپنی کمر کھول کر دکھائی جس پر بر ص کے داغ جیسے نشان پڑے ہوئے تھے۔ ل

حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عراق نے حضرت بالا سے ان تکلیفوں کے بارے میں بوچھاجو ان کو مشرکوں کی طرف سے افھائی پڑیں۔ حضرت خباب نے کہا اے امیر المومنین اآب میر کی پشت کو دیکھیں۔ (اسے ویکھ کر) حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ایک کم تو بھی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب نے بتایا کہ مشرکوں نے میرے لئے آگ جلائی (اور جھے اس میں ڈالا) اور اس آگ کو میر کی کمر کی چربی نے بی کھھایا۔ سی ابولیلی کندی میان کرتے ہیں کہ حضرت خباب من ارس عمر کی محمل اس میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا قریب آجاؤ۔ حضرت عمار می یا مرک علاوہ کوئی بھی اس جگہ بیٹھنے کا تم سے ذیاوہ حقد او نہیں ہے۔ تو حضرت خباب حضرت عمر کوائی کمر کے وہ نشان و کھانے گئے جو ان کو مشرکوں کے عذاب حضرت خباب حضرت عمر کوائی کمر کے وہ نشان و کھانے گئے جو ان کو مشرکوں کے عذاب سے بہتے ہتھے۔ سی

حفرت خباب فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار آدمی تھالور عاص بن وائل کے ذمہ میر آبھے قرضہ تھا۔ میں نے اس کے پاس جاکر اپنے قرضہ کا تقاضا کیا تو عاص نے کمااللہ کی قشم! میں تہیں تمارا قرضہ تب واپس کروں می جب تم محمد (علیہ )کا انکار کردو گے۔ میں نے کما نہیں

لا احرجه اس سعد (ح٣ص ١١٧) كدافي كبر العمال (ح٧ص ٣١)

لِّ عبد الى بعيم في الحلية رح ١ ص ١٤٤)

۲ عبد ابي بعيم وابن سعد وابن ابي شيبة كما في كبر العمال (ح٧ص ١٧)

حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں حضور علی کی فد مت میں حاضر ہوا آپ کعبہ کے سائے میں جادر کی فیک لگائے ہوئے ہیں جادر ان دنوں ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت تحق اٹھانی پڑی تھی۔ میں نے عرض کیا۔ کیاآپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے ؟آپ ایک دم سید سے بیٹھ گئے اور آپ کا چرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ لوہ کی تنگیبوں سے ان کا گوشت اور بٹھاسب نوچ لیا گیالور ہڈیوں ایسے لوگ ہوئے نہیں کہ لوہ کی تنگیبوں سے ان کا گوشت اور بٹھاسب نوچ لیا گیالور ہڈیوں کے سوا پھی نہ چھوڑ اگیالیکن آتی تخت تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے ہٹانہ سکتی تھی۔ اور اللہ تعالی اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے۔ یمان تک کہ سوار صنعاء سے حضر موت تک جائی تھا ہیں کا ور سوائے بھیر نے کے اپنی تک جائے گاور اس کو کسی دشمن کا ڈر نہ ہوگا سوائے اللہ تعالی کے اور سوائے بھیر نے کے اپنی تک جائی تھی ہو۔ تک

#### حضر ت ابو ذرر ضي الله عنه كاسختيال بر داشت كرنا

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت او ذراکو حضور عبیقے کی بعث کی خبر ہو کی تو انہوں نے اپنے بھائی ہے کہا تم اس وادی (مکہ) کو جاؤلور جوآدی یہ کتاہے کہ وہ نی ہے اور اس کے پاس آسان سے خبر آتی ہے اس کے حالات معلوم کرو۔ اس کی با تیس سنواور پھر مجھے آکر بتاؤ۔ چنانچہ ان کے بھائی مکہ حضور عبیقے کی خد مت میں گئے۔ آپ کی با تیس سنیں۔ بھر حضرت باو ذر کو واپس آکر بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ عمدہ اخلاق اختیار کرنے کا تھم دے دے ہے اور انہوں نے ایساکلام سنایا جو شعر نہیں تھا۔ حضرت اور وزرنے کہا تمہاری باتوں سے میری

يا احرحه احمد كدافي البداية (ح٣ص ٥٩) واحرجه ابن سعد (ج٣ص ١٦) على حباب بنحوه لل احرجه البحاري واخرجه ايضاً ابو داؤد والنسائي كما في العيني (ح٧ص ٥٥٨) والحاكم (ج٣ص ٣٨٣) بمعناه

تسلی نہیں ہو کی جو میں معلوم کرنا چاہتا تھاوہ مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ چنانچہ انہوں نے زاد سغر لیا اور یانی کامشکیز ہ بھی سواری بر رکھا (اور چل پڑے) یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور مسجد حرام میں آکر حضور علیہ کو تلاش کرنے لگے۔ بیہ حضور کو پہچانے نہیں تھے اور لوگول سے حضور کے بارے میں پوچھناانہوں نے ( حالات کی دجہ ہے ) مناسب نہ سمجھا۔ یمال تک کہ رات آگئی تو و ہیں لیٹ صّے توان کو حضر ت علیٰ نے دیکھااور وہ سمجھ سّے کہ بیہ یر دلیمی مسافر ہیں۔ حضر ت ابو ذر حضِرِت علی کود کچھ کران کے چیجیے ہو لئے (حضرت علی نےان کی میزبانی کی) کیکن دونوں میں سے کسی نے دوسرے ہے بچھ نہ بو حیمااور بو منی صبح ہو گئی۔وہ اپنامشکیز ہادر زاد سفر لے کر پھر مسجد حرام آگئے اور سارا دن وہال ہی رہے۔ حضور کئے ان کو نہ ویکھا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ بیانے لیٹنے کی جگہ واپس آئے۔ حضرت علی کاان کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے کہا كيااس آدمي نے لئے اس بات كاوفت نهيں آياكہ اپنا ٹھكانہ جان لے ؟ حضرت على نے ان كو اٹھ یااور ان کواپنے ساتھ لے گئے لیکن دونوں میں ہے کسی نے بھی دوسرے ہے کچھ نہ بوجھا یمال تک کہ تیسر اون ہو گیااور پھر حضرت علی نے پہلے دن کی طرح کیااور یہ ان کے ساتھ علے گئے پھر حضرت علی نے ان سے کما کیا تم مجھے بتاتے نہیں ہو کہ تم یمال کس لیئے آئے ہو؟ حضر تالا ذرینے کما کہ میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم مجھے عمد و بیان دو کہ تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے۔ حضرت علی نے وعدہ فرمایا۔ تو حضرت ابو ذرینے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضر ت علی نے کہا کہ بیبات حق ہے اور وہ اللہ کے رسول عظیمے ہیں جب صبح ہو تو تم میر کے چھے چلنا۔اگر میں ایسی کوئی چیز دیکھوں گا جس ہے جھے تمہارے بارے میں خطرہ ہو گا تو میں بیٹاب کرنے کے بہانے رک جاؤں گا۔ (تم چلتے رہنا)اگر میں چلتار ہاتو تم میرے پیچھے علتے رہنااور جس گھر میں میں داخل ہوں اس میں تم بھی داخل ہو جانا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بیہ حضرت علی کے بیجھے چلتے رہے بہال تک کہ حضرت علی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور بیہ بھی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہو گئے ، انھوں نے حضور کی بات سی اور ای جگہ مسلمان ہو گئے۔ حضور کے ان سے فرمایا پی قوم کے پاس واپس چلے جاؤاور انہیں ساری بات بتاؤ۔ (اور تم وہاں ہی رہو) یمال تک کہ میں تنہیں عَلَم بھیجوں حضر ت او ذر ہے کہا اس ذات کی قشم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس کلمہ تو حید کا کا فروں کے بیج میں پورے زورے اعلان کرول گا۔ چنانچہ وہال سے چل کر مسجد حرام آئے اور بلند آوازے بیکار کر کیا ۔ اشهد أن لآاله الا الله وان محمدٌ ا رسول الله

یہ س کر مشر کین کھڑے ہوئے اور ان کوا تنامار آکہ ان کو لٹادیا۔اتنے میں حضرت عباس

آ گئے اور وہ (ان کو بچانے کے لیئے)ان پرلیٹ گئے اور انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بیہ قبیلہ غفار کاآدی ہے اور ملک شام کا تمہارا تجارتی راستہ ای قبیلہ کے پاس سے گزر تا ہے اور حضر ت عباس نے ان کو کا فروں سے چھڑ الیا۔ا گلے دن حضر ت ابو ذر نے پھر ویسے ہی کیا۔ چنانچہ پھر کا فرول نے ان پر حملہ کیااور ان کو مارا۔اور پھر حضر ت عباس (بچانے کے لیئے)ان پر لیٹ گئے۔ ا

ا مام بخاری نے حضر ت ائن عباس کی روایت میں بوں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قرلیش من لو۔

ابي اشهدان لآ اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله

کا فروں نے کما پکڑواس ہے دین کو۔ چنانچہ وہ سب کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے ا تنامارا گیا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت عباسٌ میری مدد کوآئے اور میرے اوپر لیٹ گئے اور کا فرول کی طرف متوجہ ہو کر کہ تمہارا ناس ہو۔ تم غفار کے آدمی کو مار نے لگے ہو۔ حالا نکہ تمہاری تنجارت کار استہ اور تمہاری گزر گاہ غفار کے پاس ہے ہے۔ چنانچہ لوگ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب اگلادن ہوا تو میں نے بلند آواز سے پہلے دن کی طرح بھر کلمہ شمادت (کا فروں کے پچ میں ) پڑھا۔ پھر کا فروں نے کہا بکڑواس بے دین کو۔ چنانچے اس دن بھی میرے ساتھ وہی سلوک ہواجواس سے پہلے دن ہو!تھا۔اور پھر حفز ت عباس میری مدو کوآئے اور مجھ پر لیٹ گئے اور کا فرول ہے وہی بات کہی جوانہوں نے پہلے دن کہی تھی۔ ک ا ہام مسلم نے حضرت ابو ذرؓ کے اسلام لانے کا قصہ اور طرح سے بیان کیا ہے جس میں بیا ہے کہ میر انھائی گیا۔اور وہ مکہ پہنچا۔ پھر جھے ہے واپس آکر کہا کہ میں مکہ گیا تھاوہاں میں نے ا یک آدمی دیکھا جے لوگ بے وین کہتے تھے۔ان کی شکل وصورت آپ سے بہت زیادہ التی ہے۔ حضر ت ابو ذر ٌ فرماتے ہیں کہ پھر میں مکہ گیادہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھاجوان کا نام لے رہا تھا۔ میں نے بوجھاوہ ہے دین آدمی کمال ہے ، یہ سن کروہ آدمی میرے بارے میں جیج جیج كر كين لگابيا بيد ين ہے ، بياب دين ہے۔ لوگوں نے بچھے پھروں ہے اتناماراك ميں پھر كے سرخ بت کی طرح ہے ہو گیا۔ (جاہلیت کے زمانے میں کا فرجانور ذخ کر کے بیول پر خون ڈالا كرتے تھے۔ ميں اس بت كى طرح لهولهان ہو كيا) چنانچہ ميں كعبہ اور اس كے بردول كے در میان جھپ گیااور پندرہ دن رات اس میں یو نئی چھپار ہا۔ میرے پاس آب زمز م کے علاوہ کھانے یہنے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضور علیہ اور حضرت او بحر مسجد حرام میں (ایک دن)

رُ احرحه البحاري ( ح ١ ص ٤٤٥) ٪ عد البحاري (ح ١ ص ٥٠٠)

آئے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی اور اللہ کی قتم اسب سے پہلے میں نےآپ کو اسلامی طریقہ کے مطابق سلام کیا لور میں نے کہایار سول اللہ السلام علیک آپ نے فرمایا و علیک السلام ورحمتہ اللہ۔ تم کون ہو؟ میں نے کہا ہو غفار کا ایک آدمی ہوں۔ آپ کے ساتھی (حضر ت ابو جر) نے کہا جھے آج رات ان کو اپنا مہمان متانے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ جھے اپنے گھر لے گئے جو کمہ کے نچلے حصہ میں تھا۔ انہوں نے مجھے چند مٹھی کشمش لاکر دی۔ پھر میں اپنے کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے دین پر ہوں۔ پھر ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی کی کہا کہ میں تمہاد دونوں کے دین پر ہوں۔ پھر میں نے آپی قوم کو جاکر دعوت دی۔ ان میں سے بعض لوگوں نے میری تابعد اری کی (اوروہ مسلمان ہوگئے) ل

حضرت الاذر فرماتے ہیں میں مکہ میں حضور علی کے ساتھ تھر گیا۔ آپ نے بچھے اسلام سے سایا۔ اور میں نے بچھے قرآن بھی پڑھ لیا۔ پھر میں نے کہایار سول اللہ ! میں اپنے دین کا المان کرناچاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ تم کو قتل کردیا جائے گا۔ میں نے کہا جا ہے گئے ہیں نے کہا جا ہے گئی میں ہے کام ضرور کروں گا آپ خاموش ہو گئے۔ مجد حرام میں قرایش صفے لگا کر بیٹھے ہو تے باتیں کررہے تھے میں نے دہاں جاکر زور سے کہ اشھدانہ لا اللہ اللہ اللہ اللہ وان محملہ رسول اللہ یہ ہنتے ہی وہ تمام طلقے ٹوٹ گئے اور وہ سے کہ ادار وہ سے کہ اور کھے سرح بت کی طرح بناکر چوڑا او بان کا یہ نصیال اللہ اللہ والد کھے اور بھے سرح بت کی طرح بناکر چوڑا او بان کا یہ نصیال سے کہ میراپ حال دی گئے ہوں کہ میں ہو گئے۔ میراپ حال دیکھ کر فرمایا کہ کیا میں نے ہو افاقہ ہوا تو میں حضور کے پاس تھر گیا۔ پھر آپ نے میراپ حال دیکھ کر فرمایا کہ کیا میں نے پوراکر لیا ہے۔ میں حضور کے پاس تھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ پئی قوم میں چلے جاؤ۔ اور جب تمہیں بہارے غلبہ کی خبر لے تو پھر میر سے یہ مراپ اللہ اللہ اور ڈھیلے لے کر ٹوٹ پڑے اور ججھے اتنا داراکہ میں ہے ہوش کیا اور فیلے میں کہ میں کہ میں اور ڈھیلے کے کر ٹوٹ پڑے اور ججھے اتنا داراکہ میں ہے ہوش میں اور ڈھیلے کے کر ٹوٹ پڑے اور ججھے اتنا داراکہ میں ہے ہوش کیا اور جسے ہو ش کیا اور جسے ہو ش کیا اور خسلے کے کر ٹوٹ پڑے اور ججھے اتنا داراکہ میں ہے ہوش کیا ور سے کہ ایک ہوں۔ سی

لا احرجه مسلم من طريق عبدالله بن الصامت

احرَّحه الطبراني محوَّ هذا مطولاً وأبو نعيم في الحلة (ح ١٥٨) من طريق اس عباسً الحرَّحه الطبراني محوَّ هذا مطولاً وأبو نعيم في الحلية (ح ١٥٩) واحرِحه الحاكم ايصاً (ح ٣٥٨) طرق محتلف

# حضر ت سعید بن زیداوران کی بیوی حضر ت عمر <sup>ط</sup>کی بهن حضرت فاطمهٔ کا سختیال بر داشت کرنا

حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعیدین زیدین عمروین تفیل کو مسجد
کو فد میں بیہ کہتے ہوئے ساکہ میں نے اپناپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ حضرت عمر نے
(اسلام لانے سے پہلے) مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔ او بخاری میں حضرت
قیس کی ایک روایت میں بیہے کہ اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت حضرت عمر مسلمان
نہیں ہوئے تھے اور انہول نے مجھے اور اپنی بہن کو باندھ رکھا تھا۔ کے

حضرت انس میان کرتے ہیں کہ حضرت عمر حکمرون میں تکوار فٹکائے ہوئے گھرہے باہر نظے انسیں بوزہرہ کا ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا ہے عمر ! کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمرٌ نے کہا میر اار ادہ ہے کہ (نعوذ یااللہ من ذلک) میں محمد (علیہ السلام) کو قتل کر دوں۔اس نے کہااگر تم محمد (عدیہ السلام) کو قتل کر دو گے تو ہو ہاشم اور ہو زہر ہ سے کیسے پچو گے ؟ حضرت عمر نے اس سے کما میر اخیال یہ ہے کہ تو بھی ہے دین ہو چکاہےاور جس دِکن پر تو تھااس کو تو چھوڑ چکا ہے۔اس نے کما کیا میں تم کو اس ہے بھی زیادہ مجیب بات نہ بتاؤں ؟ حضرت عمر نے کماوہ کی ہے ؟اس نے کما تمہاری بہن اور بہء ئی دونوں بے دین ہو بچکے ہیں اور جس دین پرتم ہواس کو وہ دونوں چھوڑ ھیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصہ میں بھر کئے اور (اپنی بہن کے گھر کے ) چل دیئے جب وہ بہن اور بہء کی کے گھر پنچے تو وہاں مهاجرین میں ہے حضرت خباب میلے ہوئے تھے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سن تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا کہ بیہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہار نے پاس سے سنی وہ نوگ سورت طہ پڑھ رہے تھے۔ان دونوں نے کما، ہم آپس میں بات کررہے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہاشاید تم دونوں بھی (اس نبی کی طرف) مائل ہو گئے ہو۔ توان کے بہو کی نے ان ہے کمااے عمر !اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہار اکیا خیال ہے ؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر اپنے بہو کی پر جھپٹے اور ان کو بہت بر می طرح ہے روندا۔ان کی بہن ان کواپنے خاوند ہے ہٹانے کے لیئے آئیں تواپنی بہن کو حضرت

عمر نے اس زور سے مارا کہ ان کے چمرے ہے خوان نگل آیا۔ انگی بہن کو بھی غصہ آگیا۔ انہوں نے غصہ سے کمااے عمر !اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو کھر ؟اور انہوں نے (بلند آواز ہے) کلمہ شمادت :

اشهدان لآ الله الا الله و اشهدان محمد ارسول الله برها بدب حفرت عمر مایوی بوگ تو کمایوی با کار بین اے برخون اور حفرت عمر کتاب برخون کو سرف پاک آدی بی کتاب برخون کرتے ہو کہ ان کی بہن نے کما تم باپاک بواور اس کتاب کو صرف پاک آدی بی با تھ دگا ہے جو کر باتھ دگا ہے جی سے اس لیے کھڑے بو کر باتو عسل کردیو ضور حضرت عمر نے کھڑے بو کر وضو کیا۔ بیمال تک کہ وضو کیا۔ بیمال تک کہ اس آیت تک بینے گئے۔

رِاتِّنِي أَمَّا اللَّهُ لَا إِلَّهِ إِلَّا أَنَا فَا عُبُدُمِنَ وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِلْاكُونَ " تَوْ حَفْر ت عمر ف كماك جھے بتاؤ کہ محمد (علیہ السلام) کمال ہیں ؟ جب حضر ت خباب نے حضر ت عمر کی ہیاہت سی تو وہ گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا کہ اے عمر احتہیں بشارت ہو۔ حضور نے جمعرات کی رات میں بیہ دے مانگی تھی کہ اے املہ! اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام (ایو جہل) کے (مسلمان ہوئے کے) ذریعہ ہے عزت عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ حضور کی بیہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔اس وفت حضور اس گھر میں تھے جو صفا بیاڑ کے دامن میں تھ۔ حضرت عمریہاں سے چل کر اس گھر ( دارار قم ) میں ہنچے۔اس وفت گھر کے دروازے یر حصرت ممزہ اور حصرت طلحہ اور حضور کے پچھ سحابہ موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے دیکھاکہ ان کے ساتھی حضرت عمر کے آنے ہے خوف محسوس کرر ہے ہیں توانہوں نے کہا ہاں یہ عمر ہے۔اگر اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کاار اوہ کیا ہے ، تو یہ مسلمان ہو کر حضور علیقے کا تباع کرلیں گے اور اگر اللہ کا اس کے علاوہ کسی اور بات کا آرادہ ہے تو ان کو قبل کرتا ہمارے لئے آسان بات ہے۔اس وقت حضور گھر کے اندر تھے اور آپ پر وی نازل ہور ہی تھی۔ چنانچہ (وحی نازل ہونے کے بعد ) حضور باہر حضرت عمر کے پاس تشریف ااے اور ان کے گریبان اور تکوار کے ہر تلے کو بکڑ کر فرمایا کیاتم ہازآئے والے نہیں ہواے عمر ا(ای کاانتظار کر رہے ہو کہ )انٹد تعالیٰ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کروے جو اس نے ولیدین مغیرہ پر نازل کی ے۔اے اللہ! میہ عمر بن خطاب ہے۔اے اللہ! عمر بن خطاب کے ڈرابیہ وین کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے (مسلمان ہونے کے بعد )انہوں نے کہایار سول انڈد !آپ ہاہر (مسجد حرام کو

نماز پڑھنے کے لیئے) تشریف لے چلیں۔ ا

خطرت توبان فرمائے ہیں کہ حضور علیہ نے یہ دعاما تکی اللہ! عمر بن خطاب کے ذریعہ دین کوعزت عطافرما۔ اس رات کے شروع کے حصہ میں حضرت عمر کی بہن۔ ور بعیہ دین کوعزت عطافرما۔ اس رات کے شروع کے حصہ میں حضرت عمر کی بہن۔ اِقْدُا بِالسّم رُبّلِكَ الَّذِيْ خَلَقَ '

پڑھ رہی تھیں حضرت عمر نے ان کو اُ تنا اُرا کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب صبح تہجد کے وقت حضرت عمر اٹھے توانہوں نے اپنی بہن کی آواز سنی جو کہ

ِ اقْرَأُ بِا مُسم رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ \*

پڑھ رہی تھیں تو حضرت عمر نے کمااللہ کی تھم! نہ تو یہ شعر ہے اور نہ یہ ہجے ہیں نہ آنے والا پست کلام ہے۔ چنانچہ وہ وہال ہے چل کر حضور بیلیے کی خد مت ہیں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دروازے کو کھنکھٹایا (یاد ھکادیا) حضر ت بلال نے دروازے کو کھنکھٹایا (یاد ھکادیا) حضر ت بلال نے کماذرا تھہرو ہیں تمہارے لیخے رسول اللہ علیا ہے اجازت لے لول۔ حضر ت بلال نے کماذرا تھہر و ہیں تمہارے لیخے رسول اللہ علیا اللہ عمر دروازے پر ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا عمر کے ساتھ فیر کا ارادہ ہے تو وہ اے دین ہیں داخل کردیں گے۔ آپ نے حضر ت بلال ہے کمادروازہ کھول دو (انہوں نے دروازہ کھول دو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضور باہر تشریف لانے )اور حضور نے حضر ت عمر کو دونوں بازو کول سے پکڑ کر دور سے ہلایا اور فرمایا تم کیا چا ہے ہو ؟ تم کس لیخ آئے ہو ؟ حضر ت عمر نے کماآپ جس چیز کی وعوت دیے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں آپ نے فرمایا تم اس بات کی کماآپ جس چیز کی وعوت دیے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں آپ نے فرمایا تم اس بات کی دور سول ہیں۔ چنانچہ حضر ت عمر اس جگہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا (یار سول اللہ) اس کے بعد اور دوش نیس ور دور کے اور عرض کیا (یار سول اللہ) باہر تشریف نے چلیں۔ پی

حضرت عمر کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فر مایا کیا تم چاہے ہو کہ میں تم کو اپنے اسلام لانے کا شروع کا قصہ بیان کروں ؟ ہم نے کما جی ہاں انہوں نے فرمایا میں سے سب سے زیادہ حضور علیہ پر سختی کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ میں سخت کرم دن میں مکہ کے ایک راستہ پر چلا جارہا تھا کہ جھے قریش کے ایک آدی نے دکھے لیااور اس نے مجھے سے کہ ایک راستہ پر چلا جارہا تھا کہ جھے قریش کے ایک آدی نے دکھے لیااور اس نے مجھے سے پوچھا اے خطاب کے میٹے کمال جارہے ہو ؟ میں نے کما اس آدمی ( لیمنی

ل احرحه ابن سعد (ح ٣ص ١٩٩) كذافي العيمي (ح ٨ص ٢٨) ودكره ابن اسحاق بهذا السياق مطولاً كما في البداية (ح ٣ص ٨١) ل عند الطبراني قال الهيثمي(ح ٩ص ٩٣) وقيه يزيد بن ربيعة وهو متروك وقال ابن عدى ارجوانه لا باس به وبقية رجاله ثقات انتهى.

حضورً) کے پاس ( قتل کرنے کی نیت ہے) جانے کاارادہ ہے اس آدمی نے کما کہ (محمہ علیہ السلام کی ) یہ بات تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور تم بیہ کمہ رہے ہو۔ میں نے کہا یہ کیسے ؟اس نے کما تمہاری بہن اس آدمی کے پاس جاچکی ہے (اور ان کے دین میں داخل ہو چکی ہے) چنانچہ میں غصہ میں بھر ا ہواوایس لوٹااور میں نے بہن کا دروازہ کھنگھٹایا حضور ﷺ کی عادت شریفہ بیاستم کہ جب کوئی ایساآدمی مسلمان ہو تاجس کے پاس کچھ نہ ہو تا توا سے ایک یا دوآد می ایسے شخص کے حوالے کر دیتے جوان کا خرج ہر داشت کر لے۔ چنانچہ حصور کے اپنے صحابہ میں ہے دوآد می میرے بہ و کی کے حوالے کرر کھے تھے۔جب میں نے دروازہ کھنکھٹایا تو انہوں نے اندر سے پوچھاکون ہے؟ میں نے کماعمر بن خطاب۔ وہ اوگ اپنے ہاتھ میں کتاب ( بعنی قرآن شریف) لئے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے میری آواز سی تو کھڑے ہو كر گھر ميں جھپ گئے اور وہ صحيفہ وہان ہىرہ گيا۔جب ميرى بهن نے دروازہ كھولا تو ميں نے کہ اوا پی جان کی دستمن! تو بے دین ہوگئی اور ایک چیز اٹھا کر میں نے اس کے سریر مار وی میری بہن رونے لگی اور اس نے کمااے خطاب کے بیٹے جو تونے کرناہے کر لے۔ میں تومسلمان ہو جکی ہوں۔ جنانچہ میں اندر گیااور تخت پر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے کے پیم میں ایک صحیفہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کمایہ صحیفہ یہال کیسا؟ تو میری بہن نے مجھ سے کہااے خطاب کے بیٹے اپنے سے اسے دور ر کھو۔ کیونکہ تم عنسل جنابت نہیں کرتے ہواوریا کی حاصل نہیں کرتے ہواور اے صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن میں اصرار کر تار ہاآخر میری جمن نے مجھے وہ صحیفہ دے دیااس کے بعد مسند ہزار میں حضرت عمر کے اسلام لانے اور اس کے بعد ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کامفصل ذکر ہے۔ ا

### حضرت عثمان بن مظعون كاسختيال بر داشت كريا

حفرت عثان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثان بن مظعون نے دیکھا کہ حضور علیہ کے صحابہ تو تکلیفیں اٹھارے ہیں اور وہ خود ولید بن مغیرہ کی امان میں آرام ہے رہ رہ ہیں توانہوں نے (اپندل میں) کما کہ اللہ کی قسم امیں تواکیہ مشرک آدمی کی بناہ میں آرام ہے رہوں اور میرے ساتھی اور میرے دین والے وہ تکلیف اور اذبیت اٹھاتے رہیں جو میں نہیں اٹھارہا ہوں یہ تو میر ک بہت بوی کی ہے چنانچہ وہ ولید بن مغیرہ کے پاس سے اور اس سے کمااے اور عبد سمس اتم نے اپنی ذمہ داری بوری کر و کھائی۔ میں تمہاری بناہ تم کو واپس کر تا ہوں۔ اس

<sup>﴾</sup> احرحه البرار قال الهيشمي (ح ٩ ص ٦٠) وفيه اسامة بن ريد بن اسلم وهو ضعيف انتهي

نے کمااے میرے بھتے کیوں ؟ شاید میری قوم کے کسی آدی نے تم کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت عثان نے کما نہیں۔ نیکن میں اللہ عزوجل کی بناہ پر راضی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور ہے پناہ ضمیں لیٹا جا ہتا ہوں ولید نے کہاتم مسجد چلواور وہاں سب کے سامنے میری پناہ على الاعلان واپس كرو جيسے كه ميں نے تم كو سب كے سامنے على الاعلان اپني بناه ميں ليا تھا۔ چنانچہ وہال سے نکل کر دونوں مسجد (حرام) گئے۔وہاں نوگوں سے ولید نے کہا یہ عثمان ہیں۔ میری پناہ مجھے واپس کرنے آئے ہیں۔ پھر حضرت عثمان نے لوگوں ہے کہا یہ سج کہہ رہے ہیں میں نے ان کو انتائی و فادار اور احچھا بناہ دینے والا پایا ہے لیکن اب میں یہ جا ہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی پناہ نہ لول۔ اس لیئے میں نے ان کی پناہ ان کو واپس کر د ی ہے۔ پھر حضرت عثمان وہاں سے واپس آرہے تھے کہ (عرب کے مشہور شاعر) لبیدین ربیعہ بن مالک بن کلاب قیسی قریش کی ایک مجلس میں اپنے اشعار سنار ہے تھے تو حضرت عثان بھی اس مجلس مِن جاكر بينه كئ لبيدني به شعر يرها:

الا كل شي ما خلا الله باطل

ترجمہ : اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل اور بیکار ہے۔ حضر ت عثمان نے واد دیتے ہوئے کہا تم نے ٹھیک کما۔ پھراس نے دوسر امھر عد پڑھا۔

وكل نعيم لا محالة زائل

ر س میں اور ہر نعمت ضرور بالضرور (ایک نہ ایک دن) ختم ہو جائے گ۔اس پر حضر ت عنان نے کہاتم نے غلط کہا۔ جنت کی تعمیں مجھی ختم نہ ہوں گی۔ حضرت عیان کی بیات س کر لبیدین ربیعہ نے کمااے جماعت قریش! تمهاری مجلس میں بیٹھے والے کو بھی تکلیف شیس پنچائی جاتی تھی۔ یہ نئ بات کب ہے تم میں پیدا ہو گئی ؟ ( یعنی پہلے تو بھی بھی کوئی میرے شعر پر اعتراض نہیں کیا کر تا تھاآج یہ میرے شعر کوغلط کہنے والا کمال ہے آگیاہے) تولوگول میں ہے ایک آدمی نے کمایہ ایک ہے و قوف آدمی ہے بائحہ اس کے سماتھ اور بھی چند ہے و قوف آدمی میں جنہوں نے ہمارے دین ہے علیحد گی اختیار کرنی ہے لہذاتم اس کی باتوں ہے ماراض مت ہو۔حضرت عثمان نے اس آدمی کی بات کا جواب دیا جس سے دونوں میں بات بڑھ گئی تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت عثال کی آنکھ پر اس زور سے ہتھڑ مار اکہ ان کی آنکھ سیاہ ہو گئی اور ولیدین مغیرہ قریب ہی تھااور جو کچھ حضرت عثمان کے ساتھ ہوااے دیکھ رہاتھا۔اس نے كمااے ميرے بھتے اللہ كى قتم! (اگرتم ميرى بناہ ميں رہتے تو) تمهارى آنكھ كويہ تكليف بھى نہ پہنچتے۔ تم توایک محفوظ ذمہ داری میں تھے۔ حضرت عثان نے کمااے او عبد تمس بال تمهاری

بات ٹھیک ہے لیکن اللہ کی قتم! میرا دل جاہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کی وجہ ہے میری
تندرست آنکھ کو بھی وہی تکلیف پنچ جو دوسری کو پپنجی ہے اور میں اس ذات کی پناہ میں ہوں
جو بہت عزت والے اور بڑی قدرت والے ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنی اس مصیبت زوہ آنکھ
کے بارے میں میہ اشعار کیے:

قال تك عيى فى د ضى الرب ما لها يدا ملحد فى الديس ليس مهتد اگر ميرى آنكھ كوائلەرب العزت كى ر ضامندى ميں ايك ملحد بے دين اور گمر اوانسان كے ہاتھوں تكليف بېنچى ہے ( توكيا ہوا؟ )

فقد عوص الرحمن میها ثوابه و من پر صه الرحمں یا قوم بسعد رخمٰن نے اس آنکھ کے بدلہ میں اپنا تُواب عظا فرمایا ہے اور جسے رحمٰن راضی کرے اے قوم!وہ بڑاخوش قسمت ہے۔

فابی واں فتلم عوی مصلل، سعبہ علی دیں الرسول محمد تم اگر چہ میرے بارے میں یہ کہتے ہو کہ میں بھکا ہوا گر او کیا ہوااور بے و قوف ہول کیکن محمد رسول اللہ (علیہ السلام) کے دین ہر ہوں۔

ادید بدال الله والحق دیسا علی دغم می بدهی علیها و بعتدی اسے میں نے اللہ تعالی (کی رضامند کی) کاارادہ کیا ہے اور ہم راوین بالکل حق ہے اور یہ بات میں صاف کمہ رہا ہول جاہے ہے بات اس آدمی کو کتنی برک سکتے جو ہم پر ظلم اور زیادتی کر تا ہے۔

حضرت عثمان بن مظعون کی آنکھ کوجو تکلیف پیچی اس کے بارے میں حضرت علی بن ابل طالبؓ نے بیداشعار کیے۔

امن تذکر دھر عبر ماموں اصبحت مکتبا نسکی کمحروں کیاتم ان بے وقوف لوگول کو یاد کر کے رور ہے ہوجو دین کی وعوت و بینے والول پر ظلم ڈھاتے تھے۔

لاینتھون عن الصحشاء ما سلموا والغدر فیھم سبیل عیر مامون پیالوگ جب تک صحیح سالم رہیں فحش کا مول سے نہیں رکتے ہیں اور ان لوگول میں غداری کی صفت تو غیر محفوظ راستہ ہے۔

الا ترون اقل الله خير هم انا غصبنا لعنما ن بن مظعون الله تعالی ان کی خیر کو کم کروے۔کیاتم و یکھتے نہیں ہو کہ ہم عثمان بن مظعون کی وجہ سے

عمد من آئے یں۔

طعـاً درا كاً وصر با عير ماڤون اذيلطمون ولايحشون مقلته جب کہ وہ اوگ عثان کے آنکھ کو نڈر ہو کر چھڑ مارے تھے۔ مسلسل چو کے مارتے رہے اور مارتے میں کوئی کی نہ کی۔

كيلاً بكيل حزاء عير مغبون فسوف يحز يهم الدلم يمت عجلاً اگر عثمان جلدی نہ بھی مرے تو بھی اللہ تعالیٰ ان لو گوں کوبر ابر سر ابر یورا بورابد لہ وے گا۔ جس میں کوئی خسارہ نہ ہو گا۔ ک

انن اسحاق کی روایت میں میہ بھی ہے کہ ولید نے حضر ت عثمان ؓ سے کمااے میر ہے جھتج این سابقہ پناہ میں دالیں آجاؤ۔انہوں نے کہانسیں۔ مل

#### حضرت مصعب بن عمير كاسختيال بر داشت كرنا

حضرت محمد عبدری اینے والد ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مصحب بن عمیر" کمہ کے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور بھر پور جوانی والے انسان تنے اور مکہ کے جوانول میں ے ان کے سر کے بال سب سے زیادہ عمدہ تھے۔ ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے ان کی دالدہ بہت زیادہ مالدار تھیں وہ ان کو سب سے زیادہ خوبسور تاور سب سے زیادہ باریک کیڑا بہناتی تھیں اور بید مکہ والوں میں سب سے زیاد ہ عطر استعمال کرنے والے تھے اور حضر موت کے بنے ہوئے خاص جوتے سنتے تھے۔ حضور عظی ان کا مذکرہ کرتے ہوئے فرہاتے کہ میں نے مکہ میں مصعب بن عمیسر سے زیادہ عمدہ بال والا اور ان سے زیادہ باریک جوڑ ہے والااور ان ہے زیادہ نازو نعمت میں بلا ہوا کو گی شمیں دیکھا۔ ان کو بیہ خبر مجنجی کہ رسول الله ﷺ وارار قم بن الی الار قم میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ حضور کی خدمت میں عاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور انہول نے حضور کی تقیدیق کی۔ دہاں ہے باہرآئے تواتی والدہ اور قوم کے ڈرے اپنے اسلام کو چھیائے رکھااور چھپ جھپ کر حضور کی خدمت میں آتے جاتے رہتے ایک ون ان کو عثمان بن طلحہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیچے لیااور اس نے جاکر ان کی والدهاور قوم كويتاديا\_ان لو كول في ان كو پكر كر قيد كرديا - چنانچه سه مسلسل قيد ميس ر بي يسال تک کہ پہلی ہجرت کے موقع پر حبشہ چلے گئے۔ پھر جب وہاں سے مسلمان واپس آئے تو میہ لَ كدافي الحليوح ١ ص ٣ - ١ ) لَـ ودكره في البداية ( ح٣ص ٩٣) قصة ابن مطعود عن ابن اسحاق بلا اسناد وزاد فقال له الوليد هلم يا ابن احي الى جو ارك فعد قال لا واحرجه الطبراتي

على عروة مرسلا قال الهيشمي وفيه ابن لهيعة (ج ٦ ص ٣٤ )

بھی واپس آگئے۔واپسی میں ان کا حال بالکل بد لا ہوا تھا۔ بروی خستہ حالت تھی (وہ نازو نعمت کااثر ختم ہو چکا تھا) ہیہ د مکیھ کران کی والیہ ہنے ان کوہر ابھلا کہناور ملامت کر ناچھوڑ دیا۔ <sup>ل</sup>

#### حضرت عبدالله بن حذافه تهي كاسختيال بر داشت كرنا

حضرت ابوراقع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ملک روم کی طرف ایک تشکر بھیجا جس میں حضور ﷺ کے محابہ میں ہے عبداللہ بن حذا فیہ نامی ایک سحالی بھی تھے ر صنی ائلّٰہ عنہ۔ان کورومیوں نے گر فتار کر لیاور پھر ان کو اپنے باد شاہ کے پاس لے گئے ( جس كالقب طاغيه تفا)اور اسے بتاياكه به محمر (عليه السلام) كے صحابة ميں سے بين تو طاغيه نے حضرت عبدالقدین حذافہ ہے کہا کیاتم اس کے لیئے تیار ہو کہ تم (اسلام چھوڑ کر نصر انی بن جاؤ۔اور میں تمہیں اینے ملک اور سلطنت میں شریک کر لول ؟ ( یعنی آد ھاملک میں تمہیں دے دوں گا) حسرت عبداللہ نے فرمایا اگرتم مجھے محمہ علطے کے دین کو بلک مجھیکنے جتنی دیر کے لیئے چھوڑنے ہر اپناسار املک بھی دے دواور عربوں کا ملک بھی دے دو تو میں بھر بھی تیار نہیں ہو ں۔ نواس پر طاغیہ نے کما پھر تو میں تنہیں قتل کر دول گا۔ انہوں نے کماتم جو جاہے کرو چنانچہ اس کے تھم دینے پر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیااس نے تیر اندازوں سے کہ اس طرح تیر ان پر چلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزریں (جس سے میہ مرنے نہ یا کیں اور خوفزدہ ہو جائیں) چنانچہ انہول نے ایساہی کیا۔اب بادشاہ نے ان بر عیسائیت کو پھر پیش کیا کیکن یہ انکار کرتے رہے۔ پھراس کے تھم دینے پران کو سولی ہے اتارا گیا۔ پھراس باد شاہ نے ا یک دیگ منگوائی جس میں یانی ڈال کراس کے پنیچآگ جا ئی گئی(اور وہ یائی گرم ہو کر کھو لنے لگا) پھراس نے دومسلمان قیدی بلوائے اور ان میں ہے ایک مسلمان کو (زندہ ہی)اس کھولتی ہو ئی دیگ میں ڈال دیا گیا (میہ خو فناک منظر حضرت عبداللہ کو دیکھا کر )اس باد شاہ نے ان ہر بھر نصرانیت کو پیش کیا لیکن انہوں نے پھر انکار کیا۔اب باد شاہ نے تھم ویا کہ ان کو (زندہ)دیک میں ڈال دیاجائے جب سابی ان کو (دیگ کی طرف) لے کر جانے لگے توبہ رو پڑے۔بادشاہ کو بنایا گیا کہ اب تو وہ روپڑے ہیں۔وہ سمجھا کہ اب یہ (موت ہے) گمبرا گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے کماانہیں میرے ماس واپس لاؤ۔ چنانچہ ان کو واپس لایا گیا۔اب باد شاہ نے کمااچھاتم کیوں روئے تھے ؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے رویا تھاکہ میں نے اپنے دل میں کماکہ تجھے اب اس دیگ میں ڈالا جائے گالور تو حتم ہو جائے گامیں توبیہ جاہتا ہوں کہ میرے

رًا حرحه ابن سعد رح ۳ص ۸۲)

جم پر جتے بال بیں اتنی میرے پاس جائیں ہوں اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ ہاں دیکہ بیں ڈالا جائے (بیں تو اس وجہ ہے رور ہا تھا کہ میرے پاس بس آیک ہی جان ہے )اس طاخیہ باد شاہ نے (ان کے اس جواب ہے متاثر ہو کر ) کما کیا ہے ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا ہو ہے ہو ڈووں؟ تو حضر ہے عبداللہ نے اس ہی کما کہ میرے ساتھ باتی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو و گے ؟ باد شاہ نے کما بال باتی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو لی جو گر دوں گا۔ یہ جھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضر ہے عبداللہ فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنے دل بیس کما یہ اللہ کے دشمنوں بیس ہے ویک د مشمن کی اس کے سر کا بو سہ لول گا۔ یہ جھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو جھوڑ دے گا (اس ہے تو سارے مسلمانوں کا فائدے کے لئے کر لیتا ہوں) چلواس بیس کوئی حرج نہیں رہا ہے لیکن بیس مسلمانوں کے فائدے کے لئے کر لیتا ہوں) چلواس بیس کوئی حرج نہیں ان کے حوالے کر دیتے۔ یہ ان سب کولے کر حضر ہے عرکا کا حد مت جس صاضر ہوئے اور خضر ہے عرکا ہو سازے ہوں کا خدمت جس صاضر ہوئے اور حضر ہے عرکا ہو سازے ہوں کا ہو سے اور سب ہے پہلے جس لیتا ہوں چنا نچہ حضر ہوئے اور حضر ہو جو ہو ہو ہو ہو ہو تا گواری حضر ہو عرب اللہ کے در گران کے مرکا ہو سہ لیا راتا کہ اللہ کے دشمن کو چو منے کی جو نا گواری حضر ہو عرب اللہ کے در گران کے مرکا ہو سے گوار ہو جائے کا کہ اللہ کے دشمن کو چو منے کی جو نا گواری حضر ہو عرب اللہ کے در گران کے مرکا ہو سہ لیا راتا کہ اللہ کے دشمن کو چو منے کی جو نا گواری حضر ہو عرب اللہ کے در گران کے مرکا ہو سہ لیا راتا کہ اللہ کے دشمن کو چو منے کی جو نا گواری حضر ہو جائے کا کہ اللہ کے در گیں کو جو منے کی جو نا گواری حضر ہو جائے کا کہ در گیں ہو وہ دور ہو جائے کا کہ اللہ کے دشمن کو چو منے کی جو نا گواری حضر ہو جائے کا کہ دل جس تھی وہ دور ہو جائے کا کہ اللہ کے دشمن کو چو منے کی جو نا گواری حضر ہو جائے کا کہ دل جس تھی وہ دور ہو جائے کا کہ در ہیں تھی وہ دور ہو جائے کا کہ دل جس تھی وہ دور ہو جائے کی کہ دل جس تھی وہ دور ہو جائے کا کہ دل جس تھی وہ دور ہو جائے کی کی دور وہ جائے کی کو میں کو بیا گور دور ہو جائے کی کو خالوں کو خالوں کی کو خالوں

# حضور علی الله عنهم کاب کرام رضی الله عنهم کاسختیال بر داشت کرنا

حضرت سعیدی جبیر فرماتے بیں کہ بیں نے حضرت عبداللہ ی عبال ہے ہو چھا کہ کیا مشر کین حضور علیقے کے صحابہ کو اتن زیادہ تکلیفیں پنچاتے تھے جن کی وجہ سے صحابہ دین کے جھوڑ نے بیں معذور قرار دیئے جاتے تھے ؟انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قتم !وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ مارتے بھی اور ال کو بھو کا اور پیاسا بھی رکھتے حتی کہ کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت ذیادہ مارجو شرکیہ کلمات وہ مسلمانوں سے کملوانا جاتے مسلمان (مجبور مسلمان سے حصانہ بیٹھ سکتے۔ اور جو شرکیہ کلمات وہ مسلمانوں سے کملوانا جاتے مسلمان (مجبور مورک کی مسلمان سے یوں کتے کہ لات وعزی مسلمان سے یوں کتے کہ لات وعزی

لَّ احرجه البيهقي وابن عساكر كدافي كو العمال (ح ٧ ص ٩ ٢) قال في الا صابة(ح ٢ ص ٢٩٧) واخرح ابن عساكو لهذه الفصة شاهد امن حديث ابن عباس َّ مو صولاً أحر من فوائد هشام بن عثمان من مرسل الزهري انتهي

بھی اللہ کے علاوہ معبود ہیں یا نہیں ؟ وہ مسلمان کہ دیتا۔ ہاں ہیں اور گندگی کا کیڑ اان کے پاس سے گزرتا تو وہ کسی مسلمان ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ یہ کیڑا تیرا معبود ہے یا نہیں ؟ وہ مسلمان کرتا تو وہ کسی مسلمان ہے۔ چو نکہ وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں بہنچاتے تھے۔اس وجہ ہے مسلمان کی جان بچانے کے لیئے یہ کہ دیا کرتے تھے۔ ا

حضرت الى بن كعب فرماتے ہیں كہ جب حضور تذابع اور آپ كے صحابة مديد آئے اور انصار في الله كان ہے تير ان كو اپنے ہال رہنے كی جگہ وى تو سارے عرب والوں نے ان پر ایک كمان ہے تير جلائے ( بعنی سارے عرب كے لوگ ان كے دشمن ہو گئے ) تو مسلمانوں كورات بھی ہتھيار لگا كر گزرانی پڑتی اور دن كو بھی ہر وقت ہتھيار لگائے پڑتے۔ مسلمان آپس بیں ایک دوسرے لگا كر گزرانی پڑتی اور دن كو بھی ہر وقت ہتھيار لگائے پڑتے۔ مسلمان آپس بیں ایک دوسرے سے كھتے كہ كيا ہمارى زندگى بیں ايسا وقت بھی آئے گا كہ ہم امن اور اطمينان سے رات كر ارس اور ہميں الله كے علاوہ كى كاؤر نہ ہو ؟اس پر سے آیت نازل ہو ئی۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُو مِنكُمْ وَعَمِلُو الصَّلِحِتِ لَيَسْتَخَلِفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ

"وعدہ کر لیاللہ فیان لوگوں کے جوتم میں ایمان آلائے ہیں اور کئے ہیں انہوں کے نیک کام ، البتہ پیچھے حاکم کروے گاان کو ملک میں۔" آلہ اور طبر انی میں بدرہ ایت اس طرح ہے کہ حضر تالی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب حضور علی اور آپ کے صیبہ مدینہ آئے اور انسار نے ان کو اسیم ہاں کہ وی تو تمام عرب کے لوگوں نے ان پر ایک ہی کمان سے تیم ان کو اسیم ہاں رہے کی جگہ وی تو تمام عرب کے لوگوں نے ان پر ایک ہی کمان سے تیم جا اے (تیمی سارے عرب والے ان کے و شمن ہو گئے )اس پر بیا بیت نازل ہوئی۔

لَيْسَتُخْلِفُهُمْ فِي الْأَرْضِ. ٢

حضرت او موی فرماتے ہیں کہ ہم نوگ ایک غروہ میں حضور ﷺ کے ساتھ گئے

(سواریاں اتن کم تھیں کہ )ہم چھ آدمیوں کو صرف ایک اونٹ ملاجس پر ہم باری باری سوار

ہوتے تھے۔ (پھر یکی ذمین پر نظے باؤل چلنے کی وجہ ہے) ہمارے پیرول میں چھالے پڑگئے

اور ہمارے باؤل تھس گئے اور میرے دونوں پیرول ہیں بھی چھالے پڑگئے اور میرے ناخن

جمز گئے تو ہم اپنے پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے۔ اس وجہ سے اس غزوہ کانام ذات الرقاع رکھا

گیا کیو نکہ ہم نے اپنے پیروں پر پٹیاں باندھی تھیں۔ سی

١/ احرجه ابن اسحاق عن حكيم كدافي البداية (ح ٣ ص ٩ ٥)

لَّ احرَّجه ابن المندر والطبراني في الا وسط والحاكم وابن مر دويه والبهنقي في الدلاس وسعيد بن منصور كدافي الكر ( ح 1 ص ٧٥٩) لَّ قال الهيثمي (ح ٧ ص ٨٣) ورحاله ثقات في احرَّجه ابن عساكر وابر يعلى كدافي الكر (ج ٥ ص ٣١٠)

اور المجری کے اس صدیث کوروایت کیا ہے اور اس میں ہے بھی ہے کہ ابوبر دوراوی کہتے ہیں کہ
اس صدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو موسیؓ نے فرمایا کہ میں اس صدیث کو بیان نہیں
کرنا چاہتا تھا بیجی انہوں نے اپنے اس عمل کو ظاہر کرنا پندنہ فرمایا اور بیہ فرمایا کہ اللہ ہی اس کا
بدلہ دیں گے (کیونکہ افضل کی ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو لوگوں سے چھپا کرر کھے۔
البند آگر کوئی دینی مصلحت ہو تو پھر لوگوں کو بتائے ک

#### الله لوراس کے رسول کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بھوک پر داشت کرنا حضور علیہ کا بھوک بر د اشت کرنا

حضرت نعمان بن بھیر فرماتے ہیں کہ کیا ہے بات نہیں ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو کھاتے ہے ہو؟ (لینی اپنی مرض کے مطابق کھاتے ہیے ہو) ہیں نتمہارے نبی کریم بھینے کو اس حال ہیں دیکھا ہے کہ ان کو ردی اور خراب بجھور اتنی بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیس۔ آل امام مسلم نے حضرت نعمان سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو (ان کے زمانے ہیں) جو دنیاوی فتو حات ملیس ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ہیں نے حضور عیانے کو اس حال ہیں دیکھا ہے کہ آپ کا سار ادن بھوک کی ہے چیز ایس گزر جاتا تھاآپ کو اتنی بھی ردی بجھور نہیں ملتی تھی جس سے آپ اپنا پہیٹ بھر لیس۔ سال

حضرت او ہر رہے فرماتے ہیں ہیں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ ہڑھ کر نماز پڑھ رہے پڑھ دہے تھے۔ ہیں نے عرض کیایار سول اللہ! ہیں دیکھ رہا وں کہ آپ ہڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔آپ کو کیا ہوا؟ (کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے اور آپ ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں)آپ نے فرمایا ہوک کی وجہ ہے۔ یہ من کر میں رو پڑا۔آپ نے فرمایا افضل پر عمل کرتے ہیں)آپ نے فرمایا ہوک کی وجہ ہے۔ یہ من کر میں رو پڑا۔آپ نے فرمایا اے ابو ہر یرہ! مت رو کیونکہ جوآدمی و نیا میں تواب کی نیت ہے ہوک کوہر داشت کرے گا۔ تیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں تختی نہیں کی جائے گی۔ گ

حضرت عا نَشرٌ فرماتی ہیں کہ حضرت او بحرؓ کے گھر والوں نے ایک رات ہمارے ہاں بحری کی ایک ٹانگ جھجی۔ میں نے اس ٹانگ کو پکڑ الور حضور علیجے نے اس کے گلڑے کیئے یا

<sup>2</sup> احرجه ايصاً ابو نعيم في الحلية (ح ١ ص ٢٦٠) بنحوه

لا اخرجه مسلم والترمذي 💎 💆 كذافي الترغيب (ج ٥٥ ع ١٥) واخرجه ايضاً الا مام

احمد والطياسي وابن سعد وابن ماجه وابو عوائة وغير هم كما في الكنر (ح £ ص ٤ ٤) في احرجه ابو نعيم في الحلية والحطيب وابن عساكر وابن النجار كدافي الكبر ( ج £ ص ١ ٤)

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کے پکڑااور میں نے ٹکڑے کئے۔ راوی کتے ہیں کہ حضرت عائشہ جس سے بھی یہ عدیث بیان کر تیں اس سے یہ بھی فرمائیں کہ یہ کام جراغ کے بغیر ہوا۔ آلہ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کتے ہیں کہ میں نے حضر ت عائشہ سے پوچھا اے ام المونین! (کیایہ کام) چراغ کی روشنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کمااگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لئے تیل ہو تا تو ہم اسے کھا لیتے۔ کا اہد یعلی نے حضر ت ابو ہر برہ ہے روایت کیا جا ان کہ حضور علیا ہے گئر والوں پر کئی چاندا سے گزر جاتے تھے کہ نہ کسی گھر میں چراغ جلایا جا کہ حضور علیا گئر انہیں تیل مل جاتا تو اپنے جسم پر لگا لیتے اور اگر چربی مل جاتی تو اسے کھا لیتے۔ سے

حضرت او ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کے گھر والوں پر ایک چاند گزر جاتا کھر دوسر اچاند گزر جاتا اور حضو یہ کے کسی بھی گھر میں کچھاگ نہ جلائی جاتی نہ روٹی کے لئے اور نہ سالن کے لیئے۔لوگوں ۔ پوچھا اے ابو ہریرہ! پھر وہ کس چیز پر گزارہ کیا کرتے تھے ؟ فرمایا دو کالی چیزوں پر بعنی کچھور اور پانی پر۔ہاں حضور کے پڑوی انصار تھے اللہ تعالی انہیں بہترین جزاء عطا فرمائے۔ان کے ہاس دودھ والے جانور ہوتے تھے جن کا پچھ دودھ وہ حضور کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے۔ سی

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں اے میرے بھانج !القد کی فتم ! ہم ایک جاند دیکھے لیتے اور حضور فتم ! ہم ایک جاند دیکھے ، پھر دوسرا ، پھر تبیسرا ، دو مہینوں میں تبین چاند دیکھے لیتے اور حضور علی ہے گھر دل میں آگ بالکل نہ جلائی جاتی۔ میں نے کہا۔ اے خالہ جان ا پھر آپ لوگول کا گزارہ کیسے ہو تا تھا ؟ انہوں نے فرمایا ، دو کالی چیز دل پر مجھور لورپانی پر۔ البتہ حضور کے بڑوی انسار تھے جن کے پاس دورہ دالے جانور تھے۔ وہ ان کا دورہ حضور کے پاس تھیج دیا کرتے۔ جو حضور ہمیں یلادیا کرتے۔ جو حضور ہمیں یلادیا کرتے۔ ہو

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم جالیس جالیس دن اس طرح گزار لیا کر تمیں کہ ہم حضور شالیف کے گھر میں نہاگ جلاتیں اور نہ کچھ اور میں نے کماآپ لوگ کس چیز پر گزارہ کرتے ؟

را اخرحه احمد ورواته رواة الصحيح لل كذافي الترغيب (ح ٥٥ م ١٥٥) واحوحه ايصاً ابن جوير كما في الكر (ح ٤ ص ٣٨) لل كذافي التوعيب (ج ٥ ص ١٥٥) قال الهيشمي (ح ١٠ ص ٣٢٥) رواه ابو يعلى وفيه عثمان بن عطاء الخراساني وهو صعيف وقد و ثقه وحيم وبقية رجاله ثقات في عد احمد قال الهيشمي (ح ١٠ ص ٣١٥) اساده حسن ورواه البرار كذلك انتهى في احرحه الشيحال كذافي الترغيب (ح ٥ ص ١٥٥) واحوحه ايصاً ابن حرير بحوه واحرحه احمد باساد حسن والبرار عن ابي هريرةً بمعاه كما في المحمع (ح ١٠ ص ٣١٥)

انہوں نے کہادو کالی چیزوں پر لینی بھور اور پانی پر اور وہ بھی جب میسرآجا تیں ا۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائش کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ نے میرے لیئے کھانا منگایالور فرمایا جسے وہ حضرت عائش کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ نے میں نے کہا کیوں؟ منگایالور فرمایا جسے وہ حال پین بول اور رونا چاہوں تورو سی نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا جسے وہ حال پادآجا تا ہے جس حال پر حضور شیک نے اس دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ کی فتم آپ نے بھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت دو مر تبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ کہ حضرت ان جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائش فرما تی ہیں کہ مدینہ آنے ہے لے کر انتقال کے وقت تک بھی بھی حضور شیک نے تین دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ان جنور گانتقال ہو گیااور آپ کو دو کالی چزیں حضور گانتھال ہو گیااور آپ کو دو کالی چزیں معضور گانتھال ہو گیااور آپ کو دو کالی چزیں بی حضور گانتھال ہو گیااور آپ کو دو کالی چزیں بین بھی جمور کو نہیں کھائی۔آگر ہم بھی بیٹ بھر کر نہیں کھائی۔آگر ہم فرماتی ہیں کہ حضور شیک ہے کہ مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔آگر ہم فرماتی ہیں کہ حضور شیک ہے کہ مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔آگر ہم فرماتی ہیں کہ حضور شیک ہے کہ میں کھائی۔آگر ہم فرماتی ہیں کہ حضور شیک ہے کہ کی دوایت ہیں ہیں جو کر نہیں کھائی۔آگر ہم فرماتی ہیں کہ حضور شیک ہے کی دوایت ہیں یہ ہے کہ حضر سے عائش ہیں کہ حضور شیک ہے کہ کو کھالا پاکر تے۔ سے فرماتی ہیں کہ حضور شیک ہے کہ خور کو کھالا پاکر تے۔ سے فرماتی کی کہ کھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔آگر ہم خور ات تھی ہیں بیٹ بھر کر نہیں کھائی۔آگر ہم خور ات تا کی کہ کھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔آگر ہم خور ات ہیں کہ کھی پیٹ بھر کر کھاتے لیکن آپ دور مروں کو کھالا پاکر تے۔ سے خور سے کا کھیں کے کہ خور سے کا کھیں کے کہ کھی بیٹ بھر کر نہیں کھی بیٹ بھر کر نہیں کھی جنور کی کو کھیلائی کر دیں کو کھالائی کر تے۔ سے خور سے کا کھیں کے کہ خور سے کا کھیں کے کھیلائی کی کھی کیٹ کے کھی کیٹ کی کو کو کھیلائی کر کے کھیلی کے کھی کے کھی کے کھیں کے کھی کے کھیلی کے کھیلی کے کھی کے کھی کھیں کے کھی کھیں کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کر کھیں کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھیں کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ پنی جان ہے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ یمال تک کہ اپنی کنگی میں چیڑے کا ہو ندلگالیا کرتے ادرآپ نے انقال تک مجھی تین دن تک صح اور مدرس مسلسل شد سے مدرم

شام کا کھانا مسلسل نہیں کھایا۔ ھ

معرت الس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے بھی میز پر نہیں کھایااور آپ نے بھی باریک چیاتی نہیں کھائی یمال تک کہ آپ کا نقال ہو گیا۔اور ایک روایت میں رہے کہ آپ نے اپی آنکھوں ہے بھی بھی بھن ہوئی بحری نہیں دیکھی۔ ان

حضرت ان عبال فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اور آپ کے گھر والے مسلسل کئی راتیں ہوئے ہو کے ہی گزار دیتے۔ انہیں رات کا کھانانہ ملیا تھا اور ان کی روٹی بھی اکثر جو کی ہوتی تھی۔ کے حضرت ابد ہر ریٹا کچھ لوگول کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بحسن ہوئی بحری رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگول نے حضرت ابد ہر ریہ کو بلایا انہول نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا حضور علیقے دنیا ہے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے بھی بیٹ بھر کر جو کی فرمایا حضور علیقے دنیا ہے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے بھی بیٹ بھر کر جو کی

ل احرجه اس حرير ايصا كذافي الكبر (ح ٤ ص ٣٨) لا احرجه الترمدي كذافي الترعيب (ح ٥ ص ١٤٩) ص ١٤٨) لل كما في الكبر (ح ٤ ص ٣٨) في كدافي الترعيب (ح ٥ ص ١٤٩) ٥ يـ احرجه اس ابي الدنيا مرسلا لل عبد البحاري كذافي الترغيب (ح ٥ ص ١٥٣) لا اخرجه الترمذي وصححه

رونی نہیں کھائی تھی۔ ا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضور علی کے دو کی روٹی کا ایک کلزاچیں کیا۔ آپ نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جے تمہارے والد تمن دن کے بعد کھارے ہیں۔ طبر انی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے ؟ حضر ت فاطمہ نے عرض کیا یہ کلمیہ میں نے پکائی تھی۔ مجھے یہ اچھانہ لگا کہ میں اے اکینے ہی کھالوں اس لیے میں آپ کے پاس یہ کلزا لے آئی۔ پھر آپ نے ووار شاد فرمایا جو پہلے گزراہے کے۔ حضر ت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ حضور نے آئی۔ پھر آپ نے ووار شاد فرمایا جو پہلے گزراہے کے۔ حضر ت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ حضور فرمایا کھی کے پاس کے اسے نوش فرمایا اور کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا لیے گئر سے بیٹ میں استے اسے دوش فرمایا اور کھانے ہیں گیا تھا۔ سے فرمایا لیے کہا تھیں گیا تھا۔ سے

حضرت سمل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی بعثت سے لے کر انقال تک بھی میدہ نہیں دیکھا۔ حضرت سمل سے پوچھا گیا کہ کیا حضور کے زمانہ میں آپ لوگوں کے باس چھانی ہوتی تھی ؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے اپنی بعثت سے لے کر انقال تک بھی تھیانی نہیں دیکھی تھی۔ تو ان سے بوچھا گیا کہ آپ لوگ جو کا آبافیر چھانے ہوئے کیے کھا لیتے تھے ؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو کو چیں کر اس پر بھونگ مارتے۔ جو اڑنا ہو تاوہ اڑ جا تا۔ باتی کو ہم کو ندھ لیتے سے۔ حضر سے ماکش فرماتی ہیں کہ حضور علیقے کے وستر خوان پر تھوڑی بہت بھی جو کی رونی نہیں بچتس تھی۔ طبر انی کی ایک روایت میں بیہ ہے کہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیقے کے سامنے سے دستر خوان اٹھایا گیا ہو۔ اور اس پر کھانا جا ہوا ہو۔ ہ

حضرت ابوطلی فرماتے ہیں ہم نے حضور عیافتہ ہے بھوک کی شکایت کی اور (بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اور (بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے ہیٹ پر ایک ایک بھر باندھ رکھا تھا چنانچہ )ہم نے کپڑا ہٹا کر اپناا پنا ہیٹ و کھایا تو ہر ایک کے ہیٹ پر ایک ایک بچر ہندھا ہوا تھا۔ تو حضور نے اپنے ہیٹ مبارک ہے کپڑا ہٹایا توآپ کے ہیٹ پر دو بچھر ہندھے ہوئے تھے۔ ک

حفر تان جیر مضور ﷺ کے محابہ میں سے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کو سخت بھوک گلی۔ حضور نے ایک پتھر اٹھا کراہے اپنے پیٹ پر ہاندھ لیا۔ پھرآپ نے فرمایا غور

<sup>﴾</sup> عبد الترمدي والبحاري كدافي الترعيب (ج ٥ ص ١٤٨) ﴿ احرجه احمد قال الهيثمي (ح ١٠ ص ٣١٢) بعدما ذكره عن احمد والطبراني ورجالهما تفات

لَّ عبد ابن ما حة باسناد حسن والبهقي باستاد صَحِيح كدافي الترعيب رح ٥ ص ١٤٩) عُ احرجه البخاري كدافي الترعيب رح ٥ ص ١٥٣) ( احرجه الطبراني با سناد حسن كدافي الترغيب (ح ٥ ص ١٥١) قال الهيثمي (ح ١٠٠ ص ٣١٣) وروى البرار بعصه لَّ اخرجه الترمذي كدافي الترغيب (ح ٥ ص ١٥١)

ے سنو! بہت ہے لوگ د نیا میں خوب کھانا کھار ہے ہیں اور اچھی نے ندگی گزار رہے ہیں لیکن 
پر لوگ قیامت کے دن بھو کے اور ننگے ہوں گے۔ خور سے سنو! بہت ہے لوگ (و نیا میں اپنی خواہشات پر چل کر بظاہر) اپناا کرام کررہے ہیں لیکن (حقیقت میں) وہ اپنی تو ہین کررہے ہیں (کہ قیامت کے دن وہ رسوا اور ذکیل ہوں گے) خور سے سنو ابہت سے لوگ (د نیا میں اللہ تعالیٰ کے عکموں پر چل کر بظاہر) اپنی تو ہین کررہے ہیں لیکن (حقیقت میں) وہ اپناا کرام کررہے ہیں لیکن (حقیقت میں) وہ اپناا کرام کررہے ہیں لیکن (حقیقت میں) وہ اپناا کرام کررہے ہیں (کہ قیامت کے دن ان کوراحت اور عزت ملے گل) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کر مے ہیں (کہ قیامت کے دن ان کوراحت اور عزت ملے گل) حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور کہ حضور علیہ کے کو جائے ہیں اور کی خواہشات بے تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہشات بے قابو ہو جاتی ہیں۔ ت

# حضور علیہ اور آپ کے گھر والوں اور حضر ت ابو بحرہ اور حضر ت عمرہ کی بھوک

إ احرحه ابر الى الديا كدافي الترغيب (ح ٣ص ٢٧٤) واحرحه أيضاً الحطيب والله مده كما في الاصالة (ح٢ص ١٨٦) لل احرحه البحاري في كتاب الصعفاء والل اللي الديا في كتاب الجوع كدافي الترغيب (ج٣ص ٢٤٥)

بچھوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے۔ جب یہ حضرات ان کے دروازے پر پہنچے توان کی ہوی نے باہر نکل کران حضر ات کا متقبال کیااور کماخوش آمدید ہواللہ کے نبی کریم ( عظی ) کو اور ان کے ساتھ آنے والول کو حضور کنے ان سے یو چھا او ایوب کمال ہیں ؟ حضرت او ابوبائے باغ میں کام کررہے تھے دہاں سے انہول نے حضور کی آواز کو سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کماخوش آمدید ہواللہ کے نبی کریم ( ﷺ) کواور ان کے ساتھ آنے والوں کو۔اے اللہ كے نبى إيدوه وقت نہيں ہے جس ميں آپ آيا كرتے تھے۔ حضور نے فرماياتم ٹھيك كہتے ہو۔ چنانچہ وہ گئے اور فجھور کا ایک خوشہ توڑ کر آن ئے جس میں خٹک اور تر اور گدر ( نیم بختہ ) تینوں قتم کی جھوریں تھیں۔ حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے لیئے چن کر صرف ختک کجھور لاتے۔انہوں نے کہایار سول اللہ امیر اول بیہ چاہا کہ آپ خٹک اور تر اور گدر تینوں فٹم کی مجھور کھائیں اور ابھی آپ کے لیئے میں کوئی جانور بھی ذیح کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے ذیح کرنا بی ہے تو دود ھوالا جانور ں ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ابوب نے سال یاسال ہے کم عمر کا بحری کا بچہ ذرج کیااورا بی بیوی ہے کما کہ تم ہمارے لیئے آٹا گو ندھ کررو ٹی پیاؤ۔ کیونکہ تم رو ٹی پکانا اچھی طرح جانتی ہواور حضرت ابو ابوب نے بحری کے اس بچہ کے آدھے گوشت کا سالن بہنااور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیالور نبی کر ہم ﷺ اور آپ کے ساتھیول کے سامنے رکھ گیا۔ توآپ نے تھوڑا سا گوشت روٹی پر رکھ کر حضر ت ایوابوب ہے کماا ہے حضر ت فاطمہ (رضی الله عنها) کے یاس پنجادو۔ کیونگہ بہت دنول ہے انہیں ایسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ابع ب دہ لے کر حضرت فاطمہ کے ہاں گئے۔ جب بیہ حضرات کھا چکے اور سیر ہو گئے تو حضور ً نے فرمایا۔روٹی اور موشت اور خٹک مجھور اور تر مجھور اور محدر مجھور اور بید کہ کرآپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور پھر فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے۔ یمی وہ تعمیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھاجائے گا۔ یہ بات آپ کے صحابہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی توآپ نے فرمایالیکن جب تنہیں ایسا کھانا ملے اور تم اس کی طرف ہاتھ برهانے لگو توبسم الله يرها كرو-اورجب تم سير ہو جاؤ توبيد و عارز هو-

#### الحمد لله الذي هو ا شبعنا وانعم علينا فافصل

ترجمہ: "تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں سیر کیااور ہم پر انعام فرمایاور ہمیں خوب دیا"۔ تو یہ دعااس کھانے کابد لہ ہو جائے گی (اور اب اس کھانے کے بارے ہیں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا) جب آپ وہاں ہے اٹھے تو حضر ت او ابوب کو فرمایا کہ کل ہمارے پاس آنا۔ آپ کی عادت شریفہ سے تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کر تاآپ اے اس کابد لہ دینا پہند فرماتے۔ حضرت ابد ابوب نے حضور کی بیدبات نہ سی ۔ تو حضرت عمر اسے اس کابد لہ دینانچہ وہ اسکے دن نے ان سے کہا کہ حضور تنہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اسکے دن حضور کی خدمت میں آئے۔

حضور ﷺ نے ان کو اپنی باندی دے وی۔اور فرمایا اے ابد ابوب اس کے ساتھ اجھا سلوک کرنا کیونکہ یہ جب تک جارے پاس رہی ہے ہم نے اس میں خیر ہی ویکھی ہے۔ حضر ت ابد ابوب جب اس باندی کو حضور کے ہال سے لے آئے تو فرمایا کہ حضور کی اس وصیت کی سب ہے بہتر صورت ہے کہ میں اے آزاد کر دوں بے نیجہ اے آزاد کر دیا۔ کہ حضرت ابن عباس في حضرت عمر بن خطاب كو فرمات موس ساكه ايك دن حضور عيك دوپہر کے وقت گھر ہے ہاہر تشریف لائے تو حضر تابو بحر کوآپ نے مسجد میں پایا توآپ نے فرمایاتم اس وقت گھر ہے باہر کیوں آئے ؟ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ! جس وجہ ہے آپ آئے ہیں۔ پھر حصرت عمر بن خصاب اسٹے حضور کے فرمایا اے لین خطاب! تم گھر ہے باہر کیوں آئے ؟ انہوں نے عرض کیا جس وجہ ہے آپ دونوں آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر بھی بیٹھ گئے اور حضور ان دونوں حضرات ہے ہت کرنے لگ گئے پھر آپ نے فرہ یا کیا تم دونوں میں اتنی ہمت ہے کہ جھوروں کے اس باغ تک ہے چلو ؟ وہال تنہیں کھانااور پانی اور سابہ ال جائے گا۔ پھرآپ نے فر «یاآؤاد البیثم بن تیمان انصاری کے گھر چلتے ہیں اس کے بعدآ کے کمبی صدیت ذکر کی ہے کا ۔ صافظ منذری نے جلد ۵ صفحہ ۱۲۵ پر فرملیا ہے کہ بظاہریہ قصدایک مرتبہ حضرت اوالہیٹم کے ساتھ پیش کیاہے اور ایک مرتبہ حضرت اوابوب انصاری کے ساتھ ۔ حضرت فاطمه ٌ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ایک دن ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایامیرے دونول بیٹے حسن اور حسین کہال ہیں ؟ حضر ت فاطمہ نے کہا کہ صبح کو ہمارے گھر میں چکھنے کے لیئے بھی کوئی چیز نہ تھی۔ تو حضر ت علی (رضی اللہ عنہ ) نے کہ میں ان دونول کواپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ بیہ دونوں تمہارے یاس (بھوک کی وجہ ہے) روتے رہیں گے اور تمهارے پاس کوئی چیز ہے شمیں۔ چنانچہ وہ فلال یہودی کے ہال (مز دور کی کے لیے) گئے ہیں۔ حضور ان کے بیاس تشریف لے گئے (آپ جب وہال مہنیج

أ احرجه الطبراني وابن حمال في صحيحه كدافي الترغيب (٣٣٠ ص ٤٣١)
 أ احرجه البراز وابو يعلى والعقيلي وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وسعيد بن منصور كما في كبر العمال (٣٤٠ ع. ص ٤٠) واحرجه مسلم محتصرا ولم يسبم الرحل الابتماري هكدا رواه مالك بلاعا با محتصار

تو) دیکھا کہ دونوں پچا کی حوض میں کھیل رہے ہیں اور الن دونوں کے سامنے کچھ کچھوریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرہ یا ے علی! کیاگری تیز ہونے سے پہلے تم میرے دونوں ہیوں کو گھر نہیں واپس لے جاتے ؟ انہوں نے کہا آج صبح ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی۔ یار سول الله !آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں میں فاطمہ کے لئے بھی پچھ کچھوریں جمع کر اول۔ حضور وہاں بیٹھ گئے ، تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ کیسئے پچھ کھجوریں جمع ہو گئیں۔ حضرت می نے الن کچھوروں کو ایک کپڑے میں باندھ لیا۔ پھروہ حضور کے پائ آئے۔ پھر حضور نے ایک پنچ کو انہیا۔ دوسرے کو حضرت ملی نے اٹھ یا یمال تک کہ دونوں گھروائی لے آئے۔ آپ

حضرت عطاءً فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر بینی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور علی کے پاس۔ میں (گھرے) بہر نکا۔ تو جھے راستہ میں ایک وینار ہا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر تو میں سوچتار ہا کہ اے اٹھاون یا نہ اٹھاون لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھالیا کیونکہ (کئی ون کے فاقہ کی وجہ ہے) ہم بڑی مشقت میں تھے۔ ٹی بالآخر میں نے کرایک دکان پر گیالور اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ کے پاس لایالور میں نے کہائے گوندھ کر روثی پیکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندھ نیکس) بھوک کی وجہ ہے )ان کی کمزور کی کا بیہ حال تھا کہ ان کی میزور شینانی کے بال (آئے کے ) ہر تن سے نگر ارہے تھے۔ پھر انہول نے روثی پیکائی پھر میں نے حضور تین کی کھر میں حاضر ہو کر سار اقصہ سنایا پ نے فرمایا تم اے کھالو۔ کیونکہ بیوہ روزی ہے جوالتہ تعالی نے تم کو (غیبی خزانہ ہے) عطافرمائی ہے۔ ٹی

حضر نے محمدین کعب قرنظی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ملی نے فرمایا میں نے اپنآپ کو حضور علی نے فرمایا میں نے اپنآپ کو حضور علی ہے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے بیٹ پر پھر باندھے ہوئے تھ اور آج میر اید حال ہے کہ میرے مال کی زکوۃ چالیس ہزار دینار تک پہنچ گئی ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آج میری ذکوۃ چالیس ہزار ہے۔ سی

عفر تام سلیمٌ فرماتی ہیں کہ ان سے حضور علی نے (بھوک کی وجہ سے پریشان دیکھ کر) فرمایاتم صبر سے کام لوائند کی قتم! محمد (علیہ) کے گھرانے میں سات دن سے کوئی چیز

حياة الصحابة أر دو (جلدا ذل)

سمیں ہے اور تین دن سے توان کی کسی ہانڈی کے ینچے آگ سمیں جلی ہے۔اللہ کی قتم اِاگر میں اللہ تعالیٰ سے میہ سوال کروں کہ وہ تمامہ کے تمام مہاڑوں کو سونے کا بنادے تو یقینا اللہ تعالیٰ ضرور بنادیں گے۔ ل

# حضرت سعد بن ابی و قاص ر ضی اللّٰدعنه کی بھو ک

حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور علی کے ساتھ کمہ میں ہم لوگوں نے ہوئی تنگ سے اور ہوئی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب تکلیفیں آنے لگیں توہم نے ان پر صبر کیا اور ہمیں تنگی اور تکلیف ہر واشت کرنے کی عادت پڑگئی اور ہم نے خوشی خوشی ان پر صبر کیا۔ میں نے اپنی کو حضور کے ساتھ کمہ میں اس حال میں دیکھا ہے کہ میں ایک رات پیشاب کرنے تکلا جمال میں پیشاب کرنہا تھا وہاں سے میں نے کسی چیز کی کھڑا کھڑ اہمٹ کی تواز سی میں نے غور سے دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ایک مکڑا تھا جسے میں نے اٹھ لیا پھر اسے دھو کر جایا پھر اسے دو پھر ول کے در میان رکھ کر پیس کر سفوف سابتالیا۔ پھر اسے بھانک کر میں نے بیان کی لیااور میں نے تین دن اس پر گزار ہے۔ بی

حضرت سعد بن الی و قاص فرماتے ہیں کہ عربوں میں سب سے پہلے میں نے اللہ کے راستہ میں تیر چلایا ہے۔ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ غزدات میں جلیا کرتے تھے۔ ہمارا کھانا صرف بول لور کیکر کے پتے ہوا کرتے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ بحریوں کی طرح مینگنیاں کیا کرتے تھے۔جو علیحدہ علیحدہ ہو تیں (خشک ہونے کی دجہ سے) ان میں چیکا ہدنہ ہوتی۔ سی

### حضرت مقدادین اسود اور ان کے دوسا تھیوں گی بھوک

حضرت مقدادین اسوڈ فرہاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے دوسا تھی اس حال میں آئے کہ بھوک اور فقر وفاقہ کی وجہ ہے ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت بالکل ختم ہونے والی تھی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو حضور کے صحابہؓ پر پیش کرنے لگے (کہ ہمیں اپنے ہاں لے کر کھلا میں پلائیں) کیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا (اس لیمے ہم سب کا حال ایک جیسا تھا) یماں تک کہ حضور چھنے ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ آپ کے گھر والوں کی صرف ایک جیسا تھیں جن کاوہ دودھ نکالا کرتے تھے۔ آپ ہمارے در میان دودھ تقیم کیا کرتے تھے۔ آپ ہمارے در میان دودھ تقیم کیا کرتے

ل احرجه الطبراني كدافي الكتر (ح £ ص ٤٤) لا احرجه ابو بعيم في الحلية (ح ١ ص ٩٣) لا احرجه الشيخان كدافي الترغيب (ح ٥ ص ١٧٩) واحرجه ابو بعيم في الحلية ( ١ ص ١٨) وابن سعد (ج ٣ ص ٩٩) بنحوه

ہے اور ہم لوگ حضور کا حصہ اٹھا کر ر کھ دیا کرتے۔آپ جب تشریف لاتے تو اتی آواز ہے سلام کرتے کہ جاگئے والاس لے اور سونے والے کی آنکھ نہ کھلے۔ایک دن مجھ سے شیطان نے کہا کہ کیا ہی اچھی بات ہو اگر تم (حضور کے جھے کا) یہ گھونٹ بھر (دودھ بھی) بی او۔ کیونکہ حضور انصار کے پاس جلے جائمیں گے تووہ حضور کی پچھے نہ بچھ تواضع کر ہی دیں گے۔ شیطان میرے بیچھے پڑارہا یمال تک کہ میں نے حضور کے جھے کادودھ کی لیا۔ جب میں بی چکا تو شیطان مجھے شر مندہ کرنے لگا اور کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا ؟ محمد ﷺ آئیں کے اور جب اپنے جھے کا دودھ نہ یا نکس کے تو تیرے لئے بددعا کریں گے تو تورباد ہوجائے گا۔ میرے دونول ساتھی تواپنے جھے کادودھ نی کر سو گئے اور مجھے نیندنہ آئے۔ میں نے ایک جاہ راوڑ ھی ہوئی تھی (جواتن جھوٹی تھی کہ )اگر میں اس سے سر ڈ ھکتا تو ہیر کھل جاتے اور پیر ڈ ھکتا تو سر کھل جاتا۔ اتنے میں حضور اینے معمول کے مطابق تشریف یائے اور کچھ و س آپ نے نماذ پڑھی۔ پھرآپ نے اپنے بینے کے ہرتن پر نظر ڈالی۔ جب آپ کواس مین کچھ نظر نہ آیا توآپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اپنے ول میں کماکہ اب حضور میرے لیتے بدیا کریں گے اور میں ہر باد ہو جاول گا۔ لیکن حضور نے مید د عا فرمائی اے اللہ اجو مجھے کھلاتے تواہے کھا، اور جو مجھے پلائے تواہے بلا۔ یہ سنتے ہی(خلاف تو قع حضور ؑ کے دیا کرنے ہے متا ژبو کر ) میں نے جیمری اٹھائی اور اپنی جادر لی اور بحریوں کی طرف چلا اور ان کو ٹولنے لگا کہ ان میں ہے کو نسی موٹی ہے تاکہ میں اے حضور کے لئے ذبح کروں لیکن میں یہ دیکھ کر حیر ان ہو گیا کہ تمام بحر بول کے تھن دودھ ہے ہمرے ہوئے تھے ( حال نکہ تھوڑی دہر یہلے ان کا دود ہے نکالاتھا) حضور کے گھر والے جس برتن میں دود ہے نکالنابسند کرتے تھے میں نے وہ برتن لیااور میں نے اس میں اتنا دودھ نکال کہ اس کے اوپر جھاگ آئی۔ پھر میں نے حضور علی فدمت میں آگروہ دودھ بیش کیا۔ آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا۔ پھر بجھے دیا ہیں نے اس میں سے پیا ہیں نے پھر آپ کو چیش کیا۔ آپ نے اس میں ہے مجمر توش فرمایا۔ پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس میں ہے دوبارہ بیا۔ (چو نکہ یہ سب پچھ میری تو قع کے خلاف ہوا تھااس لیئے جھے بہت زیادہ خوشی ہوئی)اور پھر میں (خوشی کے مارے ) ہننے لگااور میں ہنمی کے مارے لوٹ بوٹ ہو گیااور زمین کی طرف جھک گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے مقداد! میہ تیری حرکتوں میں ہے ایک حرکت ہے۔ تو میں نے جو پچھے کیا تھاوہ میں آپ کو سنانے لگا(سن کر)آپ نے فرمایا میہ (خلاف عادت اس وفت بحر بول سے دودھ مل جانا تق)صرف الله نعالی کے فضل و کرم ہے ہی ہوا ہے۔اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا

لیتے اور وہ بھی اس دودھ میں ہے کچھ پی لیتے (تو یہ زیادہ اچھاتھا) میں نے عرض کیا قتم ہے اس ذا تکی جس نے آپ کو حق دیگر بھیجا ہے۔ جب آپ نے یہ دودھ نوش فرمالیااور آپ کا بچا ہوا دودھ مجھے مل گیا تواب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے ، کسی کو مے یانہ طے له (بیہ انہوں نے حضور کے تیمرک کے مل جانے پر خوشی کے اظہار کے لئے کہا ہے) ابو تعیم نے طارق کے ذریعہ سے بیر دوایت یول بیان کی ہے کہ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو حضور کے جھے میں آئے تھے اور جارے پاس صرف ایک بحری تھی جس کا دودھ ہم آئیں میں تقیم کر لیاکر تے تھے۔ کہ

#### حضرت ابوہریرہ د ضی اللہ عنہ کی بھوک

حفرت مجاہر بیان کرتے ہیں کہ حضرت او ہریرہ فرمای کرتے ہے کہ اللہ کی قسم! میں کہوک کی وجہ سے اپنے ہیٹ پر پھر باندہ لیا کر تا تھا۔ ایک دن میں اس راستہ پر پیٹھ گیا جس راستے سے یہ حضرات آتے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت او بخر فہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لئے بوچھا تھا تاکہ یہ جھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا کی لیکن انہوں نے ایسانہ کیا۔ (غالباان کا ذبحن اس طرف منتقل نہیں ہوایاان کو اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی پچھ نہیں ہے) پھر حضرت عمر وہال سے گزرے میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا میں نے تو صرف اس لئے پوچھا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا میں نے تو صرف اس لئے پوچھا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا میں نے تو صرف اس لئے پوچھا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا کیں لیکن انہوں نے ایسانہ کیا۔ استے میں حضرت او اقت می رحضور عبیان کی اور فرمایا اوابی سے گزر ہوا دا آپ نے میرے چرہ کا (خستہ) حال دیکھ کر میرے دل کی بات بیچان کی اور فرمایا اوابی ہر رے ایس نے کہ کر اپنے کے درائی سے میرے چرہ کا (خستہ) حال دیکھ کر میرے دل کی بات بیچان کی اور فرمایا اوابی ہر رہوا میں نے کہ کا لیک یارسول اللہ آلے نے فرمایا میرے ساتھ آو (میں ساتھ ہو لیا۔

ا احرحه ابو نعيم في الحلية (ح ١ ص ١٧٣) على كدافي الحلية (ح ١ ص ١٧٤)

اسلام کے مہمان تھے جن کانہ کوئی گھر تھااور نہ ان کے پاس مال تھا۔ جب حضورہ کی غدمت میں کمیں سے ہدیہ آتا توخود بھی استعال فرماتے اور اہل صفہ کو بھی دے دیے اور جب آپ کے یاس صدقه آتا توخو داستعال نه فرماتے بابحہ وہ سارے کا سار ااہل صفہ کے یاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود بچھ استعال نہ فرماتے۔ اہل صفہ کوبلانے سے مجھے بڑی پر بٹانی ہوئی کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس دودھ میں ہے مجھے اتنامل جائے گا کہ جس ہے باتی ایک دن رات آسانی ہے گزر جائے گا اور پھر میں ہی قاصد بن کر جارہا ہوں۔جب وہ لوگ آئیں گے تو میں ہی ان کو (دودھ بینے کو )دوں گا۔ تو میرے لئے تو دود ھے کچھ شیں بچے گالیکن القدادر اس کے رسول کی مانے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں گیالوران کوبلال یا۔ انہوں نے آگر (حضور کے اندر آنے کی )اجازت مانگی۔آپ نے اُن کو اجازت وی۔وہ گھر کے اندر آکر اپنی جگسول پر بیٹھ كئے۔ حضور على في خرمايا اے او ہر (په بياله )اواور ان كو ديناشر وع كرد من نے بياله لے کر ان کو دینا شروع کیا۔ ہر آدمی پیالہ لیتااور اتنا پیتا کہ سیر اب ہو جاتا۔ پھر مجھے پیالہ واپس كرتار حتى كه ميس نے سب كو بلاد يااوروه بياله ميس نے حضور كى خدمت ميں پيش كيا۔ آپ نے بیالہ اینے دست مبارک میں لیااور ابھی اس میں دود ھاتی تھا۔ پھرآپ نے اپناسر اٹھایااور مجھے د کمچے کر مسکرائے اور فر مایا ہے ابو ہر! میں نے کہ لبیک بارسول اللہ آپ نے فرمایا ہس میں اور تم باتی رہ گئے میں نے کمایار سول اللہ اآپ نے سیج فرمایا۔ حضور کنے فرمایالواب تم بیٹھ جاواور تم بیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیااور میں نے خوب دورھ پیا۔ آپ نے فروایااور پیو میں نے اور پیا۔ آپ مجھ ہے باربار فرماتے رہے کہ اور پیواور میں اور پیتار ہا یمال تک کہ میں نے کمانٹم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اب میں اپنے میں اس دووھ کے لیئے کو کی راستہ نہیں پا تا ہول یعنی اور دودھ یینے کی مخبائش نہیں ہے۔آپ نے فرمایا اچھا بیالہ مجھے دے دو۔ میں نے آب کو بیالہ دیاآپ نے وہ مچاہوادودھ نوش فرمایا۔ ا

خطرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر تین دن ایسے گزرے کہ مجھے کھانے کو پچھے نہ ملامیں گھر سے صفہ جانے کے ارداہ سے چلالیکن میں (راستہ میں کمزوری کی وجہ ہے) گرنے دگا مجھے (دکھے کر) ہے کہتے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے میں بکار کر کہتا نہیں۔ تم مجنوں ہو۔ یہاں تک کہ ہم صفہ پہنچ گئے۔وہاں میں نے دیکھا کہ حضور تا بھی کی خدمت میں دو پیالے ٹرید لایا گیا ہے اور آپ نے اہل صفہ کو بلار کھا ہے اور وہ ٹرید کھارہے ہیں۔ میں گردن پیالے ٹرید لایا گیا ہے اور آپ نے اہل صفہ کو بلار کھا ہے اور وہ ٹرید کھارہے ہیں۔ میں گردن

احرجه احمد واحرجه ايضاً النجاري والترمدي وقال صحيح كدافي البداية (ح ٦ ص
 ١ م اواحرجه الحاكم وقال صحيح على شر طهما

اونجی کر کے دیکھنے لگا۔ تاکہ حضور مجھے بلالیں (میں اس کوسٹس میں تھا) کہ اہل صفہ (کھانے سے فارغ ہوکر) کھڑے ہوگے اور بیالہ کے کناروں میں تھوڑاسا کھانا بچاہوا تھااس سب کو حضور نے جمع فرمایا توایک لقمہ بن گیا جسے آپ نے اپنی انگلیوں پررکھ کر مجھ ہے فرمایا ہم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس لقمہ میں سے کھا تارم ایمال تک کہ میر ابیٹ بھر گیا (اور لقمہ ختم نہ ہوا کہ)

حضرت انن سیرین کیاں کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت او ہر برہ اُ کے پاس ( بیٹھے ہوئے) تھے۔آپ نے کتان کے گیرو یے رنگ کے دو کپڑے پینے ہوئے تھے (کتان السی کا بودا ہے جس سے کپڑے تیار ہوتے ہیں )آپ نے کتان کے ایک کپڑے سے ناک صاف کر کے کہ واہ اوا وا۔ آج ابو ہر روہ کمان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ حارا نکہ میں نے اینے آپ کواس حال میں دیکھا ہے کہ میں حضور ﷺ کہ منبراور حضرت عا کشہ کے حجر ہے کے در میان بے ہوش پڑار ہتا تھا۔ گزر نے والے مجھے مجنون سمجھ کر اپنے یاوں ہے میر ی گردن دباتے تھے (اس زمانے میں جنون کا علاج گردن کو یاوں سے دبائے سے کیا جاتا تھ) حالا نکہ یہ جنون کا اثر نہیں تھابلے میں بھوک کی زیاد تی کی وجہ ہے ہے ،وش ہو جاتا تھا۔ ک ائن سعد کی روایت میں مزیدیہ مضمون بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کواس حال میں دیکھا ہے کہ میں عفان کے بیٹے اور غزوان کی بیشی کے ہا*ں مز*دوری پر کام کیا کرتا تھا اور میری مز دوری ہے تھی کہ مجھے کھانا ملے گااور (سفر میں )اپنیباری پر سواریمو نے کا موقع ملے گا۔ جب وہ لوگ سوار ہو جاتے تو میں سواری کو پیچھے سے ہانگیا اور جبوہ کہیں ٹھسرتے تو میں ان کی خد مت کر تا۔ایک دن غزوان کی بیٹی نے مجھ سے کہاتم سنگے یاوں سواری کے یاس آیا کرو اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کرو( بعنی ہم تمہاری وجہ ہے دیر نسیں کر سکتے۔نہ اس کا ا نتظار کر سکتے ہیں کہ تم یاس آگر جوتی اتارواور پھر سوار ہو اور نہ حمیس سوار کرنے کے لیئے سواری کو بٹھا سکتے ہیں )اور اب اللہ تعالیٰ نے غزوان کی بیشی سے میری شادی کراوی ہے تو میں نے بھی اس کو (ازراہ نداق اس کی بات یاد کراتے ہوئے) کہا تو ننگے یاوں سواری کے پاس آیا کر اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کر اور اس ہے پہلے ائن سعد نے سلیم بن حیان ہے بیہ روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے سناوہ فرمارہے تھے کہ میں نے

<sup>﴿</sup> احرحه ابن حبان في صحيحه كدافي الترعيب (ح ٥ ص ١٧٦)

لِيَّ الحرحة البحاري والترمذي كذافي الوعيب (ح ٣٥س ٣٩٧) واحرجه ايصاً ابو بعيم في الحلية (ح ١ ص ٣٧٨) وعبدالرراق بمحوه وابق سعد (ح ٤ق ٧ ص ٣ر) محوه وراد

حضرت او ہر رہے کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے بیسی کی حالت میں پرورش پائی اور مسکینی کی حالت میں ہجرت کی اور میں ہمر ہ ہنت غزوان کے ہاں مز دوری پر کام کرتا تھا جس کے بدلہ میں مجھے کھانا اور باری پر سواری پر سوار ہونا ملتا تھا۔وہ اوگ جب کمیں اترتے تو میں ان کی خد مت کرتا اور جب وہ سوار ہوجاتے تو حدی پڑھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمرہ ہے۔ ہی میری شدی کردی۔ تمام تعریفی اس اللہ کے لیئے ہیں جس نے وین کو تمام کاموں کے ٹھیک ہونے کاؤر لید بنایالور او ہر برہ کولام بنایا۔

حضرت عبداللہ بن ہم ہوگ حضرت عائشہ سے جی میں حضرت او ہر ہرہ کے ساتھ مدید میں ایک سال رہا۔ ایک دن ہم ہوگ حضرت عائشہ کے جمرہ شریف کے پاس بیٹھ ہوئے تھے۔ آپ نے جھے سے کہ کہ ہم اوگول نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ ہے کہ ہمارے کبڑے صرف کھر دری اور موٹی چادریں ہواکرتے تھے اور کئی کئی دن گزر جاتے تھے اور ہمیں ان بھی کھی نا نہیں ملتا ہاکہ جس ہے ہما پنی کمر سید ھی کر سکیں۔ اور ہمار ابیت اندر کو پکیا ہوا ہو تا تھا۔ اس پر پھر دکھ کر ہما ہے کبڑے سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری کمر سید ھی رہے۔ اور ماہم احمد پر پھر دکھ کر ہما ہے کبڑے سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری کمر سید ھی رہے۔ اور ماہم احمد معفر سے اور جان تھی اور حضور کے زونہ میں ہیں ہیں ان تھی اور ہمیں نہیں آتی تھی اور ہمیں نہیں آتی تھی اور ہمیں بیت بھی نہیں تھا کہ بید گندم کیا چیز ہوتی ہے ؟ اور حضور کے زونہ میں ہمارا لباس ہمیں بیت بھی نہیں تھا کہ بید گندم کیا چیز ہوتی ہے ؟ اور حضور کے زونہ میں ہمارا لباس ویہا تول والی اولی اولی اولی اولی اور تھا۔ ک

# حضر ت اساء بنت ابو بحر صدیق کی بھوک

حضرت اساء بنت الو بحر فرماتی ہیں کہ حضور علی نے بو نصیر کے علاقہ میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت زبیر کو ایک زمین بطور جاگیر دی۔ ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی اور میں ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور ہمارا ہڑوی ایک میرے فادند) حضرت زبیر حضور کے ساتھ سفر میں گئے ہوئے ہوئے تھے اور ہمارا ہڑوی ایک میودی تھا۔ اس نے ایک بحری ذرجی کی جس کا کوشت پہلیا گیااور اس کی خوشبو جھے آنے لگی (اس کی خوشبوسو تھے ہے) میرے ول میں (گوشت کھانے کی) ایسی زبر دست خواہش ہیدا ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی خواہش ہیدا ہوئی

احرحه احمد ورواته رواة الصحيح كدافي الترعيب (ح ۵ ص ۱۷۷) وقال الهيثمي (ح
 ۱۰ ص ۳۲۱) رحابه رحال الصحيح ۲۰ قال الهيثمي (ح ۱۰ ص ۳۲۱) رحاله رحاله الصحيح رواة بزار يا محصار التهي

ے تھی۔ بھے سے مبر نہ ہو سکاور میں اس یہود س کی بید کی کیاس آگ لینے اس خیال ہے گئی اوہ بھی کو بھی کو بھی کو شت کھلادے کی حالا نکہ بھے آگ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جب میں نے دہاں جا کر خو شہو سو تکھی اور اپنی آٹھوں ہے گوشت دیچے لیا تو گوشت کی خواہش اور بڑھ گئی تو جو آگ دے دی آل دی گئی اور اللہ ہے دیا کرنے لگی کہ اسے میں اس کا خاد ند آگی اور اللہ ہے دیا کی دی ہے کہاں کہ خورت آگ آگیا اور اللہ ہے دی کہا ہاں ہے عربی عورت آگ لیے آئی تھی۔ تو اس یہودی نے کہا جب تک تم اس گوشت میں سے بچھ اس عربی عورت آگ بی تھی تھی ہی ہے کہا س عربی عورت کے بیس بھی نہیں دو گی اس وقت تک میں اس گوشت میں سے بچھ شمیں کھاوں گا۔ چنا نچہ اس عربی عورت کے جلو تھر گوشت کا سالن بھی ہے۔ تو اس وقت تک میں اس گوشت میں ہے بچھ شمیں کھاوں گا۔ چنا نچہ اس عربی طورت کی خورت کے بین میں تھا۔ ل

# نبی کریم علی ہے عام صحابہ کر ام رضی اللہ عنہم کی بھوک

نی کریم علی کے محافی حضرت او جہاد ہے ان کے بیٹے نے کہا اے لہا جان اللہ اور کھے لوگوں نے حضور علی کو کھا اور ان کی صحبت میں رہے۔ اللہ کی قسم اگر میں حضور کو وکھے لیتا تو میں ہے کر تا اور وہ کرتا تو ان ہے ان کے والد حضر ت ابو جہاد نے کہ اللہ ہے ڈرو اور سید ھے چلتے رہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے۔ ہم لوگوں نے غزوہ خندت کی رات اپنا ہے حال و کھا کہ آپ یہ فرمار ہے تھے کہ جو جاکر ان (وشمنوں) کی خبر کے رہا دے چاکہ اللہ تعالی قیامت کے دن اے میر اسا تھی بناویں کے چو نکہ مسلمانوں کو بھوک بہت زیادہ گئی ہوئی تھی اور سر دی بہت زیادہ پڑر ہی تھی۔ اس وجہ سے اس کام کے لیئے کوئی بھی نہ کھڑ انہوا۔ یہاں تک کہ حضور کے تیسر می مرتبہ میر انام لے کر اس کام کے لیئے کوئی بھی نہ کھڑ انہوا۔ یہاں تک کہ حضور کے تیسر می مرتبہ میر انام لے کر یکارا اے حذیفہ کی لبی حدیث حذیفہ کی لبی

حضرت ائن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ کے چروں ہیں بھوک کے آٹار دیکھ کر فرمایا تنہیں خوشخری ہو عنقریب تم پر ایسازمانہ آئے گاکہ تنہیں صبح کو بھی ٹرید کا

لَّ احرَّحَهُ الطَّرَانِي كَذَافِي الاَ صَابَةُ ( حَعَصَ ٢٨٤) قَالَ الْهَيِثْمِي (حَ ٨ص ١٦٦) وفيهُ اس لَهْبِعَةُ وَحَدَثُهُ حَسَنَ وَقَيَةً رَحَالُهُ رَحَالُ الصَّحِيحَ انتهَى ﴿ إِلَّ احْرَحَهُ الوَّ بَعِبَهُ واحرَّحَهُ الدُولِلانِي مِن هذا الوَّحَهُ كَذَافِي الاَصَابَةُ (حَ عَصَ ٣٥)

ا یک بیالہ کھانے کو ملے گااور ای طرح شام کو بھی۔ صحابہؓ نے عرض کیایار سول اللہ !اس وقت تو ہم بہتر ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں آج تم اس دن سے بہتر ہو۔ ل

حضرت محمہ بن سیرین فرماتے ہیں کُہ حضور ﷺ کے بعض صحابہ پر تمین دن مسلسل ایسے گزر جاتے کہ انہیں کھانے کی کوئی چیز نہ ملتی تووہ کھال کو بھون کر اے کھالیا کرتے اور جب کوئی چیز نہ ملتی تو پھر لے کر پہیٹ پر ہاند ھالیتے۔ کے

حضرت فضامہ بن عبید مرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب او گوں کو نماز پڑھاتے تو بہت ہے۔ اٹل صفہ بھوک کی کمزوری کی وجہ سے نماز میں گر جاتے اور انہیں دیکھ کر دیماتی لوگ کہتے کہ النا کو جنون ہو گیا ہے۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوتے توان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کہ النا کو جنون ہو گیا ہے۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوتے توان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کہ (اس بھوک پر) تہمیں ابتد کے ہاں جو ملے گا اگر وہ تنہیں معلوم ہو جائے تو تم یہ جا ہے۔ سے جائے گوکہ یہ فقرو فاقہ اور پڑھ جائے۔ سے

۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے سات سات صحابہ 'صرف ایک مجھور چوس کر گزارہ کرتے اور گرے ہوئے ہے کھایا کرتے تھے جس کی دجہ ہے ان کے جبڑے سوج حاتے تھے۔ سمی

حفزت ابوہریزۂ فرماتے ہیں کہ ایک مرحبہ حضور ﷺ کے سات سحابہ کو سخت بھوک گلی حضور نے مجھے سات کچھوریں دیں۔ ہرآد می کے لیئے ایک کچھور۔ <sup>8</sup>،

حضرت الا ہر رہ فراتے ہیں کہ ایک دن جھے سخت بھوک گی۔ بھوک کو جہ سے ہیں گھر سے مبحد کی طرف چلا۔ جھے حضور ﷺ کے چند صحابہ طیح انہوں نے کہا ہے اور ہر رہ اس وقت تم کس وجہ سے باہر آئے ہو؟ ہیں نے کہا صرف بھوک کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کی قسم اصرف بھوک کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کی قسم اصرف بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں ہم وہاں سے اشھے اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اس وقت کیوں آئے ہو؟ ہم نے عرض کیایا مدم سول اللہ ابھوک کی وجہ سے۔ حضور نے ایک طباق منگایا جس میں مجھوریں تھیں۔ آپ نے رسول اللہ ابھوک کی وجہ سے۔ حضور نے ایک طباق منگایا جس میں مجھوریں تھیں۔ آپ نے بی فی فی بی سے ہر آدمی کو دو دو و کھوریں دیں اور فرمایا کہ سے دو کھوریں کھالو اور اوپ سے پانی فی لو۔ انشاء اللہ یہ آدمی کو دو دو کھوریں دیں اور فرمایا کہ سے دو کھوریں کھالو اور اوپ سے پانی فی لو۔ انشاء اللہ یہ آدمی کو دو دو کھوریں دیں اور فرمایا کہ سے دو کھوریں کھالو اور اوپ سے پانی فی لو۔ انشاء اللہ یہ آدمی کو دو دو کھوریں دیں اور فرمایا کہ سے دو مخترت او ہر رہے فرماتے ہیں کہ میں لو۔ انشاء اللہ یہ آدمی کو دو دو کھوریں دیں اور فرمایا کہ سے دو مخترت او ہر رہے فرماتے ہیں کہ میں

إ احرحه البرار باساد حيد كدافي الترعيب (ح ٣ص ٤٢٢) [ احرحه ابن ابي الديبا با في في الديبا با عدد كدافي الترعيب (ح ٥ص ١٧٩) [ احرجه الترمذي و صححه وابن حبال في صحيحه كدافي الترعيب (ح ٥ص ١٧٦) واحرجه ابو بعيم في الحيلة (ح ١ص ٣٣٩) محتصرا في احرحه الطرابي قال الهيثمي (ح ١٠ ص ٣٢٢) وفيه حليد بن وعنح وهو ضعيف اه و احرجه ابن ماحة باساد صحيح كدافي الترعيب (ح ٥ ص ١٧٨)

نے ایک کجھور کھالی اور دوسری کجھورا بی کنگی میں رکھ لی۔ حضور نے فرمایا ہے ابو ہریرہ اتم نے یہ جھور کیوں رکھی ہے ؟ میں نے کمامیں نے اپنی والدہ کے لئے رکھی ہے۔آپ نے فرمایاتم اسے کھالوہم منہیں تمہاری والدہ کے لئے دوجھوریں اور دے دیں گے۔ چنانچ آپ نے والدہ کے لیے دو جھوریں اور عنایت فرمائیں۔ ا

حضرت السَّ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ خندق کی طرف تشریف لے گئے تومهاجرین اور انصار صبح صبح سخت سر دی میں خندق کھو در ہے تھے اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کو میہ کام کردیتے۔ حضور نے ان کی تھکن ادر بھوک کود کھے کر فرمایا ۔

اللهم أن العيش عيش الاخرة فاعفر الانصار والمهاجرة

اے اللہ !اصل زندگی تواخرت کی زندگی ہے۔لہذاآپ انصار اور مهاجرین کی مغفرت

فرمادیں۔

محالبہ نے حضور کے جواب میں بیاث مریزها۔

محن الذين يا يعوا محمدًا على الحهاد ما بقينا ابدًا

ہم نے محد ﷺ سے اس بات پر معن کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے جماد کرتے ر ہن مجے یہ کل

حضرت الس فرماتے ہیں کہ مهاجرین اور انصار مدینہ کے ار د گر د خندق کھو درہے بتھے اوراین کمر پر مٹی اٹھاکر باہر لارہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے:۔

تحن الذين يا يعوا محمدًا ﴿ على الأصلاء ما يقينا ابدًا

ہم لوگوں نے محمد ﷺ سے اس بات پر بیعت کی ہے، کہ جب تک دنیا میں رہیں گے اسلام پر چلتے رہیں ہے۔ حضور ان کے جواب میں پیہ فرماتے تھے ﴿

الملهم انه لا خير الأخره فبارك في الا نصار والمهاجرة

اے اللہ ااصل بھلائی تواخرت کی بھلائی ہے۔اس لیئے انصار اور مهاجرین میں برکت

عطافرما :\_

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ دو مٹھی جَواس بچھلی ہو ئی چربی میں ان حضرات کیلئے تیار کئے جاتے جس کاذا نُقدید لا ہوا ہو تالور پھران کے سامنے رکھ دیئے جاتے اور بیہ حضرات بھو کے ہوتے (اس لیئے کھاجاتے) حالا نکہ ہیہ کھانلد مزہ، حلق میں انگنے والالور پچھ بدیو دار ہو تا۔ سل

لأعبد ابن سعد (ح ٤ ص ٣٢٩) 🕽 اخرحه البحاري لَّ عبد البخاري ايصاً كذافي البداية (ح ٤ ص ٩٥)

حفرت جائر فرماتے ہیں کہ ہم غروہ خنوق کے دن (خنوق) کھودرہے ہے کہ ایک سخت اور یوی پڑان سامنے آئی صحابہ بخضور اکرم کی خدمت ہیں آگر عرض کیا کہ خندق ہیں ایک سخت پڑان سامنے آئی ہے (جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی آپ نے فرمایا جھا ہیں خود (خندق ہیں) از تا ہوں۔ پھرآپ کھڑے ہوئے اور آپ کے بیٹ پر ایک پھر بند ھا ہوا تھا اور ہم سب نے بھی تین دن ہے کوئی چیز نہ چکھی تھی۔ آگے کمی حدیث ذکر کی ہے۔ حضر ت این عباس فرماتے ہیں کہ حضور تیکھ اور آپ کے صحابہ نے خندق کھودی اور انہوں نے بھوک کی وجہ ہے اپ نہوک کی وجہ سے اپ پیٹ پر پھر باندھے ہوئے تھے۔ آگا کے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ ان دونوں کو جہ سے اپ پیٹ پر پھر باندھے ہوئے تھے۔ آگا کے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو ہم صحابہ کر ام کی تا میدات غیبیہ کے باب ہیں ذکر کریں گے اور انن انی شیبہ نے حدیثوں کو ہم صحابہ کر ام کی تا میدات غیبیہ کے باب ہیں ذکر کریں گے اور این انی شیبہ نے حضر ت جاہر کی ای حدیث کوذکر کیا ہے اور اس کے آخر ہیں یہ ہے کہ انہوں نے جھے بتایا کہ اس دن صحابہ کر ام کی تعداد آٹھ سو تھی۔ سل

حضر ، عبدالله بن عامر بن ربیعہ اپنے والد حضرت عامر سے نقل کرتے ہیں کہ حضور عابی اللہ بعض مرتبہ ہمیں سریہ ہیں (جماد کے لیے) بھیج دیتے اور ہمار از ادر اہ صرف بجھور کی ایک زنبیل ہوتی اور پہلے ہمار اامیر ایک ایک مٹھی بجھور ہم لوگوں ہیں تقسیم کرتا پھر آخر میں ایک ایک بھور ہم لوگوں ہیں تقسیم کرتا بھر آخر میں ایک بھور کیا کام دیتی تھی ؟ انہوں نے ایک بجھور کیا کام دیتی تھی ؟ انہوں نے کمااے بیٹے یہ نہ کموجب ہمیں ایک بجھور ملنی بھی ہری ہوگئی جب ہمیں ایک بجھور کی ضرورت کا انداز ہ ہوا۔ ہم

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور علی نے ایک دفعہ ہمیں قرایش کے ایک تجارتی قافلہ کے مقابلہ کے لئے بھیجاور حضرت او عبیدہ بن الجراع کو ہماراا میر بنایا اور آپ نے ہمیں کھوروں کی ایک ز نبیل بطور توشہ کے دی۔ آپ کواس ز نبیل کے علاوہ ہمارے لئے اور کوئی توشہ نہ ملہ۔ چنانچہ حضرت ابد عبیدہ ہمیں ایک جھور ویتے۔ حضرت جابر کے شاگر دیمتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک جھور کا کیا کیا کرتے تھے ؟ انہوں نے کہا ہم ایک جھور کوالیے جوستا ہے اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک جھور کوالیے جوستے بچہ (دودھ) چوستا ہے اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک جھور کوا ایک ہمیں صبح سے رات تک کے لئے کائی ہو جاتی تھی۔ ہم اپنی لا ٹھیوں سے بے جھاڑتے اور

أ احرحه البحاري (ح ٢ ص ٥٨٨) كدافي البداية (ح ٤ ص ٩٧)

لاعند الطبراني كذافي البداية (ج ٤ ص ٠٠١)

<sup>🥇</sup> كدافي البداية رج ٤ ص ٩٨)

رُّ احراحه ابو بعيم في الحلية (ح ١ ص ١٧٩) واحرجه ايصُّ احمد والنوار والطنوابي قال الهيئمي (ح ١٠ ص ٢٩٩) وفيه المسعودي وقد احتلط وكاد ثقة

ا منیں یانی میں بھتو کر کھالیا کرتے۔آگے بوری حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ک

امام مالک اور حضرات شیخین بخاری و مسلم اور دیگر حضرات نے اس حدیث کوروایت کیا ہے اور ان کی روایت بیں ہے کہ اس سغر بیس صحابہ کرام کی تعداد تمن سو بھی۔ طبر انی سنے اپنی روایت بیس جے سو سے بچھ زیاد ہ کی تعداد لکھی ہے۔ میں مالک کی روایت بیس ہے ہے کہ حضر ت جار کے شاگر دکھتے ہیں کہ بیس نے بو چھاا یک بچھور کیا کام دیتی ہوگی ؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ بھی ختم ہوگئ تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔

حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور علیقہ کے ساتھ سے ہم نے عرض کیایار سول انٹہ او شمن سامنے آگیا ہے (ان کے پاس کھانے کا خوب سامان ہے اس وجہ سے )ان کے ہیٹ تو ہم سے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھو کے ہیں۔اس پر انصار نے کہا کیا ہم اپنے اونٹ ذرع کر کے لوگوں کونہ کھلادیں ؟ حضور نے فر مایا جس کے پاس جو پچھ بچا ہوا کھانا ہے وہ اسے لے آئے۔ چنانچہ لوگ لانے لگے ، کوئی ایک مہ لاتا ، کوئی صاع لاتا

لَّ احرجه البيهقي كدافي البداية (ج \$ ص ٢٧٦)وكما سياتي في باب كيف ايدت الصحابة لَّ قال الهيثمي (ح ١٠ ص ٣٢٢)وفيه زمعةبن صالح وهو صعيف لَّ احرحه البرار والطبراني ورحاله ثقات كذافي الهيثمي (ح ٨ ص ٣٠٣)

(ایک مد ۱۳ بھنانک کا ہوتا ہے اور ایک صاع ۲ لا ۔ ۳ سرکا) کوئی کم لاتا ، کوئی زیادہ۔ تو مارے انشرے بیس صاع ہے کچھ ذیادہ کھانے کا سامان جمع ہوا۔ حضور نے اس کے ایک طرف بیڑھ کربر کت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ (اس میں سے آرام سے) لیتے جاؤاور لوٹ مارنہ مجاؤ ۔ چنانچہ ہرآدم انبی نز نبیل میں اور ابنی بوری میں ڈال کرلے جانے لگا۔ اور انہوں نے اپنے تمام بر تن بھر لیئے بیال تک کہ بعض حضر ات نے تواپی آسین میں گرہ لگا کر اس میں بھر لیا (اس ذمانے میں آسین بوی ہوتی تھی) جب سب لے جا چکے تو کھا نا جو ل کا اس میں بھر لیا (اس ذمانے میں آسین بوی ہوتی تھی) جب سب لے جا چکے تو کھا نا جو ل کا تول ای طرح تھا (اس میں کوئی کی نہ آئی تھی) پھر حضور علی ہے ارشاد فرمایا کہ میں گوائی و بتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہوں۔ جو بندہ بھی ہے دل و بتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہوں۔ جو بندہ بھی ہے دل میں وربی کی گرمی سے اس کلمہ کو بڑھے گا اور اسے لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے آگ کی گرمی سے ضرور بھی کیس گے۔ ل

حفرت سل بن سعد فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلہ کی ایک عورت اپنے کھیت ہیں چھندرلگایا کرتی تھی۔جب جمعہ کادن آتا تووہ چھندر کی جڑیں نکال کرایک ہانڈی میں ڈال دیق اور بھر ایک مٹھی جو بیس کر اس میں ڈال دیتی تو چھندر کی جڑیں گوشت والی بڈی کا کام دیتیں۔ہم جمعہ کی نماز بڑھ کر اس عورت کے پاس جاتے اور اے سلام کرتے وہ عورت یہ کھانا ہمارے سامنے رکھتی۔ہمیں اس کے اس کھانے کی وجہ ہے جمعہ کے دن کا بڑا شوق ہوتا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں چربی اور چکنائی بالکل نہ ہوتی اور ہمیں جمعہ کے دن کی بڑی خوشی ہوتی۔ بڑی خوشی ہوتی۔ بی

حضرت انن الی اوئی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ سات غزوے ایسے کئے جن میں ہم نڈی کھایا کرتے تھے۔ سی

حضرت الن الى اوفی فرماتے ہیں ہم ایک غزوہ میں تھے ہمارا کچھ مشر کول سے مقابلہ ہوا۔ ہم نے ان کو شکست دے دی۔ وہ سب وہال سے بھاگ گئے۔ ہم نے ان کی جگہ پر قبضہ کرلیا تو دہال راکھ پر روفی پکانے کے تندور بھی تھے۔ ہم ان کے تندروکی کی ہوئی روٹیال کھانے ہم نے جاہلیت میں بیا سناتھا کہ (جو گندم کی) روفی کھائے گاوہ موٹا ہو جائے گا۔

لاعد ابي يعلى قال الهيشمي (ح ٨ص ٢٠٤)وفيه عاصم بن عبيد الله وثقه العجلي وصعفه جماعةوبقية رجاله ثقات انتهى لل احرجه البحاري كدافي الترعيب (ح ٥ص ١٧٣) الحرجه ابن سعد (ح ٢ص ٣٩)واحرجه ابو بعيم في الحدية (ح ٧ص ٢٤٦) عن ابن ابي اوفيٌ بحوه

چنانچہ جب ہم نے پر دونیال کھالیں تو ہم میں سے ہرآدی اپناز دوں کو دیکھنے نگا کہ کیاوہ موٹا ہو گیاہے ؟ لہ اہم بیٹمی نے فرمایہ کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم لوگ غزوہ خیبر کے دن حضور یکھنے کے ساتھ تھے۔ ہماراد شمن میدہ کی رونیال چھوڑ کر بھاگ گیا کے حضر ت ابو ہر برہ افغ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خیبر فئح کر لیا تو چند یہو دیوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جو اپنے شرمات وی راکھ میں روٹیال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر ہم نے ان روٹیوں کو آپس میں تقسیم تندور کی راکھ میں روٹیال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر ہم نے ان روٹیوں کو آپس میں تقسیم کیا۔ مجھے بھی روٹی کا ایک فکر املاجس کا بچھ حصہ جلا ہوا تھ۔ میں نے یہ من رکھا تھا کہ جو (گندم کیا ہوں گی کروٹی کھا سے گاوہ مونا ہو جائے گا۔ چنا نچہ روٹی کھا کر میں اپنے بازو دک کو دیکھنے لگا کہ کیا میں مونا ہو گیا ہوں۔ سل

# د عوت الیاللّٰہ کی وجہ ہے سخت بیاس کوبر داشت کر نا

حضرت الن عبال فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں ساعة العمرة یعنی مشکل گھڑی (اس سے مراد غزوہ ہوک ہے) کا بچھ حال ہتا ہیں۔ حضرت عمر نے فرمیاہم لوگ سخت گری میں غزوہ ہوک کے لئے نظے۔ایک مقام پانچی کر ہمیں اتنی سخت بیاں گئی کہ ہم سجھنے لئے کہ ہماری گرو نیں ٹوٹ جا میں گی (یعن ہم مرجا میں گئی اور بعض کا توبہ حال تھا کہ وہ کودہ کی تعاش میں جا تا تو وا بھی میں اس کا اتنابر احال ہو جا تا کہ وہ یوں سجھنے لگنا کہ اس کی گر دن ٹوٹ جائے گی اور بعض لوگوں نے اپنے اونٹ ذرج کئے اور اس کی او جھڑی میں سے بھوس نکال کر اسے نچوزا اور اسے بیااور اس باتی اونٹ ذرج کئے اور اس کی او جھڑی میں سے بھوس نکال کر اسے نچوزا اور اسے بیااور اس باتی بھوس کو اپنے ہیں۔ اس کی اور جھڑی ہیں۔ سے بھوس نکال کر اسے نچوزا اور اسے بیااور اس باتی ابد بحر صدیق نے ورض کیایار سول اللہ !اللہ تعالٰی کائپ کے ساتھ دستور ہے کہ آپ کہ دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیئے آپ ہمارے لیئے دعا فرما میں۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیئے آپ ہمارے لیئے دعا فرما میں۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اول کا گئے۔ پہلے تو یو ند ابنا نہ کی ہوئی پھر موسلاد ھاربارش شروع ہوگئی۔ صحابہ کرام نے جھئے آبان میں باول آگئے۔ پہلے تو یو ند ابنا ندی ہوئی پھر موسلاد ھاربارش شروع ہوگئی۔ صحابہ کرام نے جسے بر می ساتھ سے وہ مرارے بھر لیئے۔ پھر (بارش بعد نے کے بعد )ہم دیکھنے گئے (کہ کمال برش س تھ تھے وہ مرارے بھر کی جمال تک لشکر تھا صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے) تو دیکھا کہ جمال تک لشکر تھا صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے) تو دیکھا کہ جمال تک لشکر تھا صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے۔ لشکر کے ساتھ تے وہ سے کہ اس کی کھر کی ہے۔ لشکر کے سے تک بارش ہوئی ہے) تو دیکھا کہ جمال تک لشکر تھا صرف کے بات تھی برش ہوئی ہے۔ لشکر کے ساتھ برائی ہوئی ہے۔ لشکر کے ساتھ برائی ہوئی ہے۔ لشکر کے ساتھ برائی ہوئی ہے۔ لشکر کے سے تک برائی ہوئی ہے۔ لشکر کے سے تھر سے کہ کو سے کھر کے اس کی برائی ہوئی ہے۔ لشکر کے ساتھ برائی ہوئی ہے۔ لشکر کے ساتھ برائی ہوئی ہے۔ لشکر کے سے کو سے کہ کو سے کھر کے اس کی برائی ہوئی ہے۔ لشکر کے ساتھ برائی ہوئی ہے۔ لشکر کے سے سے سے کو سے کھر کے اس کی کھر کے کو سے کور کے کور کے کھر کے کہ کور کے کھر کے کور کور کی کھر کے کور کور کور کور کی کور کی کور کے کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور ک

لِ احرجه الطبراني ورواته رواة الصبح كدافي الترغيب (ح 0 ص ١٧٧) لِ قال الهيشمي (ح ١٠ ص ٣٢٤) رواه كله الطبراني ورجاله رحال الصحيح انتهى لِ عبد ابي نعيم في الحيلة (ح ٦ ص ٣٠٧)

باہریارش شیں ہوئی۔ ک

حفرت حبیب بن ابی ثابت فی ایت ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت عکر مہ بن ابی جنل اور حضرت عبیاتی بن ابی ربیعہ جنگ ریم موک کے دن (افرائی کے لیئے) نگلے (اور ان ابی جنل اور حضرت عبیاتی بن ابی ربیعہ جنگ ریم موک کے دن (افرائی کے لیئے) نگلے (اور ان ان افرائے کے ان کو دیکھا (تو پانی الانے والے ہے) مانگا۔ (جب ان کے پاس پائی آگیا تو) حضرت عکر مد نے ان کو دیکھا (تو پائی الانے والے ہے) حضرت حارث نے کہا میہ پائی عکر مد کو دے دو۔ ابھی حضرت عکر مد نے پائی الیابی تھا کہ ان کی طرف حضرت عبیاتی کو دے دو۔ ابھی پائی عبیاتی کو دے دو۔ ابھی والی حضرت عکر مداور حضرت حارث کے باتی جبیاتی تعلیم مداور حضرت حارث کے باتی جبیا نہیں تھا کہ دوج پرواز کر گئی پھر پائی لے کر حضرت عکر مداور حضرت حارث کے باتی جبیا نہیں تھا کہ دوج پرواز کر گئی پھر پائی لے کر حضرت عکر مداور حضرت حارث کے باتی گئی تو الن دو نوں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ گ

حفزت محمہ بن حفیہ فرماتے ہیں کہ حفزت او عمر وانصاری جنگ بدر شن اور بنامت عقبہ ثانیہ ہیں اور جنگ اصد ہیں شریک ہوئے بتھے ہیں نے ان کو (ایک میدان جنگ ہیں) دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیال سے بے چین ہورہ ہیں اور وہ اپنے غلام سے کہ رہ ہیں تے ایکھا ہو مجھے ڈھال وے دو۔ غلام نے ان کو ڈھال دی۔ پھر ، نہول نے تیم بھینکا (جے کمزوری کی وجہ سے ) دور سے نہ پھینک سکے اور پول تین تیم چلائے پھر فرمایا ہیں نے رسول اللہ عین تیم چلائے پھر فرمایا ہیں نے رسول اللہ عین تیم چلائے پھر فرمایا ہیں ہے کہ انہوں نے دن نور ہوگا۔ چنا نچہ سوری ڈوین سے بہلے شہید بہنچ یانہ بہنچ یہ تیم اس کے لیئے قیامت کے دن نور ہوگا۔ چنا نچہ سوری ڈوین سے بہلے شہید بہنگا ہے۔ انہوں نے نام سے کما جھے پریائی چھڑ کو۔ چنا نچہ اس نے ان پریائی چھڑ کا۔

را استده این وهب استاده حید کم یخرخوه کدافی البدایة (ح ۵ص ۹) واحرخه این خوس عن یونس عن این وهب با ستاده مثله کما فی التفسیر لا بن کثیر (ح ۲ ص ۳۹۶) واحرخه البرار و لطبرایی فیی الا وسط ورحال البرار ثفات قاله الهیشمی (ح ۲ ص ۱۹۲)

لَّ احرحه ابو بعیم واس عساكر كدافی كر العمال (ح ٥ ص ٣١٠) و احرحه الحاكم فی المستدرك (ح ٣ ص ١٤٠) و احرحه الحاكم فی المستدرك (ح ٣ ص ٢٤٦) بلحوه و احرحه الربیر على عمه على حده عبدالله بل مصعب فدكره بمعاه الا انه جعل مكان عباش سهيل بل عمرو و احرجه ابل سعد على حبيب بحو رواية ابي بعيم كدافي الاستيعاب (ج ٣ ص ١٥٠)

ي احرحه الطبراني كدافي الترعيب (٣٠٠ ص ٤٠٤) و احرجه الحاكم (٣٩٥ ٢ ص ٣٩٥)

# د عوت الیاللّٰد کی وجہ سے سخت سر دی ہر داشت کر نا

حفرت اور یحانہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک غوروہ میں حضور عظیمہ کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ ایک او بی جگہ تھمرے۔ وہاں اتنی سخت سر دی پڑی کہ میں نے ویکھا کہ لوگ گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ گئے اور اپنے او پر اپنی ڈھال ڈال لی جب حضور نے یہ حالت دیکھی توآپ نے فرمایا آج رات ہمار اپسرہ کون دے گا؟ میں اس کے لئے ایک دعا کروں کا جواس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ ایک انصاری نے کھڑے ہوکر کہنیار سول اللہ! میں (پسرہ دول گا) آپ نے فرمایا تم کون ہواس نے کہا نے اور ایند! میں انصاری قریب آئے۔ حضور نے اس کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کر دعا کرنی شروع کی جب انصاری قریب آئے۔ حضور نے اس کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کر دعا کرنی شروع کی جب میں نے کہا ہو گئے ہیں نے کہا ہو گئے ہیں ہے کہا ہو گئے ہیں ہے کہا ہو گئے ہوا ہوگی ہے۔ اور ای باب نے فرمایہ ہوآ گئے اللہ کے راستہ میں پہرہ دے اس آئی پر آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اور ای باب سے متعلق اللہ کے راستہ میں پہرہ دے اس آئی پر آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اور ای باب سے متعلق حضر سے مذیفہ کی حدیث ہو عفر یہ آری ہے۔

و عوت الی الله کی وجہ ہے کپڑوں کی تمی بر داشت کرنا

حضرت خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حزہ کو اس حال ہیں دیکھ کہ ہمیں ان کے کفن کے لیئے ایک چاور کے علاوہ اور کوئی کیڑانہ ملا۔ (اور وہ بھی اتن چھوٹی تھی) کہ جب ہم اس سے ان کے پاؤل ڈھکتے تو ان کا سر کھل جاتا اور جب سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے۔ آخر ہم نے چاور سے ان کے سر کوڈھک دیااور ان کے ہیروں پر از خرگھا س ڈال دی۔ کہ حضر تشفاء ہت عبد اللہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مر تبہ حضور تلفظ کی خدمت میں بچھ تھا ہی مائے کے لئے آئی۔ تو آپ (ویے نے ) معذرت کرنے گئے (کہ آپ کے پاس پچھ تھا ہی منیں) اور میں (تعلق کی وجہ سے) آپ سے پچھ ناراض ہونے گئی۔ اتنے میں نماز کا وقت نہیں) اور میں (تعلق کی وجہ سے) آپ سے پچھ ناراض ہونے گئی۔ اتنے میں نماز کا وقت آئیا۔ میں والے میں تھی۔ میں ہو اور شرطیل کو گھر میں بیا۔ میں سے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک گھر میں ہو اور شرطیل کو گھر میں بیا۔ میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک گھر میں ہو اور میں اسے ملامت نہ کریں۔ میرے میں اسے ملامت کرنے گئی۔ اس نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک گھر میں ہو اور میں اسے ملامت کرنے گئی۔ اس نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک گھر میں ہو اور میں اسے ملامت نہ کریں۔ میرے میں اسے ملامت نہ کریں۔ میں سے کہا نہانہ خالہ جان آآپ بچھے ملامت نہ کریں۔ میرے میں اسے ملامت نہ کریں۔ اس نے کہا نے خالہ جان آآپ بچھے ملامت نہ کریں۔ میں۔ میرے میں اسے ملامت نہ کریں۔ میں سے کہا کو ان آب بچھے ملامت نہ کریں۔ میں۔ میں سے میں اسے ملامت نہ کریں۔ میں سے کہا کہا کی اس کے خالے جان آآپ بچھے ملامت نہ کریں۔ میں سے میں اسے ملامت کریں کو سے کہا کہا کہا کہا کے خالے جان آآب بچھے ملامت نہ کریں۔

لُ احرحه احمد والبسائي والطبراني كدافي الاصابة رح ٢ ص ١٥٦ إقال الهيثمي رح ٥٥٠ (٢٨٧) رحال احمد ثقات واحرحه اليهنقي رح ٩ ص ١٤٩ ) ايصاً سحوه ٢٨٧ ) رحال احمد ثقات واحرحه اليهنقي رح ٩ ص ١٤٩ ) ايصاً سحوه لِـُ اخرجه الطبراني كدافي المستخب رج ٥ص ١٧٠)

پاس ایک بی کپڑا تھا جے حضور ﷺ عاریتا لے گئے ہیں تو میں نے کما میرے ماں باپ آپ ہم قربان ہوں میں آج آپ سے ناراض ہور بی تھی اور آپ کی یہ حالت ہے (کہ کپڑا بھی دوسرے ہے مانگ کر پہنا ہوا ہے )اور مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضر ت شرحبیل نے کماوہ بھی ایک ایسی قمیض تھی جے ہم نے بیو ندنگار کھا تھا۔ ل

حضرت المن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس
حضرت او بحر صدیق بھی تھے۔ حضرت او بحر نے ایک چوند بہن ہوا تھا جس کے گریبان
میں اپنے سینہ پر (بٹن کے بجائے) کا نے لگار کھے تھے کہ استے میں حضرت جر اکیل تشریف
مائے اور حضور کو اللہ کا سل م بہنچایا۔ اور عرض کیایار سول اللہ ! کیابات ہے کہ میں دکھے رہا ہول
کہ حضرت او بحر نے چوند بہن رکھا ہے جس کے گریبان میں (بٹن کے بجائے) کانے لگا
میرے دین پر ) تن نے فرہ یا ہے جبر اکیل ! او بحر نے اپناسار امال فتح کہ سے پہلے ہی مجھے پر (یعن
میرے دین پر ) تن تے کر دیا۔ (اب ان کے پاس اتنا بھی شیں بچاکہ وہ بٹن لگا سکیس) حضر ت
جبر اکیل نے کہا آپ او بحر کو اللہ کا سل م پہنچاویں اور ان سے فرما کیں کہ تمہار ارب تم سے پو تھ
دہر اکیل نے کہا آپ او بحر ہے داخی ہوں۔ اور کھن سے فرما کیں انہ بوت کہ میں اور کرنے سے بو تھے
اور کہنے لگے کیا میں اپنے رہ سے داخی ہوں۔ کے حضر سے او بحر سے فرائ میں کہ میں نے
مور سے بھی کہ راضی ہوں۔ میں اللہ عنما ) سے شاہ می کی اور ( تنگد تی کی وجہ سے یہ
محمد میں گئینے کی بیشی حضر سے فاطمہ (رضی اللہ عنما) سے شاہ می کی اور ( تنگد تی کی وجہ سے یہ
مال تھاکہ ) میر سے اور الن کے پاس مینڈ ھے کی کھال کے علاوہ اور کوئی ستر نہیں تھا۔ سی
مال تھاکہ ) میر سے اور الن کے پاس مینڈ ھے کی کھال کے علاوہ اور کوئی ستر نہیں تھا۔ سی
مال تھاکہ کے علاوہ میر سے پاس کوئی خاد م بھی نہیں تھا۔ سی

حضرت ابوہر دو ہ فرماتے ہیں کہ مجھ ہے میرے والد (حضر ت ابو موی اشعریؓ) نے کہا اگرتم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور علی کے ساتھ ویکھتے تو تمہیں ہمارے کپڑوں کی یو بھیر

۱ راحوجه الطبراني والبيهفي كدافي البرعيب (٣٣٠) و١٥ ٣٩٠) و١حوجه ايص اس عساكر كما في الكورج ٤ص ٤١) واس ابي عاصبه ومن طريقه ابو بعيبه كما في الاصابه رج ٤ ص ٣٤٣) وقال وفي سنده عندالوهاب بن الصحاك وهو واه واحرجه ايضا ابن منده كما في الاصابة (ح٢ص ٢٧١) والحاكم في المستدرك (ح ٤ ص ٥٨)

جیسی لگتی (کیونکہ ہمارے اکثر کیڑے بھیرہ کی اون کے ہوتے تھے) کہ ابن سعد اس عدیث کو حضرت اور دہ فرماتے ہیں کہ جھے ہے مصرت اور دہ فرماتے ہیں کہ جھے ہے میرے والد حضرت اور موکی نے فرمایا ہے میرے ہیں اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور تیافی کے ساتھ دیکھتے تو تم ہمارے اوئی کیڑوں ہے بھیرہ جیسی یو محسوس کرتے کہ اس حضون طرح طبر انی نے حضرت او موکی ہے یہ حدیث روایت کی ہے اور اس میں مزید یہ مضمون طرح طبر انی نے حضرت او موکی ہے یہ حدیث روایت کی ہے اور اس میں مزید یہ مضمون میں کہ جوتے تھے اور کھانے کے لئے صرف دو کالی چیزیں ہوتی تھے اور کھانے کے لئے صرف دو کالی چیزیں ہوتی تھیں لیدنی کھور اور یانی۔ سے

حضرت او ہر رہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے ستر اہل صفہ کو اس حال ہیں ویکھا ہے کہ ان ہیں ہے کہ کی ہے ہیں ہے کہ ان ہیں ہی ہوئی چادر نہ تھی یا کہ بی تھا (یا چھوٹی چادر تھی) جے انہوں نے اپنی گردن ہیں باندھ رکھا تھا کی کا نگی آدھی پنڈلی تک ہوتی اور کسی کی شختے کے قریب تک اور وہ لگی کو ہاتھ ہے بجر کر رکھتے تا کہ ان کا ستر نظر نہ آجائے۔ سے حضر ت وائلہ بن اسقیق فرماتے ہیں ہیں اہل صفہ ہیں ہے تھا۔ ہم ہیں ہے کسی کے پاس بھی پورے کپڑے نہا اسقیق فرماتے ہیں اہل صفہ ہیں ہے تھا۔ ہم ہیں ہے کسی کے پاس بھی ہوئی تھی ہوئی تھی جس نے نہیں تھے اور ہمارے جسموں پر میل اور خبار کی دھاریاں پڑجاتی تھیں۔ ہے حضر ت عا کشر کی فد مت بین ایک آدمی آدمی تھی۔ حضر ت عا کشہ کے پاس ان کی ایک باندی ہیٹھی ہوئی تھی جس نے فد مت بین ایک آدمی ہوئی تھی جس نے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ ہاں آمین کو گھ میں بھی پہننے کے لئے راضی نہیں حالا نکہ حضور ہیں تھی۔ تو مدینہ ہیں جس عورت کو بھی حضور ہیں تھی۔ تو مدینہ ہیں جس عورت کو بھی (شادی کے لیے) سجایا جاتا تھاوہ آدمی تھی کر مجھ سے یہ قمیض عاریتا لے لیا کرتی تھیں۔ لا

د عوت الیاللّٰد کی وجہ سے بہت زیادہ خوف بر داشت کر نا

حضرت حذیفہ کے بھتے حضرت عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ نے ان لڑا سُیوں کا تذکرہ کیا جن میں مسلمان حضور ﷺ کے ساتھ شریک تھے توپاس ہیٹھنے والوں نے کہااگر ہم ان لڑا سُیوں میں شریک ہوتے تو ہم یہ کرتے اور وہ کرتے۔ حضرت حذیفہ نے

١ ص ٣٤١) ٢ عندابي نعيم ﴿ احرجه البحاري كذَّفي الترغيب (ج ٥ ص ١٦٤)

ل احرجه ابو دانود والترمذدي وصححه واس ماجة كدافي الترعيب (٣٩٤ ص ٢٩٠)

لَّ اخرجه ابن سعد ﴿ حِنْدُ صِ ٥٠ ﴾ عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه

لَّ قَالَ الهيشمي (ح ١٠ ص ٣٢٥) رجاله رجال الصحيح رواه ابو داؤد با حتصاراه لل الهيشمي (ح ١٠ ص ٣٢٥) رجاله رجال الصحيح رواه ابو داؤد با حتصاراه للحيلة (ح الحرحه البحاري كذاهي الترغيب (ح ٣ص ٣٩٧) اخرجه ايصاً ابو بعيم في الحيلة (ح

کہااس کی تمنانہ کرو۔ ہم نے اپنے آپ کو لیلتہ الاحزاب میں (غزوہ خندق کے موقع پر )اس حال میں دیکھاہے کہ ہم لوگ صفیں بنائے ہٹھے ہوئے تھے۔ اور ابوسفیان لور اس کے ساتھ کے تمام گروہ مدینہ سے باہر ہمارے اوپر (چڑھائی کیئے ہوئے) تھے اور مو قریط کے یمودی ہمارے نیجے مدینہ کے اندر تھے جن ہے ہمیں اپنے اہل وعیال کے بارے میں سخت خطرہ تھا۔ (کہ وہ بھارے اہل وعیال کو اکیلے دیکھے کر مارینہ دمیں )لیلہۃ الاحزاب ہے زیادہ اند ھیرے والی اور زیادہ آند ھی والی رات ہم نے مجھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ اس میں ہے بجلی کی گرج کی طرح آواز آر ہی تھی اور اند ھیر اا تنازیادہ تھا کہ کسی کوا پنے ہاتھ کی انگلی نظر نہ آتی تھی۔ منافق حقور سے (مدینہ جانے کی )اجازت مانکنے لگے اور کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں(لینی غیر محفوظ ہیں)حالا نکہ وہ کھلے پڑے ہوئے نہیں تھےآپ ہے جو بھی اجازت ، نگراآپاے اجازت دے دیتے۔ اجازت ملنے پروہ چیکے چیکے تھارے تھے۔ ہماری تعداد تقریباً تمین مو تھی۔ حضور ﷺ ہم میں ہے ایک ایک فرد کے پاس تشریف لائے۔ یمال تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ندو شمن ہے پیخے کا کو کی سامان تھااور نہ سرِ دی ہے بچنے کا۔ صرف میری نیوی کی ایک اونی جادر تھی جو مشکل ہے میرے گھنے تک سرِ پینچتی تھی اس ہے آگے نہیں جاتی تھی۔جب آپ میرے پاس تشریف ل<sup>ے</sup> تومیں گھٹنول کے بل بیٹھ ہوا تھا۔آپ نے فرمایا رہ کون ہے؟ میں نے کما حدیفہ۔آپ نے فرمیا حدیفہ ا چو نک میں کھر انہیں ہو ناچا ہتا تھا اس وجہ ہے میں زمین ہے جمٹ گیااور میں نے کہا جی ہاں یا ر سول القد! پھر آخر میں ( حضور کوا ہے ہاں کھڑ اد کمھے کر ) کھڑ اہو ہی گیاآپ نے فرمایا و عثمن میں کوئی بات ہونے والی ہے تم جاکران کی خبر لے کر میرے پاس آؤ۔ فرماتے ہیں اس وقت مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور سب سے زیادہ سر دی لگ رہی تھی وہ سب (آپ کے دعا فرماتے بی)ا یک دم ختم ہو گئی۔لور مجھے نہ ڈر محسوس ہو رہا تھا اور نہ سر دی۔ جب میں وہال ے چلنے لگا توآپ نے فرمایا اے حذیفہ!میرے پاس واپس آنے تک ان میں کوئی حرکت نہ كرنا۔ حضر ت صديفيه فرماتے ميں چل ديا۔ جب ميں و شمنول كے لشكر كے قريب پہنچا تو مجھے آگ کی روشنی نظرا کی۔اور ایک کالا بھاری بھر کم آدمی آگ پر ہاتھ سینک کراییے پہلو پر بچھیر رہا تھااور کہ رہاتھا(یہاں ہے بھاگ جلو، میں اس ہے پہلے ابو سفیان کو پہچانتا نہیں تھا۔ (میرے ول میں خیال آیا کہ موقع اچھاہے میں اسے نمٹا تا جلوں اس لئے) میں نے اپنے ترکش میں ے سفید پر والا تیر نکال کر کمان میں رکھ لیا۔ تا کہ آگ کی روشنی میں اس پر تیر جلادول۔ لیکن مجھے حضور کا فریان یادآ گیا کہ میرے یاس واپس آنے تک کوئی حرکت نہ کرنااس لیئے میں رک

میااور چرتر کش میں واپس کھ لیا۔ پھر میں ہمت کر کے لشکر کے اندر گھس گیا تو لوگوں میں سے میرے سب نے زیادہ قریب ہو عام تھے۔ وہ کمدر ہے شےآل عام اہماگ چلوہ ہماگ چلوہ ہماگ چلوہ ہماگ چلوہ اب بیمال تمہار نے قشر سے ایک بالشت باہر ضیں تھی اللہ کی قتم میں خود پھروں کی آواز من رہا تھا۔ جنہیں ہوااڑا کر ان کے کجاوول اور بستروں پر پھینک رہی تھی پھر میں حضور کی طرف قا۔ جنہیں ہوااڑا کر ان کے کجاوول اور بستروں پر پھینک رہی تھی پھر میں حضور کی طرف والی چلا پڑا ایس کے قریب طے کیا تھا کہ جمعے تقریبایس گھوڑے موار عمامہ باند سے ہوئے ملے انہوں نے کما اپنے آقا ہے کمہ وینا کہ اللہ نے ان کے وشمنوں کا خود انظام کرویا ہے (لیمنی کفار کوآند ھی بھی کر بھا گئے پر مجبور کر دیا ہے) جب میں حضور کی خدمت میں واپس پہنچا توآپ ایک چھوٹی کی چادر لوڑ ھے ہوئے نماز کی حالت میں میر دی کے مارے کا پنچا لگا۔ حضور شیخ نے نماز کی حالت میں میر کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں آپ کے قریب چلا لگا۔ حضور شیخ نے نے دنماز کی حالت میں میر کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں آپ کے قریب چلا گیا۔ آپ کی بیا عادت شریف تھی کہ جب بھی کوئی گھراہٹ کی بات پیش آئی توآپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے میں نے (نماز کے بعد )آپ کود شنوں کی ساری بات بتائی اور میں نے آپ کو متایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر اما ہوں کہ وہ سے کون کر رہے ہیں۔ اس براللہ نے ماتی کو متایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آنا ہوں کہ وہ سے کون کر رہ ہیں۔ اس براللہ نے ماتیس نازل فرما میں :

كرآليا ہول كه وہ سب كوچ كررے إلى الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تُكُمْ حُنُوْدٌ ۚ فَارَ سَلْمَا عَلَيْهِمْ دِيْحاً وَّجُنُوْ دُالَّمْ يُهَ آيِّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُواا ذُكُرُ وَابِغُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تُكُمْ حُنُوْدٌ ۚ فَارَ سَلْمَا عَلَيْهِمْ دِيْحاً وَّجُنُو دُالَّمْ تَوَوْهَا سے لِحَرَ وَكَعَى اللَّهُ الْمُوثِمِينَ الْقِنَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَرِيْرًا لَكَ

ترجمہ اے ایمان دالو ایاد کر داحسان اللہ کا اپنے اُدیر۔جب چڑھ آئیں تم پر نوجیں ، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا ،اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں۔ سے لے کر اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اور ہے اللہ زور آور زیر دست ، تک۔ اِ

حضرت بزید جیمی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس تھے توان ہے ایک آدمی نے کہا کہ اگر ہیں رسول اللہ عظیا کو پائیٹا تو ہیں آپ کے ساتھ رہ کر (کافروں ہے) خوب لڑائی کر تااور ای ہیں جان قربان کر دیتا تواس ہے حضرت حذیفہ نے کہا توا سے کر سکتا تھا؟ لیا۔ الاحزاب ہیں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو حضور کے ساتھ اس حال ہیں و یکھا ہے کہ اس رات بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور شخت سر دی پڑر ہی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا کوئی ایساآدمی

<sup>!</sup> احرحه الحاكم والبهقي (ح٩ص ٩٤٨)كدافي البداية (ح٤ص ١٩٤)واحرحه ابو داؤد وابن عساكر بسياق احر مطولا كما في كبر العمال (ح٥ص ٢٧٩)

ہے جو میرے پاس دشنوں کی خبر لے کرآئے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا؟ پھر

اگے حضرت عبدالعزیز کی گزشتہ حدیث جیسی حدیث مخضر ذکر کی ہے اور اس حدیث میں یہ

بھی ہے کہ میں حضور کی خدمت میں واپس آیا اور واپس آتے ہی سر دی لگنے لگ گئ اور مجھ پر
کپکی طاری ہوگئی۔ میں نے آپ کو (دشنوں کے تمام حالات) بتائے آپ جو چو غہ پس کر نماز
پڑھ رہے تھے اس کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا۔ میں صبح تک سو تارہا۔ جب صبح ہوئی توآپ
نے فرمایا ہے سو کا اٹھ لے۔ لین اسحاق نے اس حدیث کو محمد بن کعب قرظی ہے متعلما نقل کیا
ہے اور اس میں بید الفاظ میں کون آدمی ایسا ہے جو کھڑ اہو کر دیکھ آئے کہ دشمن کیا کر رہا ہے ؟ اور
پھر ہمارے پاس واپس آئے۔ آپ نے جانے والے کے لئے واپس آنے کی شرط لگائی (کہ اسے
ضرور واپس آنا ہوگا) میں انقد سے دعا کروں گاکہ وہ جنت میں میر اساتھی بن جائے۔ (لیکن)
سخت خوف اور سخت بھوک اور سخت سر دی کی وجہ سے کوئی بھی نہ کھڑ اہوا۔

# د عوت الیاللّه کی و جهه سے زخموں اور بیماریوں کوبر داشت کرنا

حضرت او انسائب فرماتے ہیں کہ بوعبد الاشمل کے ایک آدی نے کہ کہ میں اور میرا کھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے ہم دونوں (وہاں سے )زخمی ہوکر والیں ہوئے۔ جب حضور علیلے کے منادی نے دشمن کے تعاقب میں چلنے کا اعلان کیا تو میں نے اپنے بھائی سے کہایا میرے ہوائی نے جھ سے کہا کیا ہم اس غزوہ میں حضور کے ساتھ جانے سے رہ جائیں گے ؟ (نمیں بلعہ ضرور ساتھ جائیں گے )اللہ کی قتم ہمارے ہاں سوار ہونے کیلیے کوئی سواری نہ تھی اور ہم دونوں بھائی ہمت زیادہ! زخمی اور بمبار سے۔ بہر حال ہم دونوں حضور کے ساتھ چل و نے سے اپنا ہم اپنا ہم کہ زخمی تھا۔ جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تو میں بھی کی دیرے اور میں کہا گئی ہمت ہار جاتا تو میں بھی کہا دیا ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں بھی کے دیرا کہا باتی مسلمان پہنچ میں بھی کہ بار بار اٹھا لیتا بھر یماں تک کہ ہم بھی وہاں بہنچ گئے جمال باتی مسلمان پہنچ میں بھائی کو بار بار اٹھا لیتا بھر یماں تک کہ ہم بھی وہاں بہنچ گئے جمال باتی مسلمان پہنچ میں افران کے بھائی کی مسلمان پہنچ کے جمال باتی مسلمان پہنچ میں دواس سے خوا شاتہ ہوئے واقعاتے ہوئے حمراء الاسد بھاڑی تک رافع بن سمل دونوں زخمی حالت میں ایک دوسرے کو اٹھاتے ہوئے جو نے حمراء الاسد بھاڑی تک رافع بن سمل دونوں کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ سی

ل احرحه مسلم لل اسده ابن اسحاق كدافي البداية رح £ ص 4 4) لك دكره ابن سعد (ح٣ص ٢١)

یو سلمہ کے چند معمر اور بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ عمر و بن جمور فیبہت زیادہ كنكزے تھے اور ان كے شير جيسے چار جوان بينے تھے جو حضور عنظی كے ساتھ تمام لڑا كيوں ميں شریک ہوئے جب احد کا موقع آیہ توانہوں نے اپنے والد کو ( لڑائی کی شرکت ہے )رو کنا جاہا اور کمااللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔انہوں نے حضور کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میرے مینے مجھے اس لڑائی میں آپ کے ساتھ جانے ہے رو کناچاہتے ہیں۔اللہ کی قسم!میں یہ چاہتا ہوں میں اینے اس کنگڑے بن کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں تو حضور نے فرمایا اللہ نے تم کو معذور قرار دیا ہے لہذا جہاد میں جانا تمہارے ذمہ نہیں ہے اور ان کے بیٹوں ہے فرمایہ تم ان کو جماد میں جانے ہے مت رو کو۔ ہو سکتا ہے اللہ ان کو شمادت نصیب فرماد ہے۔ چنانچہ وہ غزوہ احد میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے اور شہادت کا مریتبہ یایا۔ کے حضرت ابو قبادہ ہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموع نے حضور کی خدمت میں آگر عرض کیایار سول اللہ آپ مجھے بیہ بتا کمیں اگر میں اللہ کے راستہ میں جماد کر تا ہوا شہید ہو جاؤں تو میرایہ کنگڑایاؤں وہاں ٹھیک ہو جائے گااور کیا میں جنت میں اس پاؤں ہے چل سکول گا ؟ حضرت عمر دیاؤں سے لنگڑے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں (تمہار ایاؤن جنت میں ٹھیک ہو جائے گا) چنانچہ جنگ احد کے دن وہ اور ان کا بھتیجااور ان کا ایک غلام شہید ہوئے۔ حضور کاان پر گزر ہوا نوآپ نے فرمایا کہ میں دیکھے رہا ہوں کہ عمروین جموح کا کنگزا پاؤں ٹھیک ہو گیااور وہ اس ہے جنت میں چل رہے ہیں۔ حضور نے تھکم دیا کہ ان تمیّوں کو ا یک قبر میں دفن کیا جائے۔ چنانچہوہ تمنوںا کی قبر میں دفن کئے گئے۔ عل

حضرت بجی بن عبد الحمید کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدی کرضی اللہ وعنہ کو چھاتی ہیں ایک تیر لگا۔ عمرو بن مرزوق راوی کہتے ہیں کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے استاد نے کس دن کانام لیاتھا جنگ احد کا جنگ حنین کا۔ (بہر حال ان دونوں دنوں ہیں سے ایک دن لگا) انہوں نے حضور کی خد مت میں حاضر ہو کر عرض کیا یار سول اللہ! میر ایہ تیر نکال دیں۔ آپ نے فرمایا اے رافع!اگرتم چاہو تو تیر اور پھل دونوں نکال دوں اور اگرتم چاہو تو تیر اور پھل دونوں نکال دوں اور اگرتم چاہو تو تیر اور پھل دونوں فکال دوں اور اگرتم چاہو تو تیر ہوانہوں نے کہا یارسول اللہ! تیر نکال دیں اور پھل رہے دیں اور قیامت کے دن تمہارے لیئے گوائی دوں کہ تم شہید ہوانہوں نے کہا یارسول اللہ! تیر نکال دیں اور پھل رہنے دیں اور قیامت کے دن

أ استدهاس اسحاق كدافي البداية (ح ٤ ص ٣٧)

احرجه احمد قال الهیثمی(ح ۹ ص ۳۹۵)رحاله رحال الصحیح غیر یحیی بی النصر الاتصاری وهو ثقة انتهی واحرجه البهقی(ح ۹ ص ۲۶)من طریق این اسحاق بنجوه

میرے لیئے گوائی دیں کہ میں شہید ہوں۔ چنانچہ حضور نے ایسے ہی کیااور حضر ت رافع بن خدت کا (کافی عرصہ تک )زندہ رہے میمال تک کہ حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت میں ان کا زخم پھر ہرا ہو گیا اور عصر کے بعد ان کا انتقال ہوا اس روایت میں ای طرح ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کا انتقال حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت کے بعد ہوا آل اصابہ میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ذخم کے ہرا ہونے اور ان کے انتقال کے در میان کافی عرصہ گزرا ہو۔ کے اور ان کے انتقال کے در میان کافی عرصہ گزرا ہو۔ کے اور اعاد یہ انتقال کے در میان کافی عرصہ گزرا ہو۔ کے اور ان کے انتقال کے در میان کافی عرصہ گزرا ہو۔ کے اور اور یہ اور ایس کے انتقال کے در میان کافی عرصہ گزرا ہو۔ کے اور ایس کے انتقال کے در میان کافی عرصہ گزرا ہو۔ کے اور ایس کے انتقال کے در میان کافی عرصہ گزرا ہو۔ کے اور ایس کے انتقال کے در میان کافی عرصہ کے باب میں آئیں گی۔

#### ہجرت کاباب

صحابہ کرام رضی اللہ عنہما جمعین نے کس طرح اپنے پیارے وطنوں کو چھوڑا۔ حالا نکہ وطن کا چھوڑانانان کے لئے ہوا مشکل کام ہے اور انہول نے وطن کھی اس طرح چھوڑا کہ پھر موت تکہ اپنے وطن کو واپس نہ گئے۔ اور یہ وطن چھوڑنا کس طرح ان کو دنیا اور متاع دنیا سے خوب ہو گیا تھا اور انہول نے وین کو کس طرح دنیا پر مقدم کیا اور نہ دنیا کے ضائع ہونے کی پر واہ کی اور نہ اس کے فن ہونے کی طرف توجہ کی اور وہ کس طرح آپنے وین کو فتنہ سے حکانے کے لئے ایک علاقہ سے حکانے کے لئے بیدا کئے گئے ہیں اور وہ صرف آخرت ہی کی طالت ایس تھی کہ ) گویا کہ وہ آخرت ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور وہ صرف آخرت ہی کی طالت ایس تھی کہ ) گویا کہ وہ آخرت ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور وہ صرف آخرت ہی کی طالت ایس تھی کہ ) گویا کہ وہ آخرت ہی کی سے ایس نظر آتا تھا کہ و نیا صرف انہی کے لئے بیدا کئے گئے ہیں۔ وہ اس نے متیجہ میں )الیا نظر آتا تھا کہ و نیا صرف انہی کے لئے بیدا کئے گئے ہیں۔ وہ انہی کے لئے بیدا کئے گئے ہیں۔ وہ انہی کے لئے بیدا کئی ہے۔

نبی کریم علیہ اور حضر ت ابو بحراثی ہجرت

حضرت عردہ ہے مرسلا منقول ہے کہ حضور علیہ کے بعد ذی المجہ کے بقیہ دن اور محرم اور صفر مکہ میں تھہرے رہے اور جب مشرکین قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور یہاں ہے جانے والے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کے لیئے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کی جگہ بنادی ہے اور مہاجرین ان کے پاس جارہے ہیں بنادی ہے اور مہاجرین ان کے پاس جارہے ہیں تو انھوں نے حضور کے خلاف انتائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ وہ حضور کو کی خرد ہیں گے۔ مجر و کفالہ رہوں گے یا قید کر دیں گے۔ عمر و کی خالدراوی کو شک ہے کہ قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر تھیٹنے کا۔ (بظاہر قید کرنے کا ذکر

ل احرحه البهقي كدافي البداية لل الاصابة (ح ١ ص ٤٩٦)واحرحه ايصاً النارودي وابن منده والطنزاني كما في الاصابة (ح ٤ ص ٤٧٤)وابن شاهين كما في الاصابة (ح ١ ص ٤٦٩)

ہے) یا آپ کو مکہ ہے نکال دیں مے یا آپ کوباندھ رکھیں مے۔اللہ تعالیٰ نے حضور کوال کی اس سازش ہے باخبر کر دیااور یہ آ میت نازل فرمائی:۔

وَإِذْيَمُكُو بِكَ الَّذِينَ كَفَرُو الْمُشْتُولَكَ أَوْ يَقْتَلُوكَ أَوْ يَخُوِ جُوكَ وَيَمُكُرُونَ وَإِذْيَمُكُو أَنَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهُ خَيْرُ اللهُ حَيْرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهِ كُويَنَ "

ترجمہ:اورجب فریب کرتے تھے کا فر، کہ تجھ کو قید کر دیں یا ہار ڈالیں یا نکال دیں اوروہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا،اور اللہ کا داؤسب سے بہتر ہے۔

جس دن حضور ﷺ حصر ت ابو بڑا کے گھر تشریف لے گئے اس دن آپ کویہ خبر گئی کہ آپ رات کو جب اپ بستر پرلیٹ جائیں گے تووہ کا فررات کوآپ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ رات کے اند جیرے میں آپ اور حضرت او بحر کھکہ سے نکل کر عار تور تشریف لے گئے اور ہیہ وہی عار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے اور حضرت علی بن الی طالب حضور کے بستر پرآکرلیٹ گئے تاکہ جاسوسول کو حضور کے جانے کا پندنہ چلے (اوروہ یہ سمجھتے ر ہیں کہ بیہ حضور ؓ بی لیٹے ہوئے ہیں)اور مشر کین قریش ساری رات اد ھر اد ھر مجرتے رہے اور مشورے کرتے رہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے آدمی کوایک دم پکڑلیں گے۔وہ یو نئی مشورے کرتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی توانہوں نے دیکھاکہ حضرت علی ہستر ہے اٹھ رہے ہیں۔مشر کین نے ان سے حضور کے بارے میں یو چھا تو حضر ت علیٰ نے بتایا کہ انہیں حضور می<del>لین</del>ے کے بارے میں بچھ خبر نہیں ہے۔اس وفت ا نہیں پتہ چلا کہ حضور کو جانچکے آپ کی تلاش میں وہ مشرک سوار ہو کر ہر طرف چل پڑے اورآس پاس کے چشمول والول کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ حضور کو گر فنار کرلیں انہیں برا اانعام لمے گالور وہ تلاش کرتے ہوئے اس غار تک چنج گئے جس میں حضور کور حضر ہ او جڑ تھے۔ حتی کہ وہ غار کے اوپر بھی چڑھ گئے اور حضور نے ان کی آوازیں بھی سن لیں۔ حضر ت ابو بحر " تو اس وقت بہت ڈر گئے اور ان پر خوف اور غم طاری ہو گیا تو اس وقت حضور علیے نے ان ہے فرمایا : ـ

لَا تَحْرُنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا.

ترجمہ: "غمنہ کرویقینااللہ ہمارے ساتھ ہے۔ "اوراک نے عامانگی۔ چٹانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراآپ پر سکینہ نازل ہوئی (جیسے کہ قرآن مجید میں ہے) فَامُزُلُ اللّٰهُ سَجِیۡهُ عَلَیْهِ وَایَدُهٔ بِحُنُودٍ لَمُ تَرَوُ هَا وَحُعَلَ کَلِمَهُ الَّدِیْنَ کَفَرُو االسَّفْلَی وَ کَلِمَهُ مُ اللّٰهِ هِیَ اللّٰهُ عَرِیْنٌ حَکِیْهُ

ترجمیہ :۔"پھراللہ نے اتاری اپی طرف ہے اس پر تسکین ،اور اس کی مدد کووہ فوجیں ئیں کہ تم نے شیں و یکھیں ،اور ینچے ڈالی بات کا فروں کی ،اور اللہ کی بات ہمیشہ او پر ہے ،اور الله زبر دست ہے حکمت والا "۔ حضر ت ابو بحر" کے پاس کچھ دودھ والی بحریال تھیں جو روزانہ شام کوان کے اور ان کے گھر والوں کے پاس کے آجاتی تھیں (اوریہ ان کا دودھ پی لیا کرتے تھے) حضر ت ابو بحرؓ کے غلام حضر ت عامر بن فہیر وٌ ہوے اونت دار ، دیانت دار اور ہوے کیے مسلمان تھے، انہیں حضرت او بحرؓ نے (کسی رہبر کو اجرت پر لینے کے لیئے) بھیجا۔ جنانچہ انہوں نے بوعبدین عدی کا ایک آدی اجرت پر لے ایا جسے این الاریقط کما جاتا تھا جو کہ قریش کے ہنو سہم لیغیٰ بیو عاص بن داکل کا حلیف تھاہیہ عدوی آدی اس وقت مشرک تھا۔ اور وہ لوگول کوراستہ بتانے کا کام کرتا تھا۔ان د نول ہماری سواریاں لے کر چھیار ہا۔شام کے وقت مکہ کے تمام حالات لے کر حضر ت عبداللہ بن الی بحرٌ ان دونوں حضر ات کے پاس آتے اور حضر ت عامرین فہیر ہ ہر رات بحریاں لے کرآتے۔ یہ حضر ات ان کا دودھ نکال کریں لیتے اور ذیج کر کے گوشت کھا لیتے۔ پھر صبح صبح حضر ت عامر بحریاں لے کرلوگوں کے جروا ہوں میں جا ملتے اور ان کائسی کو بھی ہت نہ چلتا۔ یمان تک کہ جب ان حضرات کے بارے میں شور وغل بند ہو گیااور حضرت عامر بن فہیر ہ نے آگر ان حضرات کو بتایا کہ ان کے بارے میں اوگ فہ موش ہو گئے ہیں تو حضر ت عامر بن فہیر ہ اور امن اربقط ان حضر ات کی دواو نٹنیاں لے کرآ گئے اور پیہ حضرات غار میں دورات اور دو دن گزار چکے تھے بھرییہ حضرات وہاں ہے جیے اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ تھے ،جوان حضرات کی او نٹنیول کو ہائکتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی(مختلف کاموں میں )اعانت کرتے۔ حضرت ابو بحر ان کو اینے پیچھے باری باری بٹھا لیتے۔ حضرت عامرین فہیرہ واور ہو عدی کے قبیلہ کے راستہ بتانے والے کے علاوہ اور کوئی ان حفرات کے ساتھ نہ تھا۔<sup>ل</sup>

مفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ حضرت ابو بحر کے گھر روزانہ صبح یا شام کسی ایک وقت ضرور تشریف لاتے۔ چنانچہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ کو ہجرت کرنے کی اور اپنی قوم کے در میان میں سے مکہ سے چلے جانے کی اجازت دی۔ اس دن آپ میں دو پہر کے وقت ہمارے ہال تشریف لائے اس وقت آپ پہلے مجھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ جب آپ کو حضرت ابو بحر نے دیکھا تو انھوں نے کہا کہ ضرور کوئی نئ بات پیش کرتے تھے۔ جب آپ کو حضرت ابو بحر نے دیکھا تو انھوں نے کہا کہ ضرور کوئی نئ بات پیش کرتے ہے۔ جس کی وجہ سے حضور اس وقت (عادت کے خلاف) تشریف لائے ہیں۔ جب حضور گئی ہے۔ جب حضور اس وقت (عادت کے خلاف) تشریف لائے ہیں۔ جب حضور گئی ہے۔

١ \_ احرحه الطبراني مرسلا قال الهثيمي (ح ٦ ص ٥٧) وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسرا ه

اندرآ گئے توآپ کو جگہ دینے کے لیئے حضرت او بحرا پی چاریائی سے ذرا پرے ہٹ مجئے اور حضور میٹھ مھئے۔ حضرت او بحر کے پاس اس وقت میں اور میری بہن اساء بنت الی بحر کے علاوہ اور کوئی شیں تھا۔حضور ﷺ نے فرمایا جو تمہارے پاس بیٹے ہوئے ہیں انہیں باہر جمج دو۔انہوں نے عرض کیایار سول اللہ یہ دونوں تو میری بیٹیاں ہیں۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ان کے یہاں رہنے میں کوئی حرج شیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھے علے جانے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت او بحر انے کمایار سول اللہ ایس (اس سفر ہجرت میں)آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہول۔آپ نے فرمایا تم بھی ساتھ چلو۔ حضر ت عا مُشہ فرماتی ہیںاللہ کی قشم! مجھے معلوم نہیں تھاکہ انسان خوشی کی وجہ ہے بھی رویا کرتا ہے۔اس دن حضرت ابو بحر محکوروتے دیکھ کریہ پیتہ چلا۔ پھر انہوں نے عرض کیایا نبی الله! میه دوسواریال میں نے اس وقت کے لیئے تیار کرر تھی تھیں ان حضرات نے عبداللہ بن اریقط کوراستہتائے کے لیئے اجرت پر لیا۔ یہ قبیلہ ہود کل بن بحر کا تھااور اس کی والدہ ہو سہم ین عمر و میں ہے تھی اور یہ مشرک تھااور اے اپنی دو نول سواریاں دے دیں۔ اور جو وفت اس ے مقرر کیا تھااس وقت تک وہ ان دونوں سوار ہوں کوچ اتار ہا۔ العلامہ بنوی نے ایک عمرہ اسناد کے ذریعہ حضرت عائشہ ہے ای حدیث کا پچھ حصہ علّ کیا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت او بحر ؓ نے عرض کیاساتھ رہنے کی در خواسن، ہے۔حضور کنے فرمایا منظور ہے۔حضر ت او بحر ؓ نے کمامیرے پاس دوسوار پال ہیں جن کوج، مہینے ہے اس وقت کے لیئے گھاس کھلار ہا ہوں آپ ان میں ہے ایک لے لیں۔ آپ نے ف<sub>ر</sub>مایا میں ویسے نہیں لوں گابا تھ اے خریدوں گا۔ چنانچہ حضور کے حضرت او بحراث سے وہ سواری خریدی۔ پھر وہ دونوں حضر ات دہاں ہے چلے آور غار میں جاکر ٹھسر گئے۔آ گے اور حدیث ذکر کی ہے۔ مل

حضرت اساء بنت الا بحر فرماتی ہیں کہ حضور تھا کے ملہ میں روزانہ ہمارے پاس وو دفعہ تشریف لاتے ہیں۔ ایک دن آپ مین دو پہر کے وقت تشریف لائے میں نے کما اے لا جان اللہ رسول اللہ ( علی اللہ علی ہیں۔ میرے مال باپ قربان ہوں اس وقت کمی خاص بات کی وجہ سے آئے ہیں۔ (حضرت الا بحر حضور کے پاس مجے ) حضور نے فرمایا کیا تہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰے بحصے یمال سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے حضرت الا بحر نے عرض کیا یارسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت الا بحر نے کماکہ میرے پاس دوسواریاں ہیں جنہیں میں اسنے عرصہ سے آج کے جاتے کے ساتھ کے ساتھ کے ایک دوسواریاں ہیں جنہیں میں اسنے عرصہ سے آج کے جاتے کہ ایک دسور سے نہیں میں اسنے عرصہ سے آج کے کہ ایک دسور سے ایک جنہیں میں اسنے عرصہ سے آج کے کہ ایک دسور سے ایک دسور سے دیں جنہیں میں اسنے عرصہ سے آج کے کہ دسور سے ایک دسور سے دسور سے دسور سے دسور سے دسور سے دسور سے ایک دسور سے دی سے دسور س

ا نتظار میں تھاس کھلار ہا ہوں ان میں ہے ایک آپ لے لیں۔ حضور نے فرمایا میں قیمت دے کر لوگا۔ حضر ت او بحرؓ نے عرض کیا میر ہے مال باپ آپ پر قرمان ہوں اگر آپ ای میں خوش ہیں تو قیمت دے کر لے لیں۔ حضر ت اساء فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں حضر ات کے لیئے سفر کا کھانا تید کیااور اپنے کمر بعد کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کئے لور ایک ٹکڑے سے زاد سفر کو ہاندھ دیا۔ پھروہ دونوں حضرات ہےلے اور توریپاڑ کے غارمیں جا ٹھسرے۔ جب وہ دونوں حضرات اس غار تک بہنچے تو حضر ت ابو بحر حضور کے پہلے اس غار کے اندر گئے اور ہر سور اخ میں انگلی ڈال کر دیکھا کہ کمیں اس میں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے(جو حضور کو تکلیف پہنجائے)جب کفار کو بیہ دونوں حضر ات(مکہ میں)نہ ملے تووہ اس کی تلاش میں جل پڑے اور حضور کو ڈھونڈ کر لانے والے کے لیئے سولو نٹنیول کاانعام مقرر کیااور مکہ کے بپیاڑوں پر پھرتے پھرتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے جہال یہ دونوں حضرات تھے۔ان میں ہے ایک آدمی غار کی طرف منہ کیئے ہوئے تھا۔اس کے بارے میں حضرت او بحر ؓ نے کمایار سول اللہ! بیہ آدمی تو ہمیں دیکھے رہا ہے۔آپ نے فرمایا ہر گز نمیں۔ فرشتے ہمیں اپنے پرول سے چھپائے ہوئے ہیں۔ چنانچیہ وہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے بیٹاب کرنے لگا تو حضور ﷺ نے فرمایا اگریہ ہمیں دیکھ رہا ہو تا تو ایسے نہ کرتا۔وہ دونوں حضرات وہاں تمین رات رہے۔حضرت ابو بحر ؓ کے غلام حضرت عامرین فہیر ہ شام کے وقت حضرت ابو بحر کی بحریاں کے آتے اور آخر رات میں ان كے پاس سے بحرياں لے كر چلے جاتے اور چراكاه ميں جاكر چروابول كے ساتھ مل جاتے۔ ت با مرکوچرواہوں کے ساتھ واپس آتے (لیکن)آہتہ آہتہ جلتے (اور پیچھے رہ جاتے )جب رات شام کوچرواہوں کے ساتھ واپس آتے (لیکن) کا اند عیر اہو جاتا تو اپنی بحریال لے کر ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ جاتے۔ چرواہے یہ سمجھتے کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں حضرت عبداللہ بن افی بحرٌّ دن کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے اور جب رات کا اند حیر ا ہو تاو ہ ان دونوں حضر ات کو جاکر سارے حالات بتا دیتے اور پھر آخر رات میں ان حضرات کے پاس سے چل پڑتے اور صبح کو مکہ بہنچ جاتے ( تمین را تول کے بعد ) بیہ دونوں حضرات غار سے نکلے اور ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا بھی حضرت او بحر حضور کے آھے جگنے تکتے جب اِن کو پیچھے سے کس کے آنے کا خطرہ ہو تا تو آپ كے بیچے چلنے لگتے۔ سارے سفر میں یو ننی (مجھی آ مے مجھی بیچیے ) جلتے رہے۔ چو نکد حضرت او بحرٌ لو تُحولُ مِیں مشہور تھے اس و جہ ہے راستہ میں انہیں کوئی ( پہنچا ننے والا ) مکتالوریہ بوج محصتا کہ بیہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ نوآپ کہتے۔ بیہ راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ د کھار ہا ے۔ ان کا مطلب میہ ہوتا کہ مجھے دین کاراستہ دکھار ہاہے اور دوسر ایہ سمجھتا کہ انہیں سفر کا

راستدد کھارہا ہے۔ جب یہ حضرات قدید کی آبادی پر پہنچے جوان کے راستہ میں پڑتی تھی توایک
آدگ نے بو عدلج کے پاس آکر بتایا کہ میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے دوسواروں کو دیکھا
ہے اور میراخیال یہ ہے کہ یہ قریش کے وہی دوآدی ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہ ہو تو سراقہ بن
مالک نے کہا یہ دوسوار توان لوگوں میں ہے ہیں جن کو ہم نے لوگوں کے کی کام کے لیئے بھیجا
ہے (سراقہ سمجھ تو گئے کہ یہ حضور اور حضر ت ابو بحر ہیں کیکن لوگوں سے چھپانے کے لیئے یہ
کہ دیا) بھر سراقہ نے اپنی باندی کو بلا کر اس کے کان میں یہ کھا کہ وہ ان کا گھوڑا (آبادی
سے )باہر لے جائے۔ پھر وہ ان دونوں حضر ات کی خلاش میں چل پڑے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ
میں ان دونوں کے قریب پہنچااور پھرانہوں نے پانقصہ بیان کیا جیسے کہ آگے آگے گا۔ ل

حضر ت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں چندلوگوں کا تذکرہ ہوااور لوگول نے ایسی باتیں کہیں جس ہے مید معلوم ہورہاتھا کہ وہ لوگ حضرت عمر کو حضرت او بڑے افضل سمجھتے ہیں۔جب حضرت عمر کو بیابات معلوم ہوئی تواپ نے فرمایا اللہ کی قتم الع بحركی ایك رات عمر كے سارے خاندان (كى زندگى) ئے بہتر ہے أور ابد بحر كا ايك دن عمر کے سارے خاندان(کی زندگی)ہے بہتر ہے۔ جس رات حضور ﷺ گھرے نکل کر غار تشریف لے گئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بخر بھی تھے۔ حضرت ابو بخر کچھ دیر حضور آ ے آھے چلتے اور پچھے و دیر چیچئے۔ حضور اس بات کو سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا اے ابو بحر تنہیں کیا ہوا کچھ و رہ میرے بیچھے چلتے ہو اور کچھ و رہ میرے آگے ؟ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ا جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تلاش کرنے والانہ آجائے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں اور پھر جب مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو میں آگے کیلئے لگتا ہوں۔ حضورً نے فرمایا اے او بحر ااگر خدانخواستہ کوئی حادثہ چیش آئے تو کیاتم یہ بسند کرتے ہو کہ وہ میرے بجائے تمہیں پیش آئے؟ حضرت ابو بخڑنے کما قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر جھیجا ہے! یمی بات ہے۔جب سے دونول حضرات غار تک پنچے تو حضرت او بڑٹنے عرض کیایار سول الله !آپ ذرایهال ہی تھھریں میں آپ کے لیئے غار کو صاف کر لوں۔ چنانچہ حصرت اوجر فے اندر جاکر عار کو صاف کیا۔ پھر باہر آئے تو خیال آیا کہ انہوں نے سوراخ تو ابھی صاف نہیں کئے توانہوں نے عرض کیایار سول اللہ ! ابھی آپ ذر ااور ٹھریں ہیں سور اخ بھی صاف کرلوں۔ چنانچہ اندر جاکر غار کوا چھی طرح صاف کیا بھرآگر عرض کیایار سول اللہ

رُ احرحه الطبراني قال الهيشمي (ح٦ص ٤٥) وفيه يعقوب بن حميد بن كا سب وثقه اس حباب وغيره وضعفه ابو حاتم وغيره ونقية رحاله رحال الصحيح اله ِ

اندر تشریف لے آئیں۔ آپ اندر تشریف لے محکے پھر حفرت عمرؓ نے کمانشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے (حضر ت او بڑؓ کی) یہ ایک رات عمر کے پورے خاندان ہے بہتر ہے۔ اِ

حضرت حسن بھری گئے ہیں کہ حضور ﷺ اور حضرت او بحر عاد میں تشریف لے گئے اور قریش بھی حضور کو ڈھونڈ تے ہوئے وہاں پہنچ گئے لیکن جب انہوں نے غار کے دروازے بر مکڑی کا جالا تناہواد کھا تو کہنے لگے اس غار کے اندر کوئی نہیں گیا۔ حضور کھڑے ہوئے نماز بڑھ رہے تھے اور حضر ت ابو بخر پہر ہو ہے رہے ۔ حضر ت ابو بخر نے حضور سے مرض کیا یہ آپ کی قوم آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ کی قتم اجھے تواپی جان کا کوئی غم نہیں ہے لیکن مجھے تو اس بات کا غم ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں کوئی ناگوار بات نہ دیکھنی بڑے۔ حضور تھا تھے نے ان سے کمااے ابو بخر امت ڈرویشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کے برے حضور تھا تھے نے ان سے کمااے ابو بخر امت ڈرویشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کے برے حضور تھا تھے ہے۔ ک

ام احمہ نے حضرت انسؓ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت او بڑؓ نے ان ہے ہے بیان کیا کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے حضور ہے عرض کیا اگر ان کا فرول میں ہے کو ئی اپنے ہیروں کی طرف نظر ڈالے گا تو وہ ہمیں اپنے قد مول کے نیچ د کمھے لے گاآپ نے فرمایا ہے او بحر! تمہار الن دوآد میوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تمبر اللہ ہے۔ سی

حفرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ حفرت او بر شنے (میرے والد) حفرت کا عازب سے کہا عازب سے کہا کہ (اپ بیخ) کراء سے کہا کہ (اپ بیخ) کراء سے کہو کہ وہ یہ زین میرے گھر پہنچادے۔ حفرت عازب نے کہا پہلے کہ (اپ بیخ) کہ اء سے کہو کہ وہ یہ زین میرے گھر پہنچادے۔ حفرت عازب نے کہا پہلے آپ ہمیں یہ بتا میں کہ جب حضور علیا (کہ سے) ہجرت کے لیئے چلے بھے اور آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ نے کیا کیا تھا ؟ پھر میں براء سے کموں گا۔ حفرت او بحر نے کہا ہم (غار س) تھر ہو گئی اور ساری رات چلتے دے پھر اگلے سارے دن تیزی سے چلتے رہے پھر اگلے سارے دن تیزی سے چلتے رہے پھر اگلے سارے دن تیزی سے چلتے رہے پھر اگلے سادے دن تیزی سے چلتے رہے پھر اگلے سادے دن تیزی سے چلتے بھر میں نظر آبائے جمال ہم ٹھمر جا میں تو جھے ایک پھر میں نظر آبائے جمال ہم ٹھمر جا میں تو جھے ایک پخر میں جاری میں جلدی سے وہال گیا تو دہاں ابھی پچھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور گئان نظر آئی میں جلدی سے وہال گیا تو دہاں ابھی پچھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور گئان نظر آئی میں جلدی سے وہال گیا تو دہاں ابھی پچھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور گئان نظر آئی میں جلدی سے وہال گیا تو دہاں ابھی پچھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور گئان نظر آئی میں جلدی سے وہال گیا تو دہاں ابھی پچھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور گئان نظر آئی میں جلدی سے وہال گیا تو دہاں ابھی پچھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور گئان نظر آئی میں جلدی سے وہال گیا تو دہاں ابھی پکھ سایہ باتی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور گیا تھا کہا تھا تھا کہا کہ کو حضور گئان نظر آئی میں جلدی سے وہاں گیا تو دہاں ابھی کچھ سایہ باتی تھا۔

أ احرجه البيهقي كدافي البداية (٣٥ ص ١٨٠) واحرجه الحاكم ايصاً كما في متحب كبر
 العمال (٣٤٨ ص ٣٤٨) احرجه البغوى عن ابن ابي مليكة مرسلا بمعناه قال ابن كثير هذا مرسل
 حسن كما في كنز العمال (٣٣٥ ص ٣٣٥)
 إاحرجه الحافظ ابو يكر القاصي

کدافی البدایة (ح ۳ص ۱۸۱ ۱۸۲) واحرجه ایصا الشیخان والترمدی و این سعد و اس
 ابی شیبة وغیر هم کما فی الکبر (ح۸ص ۳۲۹)

کے لیئے برابر کیااور آپ کے لیئے ایک بوسٹین پچھادی اور میں نے عرض کیایار سول اللہ ! ذرا لیٹ جائیں چنانچہ آپ لیٹ گئے پھر میں نکل کر دیکھنے لگا کہ کوئی تلاش کرنے والااد حر تو نہیں آر ہاتو مجھے بحر یوں کا ایک چرواہا نظر آیا میں نے کمااے لڑے تم کس کے چرواہے ہو ؟اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جے میں نے بیجیان لیا۔ میں نے اس سے بوچھاک کیا تمہاری جربول میں دور ھے ؟اس نے کما ہے۔ میں نے کما کچھ دورھ مجھے نکال کر دے سکتے ہو؟ (لعنی کیا تمہیں یوں دورہ ویے کی اجازت ہے)اس نے کہاباں دے سکتا ہوں۔ میرے کنے پر اس نے ایک بحر ی کی ٹائکیس باندھیں۔ پھر اس نے اس کے تھن سے غبار کو صاف کیا۔ پھراس نے اپنے ہاتھوں سے غبار کو صاف کیا۔ میرے پاس ایک برتن تھاجس کے منہ مج كيرُ ابتدها بهوا تقاس نے مجھے تھوڑا سادودھ نكال كرديا۔ ميں نے پيالہ ميں پائى ڈالاجس سے نے کا حصد مُصند اہو گیا۔ پھر میں حضور کی خدمت میں آیا توآپ بیدار ہو کیے تھے میں نے کمایا ر سول الله اِدود ھ پی لیں۔ آپ نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر میں نے کما چلنے کاوقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم وہاں ہے چل پڑے مکہ والے ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ بن مالک بن عشم کے علاوہ اور کوئی ہم تک نہ چینج سکا۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے عرض کیایا ر سول الله ! بيه ڈھونڈ نے والا ہم تک بینج گیا۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو۔ بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر سراقہ جب جارے اور قریب آگیا یہاں تک کہ ایک یادو تین نیزوں تک کا فاصلہ رہ كيا توجل نے كمايار سول الله إيه ذهو نثر نے والا جارے بالكل قريب آكيا ہے اور ميں رويزا۔ آپ نے فرمایا کیول روتے ہو؟ میں نے کمامیں اپنی وجہ سے شمیں رور ماہول بلحہ آپ کی وجہ ہے رو رہا ہوں۔ آپ نے اس کے لیئے بید وعاکی اے اللہ اُآپ ہمیں اس سے جیسے جا ہیں بچاکیس تو ا یک د م اس کے گھوڑے کے یاول پیٹ تک سخت زمین میں د ھنس گئے اور وہ اپنے گھوڑے ے کو دااور کمااے محمد! مجھے یقین ہے کہ بیآپ کاکام ہے۔آپ اللہ سے دعاکریں کہ میں جس مصیبت میں گر فآر ہو گیا ہول وہ مجھے اس سے نکال دے اللہ کی قتم! مجھے بیچھے جتنے ڈھونڈ نے والے ملیں گے میں ان سب کوآپ کے بارے میں مغالطہ میں ڈال دو نگا۔ (اورآپ کے پیچھے کسی کو نہیں آنے دو زگا)اور یہ میراز کش ہے آپ اس میں ہے ایک تیر لے لیں۔ فلانی جگہ آپ میرے او نوں اور بحریوں کے پاس ہے گزریں گے۔(آپ میہ تیر د کھاکر) جنتی بحریوں کی آپ کو ضرورت ہولے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیئے د عافر مائی۔وہ اس مصیبت ہے خلاصی پاکرا ہے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ پھر حضور وبال سے چل دیئے (اور میں آپ کے ساتھ تھا) یمال تک کہ ہم مدینہ پہنچ

مے۔ اوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ لوگ راستے کے دونوں طرف چھتوں پر چڑھ مے اور راستے میں خادم لور پچ دوڑے بھر رہے تھے اور کمہ رہے تھے اللہ اکبر ،رسول اللہ میں خادم لور پچ دوڑے بھر رہے تھے اور کمہ رہے تھے اللہ اکبر ،رسول اللہ میں خطر نے گے کہ حضور کس کے مہمال بنی تو حضور نے فرمایا آج رات میں عبدالمطلب کے ماموں ہو نجار کے بال ٹھروں گا۔ اس طرح میں ان کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ (چنا نچہ آب وہاں ٹھرے) جب صبح ہوئی تو آپ کو (اللہ کی طرف ہے) جب صبح ہوئی تو آپ کو (اللہ کی طرف ہے) جبال ٹھرنے کا حکم ملاد ہال تشریف نے گئے۔ ا

حضرت عروہ بن زبیر ؓ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر ؓ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آرہے تھے کہ راستہ میں ان سے حضور ﷺ کی ملا قات ہوئی۔ حضرت نیبر نے حضور اور حضرت او براکو سفید کپڑے بہنائے اور مدینہ میں مسلمانوں نے حضور کے مکہ ہےروانہ ہونے کی خبر سن لی تھی مدینہ کے مسلمان روزانہ صبح کو حرہ تک آپ کے استقبال محے لیئے آتے اور آپ کا انتظار کرتے اور جب دو پہر کو گرمی تیز ہو جاتی تو مدینہ واپس چلے جاتے۔ایک دن بہت دیرا تظار کر کے مسلمان واپس ہوئے۔جب یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچے توایک یہودی ایک قلعہ پر کسی چیز کودیکھنے کے لیئے چڑھا۔ اس کی نظر حضور اورآپ کے ساتھیوں ہر پڑی جو کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اور ان حضرات کے آنے کی وجہ سے مراب بنتا جار ہاتھا۔ (گرمی کی وجہ ہے رعیمتان میں جوریت یانی کی طرح نظر آتی ہےا ہے سر اب کہتے ہیں)اس ببودی ہے نہ رہا گیااس نے بلند آواز ہے کہااے عرب والوابيه تمهارے حضرت ہیں جن کاتم انتظار کر رہے تھے تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لیگے (اس زمانے میں استقبال کے لیئے ہتھیار بھی لگائے جاتے تھے)اور (ہتھیار لگاکر)مسمانوں نے حرہ مقام پر جاکر حضور علی کا متقبال کیا۔ آپ ان سب کو لے کر حرہ کے داہنی جانب مز مستنے اور ہو عمرو من عوف کے ہال جاکر تھسرے۔وہ پیر کا دن اور رہیع الا ول کا ممینہ تھا۔ حضرت او بحر تولوگوں کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ حضور ُ خاموشِ بیٹھے ہوئے تھے توانصار میں ہے جن لوگوں نے حضور کواب تک نہیں دیکھا تھاوہ آآ کر حضر ہ او بحر کو سلام کرنے لگے۔ یمال تک کہ جب حضور پر دھوپ آئی تو حضرت اُیو بڑا آگر اپنی چادرے آپ پر سامہ کرنے کیے۔ تب لوگوں کو حضور کا پیتہ چلا۔ حضور ﷺ دس را توں سے زیادہ ہو عمر و بن

ل احرحه احمد واحرحه الشيحان في الصحيحين كما في البداية (ح ٣ص ١٩٨٧). ١٨٨)واحرحه ايضاً ابن ابي شيبة وابن سعد (ح ٣ص ٨٠)سحوه مطولاً مع ريادة وابن حريمة وعير هم كما في الكبر (ح ٨ص ٣٣٠)

عوف کے ہاں ٹھسرے اور آپ نے وہاں اس مسجد کی بدیاد رکھی جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے :۔

لمسجد اسس على التقوى.

"البت وہ مسجد جس کی بیاد و هری گئی پر بیزگاری پر "۔اوراس میں حضور کے نماز پڑھی پھرآپ اپنی سواری پر سوار ہوکر چل بڑے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہے بیال تک کہ آپ کی او نفی مدینہ جس اس جگہ جاکر بیٹھ گئی جہال مسجد نبوی ہے ان دنوں وہال مسلمان مر و نماز پڑھاکرتے تھے۔اور وہ جگہ دو بیٹیم لڑکوں (حضرت سیل اور حضرت سال کی تھی جہال بحکوریں سکھایا کرتے تھے۔یہ دونوں حضرت اسعد بن زرارہ کی پرورش جس تھے۔جب آپ کی او نمنی بیٹھ گئی توآپ نے فرمایا کہ انشاء اللہ یک ہمارے تھسرنے کی جگہ تھے۔ بیٹرآپ نے ان دونوں چول کوبلایا ور مسجد بنانے کے لیے ان سے اس جگہ کا سوداکر ناچاہا تو ان پچول کوبلایا ور مسجد بنانے کے لیے ان سے اس جگہ کا سوداکر ناچاہا دریے تھی۔ بیٹرآپ کو ہدیہ کر ہے۔ پھرآپ نے ان پچول سے یہ ذمین البعد ہو ہے ہیں بلکہ )ہم یہ زمین آپ کو ہدیہ کر دیا ور ان سے وہ جگہ فریدی کریے تھی ایکراس جگہ آپ خریدی کریونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ذمین کو ہدیہ نہیں کر سکتے تھے ) پھراس جگہ آپ نے مسجد بی تھی بیٹر کے لیئے بچی اینشن اٹھانے ہوئے کی وجہ سے وہ اپنی ذمین کو ہدیہ نہیں کر سکتے تھے ) پھراس جگہ آپ نے مسجد بی تھی بیٹر کے لیئے بچی اینشن اٹھانے بوئے یہ شعر پڑھ درہے تھے :۔

ھذا الحمال لا حمال حبیر ھذا ابو دینا واطھر. یہ اٹھائی جانے والی اینٹیں خیبر میں اٹھائی جانے والی بچھور اور کشمش کی طرح نہیں ہیں۔اے ہمارے رب ابلحہ میہ توان سے زیادہ تھلی اور زیادہ پاک ہیں۔اور یہ شعر بھی پڑھ رے تھے۔

اللهم ان الا جوا جو الا نحوه فاد حم الا نصاد والمها جوه الا نصاد والمها جوه الد اللهم ان الا جوا جو الا نحوه ا اے الله اصل اجرو ثواب ثوآخرت کا جرو ثواب ہے۔ توانصار اور مهاجرین پررخم فرما۔ پھرآپ نے ایک مسلمان کا شعر پڑھالیکن اس مسلمان کا نام مجھے نہیں ہتایا گیالئن شماب کتے ہیں ہمیں حدیثوں میں رہے کہیں نہیں ملاکہ حضور کنے ان اشعار کے علاوہ اور کسی کا پورا شعر پڑھا ہو۔ لہ

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بھی چوں کے ساتھ دوڑا پھر رہا تھاسب لوگ

۱ احرجه البخاري وهذا لفط البحاري وقد تفود بروايته دول مسلم وله شواهد من وجوه
 احر كدافي البداية (ح ٣ ص ١٨٦)

کہ رہے تھے کہ تھ (عَلَیْ اَلَّے۔ ہیں دوڑا تو پھر رہا تھالیکن جھے نظر پچھ نہیں آرہا تھا۔ یہاں کہ حضور علی اور آپ کے ساتھ حضر ہا ہے بخر دونوں تشریف لے آئے اور مدینہ کی ایک فیر آباد جگہ آگر بیٹھ گئے بھر انہوں نے ایک دیباتی آدی کو بھیجا جو انصار کوان دونوں حضر ات فیر آباد جگہ آگر بیٹھ گئے بھر انہوں نے ایک دیباتی آدی کو بھیجا جو انصار کوان دونوں حضر ات اور ان دونوں حضر ات کے استقبال کے لئے نکلے اور ان دونوں حضر ات کی خدمت میں پہنچ کر ان حضر ات نے عرض کیا آپ دونوں حضر ات کر شریف لے جلیس آپ دونوں حضر ات امن میں ہیں اور آپ دونوں حضر ات کی بات مانی جائے گئے۔ آپ اور آپ کے ساتھ حضر ات اور ان استقبال کرنے والوں کے در مین چل جائے گئے۔ آپ اور آپ کے ساتھ بل کرنے والوں کے در مین چل مرہ ہے تھے۔ تمام مدینہ والے استقبال کے لئے نکل آئے میمان تک کہ کنواری لڑکیاں گھروں کی جھتوں پر ایک دو سرے تا گئے بڑھ کر حضور گود کھے دبی جمان در ایک و سری کے سے منظر ہم نے کھی نہیں دیکھا۔ دھر تائی فران فرانے ہیں کہ میں نے حضور عینے کوان دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ گھا۔ ان

حضرت ان عائشہ رحمتہ ابتد علیہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مینہ تشریف لائے تو عور تیں اور پچے بیا شعار خوش میں پڑھ رہے تھے۔

> طلع البدر عليه من ثنيات الوداع وحب الشكر عنيه ما دعا لله داع

وداع کی گھاٹیوں سے چود ہویں کاجاند ہم پر نکلا۔ جب تک کوئی بھی ابلد کی دعوت دینا رہے گاہم پر شکرواجب رہے گا۔ <sup>ہی</sup>

### حضرت عمر بن خطاب اور صحابه کرام کی ہجرت

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں حضور عظیم کے صحابہ میں ہے سب سے پہلے ہمارے پاس (مدینہ میں) حضرت مصعب بن عمیر اور انن ام مکتوم آئے۔ یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھانے گئے۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت سعد آئے۔ پھر عمر بن خطاب ہیں صحابہ کے ساتھ آئے پھر حضور کشریف لائے اور میں نے مدینہ والوں کو حضور کی تشریف آوری پر جتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں آپ آوری پر جتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں آپ

<sup>﴿</sup> احرحه احمد ورواه البهلقي بنحوه كدافي البداية (ج ٣ ص ١٩٧)

إ احرحه اليهقي كدافي البداية (ح ٢ص ١٩٧)

کی تشریف آوری ہے پہلے مفصل سور تول میں ہے "مبح اسم دبك الاعلی " بڑھ چکا تھا۔ لہ حفر ت براء فرماتے ہیں مماجرین میں ہے سب ہے پہلے ہمارے ہیں ہو عبدالدار قبیلہ کے حضر ت مصحب بن عمیر اُٹے پھر ہو فیر کے نابینالین ام کمتوم آئے۔ پھر حضر ت عمر بن خطاب " ہیں سواروں کے ساتھ آئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ ساتھ کا کیا ہوا؟ حضر ت عمر نے کماوہ میر ہے ہیجھے تشریف لارہے ہیں۔ پھر حضور ساتھ تشریف لائے اور حضر ت او جران کے ساتھ تھے۔ حضر ت براء فرماتے ہیں کہ میں حضور کے تشریف لائے اور حضر ت او جران کے ساتھ جے۔ حضر ت براء فرماتے ہیں کہ میں حضور کے تشریف

حضرت عمر " فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام ئن عاصؓ نے مدینہ بجرت کرنے کاارادہ کیاتم ہم نے سرف مقام سے اوپر کی جانب ہو غفار کے حوض کے کنارے وادی تناضب میں جمع ہو نا طے کیااور ہم نے کہا کہ ہم میں ہے جو بھی صبح کووہاں پہنچاہوانہ ہوگا (توہم سمجھ لیس کہ )اے روک لیا گیا ہے۔لہذااس کے باقی ونول سائقی چلے جاٹمیں(اور اس کاانتظار نہ کریں) چنانچہ میں اور حضرت عیاش تو صبح تناضب پہنچ گئے۔ اور حضرت ہشام کو ہمارے یاس آنے ہے روک لیا گیا۔ اور (کا فروں کی طرف ہے)ان کو آز مائش میں ڈالا گیااور وہ آزمائش میں پڑ گئے لیعنی اسلام سے پھر گئے۔جب ہم مدینہ آئے تو ہم قباء میں ہو عمر و بن عوف کے ہاں تھسرے۔ حضرت عیاس ،ابو جہل بن ہاشم اور حارث بن ہشام کے بچازاد بھائی اور مال شریک بھائی تھے۔ او جہل اور حارث حضرت عیاش (کو دالیس لے جانے ) کے لئے مدینہ آئے۔ اور رسول اللہ ﷺ ابھی مکہ ہی میں تھے ان دونوں نے حضرت عیاش ہے بات کی اور این ہے کہا کہ تمہاری مال نے یہ نذر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھے نہ لے گی نہ وہ سر میں تنکھی کرے گی اور نہ دھوپ سے سابیہ میں جائے گی۔ (مال ہ ہے حال س کر )ان کا دل زم پڑھیا۔ میں نے ان سے کمااللہ کی قتم یہ لوگ تم کو تمہارے دین ے ہٹانا جائے ہیں۔ان سے جو کئے رہو۔اللہ کی قتم جب جو کیں تمہاری ماں کو تنگ کریں گی تووہ ضرور منکھی کرے گی۔اور جب مکہ کی گرمی اس کو ستائے گی تووہ خود سایہ میں چلی جائے گی۔اس پر حضرت عیاش نے کمامیں اپنی مال کی نذر بھی پوری کرآتا ہوں اور میر اوہاں کچھ مال ہے وہ بھی میں لے آتا ہول۔ میں نے کمااملد کی قشم تہیں خوب معلوم ہے میں قریش کے بڑے مالداروں میں ہے ہوں تم ان کے ساتھ مت جاؤ۔ میں حمہیں اپناآدھا مال وے ویتا

أ. احرحه ابن ابي شيئة كدافي كنر العمال (ح٨ص ٣٣١)
 أ. عبد احمد في حديث البرء
 عن ابي بكر في الهجرة واحرجه ايصاً البحاري ومسلم كدافي البداية (ح٣ص ١٨٨)

ہوں۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان وونوں کے ساتھ جانے پر مقرر ہے۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ جانے کی ٹھان ہی کی تو میں نے ان سے کماتم نے جو کرنا تھاوہ کر لیا (اور ان کے ساتھ جانے کاارادہ کر ہی لیا) تو میری یہ لو نٹی لے لویہ بڑی عمرہ نسل کی اور مان کر چلنے والی ہے۔ تم اس کی چیٹے پر پیٹھے رہنا۔ اگر تمہیں ان دونوں کی کی بات سے شک ہو تو اس پر ہماگ کر اپنی جان کچا لینا۔ چنا نچہ وہ اس او نٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ راستہ میں ایک جگہ ایو جمل نے ان سے کمااے میرے ہمائی، اللہ کی قسم میر ایہ او نٹ ست بڑگیا ہے۔ کیا تم جھے اپنی اس او نٹنی پر پیچھے نہیں بٹھا لیتے ؟ حضرت عیاش نے کا مہاں ضرور۔ اور انہوں نے اپنی او نٹنی پر پیچھے نہیں بٹھا لیتے ؟ حضرت عیاش نے کا مہاں جہل ان کی او نٹنی پر سوار ہو جائے۔ جمیے ہی دہ زمین پر انزے تو یہ دونوں حضرت عیاش پر جھیے اور انہیں مکہ لے گئے اور اسلام سے ہٹانے کے جسے اور انہیں مکہ لے گئے اور اسلام سے ہٹانے کے لئے ان پر برد از دو ڈالا۔ آخر دہ اسلام کو چھوڑ گئے۔ ہم یہ کماکر تے تھے کہ جو مسلمان اسلام کو جھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی تو یہ قبول نہیں کر میں گے۔ اور اسلام جھوڑ کر چلے جموڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی تو یہ قبول نہیں کر میں گے۔ اور اسلام جھوڑ کر چلے جموڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی تو یہ قبول نہیں کر میں گے۔ اور اسلام جھوڑ کر چلے جو آئے وار اسلام جھوڑ کر ہے گئے ان پر بیٹ از ان ڈرہا گیں :۔

قُلْ لِعِبَادِى اللهِ إِن اَسْرَ قُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللهِ اِنَّ اللهِ اِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ: "كمد دے اے بندو ميرے - جنہوں كہ زيادتى كى ہے اپن جان بر آس مت تو رواللہ كى مربانى ہے ـ بيئ جان بر آس مت مربان ـ اور رجوع ہو جاؤا ہے رب كى طرف اوراس كى تعمير دارى كرو، پہلے اس ہے كہ آئے تم پر عذاب، پھر كوئى تمهارى مدد كونه آئے گا۔ اور چلو بہتر بات پر جواترى تمهارى طرف تم بر عذاب، پھر كوئى تمهارى مدد كونه آئے گا۔ اور چلو بہتر بات پر جواترى تمهارى طرف تمهارے دب ہے ہے تم پر عذاب اچانك اور تم كو خبر نه ہو" ـ حضرت عمر فرماتے ہيں كہ بينے تم پر عذاب اچانك اور تم كو خبر نه ہو" ـ حضرت عمر فرماتے ہيں كہ بين الكھ كر حضرت ہشام بن عاص كے پاس اللج و يس حضرت ہشام كمتے ہيں كہ جب يہ آيتيں ميرے پاس پنچيں تو جس ان كو ذى طوى مقام پر پڑھنے الگا۔ اور (ان كے معنی اور مطلب كو سمجھنے كے لئے) ان كو او پر نينچ و كھنے لگا۔ ليكن مجھے ان كا

مطلب سمجھ میں نہ آیا۔ یہاں تک کہ میں نے دعاما گلی، اے اللہ! یہ آیتیں مجھے سمجھادے۔ پھر
اللہ نے میرے ول میں یہ مطلب ڈالا کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں بازل ہوئی ہیں۔ ہم جو
اپنے دلوں میں سوچا کرتے تھے اور صحابہ جو ہمارے بارے میں کما کرتے تھے کہ جو اسلام کو
چھوڑ کر کفر میں چلا جائے پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا(اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں
بازل فرما کر بتایا ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی جب یہ مطلب میری سمجھ میں آگیا اور جھے اپنی
توبہ قبول ہو جائے کی بات معلوم ہوگئ تو) میں اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر
مدینہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ا

#### حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کی ہجرت

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلے اللہ کے لئے جس نے اہل وعیال کے ماتھ ہجرت کی وہ حضرت عثان بن عفان ہیں۔ میں نے حضرت نضر بن انس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت نظر تن انس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عثان بن عفان ہجرت کر کے حبثہ چلے گئے اور الن کے ساتھ الن کی بیوی حضرت رقیہ حضور تھنے کی صاحبزادی بھی تھیں۔ حضور کے پاس ان دونوں کی خیر خبرانے میں دیر ہوگئی۔ پھر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہائے محمد الانتیائی میں نے تمہارے واد کو دیکھا تھااور ان کے ساتھ ان کی بیوی میں میں آپ نے فرمایا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا جاس موارک ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں۔آپ نے فرمایا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا جاس موارک ساتھ اور خوداس کو بیچھے سے ہاتھ رہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رہے۔ حضرت عثمان حضرت اور کے بعد پہلے شخص ہیں جندوں نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ کہ طبر انی نے حضرت انس میں میہ معنی دوایت کی اور ساتھ ہجرت کی ہے۔ کہ ان کے بارے میں حضور تھائے کو کوئی خبر نہ ملی۔ حضور گھر ہے باہم ساتھ ہجرت کی ہے۔ کہ ان کے بارے میں حضور تھائے کو کوئی خبر نہ ملی۔ حضور گھر ہے باہم سے بہر

ل احرجه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر كدافي البداية رح ٣ص ١٧٢) واحرحه ايضاً ابن السكن بسند صحيح عن ابن اسحاق با سناده مطولا كما اشار اليه الحافظ في الاصابة (ح ٣ص ١٠٥) والبوار بطوله نحوه قال الهيثمي (ح ٣ص ٢١) ورجاله ثقات واحرجه اليهقي (ح ٩ص ١٠) وابن سعد (ح ٣ص ١٩٤) وابن مردويعوالبوار عن عمر رضى الله عنه محتصرا كما في كرالعمال (ح١ص ٢٦٢) واخرجه الطبواني عن عروة مرسلا وفيه ابن لهيعة وفي صعف وعن ابن شهاب مرسلاورجاله ثقات كذافي الجمع (ح ٣ص ٣٦)

لَّ احرجه البهيقي كذافي البداية (ح ٣ص ٦٦)واحرجه ايصاً ابن المبارك عن انس رصى الله عنه بمعناه كما في الإصابة ١-٤٠ ص ٣٠٥)

تشریف لا کران کے بارے میں لومگول ہے خیر خبر پوچھا کرتے۔آپ کوان کے بارے میں کوئی خبر ملنے کابڑا انتظار تھا۔آخرا یک عورت آئی اور اس نے آپ کوان کے بارے میں ہتایا۔ ا

### حضرت علی بن ابی طالب ؓ کی ہجرت

حضرت علی فرماتے ہیں جب رسول اللہ عَلَیْ ہجرت فرہ کر مدینہ تشریف لے جانے اللہ عَلَیْ ہجرت فرہ کر مدینہ تشریف لے جانے گئے توآپ نے مجھ سے فرمایا کہ ہیں آپ کے بعد مُصر کر اوگوں کی جو اما نتیں حضور کے پاس تصیں وہ اوگوں کو بہنچادوں (چو نکہ لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے )ای وجہ سے آپ کو الا مین کما جاتا تھا۔ میں (آپ کے بعد ) تمن دن وہیں رہا۔ میں گھر سے باہر علی الہ سانان اوگوں میں چھپ کر نہیں بیٹھ پھر میں مکہ سے نکل کر حضور والے راستہ میں چلا پھر جان میں مکہ سے نکل کر حضور والے راستہ بر چل دیا۔ یمان تک کہ جب ہو عمر وہن عوف کے ہاں بہنچا تو حضور ابھی وہاں ہی قیام پذیر میں مکتھ میں مکتوم نن مدم کے ہاں تھمر ااور حضور بھی وہاں ہی تممر سے ہوئے تھے۔ ا

# حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابه کر امٌ کا پہلے حبشہ ، پھر مدینہ ہجرت کرنا

حفرت محمہ بن حاطب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نے فرمایا ہیں نے خواب ہیں ایک بچھوروں والی سر زمین و میکھی ہے۔ تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ چنانچے حفرت حاطب اور حفرت جعفر سمندر کے راستے سے روانہ ہوئے۔ حضرت محمہ فرمتے ہیں کہ میں ای کشی میں پیدا ہوا۔ (جس میں بیہ حضر ات روانہ ہوئے تھے) سل حضرت عمیر بن اسی ق فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر نے (حضور کی خدمت میں) عرض کیایار سول اللہ اآپ مجھے اجازت ویں کہ میں کسی ایسی سر زمین میں چلا جاؤں جمال میں بے خوف و خطر اللہ کی عبادت کر سکول۔ حضور کی جسے کہ عنقریب آئے گی۔ ہیں اور وہ نجاشی کے پاس جلے گئے۔ پھر انہوں نے پور کی حدیث ذکر کی جسے کہ عنقریب آئے گی۔ ہیں۔

لَى قال الهيثمي (ح ٩ ص ٨١) وفيه الحسن بن زياد البرجمي ولم اعرفه ونقبة رحاله نقات انتهى \_\_\_ لا احرجه ان سعد كدافي كبر العمال (ح٨ص ٣٣٥)

<sup>۔</sup> آ احرحہ احمد والطرابی ورحالہ رحال الصحیح کدافی مجمع الرواند لنهیئمی (ح ٦ ص ٢٧) - ق احرحه الطرابی والبرار قال الهیثمی (ح ٦ ص ٦ ٩) وعمیر بن اسحاق وثقه اس حان وعیر ه وفیه کلام لا یصر ویقیة رحاله رحال الصحیح انتهی

حضرت ام سلمہ " فرماتی ہیں کہ جب سر زمین مکہ (مسلمانوں پر) تنگ ہو گئی اور رسول الله علی کے محابہ کو طرح طرح ستایا حمیا اور ان کو بری آزماکشوں میں ڈالا حمیا اور انہوں نے دیکھا کہ دین کی وجہ ہے ان پر آز مائش اور مصبتیں آر ہی ہیں اور سے بھی دیکھے لیا کہ حضور ان کو ان آزمائشۋل اور مصيبتول ہے جا نہيں مكتے ہيں اور خود حضور اپني قوم اور اپنے جيا كي وجہ ہے حف ظت میں ہیں جس کی وجہ سے حضور کو کوئی ناگواربات بیش نہیں آتی ہے اور نہ آپ کو صحابہ والی تکلیفیں جبنچی ہیں تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ملک حبشہ میں ایک ایساباد شاہ ہے جس کے ہال کسی پر ظلم نہیں ہو تا ہے۔لہذاتم اس کے ملک میں چلے جاؤ۔ یہال تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس تنگی ہے نجات دے اور جن مصیبتوں میں تم مبتلا ہوان ہے نکلنے کارات بنادے۔ چنانچہ ہم لوگ جماعتیں بن بن کر حبشہ جانے لگے اور وبال جاکر ہم اکٹھے ہو گئے اور وہاں رہنے گئے۔ پڑااچھا علاقہ تھادہاں کے لوگ بہترین پڑوی تھے۔ ہم اطمینان ہے اپ وین پر چلنے لگے۔وہاں ہمیں کسی متم کے ظلم کا ندیشہ نہ تھا۔جب قریش نے یہ ویکھا کہ ہمیں رہنے کو ایک علاقہ مل گیاہے جمال ہم امن ہے رہ رہے ہیں۔ توانسیں یہ بہت برالگااور ا نہیں ہم پر بڑاغصہ آیااور انہوں نے جمع ہو کریہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے بارے میں نجاشی کے یاس ایک و فد سیجیں گے جو ہمیں نجاشی کے ملک ہے نکال کر ان کے پاس (مکہ )واپس لے آئے۔ چنانچہ انہوں نے عمر وین عاص اور عبداللہ بن الی ربیعہ کو بطور و فعہ بھیجنا طے کیا۔اور نجاتی اور اس کے جرنیوں کے لیئے بہت ہے تھنے جمع کئے اور ان میں ہے ہر ایک کے لیئے الگ الگ تحفہ تیار کیا۔ اور ان دونول ہے کہا کہ صحابہ کے بارے میں بات کرنے ہے پہلے ہر جرنیل کواس کا تخفہ دے دینا۔ پھر نجاثی کواس کے تخفے دینااور کوشش کرنا کہ صحابہ ہے نجاثی کیبات ہونے نہ پائے اور پہلے ہی وہ ان کو تمہارے حوالے کر دے چنانچہ وہ دونول حبشہ نجاثی کے ہاں گئے اور ہر جر نیل کواس کا تحفہ پیش کیا۔ پھر انہوں نے ہر جر نیل ہے یہ بات کی کہ ہم اینے چند ہے و قو فول کی وجہ ہے اس باد شاہ کے پاس آئے ہیں۔ یہ ہے و قوف اپنی قوم کا وین چھوڑ کیے ہیں اور تمهارے دین میں داخل شیں ہوئے ہیں توان کی قوم نے ہمیں اس لئے بھیجا ہے تاکہ باد شاہ ان لوگوں کو ان کی قوم کے پاس واپس بھھو ادے۔ جب ہم باد شاہ سے به بات کریں تو تم سب اے ایسا کرنے کا (یعنی واپس جھیجنے کا)مشور ہ دینا۔ سب نے کہا ہم ا پسے ہی کریں گے۔ پھر انہوں نے جا کر نجاشی کو تحفے پیش کئے۔ اور مکہ والے اسے جو تحفے بھیجتے تھے ان میں ہے اے سب ہے زیادہ پہندر تنگی ہوئی کھال تھی۔ جب وہ اے تھنے وے ھے توانہوں نے نجاثی ہے کما کہ اےباد شاہ! ہمارے چند بے و قوف نوجوانوں نے اپنی قوم کا

دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں اور ایک نیا گھڑا ہوادین انہوں نے اختیار کیا ہے جے ہم ملیں جانتے ہیں۔اور اب انہوں نے تمہارے ملک میں آگر پناہ لے لی ہے۔ اورآپ کی خدمت میں ان کے بارے میں بات کرنے کے لعے ان کے خاندان ،ان کے والدین ،ان کے چیااور ان کی قوم نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ ان کو ان کی قوم کے پاس واپس بھیج دیں کیو نکہ ان کی قوم دالے ان کوآپ سے زیادہ جانے ہیں اور بیالوگ آپ کے ۔ دین میں تبھی بھی داخل نہیں ہول گے کہ آپ اس وجہ سے ان کی حمایت اور حفاظت کریں۔ (بیاس کر) نجاشی کو غصہ آگیالوراس نے کمااللہ کی قتم! نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔اور جب تک میں ان کوبلا کر ان ہے بات نہ کر لول ،اور ان کے معاملہ میں غور نہ کر لول اس وقت تک میں انہیں داپس نہیں کر سکتا ہوں (کیونکہ)انہوں نے میرے ملک میں آگریناہ لی ہے اور کسی اور کاپڑوس اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے میر اپڑوس اختیار کیا ہے۔ اگر وہ ایسے ہی تکلے جیے ان کی توم دالے کمہ رہے ہیں تو میں انہیں ان کی قوم کے پاس دالیں بھیج دوں گااور اگر وہ ویسے نہ ہوئے تو میں ان کی ہر طرح حفاظت کرول گااور اُن کے اور ان کی قوم کے در میان نهیں پڑوں گاادر (ان کووابس بھیج کر )ان کی قوم کی آٹکھیں ٹھنڈی نہیں کروں گاڑ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلالیا)جب مسلمان اس کے پاس آئے توانہوں نے اسے سلام کیا آور اے سجدہ نہ کیا تواس نے کمااے جماعت (مهاجرین) تم لوگ مجھے بیہ بتاؤ کہ جس طرح تمهاری قوم کے آدمیوں نے آگر (سجدہ کر کے ) مجھے سلام کیائم لوگوں نے اس طرح مجھے سلام نہیں کیااور رہے بھی بتاؤ کہ تم حضرت عیسی علیہ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو ؟اور تمہارا دین کیا ت ؟ كياتم عيسائي ہو؟ مسلمانول نے كها نهيں۔ نجاشي نے كها كياتم يهودى ہو؟ انهول نے كها نہیں۔اس نے کما کیاتم اپنی قوم کے دین پر ہو ؟انہوں نے کما نہیں۔اس نے کما پھر تمہارا دین کیاہے ؟ انہول نے کمااسلام ۔ اس نے کمااسلام کیاہے ؟ انہوں نے کماہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔اس کے ساتھ کمی چیز کو شریک نہیں ٹھسراتے ہیں۔ اس نے کما یہ دین تهارے پاس کون لایا ؟ انہول نے کمایہ دین جارے پاس ہم میں کا بی ایک آدمی لے کر آیا ہے جے ہم الحچی طرح جانتے ہیں اس کے حسب نسب سے ہم خوب واقف ہیں۔انہیں اللہ نے ماری طرف ایسے ہی جھجا ہے جیسے اللہ نے اور رسولوں کو ہم سے پہلوں کی طرف بھیجا۔انسوں نے ہمیں نیکی اور صدقہ کرنے کا ،وعدہ پورا کرنے ،امانت اوا کرنے کا تھم دیاہوں کی عبادت ہے انہوں نے ہمیں رو کا اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا ہمیں تھم دیا۔ ہم نے انہیں سیامان لیااور املند کے کلام کو پہیان لیا، ہمیں یقین ہے کیہ وہ جو کچھ لائے ہیں ، ہ سب

اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ہمارے ان کامول کی وجہ سے ہماری قوم ہماری وسٹمن ہو گئی اور اس سے نی کی بھی دشمن بن می اور انہول نے ال کو جھٹلایا اور ان کو قبل کرنا جاہا۔ اور ہم سے ہول کی عبادت کروانا جاہتے ہیں۔ ہم اپنے دین اور اپنی جان کو لے کر اپنی قوم سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ نجاشی نے کمااللہ کی قتم یہ بھی ای نورے نکلاہے جس سے موسی کادین نكل تھا۔ حضرت جعفر فرمايا ، باتى ربى سلام كرنے كى بات ، تورسول الله علي في جميس ای کا تھم دیا ہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کوویسے ہی سلام کیا جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں۔ جمال تک حضرت عیسیٰ بن مریخ کا تعلق ہے تووہ اللہ کے بعد ہے اور اس کے رسول ہیں اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کواللہ نے مریم کی طرف القاء فرمایا قفااور اللہ کی (پیداکی ہوئی)روح ہیں اور وہ اس کنواری عورت کے بیٹے ہیں جو الگ تھلگ رہنے والی تھی۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا۔اللہ کی قشم تم نے جو بچھ ہتایا ہے حضرت علیلی بن مریم اس سے اتنے بھی ( معنی اس شکے کے برابر بھی )زیادہ نہیں ہیں۔ بیہ س کر حبشہ کہ معزز سر داروں نے کمااملند کی قتم ،اگر حبشہ کے لوگوں نے (تمہاری اس بات کو) من لیا تو وہ تمہیں (بادشیاہت سے)ہٹادیں گے۔اس نے کمااللہ کی قشم میں حضرت عیسی عدیہ السلام کے بارے میں بھی بھی اس کے علہ وہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ جب اللہ نے میر المک مجھے واپس کیا تھا توانٹہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی تواب میں اللہ کے دین کے بارے میں ان لو گول کی بات کیوں مانوں۔ ایسے کام سے اللہ کی پناہ لے

الم احد ہے حضور علی کے دوجہ محرّمہ حضرت ام سلمہ ہے بی صدیت نقل کی ہے۔
اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجا تی نے رسول اللہ علی کے صحابہ کے پاس آدمی بھی کر ان کو بلایا۔ جب اس کا قاصد مسلمانول کے پاس آیا تو وہ سب جمع ہو کر ایک دوسرے سے مشور و کرنے گئے کہ جب تم اس نجا تی کے پاس جاؤ کے تو اس آدمی لینی حضر سے عسلی کے بارے میں کیا کہ و گئے کہ جب تم اس نجا تی کے پاس جاؤ کے جو حضور نے ہمیں سکھایا اور جس کا حضور کے ہمیں تکم دیا ، پھر جو چاہے ہو۔ جب یہ حضر اس نجا تی کے پاس گئے تو اس نے اپنے بوئے نے ہمیں تکم دیا ، پھر جو چاہے ہو۔ جب یہ حضر اس نجا تی کے پاس گئے تو اس نے اپنے بوئے پادر یوں کو بلار کھا تھا اور وہ اپنی کہ آئیل کھول کر نجا تی کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ نجا تی پادر یوں کو بلار کھا تھا اور وہ اپنی کہ تائیل کھول کر نجا تی کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور نہ میرے دین میں واخل ہوئے اور نہ موجودہ دینوں میں سے کسی دین میں ؟ حضر سے ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نجا تی ہے بات کرنے والے حضر سے جعفرہ تھے۔ انہوں نے فرمایا ہے باد شاہ ہم فرماتی ہیں کہ نجا تی ہے بات کرنے والے حضر سے جعفرہ تھے۔ انہوں نے فرمایا ہے بات کرنے والے حضر سے جعفرہ تھے۔ انہوں نے فرمایا ہے باد شاہ ہم

ل اخرجه ابن اسحاق كدافي البداية (ج ٣ ص ٧٧)

لوك جائل تھے۔ بول كو يو جتے تھے۔ مردار كھا ليتے تھے بے حيائى كے كام كرتے تھے اور ر شتے نا تول کو توڑتے تھے۔ پڑوئی ہے ہر اسلوک کرتے تھے ، ہماراط قتور کمزور کو کھاجا تا تھا۔ ہم اس رال میں تھے کہ اللہ تعالی نے ہم میں ہے ایک آدمی کور سول بنا کر ہمارے یاس بھیج جس کے حسب ونسب کو ، سچائی اور امانت داری کو ،اس کی پاک دامنی کو ،ہم پہلے ہے جانتے تھے ، انہوں نے ہمیں انڈ عزوجل کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور ای کی عبادت کریں ،ہم اور ہمارے باپ دادااللہ کے علاوہ جن پچھر ول اور پیوں کی عبادت کرتے تھے ہم ا تعمیں چھوڑ دیں۔اور انہوں نے ہمیں بچے یو لئے ،امانت اداکر نے ،صلہ رحمی کرنے ، بڑوی ے اچھاسلوک کرنے ، حرام کا موں اور ناحق کے خون بہانے سے رک جانے کا تھم دیااور ہمیں بے حیائی کے کاموں ، جھوٹی گواہی دینے ، یتیم کا مال کھا جانے ہے اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے ہے رو کااور ہمیں اس بات کا تھم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کمی چیز کو شریک نہ ٹھیرائیں، 'باز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔اس طرح حضر ت جعفر نے دین کے اور احکام کا بھی ذکر کیا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ ور جو پھے وہ لے کرآئے اس میں (اس کی تعمیل میں)ان کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبوت شروع کردی که اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھسراتے ہیں اور اللہ نے ہم پر جو پکھ حرام کیا، ہم نے اسے حرام سمجھالوراس نے جو ہمارے لیئے حلال کیا ہم نے اسے حدر سمجھا۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم شروع کر دیاانہوں نے ہمیں طرح طرح کے عذاب ویے اور جمیں ہمارے وین ہے ہٹائے کے لیئے ہمیں بوی آزمائٹوں میں ڈالا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ ہول کی عبادت شروع کردیں اور جن برے کا مول کو ہم پہلے حلال تتجھتے تیے اب پھر ان کا مول کو حلال سمجھنے لگ جائیں۔جب انہوں نے ہمیں بہت دہایاور ہم یر بڑے ظلم ڈھائے اور ہمیں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور دمین پر عمل کرنے میں وہ لوگ ر کاوٹ بن گئے تواہے باد شاہ! ہم آپ کے ملک میں آگئے اور دوسروں کو چھوڑ کر آپ کا جناب کیا اور آپ کے یژوس میں رہنا بہند کیا اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجائی نے کما تمہارے نی جو کاام اللہ کے بال سے لے کرائے ہیں کیا تمہیں اس میں ے کچھ یاد ہے ؟ حضرت جعفر نے کما ہال یاد ہے۔ نجاشی نے ان سے کما پڑھ کر ے ؟ انہوں نے تمہیعس (سورہ مریم) کی ابتدائیآ بیتی پڑھ کر سنائیں۔ بیہ سن کر نجاشی ایتارویا اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت جعفر کی تلاوت سن کر نجاشی کے بڑے یادری بھی اتنے ر و \_ برکہ ان کی کمامیں حمیلی ہو گئیں۔ پھر نجاشی نے کما کہ بیہ کلام اور وہ کلام جو مو کی علیہ

السلام لے كرآئے تھے دونوں ايك ہى نور سے نكلے ہوئے يں در ( قريش كے دونوں قاصدول ہے) نجاشی نے کہاتم دونول بہال ہے چلے جاؤ۔ میں ان لو گول کو تمہار ہے حوالے نہیں کر سکتابائحہ اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ دونوں نجاشی کے دربار ہے باہر صحیح تو عمر و بن عاص نے (اپنے ساتھی ہے) کہا(آج توبات ہو چکی)اللہ کی قتم ایس کل نجاشی کے پاس جا کر ان مسلمانوں کا ایسا عیب بیان کروں گا جس ہے مسلمانوں کی جماعت کی جڑ کمٹ جائے گی۔ان دونوں میں سے عبداللہ بن الی ربیعہ ہمارے بارے میں ذرا مختاط اور نرم ہتھے اس <u>لیئے</u> اس نے کماایسے نہ کرو کیونکہ اگر چہ میہ ہمارے مخالف ہیں لیکن ہیں تو ہمارے رشتہ دار۔ عمر و ین عاص نے کہااللہ کی قشم! میں تو نبجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ بیہ مسلمان حضر سے عیسیٰ بن مریم کو (اللہ کا)بندہ سجھتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن حضرت عمروین عاص نے نجاشی کے ہاں جاکر کہا اے باوشاہ! یہ مسلمان حضرت غیسی بن مریم کے بارے میں (گستاخی کی ) بہت بڑی بات کہتے ہیں۔آپ آدمی تھیج کر ان کو بلائیں اور ان سے بوچیس کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کتے ہیں ؟ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس آدمی بھجا کہ بادشاہ مسلمانوں سے حضرت سیسی کے بارے میں بوچھنا جا ہتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایسی پر بیٹانی ہم پر تبھی نہیں آئی تھی۔ چنانچے سارے مسلمان جمع ہوئے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ جب نجاشی تم ے حضرت عیسی کے بارے میں ہو چھے گا تو تم ان کے بارے ! س کیا کہو گے ؟ تو مسلمانوں نے طے کیا کہ اللہ کی قشم! ہم وہی کمیں سے جوان کے بارے میں اللہ نے قرمایا ہے اور جوہ ارے ٹی مارے پاس لے کرآئے ہیں۔ (ہم تو کی بات بتائیں گے) جاہے بچھ ہو جائے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے پاس گئے تواس نے ان سے کہاتم لوگ حضرت عیسی بن مریم کم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفرین الی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو ہیہ جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی ہمارے یاس لے کرآئے۔وہ اللہ کے بتد ہے اور اس کے رسول اور اس کی (پیدا کر دہ)روح ہیں اور وہ اللہ کاوہ کلمہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مر دول ہے الگ تھلگ رہنے والی مریم کی طرف القاء فرمایا تھا۔ نجانتی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگا ، اللّٰہ کی قتم !تم نے جو کما ہے حضرت عیسی اس ہے اس تنکے کے برابر بھی ہوھے ہوئے نہیں ہیں (یہ سن کر) نجاشی کے ار د گرو بیٹے ہوئے اس کے کمانڈر غصہ میں یو بوانے لگے۔ نجاثی نے کماجا ہے تم کتنابوایواؤ الله كی قتم! (بات تو میں ہے اور پھر مسلمانوں ہے كما)تم جاؤ، تنہيں ہارے ملك ميں ہر طرح کاامن ہے ،جو حمیس گالی دے گاہے تاوان دینا پڑے گا۔ جمھے بیبات ہر گزیسند نہیں ہے کہ

میں تم میں ہے ایک آدمی کو بھی ( ذرای ) تکلیف پہنچاؤں اور مجھے سونے کا ایک پہاڑیل جائے (اور البیخ آد میول ہے کہا )ان دونوں کے تخفے انہیں دالیں کر دو۔ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اللّٰہ کی قشم! جب اللّٰہ نے میر املک مجھے واپس کیا تھا تواس نے مجھ ہے کو گی رشوت نہیں لی تھی تو میں اب اللہ کے معاملہ میں کیسے ریشوت لے لوں اور اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات شیں مانی تھی تو اب میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات کیوں مانوں۔ چنانچہ ( قریش کے )دونوں قاصد اینے تحفے لے کر ذلیل وخوار ہو کر اس کے دربار ے باہر آئے اور ہم لوگ اس کے ہاں اطمینان ہے رہنے لگے علاقہ بہترین تھااور وہال کے لوگ ایجھے پڑوی تھے نجاثی کے حالات ٹھیک چل رہے تھے کہ اچانک ایک دعمن نے اس ے ملک چیفنے کے لئے اس پر چڑھائی کر دی۔اللہ کی قشم ایس وقت جتنا ہمیں غم ہوااس ہے زیاد و غم ہمیں بھی نہیں ہوالور وہ اس ڈرکی وجہ ہے کہ بید وسٹمن کہیں نجاشی پر غالب نہ آجائے تو پھر ایساآد می ماد شاہ بن جائے گا۔جو ہمارے حقوق کو بالکل نہ بہجانتا ہو گا۔ نجاشی تو ہمارے حقوق کو خوب بھیانتا ہے۔ چنانچہ نجاشی (دستمن کے مقابلہ کے لیئے) چل پڑا۔ اس کے اور و شمن کے در میان دریائے نیل پڑتا تھا۔ ( نجاثی نے اپنالشکر لے کر دریائے نیل یار کیا۔ اور وبال محاذ جنگ قائم ہوا) حضور ﷺ کے صحابہ ؓ نے آپس میں کہا، کون آدمی ایسا ہے جو اس لڑائی کا حال اپنی آنکھوں ہے جا کر ویکھے اور پھر ہمیں آکر ساری خبر بتادے ؟ حضرت زمیر بن عوام نے فرمایا میں تیار ہول ۔ لوگول نے کما ہال تم ٹھیک ہو اور وہ صحابہ میں سب سے کم عمر تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے (دریائے نیل پار کرنے کے لیئے)ایک مشک میں ہوا بھر کر ان کو دی۔انہوں نے اپنے سینے ہے وہ مشک ہاندھ لی اور اس پر تیرتے ہوئے وریائے ٹیل کے اس کنارے پر پہنچ گئے جمال جنگ ہور ہی تھی۔ پھر کچھ دیروہ چلے اور پھروہ لشکر کے پاس پہنچ گئے اور ہم لوگوں نے نجاشی کے لیئے اللہ ہے دعالی کہ اللہ اسے دستمن پر غالب فرمائے اور پورے ملک میں اس کی حکومت کو مضبوط کرے۔ ہم لوگ دعا ما تکتے رہے اور جنگ کا بتیجہ معلوم كرنے كے منتظر تھے كہ اچانك حضرت زير سامنے ہے دوڑتے ہوئے نظر آئے كہ كيڑا ہلاكم یہ کمدرے تھ کہ حمیس خوشخری ہو۔ نجاشی کا میاب ہو گیاہے اور اللہ نے اس کے وسمن کو ہلاک کر دیااور اس کی حکومت کواس کے ملک میں مضبوط کر دیا حضر ت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ ہمیں مجھی اتن خوشی ہوئی ہو جتنی ہمیں اس خبر سے ہوئی۔ نجاشی بھی ذاپس آ کیا۔اللہ نے اس کا دشمن ہلاک کر دیا تھالور اس کی حکومت کو ملک میں مضبوط کر دیااور حبشہ کی سلطنت اس کے حق میں مستحکم ہو مکنی تھی۔ چنانچہ ہم اس کے پاس بڑے آرام واطمینان

ے رہے۔ پھر ہم لوگ کہ حضور علاق کی خدمت میں واپس آ گئے۔ ا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نجاشی کے ہاں بهجا- ہم تقریباً ای مر دیتھے۔ جن میں عبداللہ بن مسعود ، حضر ت جعفر ، حضر ت عبداللہ بن عر فطہ ، حضر ت عثمان بن مظعون اور حضر ت ابو موسیؓ بھی تھے۔ یہ حضرات نجاشی کے ہاں پہنچ گئے۔ قریش نے عمر وہن عاص اور عمار وہن ولید کو تخفے دے کر بھیجا۔ جب یہ دونول نجاشی کے دربار میں پنچے تو دونوں نے اے سجدہ کیا۔اور پھر جلدی ہے بوھ کر اس کے دائمیں بائمیں بیٹھ گئے اور اس ہے کما کہ ہمارے بچھ پچازاد بھائی ہمیں اور ہمارے دین کو چھوڑ کر تمہارے ملک میں آ گئے ہیں۔ نجاشی نے کماوہ کمال ہیں؟ دونوں نے کماوہ بیمال تمہارے ملک میں (فلال جگه) ہیں،آدمی جیج کران کوبلالو۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس بلانے کے لیئے آدی بھیجا۔ حضرت جعفر نے (اپنے ساتھیوں ہے) کہآج میں تمہاری طرف ہے (باوشاہ کے سامنے کات کروں گا چنانچہ سارے مسلمان حضرت جعفر ؓ کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت جعفر "نے (دربار میں پہنچ کر )سلام کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا۔ حمہیں کیا ہوا، تم بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے ہو ؟انہوں نے کہاہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرتے۔ نجاشی نے کہایہ کیابات ہے ؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں علم دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں اور اس نے ہمیں نماز اور زکوۃ کا تھم بھی دیا۔ عمر وین عاص نے نجاثی ہے کہا یہ لوگ حضرت علیالی بن مریم کے بارے میں آپ کے تالف ہیں۔ تو نیجاشی نے (حضرت جعفر سے ) کماتم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے کما ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ان کے بارے میں اللہ نے کما ہے۔وہ اللہ کی (پیدا کر دہ )روح اور اس کاوہ کلمہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مر دول ہے الگ تھلگ رہے والی اس عورت کی ظرف القاء فرمایا تھا جن کو کمی بھر نے ہاتھ لگایا۔ اور نہ (حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے)ان کا کنوارین فتم ہوانجا ثی نے زمین ہے ایک تنکااٹھا کر کمااے حبشہ والو!اے

ل قال الهيشمى (ج ٦ ص ٢٧) رواء احمد ورجاله رجال الصحيح غير اسحاق وقد صرح يألسماع انتهى كدافى الاصل والطاهر انه ابر اسحاق وقد تقدم الحديث من طريقه واخرجه ايصاً ابو نعيم فى الحيلة (ج ١ ص ١٩٥) من طريق ابن اسحاق نحوه مطولاً والبيهقى (ح٩ ص ٩) دكر صدر الحديث من طريق ابن اسحاق بسياقه ثم قال وذكر الحديث بطوله وذكر الحديث في ايسر (ج ٩ ص ١٤٤)

عیسائی ند ہب کے علاء اور پاور ہو! اے رہانیت انتمیار کرنے والو! ہم حضرت عیسیٰ کے بارے ہیں جو کہتے ہیں (اور پھر اسے ہیں جو کہتے ہیں اس سے اس شکے کے برابر بھی ذیادہ نہیں کہتے ہیں (اور پھر مسلمانوں سے نجاشی نے کہا) خوش آمدید ہو تمہیں اور اس ذات اقد س کو، جس کے پاس سے تم آئے ہو اور میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سول ہیں اور بید وہی ہیں جن کا تذکرہ ہم انجیل میں پاتے ہیں اور بید وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ بن مریم نے بھارت دی تھی۔ تم میں پاتے ہیں اور بید وہی ہوں ہو۔ اللہ کی ضمار بادشات کی ذمہ داری مجھ پرنہ ہوتی تو میں ان کی خد مت میں حاضر ہو کر خود ان کے دونوں جوتے اٹھا تا اور پھر نجاشی نے تھم دیا تو اس کی خد مت میں حاضر ہو کر خود ان کے دونوں جوتے اٹھا تا اور پھر خضرت عبداللہ بن اسعود جلدی سے (ندیش کے) ان دونوں (قاصدوں) کے تخفے واپس کر دیئے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن اسعود جلدی سے (ندیش کے) ان دونوں (قاصدوں) کے تخفے واپس کر دیئے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن اسعود جلدی سے (ندیش کے) گئے۔ پہاں تک کہ بدر میں شریک ہو گئے۔ ا

حضرت او موک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی ہمیں اس بات کا تھم دیا کہ ہم حضرت جعفر بن الی طالب کے ساتھ نجا تی کے باس چلے جا کیں۔ جب قریش کو نجا تی کے ساتھ نجا تی کے باس چلے جا کیں۔ جب قریش کو نجا تی کے باس ہمارے چلے جانے کی خبر ہوئی توانہوں نے عمر دبن عاص اور عمارہ بن ولید کو قاصد بناکر مجھا۔ پھر انہوں نے حضرت ابن مسعود کی پیچلی حدیث جیسا مضمون اکر کیا اور اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے۔

(کہ نجاشی نے کہا)اگر باد شاہت کی مجھ پر ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان کی (حضور کی) خدمت میں حاضر ہو کران کی جو تیوں کو چو متا (اور مسلمانوں سے کہا)تم میر ہے ملک میں جتنا چاہور ہو۔اوراس نے ہمارے لیئے کھانے اور کپڑے کا تھم دیا۔ ۴

حضرت جعفرین ابی طالب فرماتے ہیں کہ قریش نے عمروین عاص اور عمارہ بن ولید کو ابد سفیان کی طرف سے تخد دے کر نجاشی کے ہاں بھیجااور ہم لوگ ان دنوں نجاشی کے ملک میں تھے۔ انہوں نے نجاشی سے کما کہ ہمارے کچھ گھٹیااور بے وقوف لوگ آپ کے ہاں آگئے ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں۔ نجاشی نے کما جب تک میں ان کی بات سن نہ لوں ان کو تمارے حوالہ نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آدمی بھیج کر ہمیں بلایا۔ (ہم لوگ اس کے دربار میں آئے) تو

را احرحه الا مام احمد وهذا اساد حيد قوى وسياق حسس قاله ابس كثير في الداية (ح ٣ ص ٢٩ م) وقال الهيشمى (ح ٣ ص ٢٩) وقال الهيشمى (ح ٣ ص ٢٠) وقال الهيشمى (ح ٣ ص ٢٠) بعد مادكر الحديث رواه الطبرابي وفيه حديج بن معاويه وثقه ابو حاتم وقال في بعض احابيثه صعف وضعته ابن معين وغيره وبقيمة رحاله ثقات انتهى كل احرحه الطبرابي ا - ١ قال الهيشمى رجاله رحال الصحيح (ح ٣ ص ٣١) اه واحرح حديث ابي موسى ايضا ابو بعر عن الحديثة (ح ٣ ص ١ ١ ) والبيهقى وقال وهذا اساد صحيح كما في الداية (ح ٣ ص ٧١)

اس نے ہم سے کمایہ لوگ (عمر وین عاص اور عمار ہ بن ولید ) کیا کہ رہے ہیں ؟ہم نے کمایہ لوگ تہمارے غلام ہیں ؟انہول نے کہا شیں۔ پھر اس نے کہا کیاان پر تمہارا کچھ قرضہ ہے ؟ انہوں نے کما نہیں تو نجاشی نے کماتم لوگ ان کار استہ چھوڑ دو۔ چنانچہ ہم نجاشی کے دربارے باہر آگئے ، تو عمر و بن عاص نے کما حضرت عیسی کے بارے میں تم جو کہتے ہو یہ لوگ اس کے علاوہ پچھ اور کتے ہیں۔ نجاشی نے کہااگر انہوں نے حضرت عیسی کے بارے میں وہ نہ کهاجو میں کتر ہون تو میں ان کو اپنے ملک میں ایک منٹ رہنے نہیں دول گا۔اور اس نے المارے یا س باائے کے لئے آومی بھیجا۔ یہ اس کا دوبارہ بلانا ہمارے لیئے میملی دفعہ کے بدانے کی نبعت زیادہ پریش فی کا سب بنا۔ (ہم دوبارہ اس کے پاس گئے )اس نے کہ تمهارے حضرت، حضرت عیسی بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں ؟ ہم نے کماوہ کہتے ہیں کہ وہ تعنی حضرت عیسٹی ایند( کی ہیدا کر دہ)روح ہیں اور وہ ابتد کا وہ کلمہ ہیں جس کو ابتد تعالیٰ نے کنوار کی اور مر دول سے الگ تھلگ رہنے والی عورت ( یعنی «هنرتِ مر مم ملیہاالسلام ) کی طرف القاء فرمایا تھا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ نجاشی نے قاصد بھیج کر کہاکہ فلاں فلال بڑے یادری اور فلال فلال راہب کو میر ہے ہاں بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ان میں ہے کچھ اوگ نجاشی کے پاس آ گئے نجاشی نے ان (بادر بول اور راہبوں ، ہے کہاتم لوگ حضرت عیسی بن مریم کے بارے میں کیا کتے ہو ؟ انہوں نے جواب دیاآپ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ آپ کیا کتے ہیں؟ نجاثی نے زمین ہے کوئی چھوٹی می چیز اٹھا کر کما حضرت ملیسی علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں نے جو بچھ کہاہے حضرت علیٹی اس سے اس چھوٹی می چیز کے برابر بھی بوسھے ہوئے نہیں ہیں چرنجاشی نے (مسلمانوں سے) کما کیا تہیں کوئی تکلیف پہنجاتا ہے ١٠٠ نهور) نے کہا ہال(چنانچہ نجاشی کے کہنے پر اس کے )منادی نے یہ اعلان کیا کہ جو ان (مسلمانوں) میں سے کسی کو تکلیف پہنچائے اے چار در ہم کا جرمانہ کر دو۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں ہے یو چھاکہ اتناجر ماند حمہیں کافی ہے ؟ ہم نے کہا شیں۔ چنانچہ اس نے جرمانہ د گنا لعن آٹھ ورہم کر دیا۔ جب حضور علیہ ہجرت فرماکر مدینہ تشریب لے گئے اور آپ کاوہال غلب ہو گیا تو ہم نے نجائی ہے کما کہ رسول اللہ علی عالب آگئے ہیں اور ججرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اور جن کا فروں کے (ستانے کے )بارے میں ہمآپ کو ہتایا کرتے تھے حضور نے ان سب کو قتل کردیا ہے۔اس لئے ہم اب حضور کے پاس جانا چاہتے ہیں۔آپ ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیں۔اس نے کہا ٹھیک ہے۔اس نے ہمیں سواریاں بھی ویں اور زاد سفر بھی بھر کمااینے حضرت کووہ سب پچھ بتادیناجو میں نے آپ لو گوں کے ساتھ

کیا ہے اور سے میر انما ئندہ تمہارے ساتھ جائے گالور بیں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت جمہ علیات اللہ کے رسول ہیں اور ان کی خدمت ہیں عرض کرنا کہ وہ میر بے لئے دعائے مغفرت کریں حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ہم دہاں ہے چلے اور پھر مدینہ بنچ تو حضور نے میر ااستقبال کیا اور مجھے اپنے گلے گالیا اور فرمایا کہ ہیں نہیں کہ سکنا کہ مجھے فی خیبر کی زیادہ خوشی ہے اجعفر کے واپس آنے کی ؟ اور حضرت جعفر کی واپسی فیح خیبر کے موقع پر ہوئی تھی۔ پھر حضور بیٹھ گئے تو نجاش کے قاصد نے کہا یہ حضرت جعفر ہیں۔ خیبر کے موقع پر ہوئی تھی۔ پھر حضور بیٹھ گئے تو نجاش کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ تو حضرت جعفر نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ تو حضرت جعفر نے کہا تی دھرت جعفر نے کہا تی دھارے بادشاہ بنے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ تو حضرت خوشر نے کہا تی ہماں ، اس نے ہمارے ساتھ سے کیا اور واپسی پر ہمیں سواریاں دیں اور خوشر نے کہا تی گا تھا کہ حضور ہے عرض کرنا کہ وہ میرے لئے دعائے مغفر ت زاد سفر بھی اور اس نے کھڑ ہے کہا تھا کہ حضور ہے عرض کرنا کہ وہ میرے لئے دعائے مغفر ت کریں۔ چنا تی حضور آنے ہیں کہ میں نے اس قاصد سے کہا کہ تم واپس جاد اور تم نے حضور کہنات جعفر کو جو پیچھ کرتے ہوں کہ میں نے اس قاصد سے کہا کہ تم واپس جاد اور تم نے حضور حضور سے بازشاہ کو جو پیچھ کرتے ہوں کہ میں بے اس قاصد سے کہا کہ تم واپس جاد اور تم نے حضور حظرت جعفر قرماتے ہیں کہ بیس نے اس قاصد سے کہا کہ تم واپس جاد اور تم نے حضور حظرت جعفر قرماتے ہیں کہ بیس نے اس قاصد سے کہا کہ تم واپس جاد اور تم نے حضور علی ہے ہوں کہ بیں ہے اس قاصد سے کہا کہ تم واپس جاد اور تم نے حضور علی ہے ہوں کہ بیں ہے بار شاہ کورتا وینا ہے۔

حفرت ام عبدائلہ بنت الی حثمہ فرماتی جیں کہ اللہ کی قتم اہم لوگ عبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے اور (میرے فاوند) حفرت عام ہماری کی ضرورت کی وجہ سے گئے ہوئے تھے کہ اچانک سامنے سے حفرت عمر (رضی اللہ عنہ) آئے۔وہ میرے پاس آگر کھڑے ہوگئے۔وہ ابھی تک مشرک ہی تھے اور ہمیں اس کی طرف سے بوئی تکیفیں اور خفرت ختیاں اٹھانی پڑتی تھیں۔ حضرت عمر نے کہااے ام عبداللہ! کیا تم لوگ جارہ ہو؟ حفرت میں اور اللہ کی زمین میں کہیں رہیں ساتے ہو اور ہر وقت ہمیں دباتے ہو تواب ہم جارہ ہیں اور اللہ کی زمین میں کہیں رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بی ان مصیبتوں سے نگلنے کی کوئی صورت پیدافر مادے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تمہارے ساتھ رہے۔ حضرت ام عبداللہ فرماتی ہیں حضرت عمر پر کچھ ایک رفت طاری ہوئی جو میں نے ان میں اس سے پہلے بھی نہیں و کئی جو میں نے ان میں اس سے پہلے بھی نہیں و کیسی تھی۔اور پھر حضرت عمر واپس چلے گئے۔اور میرے خیال میں یوں ہمارے و طن چھوڑ و کیسے جانے کا انہیں بورا تم ہور ہا تھا پھر حضرت عامر جماری وہ ضرورت پوری کر کے آئے تو

احرحه ابن عساكر قال اس عساكر حسس غريب كذافي البداية (ح ٣ص ١٧)واحرحه الطبراني من طريق اسد بن عمر وعن مجالد وكلاهما ضعيف وقد وثقا قاله الهيثمي (ح ٣ص ٣٩)

میں نے کہااے او عبداللہ ااگر تم ذرا پہلے آجاتے تودیکھتے کہ ہمارے جانے کی وجہ ہے حضرت عمر مرکسی رفت طاری تھی اور وہ کیے عملین تھے۔حضرت عامر نے کہا کیا تمہیں ان کے اسلام لانے کی کچھ امیر ہو گئی ہے؟ حضرت ام عبداللہ نے کماہاں۔ حضرت عامر نے کما کہ جب تک خطاب کا گدھامسلمان شمیں ہو گا بہ آدمی جے تم نے دیکھا ہے بعنی عمر مسلمان شمیں ہوگا ( یعنی جیے گدھے کا اسلام نا ممکن ہے ایسے ہی عمر کا اسلام لانا نا ممکن ہے ) حضرت ام عبدالله فرماتی ہیں کہ حضرت عامر چونکہ دیکھ رہے تھے کہ عمر کا سلام کے خلاف بہت سخت دل ہے اس وجہ سے انہوں نے ان کے اسلام سے مایوس ہو کریہ بات کمی تھی۔ ل ام عبد اللہ کا نام کیلی ہے۔ حضر ت خالد بن سعید بن العاص اور ان کے بھائی حضر ت عمر وَّ دونوں ان صحابیہٌ میں ہے ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے ا یک سال بعد جب یہ مهاجرین حبشہ حضور ﷺ کی خدمت میں واپس آئے اور حضور کی مجلس کے قریب بہنچے تو حضور نے ان سے فرمایاتم کس بات کا غم کرتے ہو ؟اور ان لو گول کی توایک ہی ہجرت ہوئی اور تمہاری تو دو ہجرتیں ہوئی ہیں۔ایک دفعہ توتم حبشہ کے باد شاہ کے پاس بجرت کر کے گئے اور دوبارہ تم اس کے پاس سے میرے پاس بجرت کر کے آئے ہو۔ <sup>مل</sup> حضر تالا موی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یمن میں تھے کہ ہمیں حضور علیا ہے مدینہ بجرت کرنے کی خبر لمی۔ چنانچہ میں اور میرے دو بھائی حضور کی طر ف ہجرت کے ارادے ے میلے۔ میں سب میں چھوٹا تھا۔ حضر تابویر دہ اور دوسرے حضر تابور ہم تھے۔ راوی کتے میں کہ حضرت او موک نے یا تو ہے فرمایا کہ ہم اپنی قوم کے بچیاں ہے کچھ اوپر آدمیوں مِس عضے یاریہ فرمایا کہ ہم تر بین آد میول میں تصایبہ فرمایا کہ ہم باون آد میوں میں تھے ہم ایک تحشق پر سوار ہو ئے اس تحشق نے ہمیں نجاشی کے پاس حبشہ پہنچادیا۔وہاں ہمیں حضر ت جعفر بن الى طالب" ملے ، ہم ال كے ساتھ وہاں تھر كئے۔ يمال تك كد ہم أكثم بى مدينہ آئے۔جب ہم حضور کی خد مت میں حاضر ہوئے توآپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ہم تشتی والوں کو بہت ہے لوگ کما کرتے تھے کہ ہم جمرت میں تم ہے آگے نکل گئے ( لیعن ہم جمرت کر

إ احرجه ابن اسحاق عن عبدالعريو بن عبدالله بن عامر بن وبيعه عن اليه كذافي البداية (ح ع ص ٩٠) واحرجه ايصا الطوابي وقد صوح ابن اسحاق با لسماع فيهو صحيح قال الهيثمي (٦٠ ص ٤٤) واحرجه حاكم في المستدرك (ح ع ص ٩٠) واحرجه حاكم في المستدرك (ح ع ص ٩٠) واحرجه حاكم في المستدرك (ح ع ص ٩٥) بسياق ابن اسحاق من طريقه الا ابه وقع في الاستاد عن عبدا لعريو بن عبدالله بن عامر بن وبيعه عن ابيه عن امه ام عبدالله وهدا هو الطاهر والله اعلم وفي احره قال يا سامنه لا احرجه ابن مبده وابن عبداكر كدافي كن العمال (ح ٨ ص ٣٣٣)

کے پہلے مدینہ آئے تم مدینہ بہت دیرے پنچے)حضرت اساء بنت عمیں بھی ہمارے ساتھ آنے والوں میں سے تھیں وہ حضور علیہ کی زوجہ حضرت حصہ کو ملنے گئیں۔ حضرت اساء مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ منی تھیں۔اتنے میں حضرت عمر ٌ حضرت حصہ کے یاں آئے حضرت اساء وہال ہی تھیں۔جب حضرت عمر نے حضرت اساء کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے ؟ حفرت حصہ نے کہا یہ اساء بنت عمیں ہے۔ حفرت عمر نے کہا یہ وہی حبشہ والی ہے؟ میدوہی سمندر کا سفر کرنے والی ہے؟ حضرت اساء نے کہا جی ہاں وہی ہے۔ حضرت عمر نے کماہم جرت میں تم ہے آ مے نکل گئے۔ لہذاہم تم سے زیادہ رسول اللہ عظافہ کے حقد ار ہیں۔ حضرت اساء کو غصہ آگیا، کہنے لگیس ایساہر گزنسیں ہو سکتا،اللہ کی قسم آپ لوگ تو حضور ّ کے ساتھ تھے آپ لوگوں میں ہے ایس سر زمین میں تھے جمال کے لوگ دین ہے دور اور دین سے بغض رکھنے والے تھے ادر ہمیں میہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول علیاتے کی وجہ ہے برادشت کرنایزا۔اللہ کی قشم میں اس وقت تک نہ بچھ کھاؤں گی اور نہ بچھ ہوں گی۔ جب تک تم نے جو پچھ کماہے وہ حضور کو بتاکر پوچھ نہ لول اور امتد کی قشم انہ میں جھوٹ یولول گی اور نہ میں اد هر اد هر کی باتمیں کرول گی اور نہ میں اپنی طرف ہے بات برد ھاؤں گی۔ جب حضور ً تشریف لائے تو حفرت اساء نے عرض کیایا نبی اللہ! حضرت عمر نے ایسے اور ایسے کہا حضور نے فرمایا پھرتم نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے کہاجواب میں میں نے یہ اور یہ کہا۔ حضور نے فر مایاوہ تم سے زیادہ میر سے حقد ار نہیں ہیں۔ عمر لور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرِ ت ہے اور تم تشتی والوں کی دو ہجر تیں ہیں۔ حصر ت اساء فرماتی ہیں کہ حضر ت اند مو ک اور تحشق والول کو میں نے دیکھاکہ وہ جماعتیں بن بن کر میرے یاس آتے اور مجھ سے بیہ صدیث نبوی ہو جھتے اور حضور نے ان کے بارے میں جو یہ فضیلت ارشاد فرمائی تھی ان کو اس ہے زیادہ نہ کسی چیز ہے خوشی تھی اور نہ ان کے نزدیک اس ہے زیادہ کوئی چیز ہوی تھی۔ حضر ہے اس و کہتی ہیں کہ میں نے حضرت او موکیٰ کودیکھا کہ وہ (خوشی کی وجہ ہے )باربار مجھ سے یہ حدیث سنتے۔ حضر ت او موی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا شعری سائتھی جب رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو میں ان کی آواز کو بھیان لیتا ہوں اور رات کو ان کے قرآن پڑھنے کی آوازین کر ان کی قیام گاہوں کو معلوم کرلیتا ہوں۔ جاہے میں نے دن میں ان کی قیام گاہیں نہ دیکھی ہوں کہ کہاں ہیں؟ ان اشعری ساتھیوں میں ہے حضرت علیم بھی ہیں۔ ید (اتنے بہادر تھے کہ )جب ان کا وسمن سے میامناہو تا (اور وہ بھا گناچاہتے) تو (اڑنے برآمادہ کرنے کے لئے)ان سے کہتے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ نتم اُن کا انتظار کر لو (ابھی مت جاؤ)یا مسلمانوں کے

شہواروں ہے کہتے کہ میرے ساتھی کہ رہے ہیں کہ تم ان کا نظار کرو(اکٹھے ٹل کردشمن بر حملہ کریں مجے لہ)

معنی کتے ہیں کہ حضرت اساء ہنت عمیں آنے عرض کیایار سول اللہ! کچھ لوگ ہم پر فخر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مهاجرین اولین میں سے نہیں ہیں ؟آپ نے فرمایا نہیں بلحہ تمهاری دو ہجر تیں ہیں پہلے تم ہجرت کر کے حبشہ گئے اور پھر تم ہجرت کر کے (مدینہ) گئے۔ کے

# حضرت ابو سلمه اور حضرت ام سلمه کی مدینه کو ہجرت

حضرت ام سلمہ" فرماتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ" نے مدینہ جانے کا پختہ ارواہ کر لیا تو انہوں نے میرے لئے اپنے اونٹ پر کجادہ باندھا پھر مجھے اس پر سوار کر ایااور میرے بیٹے سلمہ بن ابل سلمہ کو میری گود میں میرے ساتھ بٹھادیا۔ پھر وہ اینے اونٹ کوآگے ہے بکڑ کر مجھے لے چلے۔جب(میرے قبیلہ) ہو مغیرہ کے آدمیوں نے ان کو (یوں جاتے ہوئے) دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے اور کما کہ تمہاری جان ہر ہمار ازور نہیں چلتا (اینے بارے میں تم ا پنی مر صنی کرتے ہو ہماری نہیں مانے )لیکن ہم اپنی اس لڑکی کو کیسے تم پر چھوڑ دیں کہ تم اے دنیا بھر میں لیئے پھرو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلہ والول نے بیہ کہ کر اونٹ کی نلیل حضر ت ابوسلمہ کے ہاتھ ہے چھین لی اور مجھے ان ہے چھڑ اکر لے گئے اس بر حضر ت ابو سلمہ کے قبیلہ ہو عبداللہ الاسد کو غصہ آیااور انہوں نے کہا کہ جب تم نے اپنی لڑکی (ام سلمہ) ہمارے آدمی (ابو سلمہ) ہے چھین لی ہے تو ہم اپنابیٹا ( سلمہ) تمہماری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ تو میرے بیٹے (سلمہ) پر ان کی آبس میں تھینجا تانی شروع ہو گئی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس کابازوا تار دیااور ہو عبدالا سد اے لے کر چلے گئے مجھے ہو مغیرہ نے ا ہے ہاں روک لیا۔ میرے خاو ندایو سلمہ مدینہ چلے گئے اس طرزح میں ، میر ابیٹالور میر اخاو مد ہم تیوں ایک دوسرے ہے جدا ہو گئے۔ میں ہر صبح باہر ابطح میدان میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور شام تک وہاں روتی رہتی تھی۔ بول تقریباً سال گزر گیا۔ یہاں تک کہ ایک دن قبیلہ ہو مغیرہ کا کیا آدی میرے پاس ہے گزراوہ میر الجیازاد بھائی تھا، میری حالت دیکھ کراہے جھ پر ترسآ

<sup>﴿</sup> احرجه البحاري وهكذا رواه مسلم كدافي البداية(ح ٤ ص ٥٠٥)

لل عبد اس سعد یا سناد صحیح كدافی فتح الباری رح ۷ ص ۴٤٦) و احر ح هد الا تر اس امی شبنة ایصا اطول منه كما فی كنز العمال رح ۷ ص ۱۸) و احر ح حدیث امی موسی ایتما الحسس بن سفیاد و ابو تعیم مختصرا كما فی الكنز و ح ۸ ص۳۳۳)

<sup>ع</sup>یا تواس نے ہو مغیرہ ہے کہا کیا تم اس مسکین عورت کو جانے نہیں دیتے ؟ تم لوگوں نے اے اور اس کے نیاد نداور اس کے بیٹے نتیوں کو انگ انگ کرر کھا ہے۔اس پر ہو عبدالا سدنے میرابیٹا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے او نٹ پر کیاوہ باندھا پھر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھالیا پھر میں مدینہ اپنے خاوند کے پاس جانے کے ارادے سے چل پڑی اور میرے ساتھ الله كاكوئي بمده نهيس تفا۔ جب ميں شعبيم بہنجي تو مجھے وہاں ہو عبدالدار کے حضرت عثال بن طلحة ملے۔ انہوں نے کہا ہے بنت الی امیہ! کہاں جار ہی ہو؟ میں نے کہاا ہے خاو تد کے پاس مدینہ جانا جا ہتی ہول۔ انہول نے کما کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کماا متداور میرے اس بیٹے کے علاوہ کوئی میرے ساتھ شیں ہے۔وہ کہنے لگے اللہ کی قشم انتہیں تو (یوں اکیلا) نہیں چھوڑا جا سکتا چنانچہ انہوں نے اونٹ کی ٹکیل بکڑلی اور میرے ساتھ چل پڑے۔اور میرے اونٹ کو خوب تیز چلایا۔اللہ کی قتم امیں عرب کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہی جو ان ہے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا ہو۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر خود یکھے ہٹ جاتے اور جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو میرے اونٹ کو لے کر پیچھے ہے۔ جاتے اور اس کا کجوہ اتار کراہے کسی در خت ہے باندھ دیتے۔ پھرا یک طرف کو کسی در خت کے نیجے جا کر لیٹ جاتے۔جب جلنے کاوقت قریب آتا تو میرے اونٹ پر کجاوہ باندھ کرآگے میرے پاس لا کراہے بٹھادیتے اور خود چھھے چلے جاتے اور مجھے ہے کہتے اس پر سوار ہو جاؤ۔اور جب میں سوار ہو کر اپنے اونٹ پر ٹھیک طرح بیٹھ جاتی تواگلی منزل تک میرے اونٹ کی تکیل آ گے ہے بکڑ کر چلتے رہتے۔انہوں نے سارے سفر میں میرے ساتھ میں معمول رکھا۔ یمال تک کہ مجھے مدینہ پہنچادیا۔جب قباء میں ہو عمر وین عوف کی آبادی پر ان کی نظر پڑی تو مجھ ہے کہا تمہارا خاوند اس بستنی میں ہے۔تم اس میں داخل ہو جاؤ القد تمہیں برکت دے۔اور حضرت او سلمہ وہاں تھمرے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے وہ مکہ واپس یلے گئے۔ حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھیں کہ ابو سلمہ کے گھر انے نے جتنی مصیبتیں ہر داشت کی میں میرے خیال میں اور کسی گھرانے نے اتنی مصبتیں نہیں پر داشت کی ہیں اور میں نے حضرت عثمان بن طلحہ ہے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والار فیق سفر نہیں دیکھا۔اوریہ حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری صلح حدیب کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اور حضرت خالدین ولیڈنے اکٹھے بجرت کی۔ ا

ل احرجه ابن اسحاق كدافي البداية (ج ٣ص ١٦٩)

### حضرت صهیب بن سنان کی ججرت

حضرت صہیب فرماتے میں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام د کھایا گیاہے۔وہ مقام دو پتھر لیے میدانوں کے در میان ایک شور ملی زمین ہےاوروہ مقام یا ہجر ہے یا پیڑ ب ہے اور پھر حضور مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابد بحر جمی شتھے۔ میر الد داہ بھی آپ کے ساتھ جانے کا تھالیکن مجھے قریش کے چند نوجوانوں نے روک لیا۔ میں اس رات کھڑ ارہا، بالکل نہیں بیٹھا(وہ پہرہ دے رہے تھے مجھے کھڑ ادکیے کر )وہ کہنے لگے اللہ تعالی نے اسے پیٹ کی ہماری میں مبتلا کر کے حمہیں بے فکر کر دیا ہے (بیاب کہیں جا نہیں سکتا ہے لہذااب اس کے پہرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے)حالانکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ چنانچہ وہ سب سو گئے۔ میں وہال ہے نکل پڑا۔ ابھی میں جلا ہی تھا کہ ان میں ہے کچھ لوگ جھ تک چینج گئے۔ یہ لوگ جھے والیس لے جانا چاہتے تھے ، میں نے ال سے کہا میں تمهیس چنداو قیه سوناد ہے دیتا ہول۔ تم میر اراستہ چھوڑ دواور اس و عدہ کو بورا کر دو۔ چنانچہ **میں** ان کے چیچے چاتا ہوا کمہ پنچااور میں نے ان سے کہا کہ دروازے کی دہلیز کے نیچے کھو دو ،وہاں وہ سونار کھا ہوا ہے اور فلائی عورت کے پاک جاؤ اور اس ہے (میرے) دوجوڑے لے لواور میں وہال سے روانہ ہو کر قباء حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ابھی آپ قباء ہے منتقل نہیں ہوئے تنجے۔ بنبآپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا ہے او کی ! (تمہاری) تجارت میں بڑا نفع ہوا (کہ سونااور کیڑے دے کرتم نے ہجرت کی سعادت حاصل کی ) میں نے عرض کیا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی آیا شیں لہذا حصرت جرائیل نے ہی آپ کواس دافعہ کی خبر دی ہے۔ لہ حضرت سعید بن سیب فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب حضور ﷺ کی طرف ہجرت کے ارادے سے چل یڑے تو مشر کین قریش کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا۔ (جبوہ ان کے قریب پہنچ گئے تو)انہوں نے سواری ہے اتر کر اپناتر کش سنبھالااور کمااے جماعت قریش احمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیاد و تیر انداز ہوں۔ انقد کی قشم جب میں تم کواپنے ترکش کے تمام تیرول ہے نشانہ ہالوں پھرتم جھھ تک پہنچ سکو گے۔ پھر (جب تیر ختم ہو جائیں گے تو)جب تک میرے ہاتھ میں تکوار رہی میں تم پر تکوار سے حملے کرتا ر ہوں گا۔اس کے بعد تم جو جا ہے کر لینا۔ادر آگر تم کھو تو میں مکہ میں اپنے مال کا تم کو بہتہ بتا

١٩ احرحه البهقي كدافي البداية (ح ٣ ص ١٧٣) واحرحه الطرابي ابتماً محوه قال الهيشمي
 ١٦ ص ١٥) وقيه حماعة لم اعرفهم النهي واحرحه ايتماً ابو نعيم في الخلية (ح ١ ص ٢٥٧)

دول (وہ تم لے لو)اور تم میر اراستہ چھوڑ دو۔انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس پر ان کی صلح ہوگئی۔

انہوں نے ان کواپنے مال کا پیتہ بتادیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ پریہ آیت نازل فرمائی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُوِي نَفُسَهُ ابْتِغَاءُ مَرْصاتِ اللَّهِ

ترجمہ: "اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ پہتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جو کی میں " یہ آیت آخر تک نازل ہو گی۔ جب حضور نے حضر ت صہیب کو دیکھا تو فرمایا (تمہاری) تجارت میں بردا نفع ہواا ہے اور ان کو یہ آیت پڑھ کر سنجارت میں بردا نفع ہواا ہے اور ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی لے حضر ت عکر مہ کتے ہیں کہ حضر ت صہیب جب جمرت کے اراد ہے ہے چلے تواہل کہ نے ان کا چیچھاکیا توانموں اپناتر کش سنجھالا اور اس میں سے چالیس تیر نکال کر کما جب میں کہ نے ان کا چیچھاکیا توانموں اپناتر کش سنجھالا اور اس میں سے چالیس تیر نکال کر کما جب میں تم میں ایک تیر پوست کر لوں گا اور (اور تیروں کے ختم ہونے پر) کموار ہے تم لوگوں کا مقابلہ کر لوں گا بھر تم مجھ تک پہنچ سکو سے اور تم جانتے ہو کہ میں (بردا بہادر) مر د ہوں (یایوں کروکہ) میں مکہ میں دوبا نہیاں چھوڑ کر آیا ہوں وہ تم لوگ لے لو (اور جھے جانے دو) کے حضر سے انس بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ مضمون بھی ہے جمے جانے دو) کے حضر سے انس قصہ کے بعد ) حضور تھاتے پر یہ آیت نازل ہوئی

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُوىُ نَفَسَهُ الْبِغَاءُ مَرُصَاتِ اللَّهِ.

جب حضور نے اُن کو دیکھا تو فرمایا اُے ابو یجی اُ تجارت میں بروا نفع ہوااور آپ نے ان کو کی آیت پڑھ کر سائی۔ سی حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہ سے حضور علیقے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو بھے سے قریش نے کما جب تم (روم سے) مارے ہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مال نہ تھااور اب تم ا تنامال لے کر (کمہ سے) جارے ہواں تند کی فتم ایہ بھی نمیں ہو سکے گا تو میں نے ان سے کما۔ اچھا یہ بتاؤاگر میں تمہیں اپنامال

ل واحرحه ايصا هو (ا ى ابو بعيم)وابن سعد(ح ٣ص ٢٩٧) والحارث وابن المندر وابن عساكر وابن عساكر وابن عساكر وابن عساكر وابن عبد البر في السيعاب (ح ٢ ص ١٨٠) عن سعيد بحوه لل احرجه الحاكم في المستدرك (ح ٣ ص ٣٩٨) من طريق سليمان بن حرب عن حماد من زيد عن ايوب

<sup>&</sup>quot;قال الحاكم صعيح على شوط مسلم ولم يحر حاه واحرحه ايصا ابن ابي حثيمة بمعاه كما في الاصابة ( ح ٣ ص ١٩٥) وقال ورواه ابن سعد ايصاً من وحه آخرعن ابي عثمان البهدي ورواه الكلبي في تصبير ه عن ابي صالح عن ابن عباس وله طريق احرى انتهى

دے دول تو پھر کیاتم مجھے چھوڑ دو گے ؟ انہول نے کماہاں۔ چنانچہ میں نے اپنامال ان کو دے دیا۔ انہول نے بھوڑ دیا۔ میں وہال سے چل کر مدینہ پہنچ گیا۔ حضور ﷺ کو یہ ساری ہات پہنچ گیا۔ حضور ﷺ کو یہ ساری ہات پہنچ گئی توآپ نے دود فعہ فرمایاصہیب بہت نفع میں رہا۔ ا

## حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كي ججرت

حضرت محمر بن زیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جب اپ (مکہ والے)اس مکان کے پاس سے گزرتے جس سے ہجرت کر کے (مدینہ) گئے تھے تواپی دونوں آ تکھوں کو بند کر لیتے اور نہ اسے دیکھتے اور نہ کبھی اس میں تھھرتے کے حضرت محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت الن عمر حضور علینے کا ذکر کرتے تو رویزتے اور جب بھی اپ (مکہ والے) مکان کے پاس سے گزرتے تواپی دونوں آ تکھیں بند کر لیتے۔ ی

### حضرت عبدالله بن حجش رضی الله عنه کی ہجرت

ل احرحه ابن مودو یه من طویق ابی عثمان البهدی کدافی التفسیر لا بن کثیر (ح ۱ ص ۲٤۷) واحرحه این سعد(ح ۳ ص ۲۹۳) من طویق ابی عثمان بنجوه.

إ احرجه أبو نعيم في الحلية (ع ١ ص ٣٠٣) عَنْ عَمْر بن محمد بن ريد ي عند اليهنقي في الزهد بسند صحيح كدافي الاصابة (ع٢ص ٣٤٩)

يڑھا:

و کل دار وان طالب سلامتھا یو ما ستدر کھا السکبا ، والحو س ترجمہ ۔ "ہرگھر کوایک نہ ایک دن ویران اور فن ہوتا ہے جاہے کتابی لمباعر صہ دہ صحح وسالم رہے "۔ ابو جہل نے حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کر کما ہمارے لئے یہ ساری مصبتیں (اے، وہاشم) تم نے کھڑی ہیں۔ جب حضور علیہ فتح کمہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو احمد (عبد بن جش) کھڑے ہو کر اپنے گھر کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضور نے حضرت عثان بن عفال کو فرمایا۔ وہ کھڑے ہو کر حضرت ابو احمد کو ایک طرف لے گئے (اور انہیں آخرت میں لینے کی ترغیب دی) چنانچہ حضرت ابو احمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ حضور فتح کمہ کے دن اپنے ہاتھ کا سمار الیئے ہوئے بیٹے دیا۔ حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ حضور فتح کمہ کے دن اپنے ہاتھ کا سمار الیئے ہوئے بیٹے ہوئے تھے اور حضرت ابواحمد (کمہ سے اظہار محبت کے لئے) یہ اشعار پر دھرے تھے۔۔

> حبدا مکة من وادی بها امشی ملاهادی مکه کی دادی کتنی پیاری ہے جس میں میں رہبر کے بغیر چل بھر لیتا ہوں۔ بھا یکٹر عوادی بھا تر کو او تادی

بھورت ہماری میری عیادت کرنے والے بہت ہیں۔ اس میں میری عظمت کے بہت *ے کھو نٹے گڑے ہوئے ہیں۔ <sup>ل</sup>ے* 

لن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت او سلمہ کے بعد مہاجرین ہیں ہے سب ہے پہلے حضرت عبد اللہ اپنال پڑوں اور اپنے بھائی حضرت عبد اللہ اپنال بھوں اور اپنے بھائی حضرت عبد اللہ اپنال بھوں اور چھی ساتھ لائے۔ حضرت او احمد نامینا سے لیکن مکہ میں اور پینچے (ہر جگہ ) بغیر رہبر کے جل پھر لیتے تھے اور وہ شاعر بھی تھے۔ حضرت فار عہد ست اہی سفیان بن حرب ال کے نکاح میں تھیں۔ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب بن ہاشم ان کی والدہ تھیں۔ خاند ان ہو جمش کے نکاح میں تھیں۔ خاند ان ہو جمش کے نکاح میں تھیں۔ خاند ان ہو جمش کے گھر کو (ہجرت کر جانے کی وجہ ہے) تالا لگ گیا تھا۔ عتبہ اس گھر کے پاس ہے گزرا۔ اس کے بعد راوی نے پچھیلے قصہ جسیا قصہ بیان کیا ہے۔ کہ لہذ ابظاہریا تو اس حدیث میں گرا۔ اس کے بعد راوی نے پچھیلے قصہ جسیا قصہ بیان کیا ہے۔ کہ لہذ ابظاہریا تو اس حدیث میں اور اس حدیث میں تھے لور ان ہی حضرت اوا حمد بن جش تا بینا نہیں تھے لور ان ہی حضرت اوا حمد بن جمش نامینا نہیں تھے لور ان ہی حضرت اوا حمد بن جمش نامینا نہیں تھے لور ان ہی حضرت اوا حمد بن جمش نامینا نہیں تھے لور ان ہی حضرت اوا حمد بن جمش نامینا نہیں تھے لور ان ہی حضرت اوا حمد بن حمد بن اسلامی بین سے خاند ان کی بھائی سے بارے میں مندر جہ ذیل اشعار کے ہیں۔ سل

أحرحه الطبرائي قال الهيشمي (ح ٦ ص ٦٤) وفيه عبدالله بن شبيب وهو صعيف اه
 لا كما في البداية (ح ٣ ص ١٧١) - لل كما دكره ابن كثير في البداية (ح ٣ ص ١٧١)

ولمعا را تنی ام احمد غادیاً بذمة من احشیٰ بغیب وارهب اور جب (میری بیوی) ام احمد نے ویکھا کہ میں اس ذات کے ہمروے پر (ہجرت کرکے) جانے والا ہوں جس سے میں ویکھے بغیر ڈرتا ہوں۔

تقول فا ما كنت لا بد فا علاً فيمه بها البلدان ولننا ينوب تو كهنے لكى أكر تهيس ہجرت ہى كرنى ہے تو ہميں كى اور شهر ميں ليے جاؤ اور ييثر ب دور ہى رہے (وہال ندلے جاؤ)

فقلت لھا ما يئرب بعظمة وما يشا ۽ الرحمن فا لعبد يو كب يس نے اس سے كما يثرب كو كى ير كى چگه تو شيس ہے۔ لور رحمان جو چاہتا ہے محد دو وہى كرتا ہے۔

الی الله و حهی الوسول و مں یقم الی الله یو مأ و جهه لا یخیب میرارخ الله اور رسول کی طرف ہے اور جوا یک دن بھی ا پنارخ اللہ کی طرف کرے وہ میں محروم شمیں رہے گا۔

فکم قد نو کیا من حمیم میا صبح و ما صحة تبکی بد مع و تبدب ہم نے کتنے کچے اور خیر خواہ دوست چھوڑ دیئے اور کتنی خیر خواہ اور نصیحت کرنے والی عور تیں آٹسو بھاتی نوچہ کرتی چھوڑ دیں۔

تری ان و تو اً نا یہا عن بلا دنا۔ و ندخن نوی ان الو غانب نطلب ا وہ خیر خواہ عور تمل ہے سمجھتی ہیں کہ وطن ہے دوری ہماری ہلا کت کا سب ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بردے اجروالے مرغوب اعمال کو تلاش کرنے جارہے ہیں۔

دعوت بنی غم لحقن دما ٹھم وللحق لما لاح للماس ملحب جب لوگوں کے لیئے حق کا صاف راستہ ظاہر ہو گیا تو میں نے بوغنم کو ان کے اپنے خون کی حفاظت کی لور حق کی دعوت دی۔

اجا ہو ابحمد الله لما دعا هم الى المحق داع والمحاح قارعبوا جب ان كود عوت و ينے والے نے حق اور كا ميالى كى دعوت دى تو الحمد لله وہ سب مان كئے اور پھر دہ سب كے سب غزوہ كے لئے نكل پڑے۔

و کیا و اصحابا لنا فار قوا لھدی اعانو علینا بالسلاح و احلوا کفو جین اما منهما فمو فق علی الحق مهدی و فوج معذب بهارے چند ساتھیوں نے ہدایت کو چھوڑ دیااور انہول نے اکشے ہو کر ہتھیاروں ہے ہم یر حملہ کر دیا ہماری اور ان کی مثال دو فوجوں جیسی ہے جس میں ہے ایک فوج کو حق کی تو نیق کمی ہوئی ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے اور دوسری فوج پر اللہ کاعذاب نازل ہواہے

طعوا وتموا كذبة واركهم عن الحق ابليس فخابوا وخيبوا

انہوں نے سر کشی اختیار کی اور غدط ہا توں کی تمنا کی اور اہلیس نے ان کو حق ہے پھسلا دیا چنانچہ وہ ناکام ہوئے اور محروم کر دیئے گئے۔

ور عنا الى قول النبي محمد فطاب والا ة الحق منا وطيبوا

اور ہم نے حضرت نبی کریم سیکھنے کی بات کی طرف رجوع کیا(اورائے مان لیا)اور ہم میں سے جو حق کیا(اورائے مان لیا)اور ہم میں سے جو حق کے مدد گارہے وہ خود بھی بڑے عمد ہ ہیں اور ان کو (اللہ کی طرف ہے)بڑا عمد ہ اور یا کیز وہنا یا گیا ہے۔

نمٹ ہاد حام الیھم فریسة ولا فرب بالا دِ حام اد لا تفرب ہم قریب کی رشتہ دار یول کو داسطہ بنا کر ان کے قریب ہونا جا ہے ہیں اور جب رشتہ دار یول کا لحاظ نہ رکھا جائے توان ہے قرب حاصل نہیں ہو تا ہے۔

فای ابن احت معد ما یا مسکم وابدہ صهر معد صهری ترقب ہذا بمارے بعد کون سابھانجا تم ہے گئے گئاور میر می دامادی کے بعد کو نسی دامادی کا خیال رکھاجا سکے گا۔

ستعلم ہو مأ ایسا اد نزایلوا وریل امر الماس للحق اصوب جس دن اوگ الگ الگ ہو جائیں گے (مومن ایک طرف اور کافر ایک طرف) اور لوگوں کی بات کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ (ہر ایک کے حق پریاباطس پر ہونے کو واضح کر دیا جائے گا۔ (ہر ایک کے حق پریاباطس پر ہونے کو واضح کر دیا جائے گا۔ (ہر ایک کے حق پریاباطس پر ہونے کو واضح کر دیا جائے گا۔ (ہر ایک کے حق کر دیا ہے۔ اختیار کرنے والا ہے۔

# حضرت ضمره بن ابوالعيص يا بن العيص ً كي ججرت

\*ضرت سعیدین جبیرٌ فرماتے جیں کہ جب بیآیت نازل ہو گی لایکسُنُوی الْفَعِدُّوْ دَ مِنَ الْمُوُّ مِنِیْنَ غَیْرٌ اُولِی الطَّرَر \*\* حسے ''مرام شهس بیش سے مزول کر مسلمان جن کہ کو گی ہوں شہس اور وہ مسلمان ج

ترجمہ ." برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو لڑے والے بیں اللہ کی راہ میں اپنے مال ہے اور جان ہے"۔ مکہ کے مسکین مسلمانوں نے اس اللہ کے والے بیں اللہ کی راہ میں اپنے مال ہے اور جان ہے"۔ مکہ کے مسکین مسلمانوں نے اس آیت ہے ہے ہے گی اجازت ہے (گو جماد میں جانا افضل ہے) بھریہ آیت بازل ہوئی:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّهُمُ الْمَلْكُةُ ظَالِمِيَّ ٱلْقُسِهِمُ

ترجمہ "وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے۔اس مالت میں کہ وہ ہر اکررہ ہیں اپنا۔ کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں تھے ؟وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے ہے اس ملک میں۔ کہتے ہیں فرشتے ، کیانہ تھی زمین اللہ کی کشادہ ، جو چلے جاتے وطن جھوڑ کر وہاں۔ سو ایسول کا ٹھکانہ ہے دوز خ۔ اور وہ بہت ہر کی جگہ پنچ "۔اس پر ان مسکین مسلمانوں نے کہااس آیت نے تو ہلا کر رکھ دیا۔ (اس آیت سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ ہجرت کرناضر ور ک ہے) بھریہ آیت نازل ہوئی :

الا المُسْتَضَعَفِیْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِ الْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُوْنَ جِیْلَةٌ وَ لَا یَهْتَدُونَ سَبِیلاً

ترجمہ: "" گرجو ہیں ہے ہیں مر دول اور عور تول اور پول ہیں ہے جو شیں کر کے کوئی میں اور نہ جانے ہیں کہیں کار استہ "(اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جو مسلمان معذور ہیں ان پر ہجرت فرض شیں ہے اور مکہ میں رہنے کی ان کو اجازت ہے) حضر ت ضمر وی العیم "قبیلہ ہولیہ ولیٹ کے تھے اور یہ تابینا تھے اور مالدار بھی تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر انہوں نے کہا گرچہ میر کی نگاہ جل گئی ہے لیکن ہجرت کے لئے میں تدیر کر سکتا ہوں کیو نکہ میر ہیا یا کہا گرچہ میر کی نگاہ جل گئی ہے لیکن ہجرت کے لئے میں تدیر کر سکتا ہوں کیو نکہ میر ہیا ہی مال اور غلام ہیں ۔ اہذا مجھے سوار کی پر بھادو۔ چنا نچہ انہیں سوار کی پر بھایا گیا و دیمار تھے۔ آہت مال اور غلام ہیں ۔ اہذا مجھے سوار کی پر بھادو۔ چنا نچہ انہیں سوار کی پر بھایا گیا و دیمار تھے۔ آہت میں اس کو دفن کیا گیا۔ تو خاص ان بی کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گیا۔ چنا نچہ مجد سختیم کے پاس ان کو دفن کیا گیا۔ تو خاص ان بی کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گیا۔ خانون کا

وَمَنَ يَنْحُرُ جُ مِنَ بَيْتِهِ مُهَا جِرًا الِّي اللَّهِ وَرسُولِهِ

ترجمہ: "اور جوئی کوئی نظے آپ گھر ہے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف پھر
آپکڑے اس کو موت، تو مقرر ہو چکااس کا تواب اللہ کے ہاں اور ہے اللہ بخشے والا مهر بان "اله
حضر ہان عہاس فرماتے ہیں کہ حضر ہ ضمر ہ بن جند با اپنے گھر ہے جب ہجرت
کے لئے چلنے لگے توا پے گھر والوں ہے کہا کہ مجھے سوار کی پر بٹھادو۔ اور مشر کین کی زمین ہے
نکال کر وضور علی کی طرف روانہ کر وو چنانچہ یہ روانہ ہوئے لیکن حضور تک پہنچنے ہے پہلے
نکال کر وضور علی کی طرف روانہ کر وو چنانچہ یہ روانہ ہوئے کیکن حضور تک پہنچنے ہے پہلے
ہی داستہ میں ان کا انتقال ہو گیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی:

وْمَنَ يَنْخُرُ جُ مِنَ بِيْتِهِ مِهَا جِرُا اللهِ اللهِ وَرَسُولَهِ ثُمُّ يُذَرِكُهُ الْمَوَّتُ فَقَدْ وَقَع اَجَرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّجِيْماً

أ احرحه الفرياني وعلقه ان صده لهشم عن سالم واحرحه ان ابي حاتم من طريق اسرائيل عن سالم
 الا قطس فقال عن سعيد بن حبير عن ابي صمره بن لعيض الرزقي كدافي الا صابة ( ٣٠٣ ص)

### حضر ت واثله بن استقع ر ضي الله عنه كي ججرت

## قبیله بنواسلم کی ججرت

حضرت ایا سن سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ قبیلہ ہو اسلم کے لوگ ایک ورد میں جہلا ہو گئے حضور میں ہوئے نے فرمایا ہے ہو اسلم! تم لوگ و بیمات میں چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا بارسول امند اہم اے پہند نہیں کرتے ہیں کہ ہم النے پاؤاں و بیمات کو والیس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے و بیمات کو والیس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے و بیمات والے ہو لور ہم تمہارے شہر والے ہیں۔ جب تم جمیل بلاؤ کے تو ہم تمہاری بات ما نیس کے لور جب ہم تمہیں بلائیں تو تم ہماری ما نتا۔ اب تم جمال بھی رہو مماجر ہی شار ہو گے۔ یک

إ احرحه ابو يعلى قال الهيئمي في المحمع (٣٧ص ١٠) ورحاله ثقات
 إ احرحه ابن جربر عن حالد بن وليد كدافي كبر العمال (٣٣٣)

### حضرت جناده بن الى اميه رضى الله عنه كى ججرت

حفرت داوہ بن ابل امیہ ازدی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علی کہ ہجرت ختم ہجرت کے۔ پھر ہمارا ہجرت کے بارے ہیں اختیاف ہو گیا۔ پھر اوگ کھنے گئے کہ ہجرت ختم ہو گاادر پھر اوگ کھنے گئے کہ ہجرت ختم ہو گناور پھر اوگ کھنے گئے نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چنانچہ ہیں نے حضور کی فد مت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں پوچھا توآپ نے فرمایہ جب تک کفارے جمادباتی رے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ او حضر ت عبداللہ بن سعدی فرماتے ہیں کہ میں ہو سعد بن ہجر کے سات یا تھ گا دمیوں کے وفد کے سات یا تھ کے معرور کی فد مت میں حاضر ہو ااور میں ان میں سب ہے کم عمر تفاد ان لوگوں نے حضور کی فد مت میں حاضر ہو کر اپنی ضرورت کی باتیں بوچھے اس اور مجھے اپنی سواریوں میں (سامان کے پاس) چھوڑ گئے تھے۔ پھر میں نے حضور کی فد مت میں حاضر ہو کر عن کر عرض کیا یا رسول اللہ اآپ مجھے میر می ضرورت کی بات بتا کمیں۔آپ نے فر مایا تمہاری ضرورت کی بات بتا کمیں۔آپ نے فر مایا تمہاری ضرورت کی بات بتا کمی ہوگئی ہے۔آپ نے فر مایا تمہاری میں دورت کی بات بتا کمی ہوگئی ہے۔آپ نے فر مایا تمہاری میں دورت کی بات بتا کمی دورت توں سے زیادہ بہتر تمہاری ضرورت کی خورت ختم ہوگئی ہے۔آپ نے فر مایا تمہاری میں دورت ان کی ضرور توں سے زیادہ بہتر تھے۔ جب تک کفار سے جماد کا سلسلہ رہے گا بجرت ختم نہیں ہوگی۔ آپ

## حضرت صفوان بن امیہ اور دوسرے حضر ات رضی اللہ عنہم سے ہجرت کے بارے میں جو کہا گیااس کابیان

حضرت الن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ کہ کے بالا کی حصہ میں سے ان سے کسی نے کہا کہ جس نے ہجرت نہ کی اس کا کوئی دین نہیں ہے (اس کا دین کا ال نہیں باکہ ناقص ہے) تو انہوں نے کما جب تک میں مدینہ نہ ہوآؤں اپنے گر نہیں جاؤل گا۔ چنانچہ یہ مدینہ پنچ اور حضرت عباس بن عبدالمطلب کے بال نصرے بچریہ حضور کے جنانچہ یہ مدینہ پنچ اور حضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا اے ابو وہب! تم کس لئے آئے ہو؟ عضر ت صفوان نے کما مجھ سے یہ کما گیا ہے کہ جوآدی ہجرت نہ کرے اس کا دین میں کوئی حضر ت صفوان نے کما مجھ سے یہ کما گیا ہے کہ جوآدی ہجرت نہ کرے اس کا دین میں کوئی

١ يـ اخرجه ابو نعيم كذائي كنز العمال (ج٧ص ١٤٢)

لِيّ احرحه ابو بعيم والحسن بن سفيات كدافي الكبر (ح ٨ ص ٣٣١) عبد ابن مبده وابن عساكر كدافي الكبر (ح ٨ ص ٣٣٣)واحرحه ايصاً ابو جانبه وابن حيات والبساني وقال ابو ورعة حديث صحيح منقن رواه الاثنات عنه كمنا في الاصابة (ح ٢ ص ٣١٩)

حصہ نہیں ہے۔آپ نے فرمایا اے ابو وہب! تم مکہ کے پھر ہے میدانوں میں واپس جاؤاور
اپنے گھروں میں رہو۔ اب (مکہ سے مدینہ کی ) جمرت تو ختم ہوگی لیکن جہاد اور نیت
(جہاد ) باتی ہے لہذا جب تم لوگوں سے (اللہ کی راہ میں ) نظنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکل جایا
کرو۔ لے حضرت طاؤی فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ ہے کہا گیا کہ جس کی جمرت نہیں ہے وہ ہلاک وہر باد ہو گیا۔ تو حضرت صفوان نے قتم کھائی کہ جب تک وہ حضور کی ضد مت میں ہو نہیں آئیں گے وہ اپناسر نہیں دھو کیں گے۔ چنانچہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پہلی پڑے جب مدینہ پنچے تو حضور بیا ہے کہ محبد کے دروازے پر پایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھے سے یہ کما گیا ہے کہ جس نے بجرت نہ کی وہ ہلاک ہو گیا تو میں نے قتم کھائی کہ جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں گا اس وقت تک میں اپناسر نہیں دھوؤں کے جب تے فرمایا صفوان نے اسلام کے بارے میں سنااور وہ اس کے وین ہونے پر دل سے کا آپ نے فرمایا صفوان نے اسلام کے بارے میں سنااور وہ اس کے وین ہونے پر دل سے راضی ہے۔ بجرت تو فتح کمہ کے بعد ختم ہوگئی ہے۔ لیکن اب جماداور نیت (جماد ) باتی ہے۔ اور حسن میں جائے تو تم نگل جایا کرو۔ اور اللہ کی راہ میں) نگل جانے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نگل جایا کرو۔ اور اللہ کی راہ میں) نگل جانے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نگل جایا کرو۔ اور اللہ کی راہ میں) نگل جانے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نگل جایا کرو۔ اور اللہ کی راہ میں) نگل جانے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نگل جایا کرو۔ اور اللہ کی راہ میں) نگل جانے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نگل جایا کرو۔ اور اللہ کی راہ میں) نگل جائے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نگل جایا کرو۔ اور اللہ کی راہ میں) نگل جائے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نگل جایا کرو۔ اور اللہ کی راہ میں)

حضرت صالح بن بغیر بن فدیک میان کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت فدیک نے حضور علیہ کے بین کہ اس کے حضور علیہ کی فد مت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ الوگ یہ کتے ہیں کہ جس نے ہجرت نہ کی وہ ہلاک ہوگیا۔ حضور نے فرمایا اے فدیک انماز قائم کرو، زکوۃ اداکر داور پر ائی چھوڑ دداور اپن قوم کی سر زمین میں جمال چاہر ہو، تم مهاجر شار ہو گے (کیونکہ ججرت کا حکم فتم ہوگیا ہے اور دوسرے احکام باقی ہیں اس لئے انہیں پوراکرو) سل حضرت عطاء بن انی ربائے فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبید بن عمیر لیشی کے ساتھ حضرت عاکشہ کی ملا قات کے لیے گیا۔ ہم نے آپ سے ججرت کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایاتی ہجرت (کا حکم باقی نمیر لیشی ہے (ہجرت کا حکم اس وقت تھا) جب مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں آزمائش کا دُر ہوتا تھا (کہ کمیں سخت تکلیفوں کی وجہ سے چھوڑ نانہ پڑجائے) چنانچہ مسلمان اپن دین کو لیے کر اللہ اور رسول کی طرف بھا گیا تھا۔ آج تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا۔ آج مسلمان جمال جمال جا اپنے دین کے بارے کی عبادت کر سکتا ہے البتہ جماد اور نیت (جماد) باتی ہے۔ ہی

<sup>﴾</sup> احرحه ان عناكر كدافي كبر العمال (ح ٨ص ٣٣٣)واحرحه البيهقي ايضاً بلفظه (ح ٩ص ١٧) ﴾ ﴿ عندعبدالرزاق كذافي الكبر (ح٣ص ٨٤)

احرجه النعوى وابن مبده وابنو بعیم كدافي الكبر رح ٨ص ٣٣٩) واحرجه البيهقي رح
 ٩ص ١٧).

## عور توں اور پیوں کی ہجرت نبی کریم علیقہ اور حضر ت ابو بحر کے گھر والوں کی ہجرت

حضرت یا کشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ نے ابجرت فرمائی توآپ ہمیں اور اپنی ہیٹیوں کو چیچے (مکہ میں) چھوڑ گئے تھے۔ جبآپ کو (مدینہ میں) قرار حاصل ہو گیا توآپ نے حضر ت زید بن حارثہ کو بھیجااور ان کے ساتھ اپنے غلام حضر ت ابورافع کو بھیجااور ان دونوں کو دواونٹ اور حضر ت ابو بڑے سے کے کرپانچ سودر ہم اس لیے دیئے تھے کہ ضرور ت پڑے توان سے اور سواری کے جانور فرید لیں اور ان دونوں کے ساتھ حضر ت او بحر نے عبداللہ بن اریقط کو دویا تین اونٹ وے کر بھیجااور حضر ت عبداللہ بن اور ان دونوں کے ساتھ حضر ت اور جھے اور میری بھن حضر ت اساء جو کہ حضر ت زیر کی بنوی تھیں ان کو ان سوار بول پر بھاکر دوائہ کر دے۔ یہ تینوں حضر ت (مدینہ سے ) اکٹھے دوائہ ہو کے اور جب یہ حضر ات قدید پنچ تو حضر ت زید بن حارثہ نے ان پانچ سودر ہم کے تین اونٹ فرید کے پھر یہ سب اکٹھے مکہ میں داخل ہو کے ان کی حضر ت زید بن عبیہ سب اکٹھے مکہ میں داخل ہو گے۔ ان کی حضر ت فید سب اکٹھے رکھ ہو کے۔ حضر ت زید اور حضر ت ایورافع میں داخل ہو کے ان کور دختر ت ایورافع میں داخل ہو کے ان کور دختر ت ایورافع کر باچا ہے تھے۔ چنانچہ یہ سب اکٹھے رکھ رہ ان دھر ت سودہ بنت ز معہ کو لے کر چلے اور حضر ت ایورافع ، حضر ت فاطمہ اور حضر ت ام کلٹوم اور حضر ت سودہ بنت ز معہ کو لے کر چلے اور حضر ت ایورافع ، حضر ت فاطمہ اور حضر ت ام کلٹوم اور حضر ت سے دھر ت دمہ کو لے کر چلے اور حضر ت ایورافع ، حضر ت فاطمہ اور حضر ت ام کلٹوم اور حضر ت سودہ بنت ز معہ کو لے کر چلے اور حضر ت ام کین اور میں سے انہوں کو کیلئوم اور حضر ت میں داخل ہو کے کر چلے اور حضر ت ام کین اور کھر ت اور کھنر ت اور کھنر ت ام کین کور کی کور کین کور کینے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کور کی کی کھنے کور کی کھنے کور کھنے کور کی کھنے کی کھنے کی کھنے کور کھنے کر کھنے کر حضر ت اور کھنے میں داخل ہو کی کھنے کی کھنے کر کھنے کور کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کور کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے

حضرت اسامہ کو بھی ایک اونٹ پر سوار کیا۔ جب ہم مقام بیداء پہنچ تو میر ااونٹ بدک کیا۔ بیس ہودج بیس تھیں میری والدہ بھی اس ہو دج بیس تھیں میری والدہ کہنے لکیس ہائے بیشی۔ ہائے دلمن (کیونکہ حضور سے حضرت عائشہ کا نکاح ججرت سے پہلے ہو چکا تھا) آخر ہمار ااونٹ بکڑا گیااور اس وقت ہمرشی گھاٹی پار کر چکا تھا۔ ہمر حال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھاٹی پار کر چکا تھا۔ ہم حال اللہ تعالیٰ نے اہمیں ) پالیا بھر ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں حضرت او بحر سے ہاں انزی اور حضور میں ہے کہر والے حضور اپنے کے گھر الے حضور کے ہاں تحصر ہے اس وقت حضورا پی معجد ہمار ہے تھے اور معجد کے ارد کرد گھر دیا ہے میں خر رہ بھر ان گھر وال میں ایسے گھر والوں کو ٹھمرایا۔ بھر چند دن ہم ٹھمرے رہے آگے کھی حدیث دن ہم ٹھمرے دیے آگے کھی حدیث حضرت عائش کی رخصتی کے بارے میں ذکر کی ہے۔ ا

لَ احرحه الله عبد البركدافي الاستيعاب (ح ٤ ص ٥ ٤ )واحرجه الربير ايصاً كما في الاصابة (ح ٤ ص ٥ ٤ )وذكره الهيثمي في مجمع الرواند(ح ٩ ص٧ ٣ ) الا اله سقط عنه دكر محروجه وقال وفيه محمد بن حسن بن زبا لنه وهو ضعيف

میٹی نے اس مدین میں حضرت عائشہ سے یہ نقل کیا ہے کہ ہم ہجرت کر کے چلے رائے میں ایک و شوار گزار (خطرناک) گھائی ہے جب ہمارا گزر ہونے لگا تو جس اونٹ پر میں تھی دہ بہت پر کی طرح بد کا۔ اللہ کی قسم! میں اپنی ماں کی میات نہ بھولوں گی کہ وہ کہ رہی تھی بائے چھوٹی می دلمن اور وہ اونٹ بر کتا ہی چلا گیا۔ استے میں میں نے سناکوئی کہ رہا تھا۔ اس کی تکیل نیچ بھینک وو تو میں نے کیل بھینک دی۔ وہ و ہیں کھڑے ہو کر چکر کھانے لگا گویا اس کے نیچ کوئی انسان (اسے پکڑے ہوئے) کھڑا ہے۔

حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبٌ فرماتی ہیں کہ میں (بجرت کی) تیار ی کر رہی تھی کہ مجھ سے ہند ہنت متبہ فی اور وہ کنے لگی اے محمد (ﷺ) کی بیشی! (تسار اکیا خیال ہے) کیا مجھے یہ خبر نہیں مپنجی کہ تم اپناپ کے پاس جانا جاہتی ہو؟ میں نے کہا میر اتواہیا اراوہ نمیں ہے۔اس نے کمااے میرے جیا کی بیشی !ایبانہ کرو۔اگر منہیں اپنے سفر کے لیئے کسی سامان کی ضرورت ہے یا اپنے باپ تک پہنچنے کے لیئے کچھ مال کی ضرورت ہے تو میں تمهاری میہ ضرورت بوری کر سکتی ہوں ، مجھ ہے مت جھیا دُ کیونکہ مر دوں کا جوآ پس میں جھگڑا ہے وہ عور توں کے در میان شیں ہے۔ حضر ت زینب فرماتی ہیں کہ میرا خیال میں ہے کہ ا تہوں نے یہ ساری باتیں کرنے کے لیئے کھی تھی لیکن میں اس سے ڈر گئی۔ اس لیئے میں ۔ ان کے سامنے ججرت کے ارادے کا انکار ہی کیا۔ حضرت لئن اسحال کہتے ہیں کہ حضرت زینب ( ہجرت کی تیاری ) کرتی رہیں۔ جب وہ اس تیاری سے فارغ ہو تھیں تو ان کے دیور کنانہ بن رہیج ان کے پاس ایک اونٹ لائے ہے اس اونٹ میر سوار ہو گئیں۔ کنانہ نے کمان اور ترکش لی۔اور دن کی روشنی میں ان کے اونٹ کوآگے ہے پکڑ کر لے چلے اور یہ اینے ہو دج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ قریش کے لوگوں میں (ان کے جانے کا)چرجا ہوا چنانچہ وہ دگان کی تلاش میں نکل پڑے۔ اور مقام ذی طوی میں اسپس پالیا۔ اور ہبار بن اسود فہری سب ہے پہلے ان تک ہنچاہبار نے حضر ت زینب کو نیزے سکے ڈرایا یہ ہو دج میں تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امید ہے تھیں۔ چنانچہ ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ان کے دیور کنانہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ا ہے ترکش میں ہے سارے تیر نکال کر سامنے ڈال لیئے اور پھر کہاتم میں ہے جوآد می بھی میرے قریب آئے گامیں اس میں ایک تیر ضرور ہیوست کر دول گا۔ چنانچہ وہ لوگ ان سے سیجھے ہٹ گئے اور ابو سفیان قریش کے بڑے لوگوں کو لے کرآئے۔ اور انہوں نے کہا ہے آدمی اذراا بی تیر اندازی روکو ، ہم تم ہے بات کر ناچاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رک گئے۔ ابو سفیان آ کے آکر ان کے پاس کھڑے ہوئے اور کہائم نے ٹھیک نہیں کیا کہ تم اس عورت کو علی الاعلان سب کے سامنے لے کر چلے ہواور تم جانے ہی ہو کہ (ان کے والد) محمد ( الله علیان تمام ہمیں کتی معیدتیں اور تکلیفیں اٹھائی پڑی ہیں۔ جب تم ان کی ہیں کو علی الا علیان تمام سب ہماری و سامنے ہمارے ور میان میں ہے لے کر جاد کے تو لوگ بول سب محمیں گے کہ یہ سب ہماری و لت اور کمزوری کی وجہ ہوا ہے (کہ ان کی بیٹی سب کے سامنے یوں علی گئی ہے) اور میری زندگی کی قتم اہمیں ان کو ان کے باب ہے روکنے کی کوئی ضرورت میں ہے اور نہ ہم ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس لیئے اب تو تم اس عورت کو وائیں لے منس ہے اور نہ ہم ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس لیئے اب تو تم اس عورت کو وائیں لے جاؤیمال تک کہ جب یہ شور و شغب فھنڈ اپڑ جائے گائور لوگ یوں کئے لگیں کہ ہم نے ان کی بیشی کو وائیس کر وایا ہے تو پھر چکھے ہے اسے لے جانا اور اس کے باپ کے پاس پہنچا ویا۔ چنانچہ کنا نہ نے ایسان کیا۔ ل

حعزت عروہ نن زیر فرماتے ہیں کہ حضور علی کے صاحبزادی حفزت ذیب کولے کر
ایک شخص (مکہ سے) چلا۔ قریش کے دوادی پیچھے سے ان تک جا پہنچے۔ ان دونوں نے اس
ایک پر حملہ کیااور اس پر غالب آگئے۔ چنانچہ حضرت ذیب کوان دونوں نے دھادیا جس سے
وہ پھر پر گر گئیں (وہ امید سے تھیں) ان کا حمل ساقط ہو گیالور خون بہنے لگا۔ اور لوگ ان کو ایو
سفیان کے پاس لے گئے وہاں بنبی ہاشم کی عور تیں (حضرت ذیب کی بے خبر من کر) آئیں تو
ایوسفیان نے ان کو ان عور تول کے حوالے کیا۔ پھر اس کے پچھ عرصہ کے بعد بہ ہجرت کر
سملیان انہیں شہید سچھتے تھے۔ تا

نی کریم علی جب کے سے مدین میں میں میں ہے۔ کہ سے مدینہ تراتی ہیں کہ حضور علی جب کہ ہے مدینہ تشریف لے آئے توآپ کی صاحبزاد کی حضر ت زینب ہے کنانہ یالان کنانہ کے ساتھ روانہ ہو نیس مکہ والے ان کی تلاش ہیں نگل پڑے۔ چنانچہ ہبار بن اسود ان تک پہنچ گیا۔ اور اپنا غیزہ ان کے اونٹ کو مار تار ہا یہاں تک کہ ان کو پنچ گرادیا۔ جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ انہوں نے صبر و تحل سے کام لیااور انہیں اٹھا کر لایا گیا۔ ہو ہاشم اور ہو امیہ کاان کے بارے میں انہوں نے میں جھڑ آہو گیا۔ ہوائی کے بارے عمل ان کے ذیادہ حقد ار ہیں کیو نکہ وہ ان کے بارے عمل کی حضر سے ابو العاص کے نکاح میں تھیں۔ آخر یہ ہند ہند عقب بن ربیعہ کے پاس د ہی تھیں اور وہ ان سے کہاں د ہوائی کی وجہ سے ہوا

لَّ اعرجه ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٣ ص ٣٣٠)

رٌّ عبد الطبراني قال الهيشمي (ح ٩ ص ٣١٦) وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح اه

ہے۔ حضور کنے حضر ت زیدین حارثہ کو فرمایا کیاتم (مکہ ) جا کر زینب کو لیے نہیں آتے ؟انہوں نے کما ضرور یار سول اللہ اللہ اللہ اللہ نے فرمایاتم میری الکو مفی لوبدان کو (بطور نشانی کے)وے دینا۔ حضرت زید (مدینہ سے) چل دیئے اور (حضرت زینب تک چیکے ہے بات پہنچانے کی) مخلف تدبیریں اختیار کرتے رہے چنانچہ ان کی ایک چرواہے سے مُلاً قات ہو کی اس سے یو جھاکہ تم کس کے چرواہے ہو ؟اس نے کمالو العاص کا۔ حضرت زید نے یو چھا، یہ جریال س کی ہیں ؟اس نے کمازینب سے محمد (عظفے) کی ہیں۔ حضرت زید (اے مانوس کرنے کے لئے) کچھ دیراس کے ساتھ چلتے رہے۔ پھراس ہے کماکیا یہ ہوسکتاہے کہ تم کو میں کوئی چیز دول وہ تم حضرت زینب کو پہنچا دواور اس کا کسی ہے تذکرہ نہ کرو ؟اس نے کہا ہال۔ چنانچہ اسے وہ اللو تھی دے دی جسے حضرت زینب نے پہیان لیا۔ اسول نے چرواہے سے یو جھا تہمیں یہ انگو تھی کس نے دی ؟اس نے کہاا یک آدمی نے۔ حضر ت زینبؓ نے کہاا س آدمی کو تم نے کمال چھوڑا؟اس نے کمافلال جگہ۔ پھر حضرت زینب ناموش ہو گئیں جب رات ہو کی تو چیکے سے حضرت زید کی طرف چل پڑیں۔جب بدان کے پاس پہنچیں توان سے حضرت زید نے کماتم میرے آگے اونٹ ہر سوار ہوجاؤ۔ انہوں نے کماتم میرے آگے سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ آگے حضرت زید سوار ہوئے اور بیران کے پیچھے بیٹھی (اس وقت تک یردہ فرض نہیں ہوا تھا)اور مدینہ مبنج گئیں۔ حضور ت<u>ناف</u>خوان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹیوں میں ہے ریہ سب ہے احجھی بیش ہے جے میری وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ جب یہ حدیث حضرت علی بن حسینؓ تک نہنچی تووہ حضرت عروہؓ کے پاسآئے اور ان سے کما کہ وہ کوئی عدیث ہے جس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ تم اسے بیان کر کے حضرت فی طمیہ کا درجہ کم کر دیتے ہو؟ حضرت عردہ نے فرمایا اللہ کی قتم! مجھے بیاب بالکل پیند نہیں ہے کہ جو بچھ مشرق اور مغرب کے در میان ہے وہ سب مجھے مل جائے اور میں (اس کے بدلہ میں )حضرت فاطمہ کا ذراسا بھی در جہ کم کر دول۔ بہر حال میں آج کے بعد به حدیث بعی بیان شیس کرون گا\_ل

### حضرت دره بنت ابی لهب کی ججرت

حضرت ان عمر ، حضرت ابو ہر رہے واور حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ حضرت ور و

عد الطبراني في الكبير قال الهيشمي (ح ٩ ص ٢ ١٣) رواه الطبراني في الكبير والا وسط
 بعصه ورواه البرار ورجاله رجال الصحيح انتهى

ہنت الی لیب جمرت کرکے (مدینہ ) کمیں اور حضرت رافع بن معلی زر تی ہے گھر میں تھسریں۔ قبیلہ ہو زریق کی جو عور تمیں ان کے پاس آگر بیٹھی انہوں نے ان سے کہاتم اس اور لیب کی بیشی ہوجس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :۔

تَبُّتُ يَدُآ أِبِي لَهَبِ وَّتَبُّ مَا أَغُنى عُمُهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبُ

ترجمہ: "فوث محے ہاتھ آئی اسب کے اور ٹوٹ کیا وہ آپ کام نہ آیا اس کا اور نہ جواس نے کمایا۔ "مہذا تمہاری ہجرت تمہارے کام نہ آئے گی۔ حضر تدو نے حضور علیا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان عور تول کی شکایت کی اور جوانہوں نے کہا تھا وہ آپ کو ہتایا۔ حضور نے ان کو تسلی دی اور فرمایا ہی جا ہے گے اور کول کو ظہر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تھوڑی دیر یہ خطے اور فرمایا کیا بات ہے کہ جھے میرے فائدان والوں کے بارے میں تکلیف پنچائی جاری ہے۔ اللہ کی قتم امیر کی شفاعت قیامت کے دن حالور علم اور صدا اور سلب قبیلوں کو بھی نے اللہ کی قتم امیر کی شفاعت قیامت کے دن حالور علم اور صدا اور سلب قبیلوں کو بھی نفیس ہوگی۔ (تو میرے فائدان کو توبدر جہ اولی نفیس ہوگی) آلاور صفحہ ۱۳۸۳ پر حضر ت جعفر اور سلمہ کی ہجرت کے میان میں حضر ت اساء ہنت عمیں اور عند اللہ اور صحابہ کر ام کی حضرت کر نے کے میان میں حضر ت اساء ہنت عمیں اور عمد اللہ بند اللہ حشمہ کی ہجرت کا بیان گرر چکا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباسٌ اور دیگر پیوں کی ہجرت

حضرت الن عبال فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہے ہیں حضور علی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم لوگ غزوہ احزاب کے سال قریش کے ساتھ لیکے تھے۔ میں اپنے بھائی حضرت فضل کے ساتھ تھا دہ ارت ہم اس تھے۔ ہم اس تھے۔ ہم عرج فضل کے ساتھ تھالور ہمارے ساتھ ہمارے غلام حضرت اور رافع بھی تھے۔ جب ہم عرج پہنچ تو ہم لوگ راستہ ہول مے لور رکوبہ گھائی کے جائے ہم جبجانہ چلے میے بہال تک کہ ہم قبیلہ ہو عمر و بن عوف کے ہاں آلکے اور پھر مدینہ پہنچ میے اور ہم نے حضور کو خندق میں بیا۔ اس وقت میری عمر آٹھ سال تھی اور میرے بھائی کی عمر تیرہ سال تھی۔ کا

لَّ احرحه الطبراني قال الهيشمي (ج ٩ ص ٢٥٧) وفيه عبدالرحم بن بشير الد مشقى وثقه ابن حبان وضعفه ابو حاتم وبقية رحاله ثقات

لله الطبراني قال الهيثمي (ج ٦ ص ٦٤) رواه الطبراني في الا وسط من طريق عبدالله بن محمد بن عمارة الا نصاري عن سليمان بن دانو د بن الحصين وكلا هما لم يو ثق ولم يضعف وبقية رجاله ثقات انتهى.

### نصر ت كاباب

صحابہ کرام اجمعین کو دین متین اور صراط متنقیم کی نفرت کرناکس طرح ہر چیز سے زیادہ محبوب تھااور دنیاوی عزت پران میں سے کوئی اتنافخر نمیں کرتا تھا جتنا کہ دہ اس نفرت پر فخر کرتے تھے اور کس طرح سے انھوں نے دین کی نفرت کی وجہ دنیاوی لذتوں کو چھوڑا؟ گویا کہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ عزو جل کی رضا مندی حاصل کرنے اور اس کے رسول عیائے وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے اور اس کے رسول عیائے وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے تھم پر چلنے کے لئے کیا۔

## حضرات انصار کی نصرت دین کی ابتداء

حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ ہر سال اینے آپ کو قبائل عرب پر ہیں فرماتے کہ وہ حضور کواپی قوم ہیں لے جاکر ٹھرائیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام اور پیام پہنیا سکیں اور انہیں (اس کے بدلہ ہیں) جنت طے گی۔ لیکن عرب کا کوئی قبیلہ بھی آپ کی اس بات کو نہیں مانیا تھا یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ اپ وین کو غالب فرمادیں اور اپنے نبی کی مدد فرمادیں اور اپنے دعدے کو پورا فرمادیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انسار کے اس قبیلہ کے پاس لے آئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وطمن کو اینے نبی علیہ تعالیٰ نے ان کے وطمن کو اینے نبی علیہ تعالیٰ نے ان کے وطمن کو اینے نبی علیہ تعالیٰ نے ان کے وطمن کو اینے نبی علیہ تعالیٰ نے ان کے وطمن کو اینے نبی علیہ تعالیٰ نے ان کے وطمن کو اینے نبی علیہ تعالیٰ نے ان کے وطمن کو اینے نبی علیہ تعالیٰ نے ان کے والیہ انہ تعالیٰ نے ان کے وطمن کو این کو تاب کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وطمن کو اینے نبی علیہ تعالیٰ کے لیے نبیرت کا مقام مادیا۔ ل

حضرت عرفرماتے ہیں کہ حضور علیہ مک میں موسم ج میں این آپ کو عرب کے ایک لے احرجه الطبرابي في الا وسط قال الهينمي (ج ٢ ص ٤١) وفيه عدالله بي عمر العمري

احرجه الطبراني في الا وسط قال الهيشمي (ج ٢ص ٤٤) وفيه عبدالله بن عمر العمرى وثقه احمد وحماعة وضعفه السنائي وغيره وبقية رجاله ثقات اه.

ایک قبیلا پر پیش قرمات لیکن کوئی بھی آپ کی بات ندمانا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انصارے اس قبیلہ کو (حضور کی خدمت بیں) لے آئے کیو تکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اور شر اخت ان کے لیئے مقدر فرمار کھی تھی۔ چنانچہ ان اوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیااور آپ کی نفرت کی۔اللہ تعالیٰ بی مقدر فرمار کھی تھی۔ چنانچہ ان اوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیااور آپ کی نفرت کی۔اللہ تعالیٰ بی ان کواپنے نبی کی طرف ہے بہتر بین جزاء عطافر مائے ۔ل جمع الفوا کہ بی حفرت عرکی اس حدیث بیں یہ اللہ کی فتم ابہم نے انصار ہے حدیث بیں یہ اضافہ بھی ہے (کہ حفرت عمر فرماتے بیں) کہ اللہ کی فتم ابہم نے انصار سے جو وعدہ کیا تھاوہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ امیر ہوں گے اور تم لوگ وزیر انصار ک ہوگا۔ یہ

حصرت جابرین عبداللہ فرماتے ہیں کہ موسم حج میں حضور ﷺ اپنآپ کولوگوں پر بیش فرماتے تھے۔ اور ان سے کہتے تھے ، ہے کوئی ایساآدی جو جھے اپنی قوم میں لے جائے ؟ كيونكه قريش نے جھےا ہے رب كاكلام پنجانے سے روك ديا ہے۔ چنانچہ ايك مرتبہ بهدان قبیلہ کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس سے پو جھاتم کون سے قبیلہ کے ہو ؟اس نے کماہمدان کا آپ نے فرمایا کیا تمہاری قوم کے پاس حفاظت کا انظام ہے ؟اس نے کماجی ہاں۔ پھراس آدمی کو بیہ خطرہ ہوا کہ (وہ تو حضور سے ساتھ لے جانے کااور ان کی حفاظت کا وعدہ کرلے اور ) قوم دالے اس کے اس وعدہ کونہ ما نیں۔ چنانچہ اس نے حضور کی خدمت میں ا کر کما کہ میں ابھی تو جاکر اپنی توم کو بتاؤں گالور الگلے سال آپ کے پاس آؤں گا (پھر آپ کو بتاؤل گا)آپ نے فرمایا۔احچھااور انصار کاو فدر جب میں آیا۔ سل صفحہ ۲۶۷ پر نصرت پر میعت کے باب میں امام احمد کی روایت سے حضرت جارا کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور ملطی نے نے مکہ میں دس سال اس طرح گزارے کہ آپ او گول کے پاس حج کے موقع پر ان کی قیام گاہوں میں عکاظ اور مجنہ کے بازار ول میں جایا کرتے تھے اور ان سے فرماتے کون مجھے ٹھھکاٹا دے **گااور** کون میری مرد کرے گا۔ تاکہ میں اینے رب کا پیغام پہنچا سکوں ادر اے (اس کے بدلہ میں) جنت ملے گی۔ چٹانچہ آپ کو کوئی ایساآدی نہ ملہا جو آپ کو ٹھکانہ دے اور آپ کی مدد کرے (بلحہ آپ کی مخالفت اس حد تک تھیل گئی تھی ) کہ کوئی آدی بمن یا مصرے (مکہ کے لیئے )روانہ ہونے لگتا تواس کی قوم کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس کے پاس آگر اے کہتے کہ قریش

ل احرجه البراو وحسنه كذافي كنز العمال (ج٧ص ١٣٤)

للكدافي حمع التواند (ح ٢ص ٣٠) وقال البراريصعف وهكدا دكره في محمع الرواند (ح ٢ص ٢٤) عن البرار بتمامه وقال ورواه البرار وحسن اسباده وقيه ابن شبيب وهو صعيف لل احرجه الا مام احمد قال الهيثمي (ح ٦ص ٣٥) رحاله ثقات وعراه الحافظ في الفتح (ج ٧ص ١٥٦) الى اصحاب السن والا مام احمد وقال صححه الحاكم

کے نو جوان سے گی کر رہنا کیس وہ تہیں فتہ ہیں نہ ڈال دے۔اور آپ لوگوں کی قیام گاہوں کے در میان میں سے گزرتے تو لوگ آپ کی طرف انگیوں سے اشارہ کرتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیڑ ہ سے ہمیں آپ کے پاس تیج دیا۔ ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لئے تیار ہو گئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی پھر ہمارے آدمی ایک آیک کر کے حضور کے پاس جاتے رہا ور آپ ان کو قرآن سکھاتے رہے۔ وہاں سے دہ آدمی مسلمان ہو کر آپ کی ایک آب پر ایمان لاتے رہے اور آپ ان کو قرآن سکھاتے رہے۔ وہاں سے دہ آدمی مسلمان ہو کر ایپ آمان کہ وجاتے حتی کہ ایپ گھر والے مسلمان ہو جاتے حتی کہ انسار کے ہر محلّہ میں مسلمانوں کی آب ہماعت ایسی تیار ہوگئی جو آپ اسلام کا اظہار کرتے انساد کے ہر محلّہ میں مسلمانوں کی آبی جماعت ایسی تیار ہوگئی جو اپ اسلام کا اظہار کرتے متے پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ کب تک ہم حضور کوا ہے ہی چھوڑ ہے در کھیں کہ آپ یو نمی لوگوں میں پھرتے رہیں اور کمہ کے پہاڑوں میں آپ کو دھتا کہ اجا تا رہ میں منسور تھی گئی کہ دورو اور آپ کو ڈرایا جاتا رہے جانچہ ہمارے سرآ دی گئے اور موسم تج میں حضور تھی کی فد مت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے شعب عقبہ میں ملنا طے کیا۔ چنا نچہ ہم وہاں آبک آبی دورو آگی ہو کر سب اکشے ہو گئے اور ہم نے کہایار سول اللہ اہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں ہو کہ سب اکشے ہو گئے اور ہم نے کہایار سول اللہ اہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں ہو کہ سب اکشے ہو گئے اور ہم نے کہایار سول اللہ اہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں ہو کیوری مدیث ذکر کی ہے۔ ک

حضرت عردہ فرماتے ہیں کہ جب جج کا زمانہ آیا تو انصار کے کچھ لوگ جج کے لئے

گئے۔ چنانچہ مو مازن بن نجار کے حضرت معاذین عفر اء اور حضرت اسعد بن زرارہ اور بو

زریق کے حضرت رافع بن مالک اور حضرت ذکو ان بن عبدالھیں اور بو عبدالا شہل کے او

البیٹم بن تیمان اور بو عمرو بن عوف کے حضرت عویم بن ساعدہ چج کے لئے گئے۔ حضور

البیٹم بن تیمان اور بو عمرو بن عوف کے حضرت عویم بن ساعدہ چج کے لئے گئے۔ حضور

البیٹم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اشیں نبوت اور شرافت سے

نوازا ہے اور انہیں قرآن پڑھ کر سایا۔ جب انہوں نے آپ کی بات نی توسب خاموش ہو گئے

اور ان کے دل آپ کی دعوت پر مطمئن ہو گئے اور چو نکہ انہوں نے اٹل کتاب ہے آپ کے

اوصاف جیلہ اور آپ کی وعوت کے بارے میں من رکھا تھا اس لیئے وہ سنتے ہی آپ کو پیچان گئے

اور آپ کی تقدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے اور بہ حضرات خیر کے عام ہونے کا ذریعہ

اور خزرج میں قبل وغارت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اس چیز کو پیند کرتے ہیں جس کے در ایو یہ

اور خزرج میں قبل وغارت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اس چیز کو پیند کرتے ہیں جس کے در ایو یہ

اور خزرج میں قبل وغارت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اس چیز کو پیند کرتے ہیں جس کے در یہ

اور توزرج میں قبل وغارت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اس چیز کو پیند کرتے ہیں جس کے در یہ

اور توزرج میں قبل وغارت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اس چیز کو پیند کرتے ہیں جس کے در یہ

اور توزرج میں قبل وغارت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اس چیز کو پیند کرتے ہیں جس کے در یہ بیان اور ہم اس چیز کو پیند کرتے ہیں جس کو صورت کرنا چا ہے ہیں) اور ہم اسلہ کے لئے اور آپ کے لئے ہم طرح کی محنت کرنے کو تیاد

كَ وَاحْرَجُهُ الْحَاكِمِ (ح ٢ ص ٩٢٥) وقال صحيح الاساد

بی اوج آپ لی دائے ہے مہی آپو اس کا مخورہ نے بی ایک ہی آپ اند کے جرآ پر یہ ان کو آ ہے کہ ہم آپی انہے کہ جائی ہی آپ ان کو آ ہے کی بات تا میں کے لور ان کو اللہ اور اس کے رسول ( مطابقہ ) کی دعوت دیں گے ہو گئی آپ سے بی بغض و عدادت ہے ۔ اگر آج ہو سکت ہو گئی آپ ہاں جائے ہو سکت ہو گئی ہو ہم ایک ہو ہے ہو سکت ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہم سبآپ پر ہو سکت ہو گئی ہو تو ہم سبآپ پر آپ ہاں درے ہو گئی ہو تو ہم سبآپ پر جڑ شہیں سکیں گے ۔ ہم اسکے سال ج ( کے زمانے میں جڑ شہیں سکیں گے ۔ ہم اسکے سال ج ( کے زمانے میں آپ ہو سکت ہو گئی ہو تو ہم سبآپ پر بیاس والی کے دوروہ حضر است اپنی تو م کے جہا ہو تو ہو ہے ہو گئی ہو ہو تو د سینے گئے ۔ اور ان کو اند کے رسول میافتہ کی خرد کی اور ان کو اند کے رسول میافتہ کی خرد کی اور ان کو اند کے رسول میافتہ کی خرد کی اور ان کو اند کے رسول میافتہ کی خرد کی اور ان کو اند کے رسول میافتہ کی خرد کی اور ان کو اند کے رسول میافتہ کی خرد کی اور ان کو اند کے رسول میافتہ کی خرد کی اور ان کو اند کے رسول میافتہ کی خرد کی اور ان کو اند کے رسول میافتہ کی خرد کی اور ان کو اند کے رسول میافتہ کی خور کی کہ جسی کہ خرد کی اور ان کو اند کے رسول میافتہ کی کہ ہو گئی کی خور کی کہ جسی کے ہر محلّہ میں کچھ نہ بچھ لوگ ضرور مسلمان ہو جیکے تھے آگے و کی صدیت ذکر کی ہے جسی حدیث صفحہ میں گئی ہو گئی ہو کے سال کی ایک بر ھیا کو یہ کہتے ہو کے ساکہ حضر سے بیکن سعید فرماتے ہیں کہ جس نے انسار کی ایک بر ھیا کو یہ کہتے ہو کے ساکہ میں نے دھر سے ان عباس کو و کھا کہ وہ دھر سے صرمہ میں قیس کے دھر سے ان عباس کو و کھا کہ وہ دھر سے صرمہ میں قیس کے دھر سے ان عباس کو سیکھنے ہو کے ساکہ میں کے لئے بار باتے ہیں کہ جس کے انساد کی ایک بر ھیا کو یہ کے ان ان اشعار کو سیکھنے میں کے لئے بار باتے ہیں کہ جس کے انساد کی آبی بران ان اشعار کو سیکھنے گئے گئے گئے گئے۔

لوای فی قریش مضع عشر ة حجه فی ید کرلو الفی صدیقاً مواتیاً

آپ نے قریش میں دس سال سے زیادہ قیام فرمایااوراس سارے عرصہ میں آپ تصیحت
اور تبلیغ فرمائے رہے (اور آپ یہ چاہتے ہتھے کہ) کوئی موافقت کرنے والا دوست آپ کو طرح اللہ وست آپ کو طرح اللہ وست آپ کو طرح اللہ یو من یووی ولم ہر دا عیا ویعوض فی اہل المواسم نفسه فلم یو من یووی ولم ہر دا عیا اور آپ کے پرائے والول پر اپنے آپ کو پیش فرمائے ہتے کی کی ناد سے والا نظر آتا ورنہ اپنے اللہ کی وعوت دینے والا

فلما اتا نا واستقرت به النوى واصبح مسرودا بطيبة راضياً جب آپ بمارے پاک تشريف لائے اور آپ وہال تھر گئے اور طبيبہ ميں بورے خوش اور راضی ہو مجے۔ راضی ہو مجے۔

بعيدو ما يخشى من الناس باغياً

واصبح ما يخشي ظلامة ظالم

احرجه الطبراني مر سالاً قال الهيشمي (ح ٦ ص ٤ ٤) فيه ابن لهيمة وفيه ضعف وهو حسس
 الحديث وبقية رجاله ثقات ابنهي

اورآپ کونہ کسی دور کے ظالم ہے کسی چیز کو ظلمالے لینے کا خطرہ رہااور نہ لوگول ہے بغاوت کا خطرہ۔

بذلنا له الا موال من حل مالها وانفسنا عندا الوغیٰ والتآسیا لوّ ہم نے (وشمنول ہے) لڑائی کے وقت اور (مهاجر مسلمانوں کی) عمخواری کے وقت ایم جالناومال کابرواحصہ خرچ کردیا۔

نعاد الذی عادی مں الساس کلھم بعق واں کاں الحبیب المواتیا اور حضور تمام لوگوں میں ہے جس ہے دشتنی رکھیں گے ہم بھی اس ہے کی وشتنی رکھیں گے چاہے وہ آدمی جارامجوباور موافق کیول نہ ہو۔

ونعلم ان الله لا شی غیرہ واں کتاب الله اصبح هادیاً اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کو کی چیز (معبود) نہیں ہے اور اللہ کی کتاب ہی ہمیں صحیح راستہ دیکھائے والی ہے لیا۔

حضر ات مهاجرین اور انصار کاآپس میں بھائی جارہ

ا رت میں پر کت کا یہ حال تھا کہ )اگر میں کوئی پھر بھی اٹھا تا تو جھے اس سے سونالور چاندی سل ہونے کی امید ہوتی تھی۔ لہ

حضرت این عباس فرماتے ہیں ، مهاجرین جب مدینہ آئے تو شروع میں انصاری کا ث مهاجر ہو تا تھااس کے رشتہ دار دارث نہیں ہوتے تصادریہ اس بھائی چارہ کی دجہ سے ماجو حضور علیلے نے ان میں کرایا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی :۔

رُلِكُلَّ جَعَلْنَا مُوَالِيَ.

تو پھر مهاجر کا (مواخاۃ کے ذریعے )انصاری کاوارث بنامنسوخ ہو گیا۔ ۲۔ اس روایت بن تو بھی ہے کہ حلیف کی میراث اس آیت ہے منسوخ ہو کی لیکن اگلی روایت ہے معلوم ہو تاہے کہ اس میراث کو منسوخ کرنے والی آیت :۔

وَاُو لُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ.

ے۔ حافظ الن حجر کہتے ہیں یہ روایت زیادہ قابل اعتماد کے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میر اے کا منسوخ ہو تا دور فعہ میں ہوا ہو کہ شروع میں تو صرف بھائی چارہ دوالا ہی دارث ہو تا ہوا در شتہ دار وارث ہوئی تو بھائی چارہ ہوا کے جعلنا موالی والی آیت نازل ہوئی تو بھائی چارہ دالے کے ساتھ رشتہ دار بھی دارث ہوئے لگ گئے حضرت این عہاس کی روایت کا بھی مطلب لیا جائے گا بھر سورت احزاب کی آیت :

وَٱولُو الْإَرْحَامِ بَعُصُهُمُ ٱولَيْ بِيَعْصِ

کے نازل ہونے پر کھائی چارہ والے کاوارث ہونا مغروخ ہو گیا کو میراث صرف دشتہ وارول

کے نازل ہونے پر کھائی چارہ والے کے لئے صرف بدرہ گیا کہ انساری اس کی اغانت کرے گالور
اس کو پچھ دیا کرے گا۔ اس طرح تمام احادیث کا مطلب اپنی پی جگہ ٹھیک ہو جا تا ہے۔ سی محضر است تا یعین کی ایک جماعت بیان کرتی ہے کہ جب حضور بیا ہے کہ بینہ تشریف لائے توایی نے مہاجرین کا آپس جس بھی بھائی چارہ کر ایا اور مہاجرین اور انسار کا بھی آپس جس کھائی چارہ کر ایا اور مہاجرین اور انسار کا بھی آپس جس کھائی چارہ کر لائے کہ وہ ایک دوسرے کے عماجرین جس سے پچھ انسار جس سے اور یعش کتے ہیں وارث بختے تھے اور بد تو ہے آوی تھے پچھ مہاجرین جس سے پچھ انسار جس سے اور یعش کتے ہیں کہ بیاسواری می تھے اور جب و اولو الا رحام والی آیت نازل ہوئی تو اس بھائی چارہ کی وجہ سے ان کی اسے اور جب والو الا رحام والی آیت نازل ہوئی تو اس بھائی چارہ کی وجہ سے ان والے حادری من حدیث عمرویں سعد رح ۳ ص ۲ ۲ کی واس سعد رح ۳ ص ۲ ۲ کی واس سعد رح ۳ ص ۸ کی و جہ الباری رح ۲ س ۲ کی واس سعد رح ۳ ص ۸ کی واس شعب عی البه عی جہ نہ نموہ کما فی فیح الباری رح ۷ ص ۲ ۲ کی واس شعب عی البه عی جب نہ نہ نہ نموہ کما فی فیح الباری رح ۷ ص ۲ ۲ کی واس شعب عی البه عی جب نہ نموہ کما فی فیح الباری رح ۷ ص ۲ ۲ کی واس شعب عی البه عی جب نہ نموہ کما فی فیح الباری رح ۷ ص ۲ ۲ کی واس شعب عی البه عی واب

کی آپس میں جو دراشت جل رہی تھی وہ محتم ہو گئی۔ ا

#### انصار کا مهاجرین کے لیئے مالی ایثار

حضرت او ہر برہ فرماتے ہیں کہ انصار نے حضور علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ (ہمارے) کھورول کے باغات ہمارے اور ہمارے (مہاجر) بھائیوں کے در میان تقییم فرمادیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بائحہ (ان باغات میں) محنت تو ساری تم کرو۔ ہم (مہاجرین) کھیل میں تمہارے شریک ہو جائیں گے۔انصار نے کما''سمعنا و اطعنا'' یعنی ہم نے آپ کی بات ول سے می اور اسے ہم نے مان لیا جسے آپ کمیں گے ویسے کریں گے۔ حضرت عبدالر حمٰن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضور نے انصار سے فرمایا تمہارے (مهاجر) بھائی عبدالر حمٰن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضور نے انصار نے کما ہم اپنے مال زمین وباغات اپنے مال اور اولاد چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔انصار نے کما ہم اپنے مال زمین وباغات اپنے اور مہاجر بھی تو ہو اپنے اور مہاجر بھی تو ہو اپنے اور مہاجر بھی تو ہو اپنے اور مہاجر بن کھیتی باڑی کا کام نہیں میں تم ان کو شریک کر لو۔انصار نے کما خوات ہیں۔ اس لیے کھیتی کا کام تو ساراتم کرواور پھل میں تم ان کو شریک کر لو۔انصار نے کما ٹھیک ہے۔ یہ

حفرت انس فرماتے ہیں کہ مهاجرین نے عرض کیایار سول اللہ! جس قوم کے پاس ہم لوگ آئے ہیں ہم نے ان جیسی الحجی قوم نمیں دیکھی ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سامال بھی ہو تو بہت عمدہ طریقہ ہے ہمدر دی اور غم خواری کرتے ہیں اور اگر زیادہ مال ہو تو خوب زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اگر زیادہ مال ہو تو خوب زیادہ خرچ کرتے ہیں اور (کھیتی باڑی اور باغات کو سنبھالنے کی) محنت تو ساری وہ خود کرتے ہیں ہمیں محنت کرنے نمیں دیتے ہیں اور کھیتی باڑی اور باغات کو سنبھالنے کی محنت تو ساری وہ خود کرتے ہیں ہمیں محنت کرنے نمیں دیتے ہیں اور کھیل میں ہمیں وہ اپنا شریک کرلیتے ہیں ہمیں تو یہ خطرہ ہور ہا ہے کہ وہ سار اثواب نمیں ہے جا سکتے ) جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے۔ سے ان کی تعریف کی تعریف کرتے رہو گے۔ سے ان کی تعریف کی کھور کی کی کی کھور کی کور کے کہاں اللہ کی تعریف کی کور کی کھور کی کھور کی کور کی کور کی کور کی کرتے ہیں کی کور کیا کی کور کی کور کی کی کور کی کے کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھور کی کور کیا گور کور کی کی کی کور کی کور کی کور کور کر کے کی کور کی کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کر کی کور کی

حضرت جایر فرماتے ہیں کہ انصار جب اپنی کجھوریں (در ختوں سے ) کاٹ لیتے تواپنی کجھوروں کے دو جھے بنالیتے جن میں ہے ایک دوسر ہے ہے کم ہو تااور دونوں میں ہے جو حصہ

ل دكره اس سعد باسايد الواقدى كذافي العنح (ح٧ص ١٩١)

لم احرحه المحاري رح ١ ص ٣١٢) كدافي البداية (ح ٣ ص ٢٢٨) .

<sup>إ احرجه الا مام احمد عن يريد عن حميد هذا حديث ثلاثي الا سنادعلي شرط الصحيحين
ولم يجرحه احد من اصحاب الكتب لسننة من هذا الوحه كدافي البداية (ح ٣ص
٢٢٨)واحرجه أيضاًاس حرير والحاكم والبهقي كما في كبر العمال (ح ٧ص ١٣٦)</sup> 

کم ہو تااس کے ساتھ کچھور کی شاخیں طادیت (تاکہ زیادہ معلوم ہو) اور پھر مماجر مسلمانوں سے کہتے کہ ان دونوں حصول میں سے جو نساچاہے لے لو تو (جذبہ ایٹارکی وجہ سے ) وہ بغیر شاخوں والا حصہ لے لینتے جو دیکھنے میں کم نظراً تالین حقیقت میں وہ زیادہ ہو تا تھااس طرح انصار کو شاخوں والا حصہ مل جا تاجو دیکھنے میں زیادہ نظراً تالور حقیقت میں کم ہو تا تھا۔ فتح خیبر تک شاف دھڑ است کا آپس میں کی (ایٹار والا) معمول رہا۔ جب خیبر فتح ہوگیا تو حضور علیہ نے نے انساد سے فریایا تمادے لو برجو ہماری نفر سے کا حق تھاوہ تم نے پورا پور الوا اکر دیا۔ اب اگر تم چاہو تو تم یوں کر لو کہ اپنا خیبر کا حصہ تم خو خی خوشی مماجرین کو دے دواور (مدینہ کے باغات کے اسادے پھل تم خودر کھ لیا کر دو اور مماجرین کو اب ان میں سے پچھ نہ دیا کر دیوں مدید کا مارا پھل تمارا ہو جائے گا اور خیبر کا مارا پھل مماجرین کا ہو جائے گا) انصار نے کما (ہمیں منظور ہے گا۔ نے ہمارے ذمہ لگائے تھے اور ہماری یہ بات آپ نے اپنے ذمہ کی توجو کام آپ نے ہمارے ذمہ لگائے تھے دہ ہمیں (اس کے بدلہ میں) جنت مطی توجو کام آپ نے ہمارے ذمہ لگائے تھے دہ ہمیں طرور ملے گی۔ ا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور عَلَیْ نے انسار کوبلایا تاکہ ان کوبرین کی زمین دے دیں تو انسار نے کما کہ ہم برین کی زمین تب لیس سے جب آپ اتن ہی زمین ہمارے مماجر ہما نوں کو بھی دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے بغیر نہیں لیمنا چاہتے ہو تو پھر ہمیشہ مبر سے کام لیمنا یمال تک کہ تم (قیامت کے دن حوض کوٹر پر) جھے سے آملو کیونکہ (میرے بعد) تم پر دوسروں کوٹر جے دی جائے گی۔ کے

اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کیلئے کس طرح حضر ات انصار نے جا ہلیت کے تعلقات کو قربان کر دیا حضر ات انصار نے جا ہلیت کے تعلقات کو قربان کر دیا حضرت جارین عبداللہ فراتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرایا کون ہے جو کعب بن اشرف کاکام تمام کردے کیونکہ اس نے اللہ اوراس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے؟ تو حضرت محدین مسلم نے کھڑے ہو کر عرض کیایار سول اللہ ! کیا آپ جا ہے ہیں کہ ہمی اے قل کردوں ؟ حضور نے فرایا ہاں۔ انہوں نے کہا مصلحاً کچھ کہنے کی مجھے اجازت دے

لَّـ احرحه البُرارِ قال الهيثمي (ح ١٠ ص ٤٠) رواه البرار من طريقين وفيهما محالد وفيه حلاف وبقية رحال احدا هما رحال الصحيح انتهي لِـّ احرحه البحاري (ح ١ ص ٥٣٥)

دیں۔آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم کمہ سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت محمرین مسلمہ (چند ساتھیوں کو الے كر)كعب بن اشرف كے ياس محة اور اس سے كمااس وى (يعنى حضور عظف ) في ہم سے صدقہ كا مطالبه كيا ہے اور مشكل اور وشوار كام جارے ذمه لكا لكاكر جميس تحكا ديا ہے۔ بيس تمهارے یاس قرضہ لینے آیا ہوں۔اس نے کمااہمی تووہ اور کام تمهارے ذمہ لگائے گا۔اللہ کی فتم ایک نہ ایک ون تم اس سے ضرور آگنا جاؤ گے۔ حضر ت محمد نے کماا بھی تو ہم ان کا اتباع شروع كريكے ہيں۔اس كئے ابھى ہم ان كو (جلدى) جھوڑ نا نہيں جائے ہيں۔و يکھتے ہيں كہ آخران کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا دود سق غلہ ادھار وے دو۔ (ایک وسل ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع ساڑھے تین سیر کا) کے کعب نے کہا ہاں میں ادھار دینے کو تیار ہوں کیکن تم میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو۔ان حضر ات نے کہا تم ر بن میں کون می چیز جاہتے ہو ؟اس نے کماتم اپنی عور تنس میرے یاس ر بمن رکھ دو۔ان حضرات نے کہاتم تو عرب میں سب ہے زیادہ حسین و جمیل آدمی ہو۔ ہم تمہارے یا س اپنی عور تیں کیسے رئن رکھ دیں ؟اس نے کمااچھا بھر اپنے بیٹے میرے پاس رئن رکھ دو۔ان حضرات نے کہا ہم اپنے بیٹے کیسے تمہارے پاس رنمن رکھ ویں پھر تواوگ انہیں یہ طعنہ دیا کریں گے کہ بیروہی توہے جے ایک دووسق غلہ کے بدلہ میں رہن رکھا گیا تھا۔ یہ بہارے لئے بوی عار کی بات ہے ہاں ہم تمهارے یاس ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں۔ حضرت محد من مسلمہ نے اس ہے ہتھیار لے کر رات کوآنے کا دعدہ کر لیا۔ چنانچہ کعب کے رضاعی بھائی حضرت او نا کلہ کو ساتھ لے کر حضرت محمد رات کو کعب کے پاس آسے۔ کعب نے ان حضرات کو قلعہ میں بلایا۔ یہ قلعہ میں گئے وہ ان کے پاس اتر کرآنے نگا تواس کی یوی نے اس ے کمااس وقت تم باہر کمال جارہے ہو ؟اس نے کمایہ محدین مسلمہ اور میرے بھائی او نا کلہ آئے بیںاس کی بیوی نے کہا میں توالیک آواز سن رہی ہوں جس ہے خون ٹیکتا ہوا محسوس ہور ہا ہے۔اس نے کمایہ تو میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میر ہے رضاعی بھائی ایو نا کلہ ہیں۔ بہادر آدمی کو اگر رات کے وقت بھی مقابلہ کے لیئے بلایا جائے تو وہ رات کو بھی ضرور نکل آتا ہے۔ کے حضرت محمد بن مسلمہ نے اسپنے ساتھ وو تنین اور آد میوں کو بھی داخل کر نیااوران سے کما میں اس کے بالوں کو بکڑ کر سو تکھنے لگ جاؤل گالور تنہیں بھی سنگھاؤل گا۔ جب تم ویجھو کہ

ل وحدث عمر وعير مرة فلم يدكرو وسقا اوو سقيل ففلت له قيه وسقا اووسقيل فقال اوى فيه وسقا اووسقيل فقال اوى فيه وسقا اووسقيل فيه وسقا اووسقيل فيه وسقا اووسقيل فيه وسقا اووسقيل فيه وسقا المعادب معه بر جليل وقال عير عمر والوعيس بن حير والحارث بن اوس وعباد بن بشر قال عمرو جاء معه برجلين في المحارث المعادبن بشر قال عمرو جاء معه برجلين

میں نے اس کا سر اچھی طرح پکڑ لیاہے تو تم اس پر تکوار سے دار کر دینا۔ کعب موتیوں سے جڑی ہوئی ایک پٹی پنے ہوئے نیچے اتر کران حضرات کے پاس آیالور اس سے عطیر کی خوشبو مبك راى مقى حضرت محد عن مسلمه في كماآج جيسى عمده خوشبو ميس تے مجى نہيں د یکھی۔اس نے کما میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبولگانے والی بوی خوبصورت عورت ہے حضرت محمر نے کما کیاآپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کا سر سو تکھ لول ؟ کعب نے کما ضرور۔ چنانچہ حضرت محمد نے خود سو تکھالور اینے ساتھیول کو سو کھایا۔ مچر کعب ہے کما کیآ دوبارہ اجازت ہے ؟اس نے کما ضرور۔ جب حضرت محمد نے اس کا مر مضبوطی ہے پکڑ لیا تو ساتھیوں ہے کما پکڑو۔انہوں نے اے تمثل کر دیا۔ پھران حضر ات نے حضور ﷺ کی خدمت میں واپس آکر ساراوا قعہ سنایا۔ حضر بت عروہؓ کی روایت میں یہ ہے کہ جبان حضرات نے واقعہ سنایا تو حضور کے اللّٰہ کا شکر ادا کیا۔ ائن سعد کی روایت میں سیہے کہ یہ حضرات جب بقیع غرقد (مدینہ کے مشہور قبر ستان) کے قریب بہنچے توزورے اللہ اکبر کہا۔ حضور علی اس رات کمڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ نے اُن کی تنجبیر کی آواز سی توآپ نے بھی اللہ اکبر کمالور آپ سمجھ گئے کہ ان حضرات نے اسے قبل کر دیا ہے۔ پھریہ حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے توآپ نے فرمایا یہ چرے کامیاب ہو گئے۔ان حضرات نے عرض کیایار سول امتد!اورآپ کا چرہ مبارک بھی (کا میاب ہوا)اوران حضرات نے کعب کا سرآپ کے سامنے ڈال دیا۔ حضور نے اس کے قتل ہوجانے پر اللہ کا شکر اداکیا۔ حضرت عکرمہ کی مرسل روایت میں بیہ ہے کہ (اس قبل سے) تمام بہودی خوفزدہ ہو گئے آور محبر استے۔انہوں نے حضور کی خدمت جس آگر کما کہ جارا سر دار دھوکہ سے قبل کردیا گیا ہے۔ حضور یے ان کو اس کی نایاک حرکتیں یاد دلا تھیں کہ کیسے وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھار تا تھااور مسلمانوں کو اذبت پہنچایا کر تا تھا(بیہ س کر)وہ یہودی ڈر گئے اور پچھے نہ ہو لے۔ ك لن اسحاق نے ذکر کیاہے کہ حضور علقہ نے فرمایا کہ میری طرف سے کعب من اشرف كو قمل كرنے كے ليئے كون تيار ہے ؟ حضرت محمد بن مسلمة نے كهايار سول الله! ميں اس كى ذمه دارى اشماتا ہول ميں اے قتل كرول كا-حضور نے قرمايا أكر تم يه كام كر سكتے ہو تو ضرور كرو\_راوى كيتے بيل كه حضرت محمد والي عليے كئے اور كھانا بينا چھوڑ ديا\_ بس اتنا كھاتے يہتے تے جس سے جان بی رہے۔ رہات حضور کو بتائی گئی۔ آپ نے انہیں بلا کر فرمایا تم نے کھانا بیتا كول چھوڑدياہے ؟ انہول نے عرض كيايار سول الله! من تے آپ كے سامنے الك بات كى

۱ یـ اخرجه البخاری کذافی فتح الباری (ج ۷ص ۲۳۹)

ہے پہتہ نہیں میں اسے پوراکر سکول گایا نہیں (اس فکر میں میں نے کھانا پینا چھوڑ دیاہے )آپ نے فرمایا تنہمارے ذمہ تو محنت اور کو مشش کرنا ہی ہے۔ انن اسحاق نے حضرت انن عباس کی روایت میں یہ بھی نقل کیاہے (کہ حضرت محمرین مسلمہ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے تو) حضور علیا ہے بھی ان حضر ات کے ساتھ بھیج الغر قد تحک پیدل تشریف لے مجے۔ پھرآپ نے ان کوروانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ کانام لے کر چلو۔ اے اللہ ان کی اعانت فرما۔ ل

# ابورافع سلام بن ابوالحقيق كا قتل

حضرت عبدالله بن كعب بن مالك فرماتے ميں كه الله تعالیٰ نے اسے رسول ﷺ (ك دین کے سیلنے اور ترقی یانے) کے لئے جن مفید صور تول اور حالات کو وجود عطافر مایاان میں ے ایک بات یہ تھی کہ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کا حضور کی نصرت میں اور ان کے کام کرنے میں ایک دوسرے ہے ہروقت ایسامقابلد لگار ہتا تھا جیسے کہ دو پہلوانوں میں ہوا كرتا ہے۔ قبيلہ اوس والے جب كوئى ايساكام كر ليتے جس سے حضور ( كے دين كواور حضور والى محنت) کو فائدہ ہوتا تو قبیلہ خزرج والے کئتے تم یہ کام کر کے حضور کے ہال فضیلت میں ہم ہے آگے نہیں نکل سکتے ہواور جب تک ویساہی کام نہ کر لیتے وہ حضر ات چین ہے نہ بیٹھتے اور جب قبیلہ خزرج والے کوئی ایساکام کر لیتے تو قبیلہ لوس والے میں بات کہتے۔ چنانچہ جب قبیلہ لوس (کے ایک میحالی حضرت محمد من مسلمہ") نے کعب بن اشر ف کو حضور عظافے ہے وسٹمنی ر کھنے کی وجہ سے قتل کردیا تو قبیلہ خزرج نے کمااللہ کی قتم اہم یہ کار نامہ کر کے فضیلت میں کبھی بھی ہم ہے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو اور پھر انہوں نے سوجا کہ کو نساآد می حضور ہے دستمنی ر کھنے میں کعب بن اشر ف جیسا ہے۔وہ آخر اس بتیجہ پر پہنچے کہ خیبر کاائن الی الحیق دشمنی میں کعب جیسا ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اے قمل کرنے کی حضور کیے اجازت مانگی۔ حضور ّ نے انہیں اجازت دے دی تو قبیلہ خزرج میں ہے ہو سلمہ کے یا چے آدی حضرت عبداللہ بن عتیک، حضرت مسعودین سنان ، حضرت عبدالله بن انیس ، حضرت ابو قناده ، حضرت حارث بن ربعی ،اور حضرت خزاعی بن اسوو (خيبر جانے كے لئے) تيار ہوئے۔حضور كے حضرت عبدالله بن عنیک کوان کاامیر بهایالورانهیں کسی ہے یاعورت کو قتل کرنے ہے منع فرمایا چنانچہ وہ حضرات(مدینہ ہے)روانہ ہوئے اور خیبر پہنچ کروہ حضرات رات کے وقت ابن الی الحمیق

لَّ كَذَافِي البِدَايَةَ(ج \$ ص ٧) وحسن الحافظ ابن حجر اسناد حديث ابن عباس كدافي فتح الباري (ج ٧ ص ٢٣٧)

کے محر مجے اور محمر سے ہر کمرے کوباہر سے بعد کر دیا تاکہ کسی کمر ہے میں سے اندر والے باہر نہ اسكيں۔ ان الى الحقيق اين بالا خاند ميں تھا جمال تک جانے كے ليے جھورے بنى ہوئي ايك میر حمی لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ حضرات اس میر حمی ہے چڑھ کراس کے در دازے پر پہنچ گئے اور اندر آنے کی اجازت جابی تواس کی دوی نکل کربابر آئی اور کھنے نگی تم لوگ کون ہو ؟ان حضرات نے کماہم عرب کے لوگ ہیں اور غلہ کی حلاش میں آئے ہیں۔ اس نے کما او رافع ہے ہے جس سے تم ملنا چاہتے ہواندرآجاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اندر بیلے گئے توہم نے اندر ہے کمر ہ بعد کر لیا تا کہ اِس تک چنچے میں کوئی حائل ہی نہ ہو سکے (بید دیکھ کر)اس کی بیوی شور محاکر ہماری خبر کرنے لگی۔ ابورافع اپنے بستر پر تھا۔ ہم تکواریں لے کراس پر تیزی ہے جھپنے الله کی قتم ارات کے اند چرے میں ہمیں اس کا پیتہ صرف اس کی سفیدی ہے ہی چلا۔انیا سفید تھا جیسے کہ مصری سفید چادر پڑی ہو۔جب اس کی جو ی ہمارے بارے میں شور مچاکر بتانے گئی تو بمارے ایک ساتھی نے ( قتل کرنے کے لئے )اس پر تکوار اٹھالی۔ کیکن پھرا کے یادآیا کہ حضور ﷺ نے (بے اور عورت کو قتل کرنے ہے) منع فرمایا تھااس وجہ ہے اس نے تکوار روک لی اگر حضور کے ہمیں منع نہ فرمایا ہو تا تو ہم رات ہی کواس سے نمٹ جاتے جب ہم لوگوں نے تلوارول سے اس پر حملہ کیا (لیکن اس کا کام تمام نہ ہوا) تو حضرت عبد اللہ بن امیں نے مکوار کی نوک اس کے بیٹ پر رکھ کر مکوار پر اپناسار اوزن ڈال دیا جس سے مکوالیار ہو گئی ہورافع بس بس بی کہتارہا۔اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے باہر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیک کی نگاہ کمزور تھی وہ سیر ھی ہے گر مئے جس ہے ان کے ہاتھ میں یری طرح موج آگئے۔ہم انہیں وہاں ہے اٹھاکر بہود کے چشمول ہے بہنے والی ایک نہر کے پاس لائے اور اس میں داخل ہو گئے اد ھروہ لوگ آگ جلا کر ہر طرف ہماری تلاش میں دوڑ پڑے آخر ناامید ہو کر اس کے باس واپس مجئے۔ اور اس کو سب نے تھیر لیالور ان سب کے پی میں ان کی جان نکل ر بی تھی۔ ہم نے اپس میں کہا ہمیں کیے بہۃ جلے گا کہ اللہ کادشمن مرتمیا ؟ ہم میں ہے ایک سائتھی نے کماکہ میں جاکر د کھیراتا ہول چنانچہ وہ مجئے اور عام لوگوں میں شامل ہو مجئے۔وہ فرماتے ہیں کہ وہاں جاکر میں نے دیکھا کہ ابوراقع کی جو ی اور بہت سے یہودی اس کے ارد کرد جع ہیں۔اس کی بیوی کے ہاتھ میں چراغ ہے اور وہ اس کے چرے کو دیکھے رہی ہے اور وہ الن کو بتاری ہے اور کرر ہی ہے اللہ کی متم إلواز تو میں نے ابن عنیك كی سنى تھى ليكن چر میں نے ا يناب كو جعثلايالور ميس في كمالن عنيك يمال اس علاقه ميس كمال ؟ پيراس في ميرور كر اس کے چرے کو غورہے دیکھااور پھر کہا یہود کے معبود کی قتم اید تومر چکاہے۔ میں نے اس

ے زیادہ لذیذبات کھی نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ ہماراسا تھی ہمارے پاس والبی آیااوراس نے ہمیں (اس کی موت) کی خبر دی۔ ہم اپنے ساتھی کو اٹھا کر چلے اور حضور کی فد مت میں حاضر ہو کر اللہ کے دشمن کو قتل کر دینے کی خبر دی۔ حضور کے سامنے ہماراا ختلاف ہو گیا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا پی مکواریں نے قتل کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا پی مکواریں لائے۔ ہم اپنی مکواری نائے۔ کہا تا ہم اپنی مکواری نائے۔ کہا اس کے کر حضرت عبداللہ بن انبیس کی مکواری کے بارے میں کہا کہ اس نے قتل کیا ہے کو نکہ میں اس میں کھانے کا اثر دیکھ رہا ہوں (یہ مکواراس کے معدے میں ہے گزری ہے) ا

حضرت براءٌ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ابورافع بیودی (کو قتل کرنے کے لیے) چندانصار کو بھیجااور حضرت عبدامتدین نتیک گوان کاامیر بهایا۔ ابورا فع رسول امتد عَلِیْنَا کو بہت اذیت پہنچا تا تھااور آپ کے مخالفین کی (مالی )امداد کیا کر تا تھااور وہ سر زمین حجاز میں ( خیبر میں)اینے قلعہ میں رہاکر تا تھا۔ یہ حضر ات سورج ڈوینے کے بعد خیبر کے قریب پہنچے۔لوگ (چِراُگاہوں ہے)اینے جانوروالی لا بھے تھے۔حضرت عبداللہ نے (اپنے ساتھیوں ہے) کما کہ تم یمال بیٹے رہو میں جاتا ہول۔ اور وربان سے کوئی الی تدبیر کرتا ہول جس سے میں ( قلعہ کے اندر) داخل ہو جاؤں۔ چنانچہ ریہ گئے اور دروازے کے قریب جاکر اپنا کپڑا ایے اوپر ڈال کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کہ یہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوں۔ سب لوگ اندر جا چکے تھے۔ توان کو دربان نے آوار ذوے کر کمااے اللہ کے بعدے اِگر حمہیں اندرآنا ہے توآ جاؤیمن در دازه بند کرنا چاہتا ہوں۔ بیس اندر داخل ہو کر چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آگئے تواس نے درواز ویند کر کے جابیاں کیل پر لٹکادیں۔ میں نے کھڑے ہو کر چابیاں کیس اور وروازہ کھول لیا۔ ابورا فع کے پاس رات کو قصے کمانیاں ہواکرتی تھیں اور وہ اپنے بالا خانے میں تھا۔ جب قصے کمانیاں سانے والے لوگ اس کے پاس سے چلے گئے تو میں نے بالا خانے پر چڑ ھناشر وع کیا۔جب بھی میں کوئی در دازہ کھولتا تو میں اندرے اسے بھر کر لیتااور میں نے کہا اگر او گوں کو میراپیۃ چل بھی گیا تو میں ان کے آنے ہے پہلے اے قتل کراونگا۔جب میں اس کے پاس پہنچا تووہ اند حیرے کمرے میں اپناال وعیال میں تھا۔ جھے پینہ نہیں چل رہاتھا کہ وہ کمرے میں کس جگہ ہے اس لیتے میں نے اے آواز وی اے ابورافع۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں آواز کی طرف بو صااور میں نے اس پر مگوار کا ایک وار کیالیکن چو نکہ میں تجھرایا ہوا تھا اس وجہ سے اس کا کام تمام نہ کر سکااور اس نے شور مجایا تو میں کمرے سے باہر نکل کر تھوڑی

رُ ابن اسحاق كدافي البداية(ح ٤ ص ١٣٧) وسيرة ابن هشام (ج ٢ ص ١٩٠)

دیر کھڑارہا۔ پھر میں اندراس کی طرف حمیالور میں نے کمااے ابدرافع! یہ شور کیما تھا ؟اس نے کما تیری مال کا ناس ہو، کمرے میں کوئی آدمی ہے جس نے مجھے ابھی تکوار ماری تھی۔ میر من کر میں نے اس کو زور ہے تکوار ماری جس ہے وہ زخمی تو ہو گیالیکن مرا نہیں۔ میں نے تکوار کی نوک اس کے پیٹ پرر کھ کراس زور ہے اسے دبایا کہ اس کی کمر تک چینے گئی۔ تب میں منتجها كه بيس نے اس كا كام تمام كرويا چريس ايك ايك دروازه كھولتا ہواواليس چلا\_ يهال تك کہ میں ابدرافع کی سٹر معی تک پہنچ کیا (اور میں مٹر حی ہے نیچے ازنے لگا ایک جگہ پہنچ کر) میں سمجھاکہ سیر ھی حتم ہو گئی ہے اور میں زمین تک پہنچ گیا ہوں (اس خیال ہے میں نے قدم آ کے بڑھایا) تو میں جا ندنی رات میں کر کیالور میری بنڈلی ٹوٹ گئی جے میں نے پکڑی ہے باندهااور میں جل دیا یمال تک کمہ میں دروازے پر جاکر بیٹھ کمیا میں نے ول میں کماآج رات میں یمال ہے باہر نہیں جاؤل گا جب تک جھیے بینہ نہ چل جائے کہ میں نے اے مل کر دیا ہے یا شیں ؟ مسبح جب مرغ بولا توایک آدمی نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کریہ اعلان کیا کہ اہل جاز كا تاجر أور الع مر كياب كريس وبال سے استے ساتھيوں كے ياس پنجالور بيس نے ال سے كما جلدی چلو اللہ نے ابو رافع کو قتل کردیا ہے۔(چنانچہ ہم وہاں سے مدینہ کے لیئے روانہ ہوئے) میں نے حضور علیہ کی خد مت میں حاضر ہو کر سار اولقعہ سنایا۔آپ نے فرمایا اپناپاؤل بھیلاؤ میں نے پھیلادیا آپ نے اس پر اپنادست مبارک بھیرار دست مبارک بھیر نے ہی میرایادک ایک دم ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اسے سکھے ہوای نہ ہوں ک

بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت الی بن کعب قرماتے ہیں کہ یہ حضرات بخاری کی ایک روایت میں یہ یہ حضرات جب حضور علیہ کی خدمت میں پنچ تواس وقت حضور منبر پر تشریف فرما تھے (ان کو دیکھ کر) آپ نے فرمایا یہ چرے کا میاب ہو گئے۔ ان حضرات نے کمایار سول اللہ اآپ کا چرہ بھی کا میاب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اے قل کرآئے ہو ؟ ان حضرات نے کما جی بال۔ آپ نے فرمایا کیا تم اے قل کرآئے ہو ؟ ان حضرات نے کما جی بال۔ آپ نے فرمایا ہاں اس تکوار کی دھاری اس کوار کی حصاری اللہ کا ترہے۔ کے دھاری اس کوار کی حصاری اللہ سے کھائے کا اثر ہے۔ کے

این شیبه یهودی کا قتل

حضرت محصہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس میدوی پر تم قابد پالواسے

<sup>﴾</sup> عند النحاري . . . ﴾ واخرجه البحاري ايضا بسياق آخر تفروبه البخاري بهذه السياقات من بين اصحاب الكتب الستبة ثم قال قال الرهري كذافي البداية (ح £ ص ١٣٧)

آل کردو۔ چنانچ ان شیبہ ایک یبودی تاجر تھاجس کا مسلمانوں ہے میل جول تھااور اس کے اس تجارتی تعاقات تھے۔ حضرت محصہ نے اس پر جملہ کر کے اسے قبل کر ڈالا۔ ان کے بین کھائی حضرت حوصہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حوصہ لمن شیبہ کو قبل کرنے کی وجہ سے حضرت محصہ کو ہارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے وخمن! تو نے اس کرنے کی وجہ سے حضرت محصہ کو ہارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے وخمن! تو نے حضرت محصہ کہتے ہیں کہ میں نے کھااللہ کی قتم! اگر حضور مجھے تمہارے قبل کرنے کا حکم دیتے تو میں تمہاری گرون بھی اڑا ویتا۔ اللہ کی قتم! اگر حضور مجھے تمہارے قبل کرنے کا حکم دیتے تو میں تمہاری گرون بھی اڑا ویتا۔ اللہ کی قتم! اس بات کا ان کے ول پر برا الرززا) حضرت حوصہ نے کہا انتہ کی قتم! برونی محصہ ضرور قبل کی قتم! جس دین تو کیا تم مجھے ضرور قبل کردو گے ؟ حضرت محصہ نے کہا اللہ کی قتم! جس دین کے تھے کو یہاں تک پنچاویا ہے وہ تو مجیب دین ہے۔ لئن اس ات نے بھی اس جسی صدیث نے تھے کو یہاں تک پنچاویا ہے وہ تو مجیب دین ہے۔ لئن اس ات نے بھی اس جسی صدیث نے تھے کو یہاں تک پنچاویا ہے وہ تو مجیب دین ہے۔ لئن اس ات نے بھی اس جسی صدیث نیان کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت محصہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے اس (لئن شیبہ) کے قبل کرنے کا اس ذات نے تھم دیا ہے کہاں گروہ مجھے تمارے قبل کرنے کا تھم دے کے خضرت حوصہ تاخر میں مسلمان ہو گے۔ کے قبل کرنے کا اس ذات نے تھم دیا ہے کہا کہا تھے دیں کہ میں نے کہا تھے اس (لئن شیبہ) کے قبل کرنے کا اس ذات نے تھم دیا ہے کہائی اس کے قبل کرنے کا اس ذات نے تھم دیا ہے کہائی اس کے قبل کرنے کا اس ذات ہے کہائی اور کے کئی مسلمان ہو گے۔ کے

## غزوہ بنبی قینقاع اور غزوہ ہنو تضیر اور غزوہ بنو قریطہ اور ان غزوات میں انصار کے کارنا ہے

حضرت الن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ نے بدر میں قریش کو تکست دی تو آپ نے ہو قیقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا ہے یہودیو! تم اس سے پہلے اسلام لے آؤکہ تمہیں الی فکست اٹھانی پڑے۔ جیسی قریش کو جنگ بدر کے دن اٹھانی پڑی۔ یہودیوں نے کما قریش لڑنا نہیں جانے تھے۔ گرآپ ہم سے جنگ کریں گے توآپ کو پیتہ چل جائے گاکہ ہم (بہادرلور جنگجو) مرد ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

قُل لِللَّذِينَ كَفَرُ وْالسَّتَعَلَيُونَ عَن لَهُ لَا ولى البصار "تك

ترجمہ :۔" کمہ وے کا فرول کو کہ اب تم مغلوب ہو گے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیابر اٹھکانہ ہے۔ابھی گزر چکاہے تمہارے سامنے ایک نمونہ ، دو فوجوں میں جن

لا احرحه ابو بعيم على بنت محيضة كدافي كنر العمال (ح٧ص ٩٠)

لى واحرحه بيصا ابو داؤ دمن طريقه الا ابه ،اقتصر الى قوله في بطلك من ماله و لم يذكر ما بعده

میں مقابلہ ہوا۔ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کا فروں کی ہے دیکھتے میں میہ ان کو اپنے سے دو چند، صریح آتھوں سے اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدو کا جس کو چاہے۔ای میں عبرت ہے دیکھنے والول کو "لے ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ یمود بول نے كمااے محد (عظیم ) قریش كے چند نا تجربه كار لزائی سے ناواقف لوگوں كو قتل كر كے آپ د حوکہ میں نہ رہیں۔اگر آپ نے ہم سے جنگ کی توآپ کو پت چل جائے گا کہ ہم کیے (زبر دست اور بہادر )لوگ ہیں۔اور آپ کو ہم جیسول سے مجھی پالا نہیں بڑا۔ کے حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں کفار کو شکست ہوئی تو مسلمانول نے اپنے یہودی دوستوں ہے کمااسلام لے آؤ کمیں اللہ تعالیٰ تم پربدر جیسادن نہ لے آئے۔مالک بن صیف ( یمودی )نے کما قریش کی ایک لڑائی ہے ناوا قف جماعت کو شکست دے کر کیاتم دھو کہ میں بڑگئے ہو ؟اگر ہم نے تمہارے خلاف اپنی ساری طاقت نگانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو تمہارے اندر ہم ہے لڑنے کی بچھ طاقت نہیں رہے گی۔حضرت عباد ہ بن صامت ٹنے عرض کیایا ر سول الله! میرے کچھ یہودی دوست ایسے ہیں جوبڑے طاقتور اور بہت زیادہ ہتھیار والے اور یوی شان و شوکت والے ہیں (کیکن اس کے باوجو د ) میں یہود **یو**ں کی دوستی جھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اختیار کرتا ہول۔اب التد اور اس کے رسول کے سوامیر اکوئی دوست نہیں ہے۔اس پر عبداللہ بن الی (بن سلول منافق)نے کہامیں تو یہودیوں کی دوستی نہیں چھوڑ سکتا مجھے توان کی ضرورت ہے۔حضور نے (عبداللہ بن ابی) کو فرمایا اے ابوالحباب! (پیہ عبدالله بن ابلی کی کنیت ہے)تم نے عبادہ بن صامت کی ضد میں آگریہود یوں کی دوستی اختیار کی ہے وہ حمہیں مبارک ہو۔عبادہ کو اس کی ضرورت شمیں ہے۔عبداللہ بن ابلی نے کما مجھے یہ صورت حال منظور بـاس يرالله تعالى في يرايت نازل فرمائي:

َ عَلَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُو ۚ الاَ تَتَخِذُو اللَّهَوُ وَكُلِنَصَّرَى اَوُلِيَاءَ ۖ لَے كَر وَ اللَّهُ يَعُصمُكَ مِنَ النَّاسِ \* عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِينَ امْنُو ۚ الاَ تَتَخِذُو اللَّهَ وَوَكُلِنَصَّرَى اَوُلِيَاءَ ۖ لَهُ لِللَّهُ يَعُصمُكَ مِنَ النَّاسِ

ترجمہ: "اے ایمان والو! مت مناؤیمود اور نصاری کو دوست "ہے لے کر"اللہ تھے کو بچا لے گالو گول ہے "تک سل

حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ جب بو قیفاع نے حضور علی ہے لاان

ل احرجه ابن اسحاق با سناد حسن كدافي فتح الباري (ح ٧ص ٣٣٤) لا اخرجه ايصا ابو داؤد (ح ٤ ص ١ ٤١) من طريق ابن اسحاق بمعناه لا عند ابن جريز كما في التفسير لا بن كثير (ح ٢ ص ٩٩)

شروع کی تو عبداللہ بن الی منافق نے ان کاساتھ دیااوران کی جمایت میں کھڑا ہو گیا۔ ہوعوف کے حفرت عبادہ بن صامت بھی عبداللہ بن الی کی طرح ہوقیقاع کے حلیف ہتھ۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں عاضر ہو کر ہوقیقاع کی دوستی اور معاہدہ کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول رسول کی دوستی اختیار کرنے کا ظہار کیا اور عرض کیایار سول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست بناتا ہوں اور الن کفار کے معاہدے اور دوستی سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبادہ اور عبداللہ بن الی کے بارے میں سورت ما کہ ہو کی ہے آئیتیں نازل ہوگیں۔

تر جمہ : "اے ایمان والو! مت مناؤیمود اور نصاری کو دوست ، وہ آپس میں دوست میں ایک دوسر ہے ۔ انتداور اس کے رسول کو اور ایک دوسر سے کے رسول کو اور ایک دوسر سے کے رسول کو اور ایمان والول کو تواللہ کی جماعت وہی سب پرغالب ہے "۔ تک۔ ا

### بنو نضير كاوا قعه

حضور ﷺ کے ایک صحالی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے کفار قریش نے عبداللہ بن افی و غیر ہ ہوں کو بع جنے والول کے نام خط لکھا جس میں کفار قریش نے حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کو این گھر انے پر و همکی دی اور انہیں بید ڈراوادیا کہ وہ تمام عربوں کو لے کر ان پر حملہ کر دیں گے۔ اس پر ابن انی اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے جنگ کر نے کا ارادہ کر نیا۔ چنا نچ حضور (کو جب اس کا پیتہ چلا توآپ) ان کے پاس تشر بنی لے گئے اور ان سے فرمایا کہ جسیا فریب تمہیں قریش نے دیا ہے ایسا کی نے تمہیں نمیں دیا ہوگا۔ وہ تمہیں آپس میں لڑا تا چا جو ہیں (کیو مکہ مسلمانوں میں تمہارے بھائی اور بیخ بھی ہیں) جب انہوں نے یہ بنا تو سمجھ گئے کہ آپ صحیح کہ رہے ہیں اور وہ سب بھر گئے (اور حضور اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ ترک کردیا) جب غروہ بدر ہوا تو اس کے بعد قریش نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ ترک کردیا) جب غروہ بدر ہوا تو اس کے بعد قریش نے میں کو خط کھا کہ تم تو ہتھیار اور قلعوں والے ہو (حضور اور مسلمانوں کو قتل کردہ) اور انہوں میں ان کو خوب د ھکایا۔ چنانچ اس پر ہو نضیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں میں ان کو خوب د ھکایا۔ چنانچ اس پر ہو نضیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں میں ان کو خوب د ھکایا۔ چنانچ اس پر ہو نضیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں میں ان کو خوب د ھکایا۔ چنانچ اس پر ہو نضیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں

لُ عند ابن اسحاق كما في البداية (ج ٤ ص ٤)

نے حضور علی کے لیے بیغام بھجاکہ آپ اپ تین ساتھیوں کے ساتھ تشریف لا کیں ہمارے ہمن علاء آپ سے ملاقات کریں گے (اور آپ سے بات چیت کریں گے )اگریہ بینوں آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ کا اتباع کرلیں گے۔ چنانچہ آپ اس کے لئے تیار ہو گئے ان عنوں یہود یوں نے آپی بیاوروں میں خنجر چیا لیئے (کہ بات کرتے کرتے ایک وم حضور پر محلہ کرویں گے) ہو نفیز کی ایک عورت کا کھائی مسلمان ہو چکا تھااور انصار میں شامل تھا اس عورت نے اپ اس کھائی کو پیغام بھی کر ہو نضیر کی اس چال سے باخبر کردیا۔ اس کے کھائی عورت نے اپ اس کھائی کو پیغام بھی کر ہو نضیر کی اس چال سے باخبر کردیا۔ اس کے کھائی آگئے اور صبح صبح ہی لشکر کے ویت لے کر ان کا ای دن محاصرہ کر لیا اور اسٹر سے نی کو بھو ترکے اور صبح صبح ہی لشکر کے ویت لے کر ان کا ای دن محامرہ کر لیا اور اسٹر عون نے ہو کہ قور گئے ون صبح کو بھو کہ گئے اور صبح صبح ہی لشکر کے دیت لے کر ان کا ای دن محامدہ کر لیا۔ ان سے فارغ ہو کر گئے اور صبح صبح ہی اس واپس آئے (یہ محامدہ پر آبادہ فٹہ ہو کے) تو حضور نے ان سے جنگ کی آخر انہوں نے جادہ فٹی پر حضور سے صبح کر کی اور یہ بیات بھی طبح پائی کہ ہتھیار کے علاوہ بینا سامان وہ اپنے او نون پر لاد سکتے ہیں وہ سارا لے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہر چیز کی آخر انہوں نے اور نون کو دیران کر رہے تھے اور ہو لکڑی پندار ہی تھی اسے لاد نی شروع کی۔ حق کہ اپ تھوں سے اور جو لکڑی پندار ہی تھی اسے لاد نی شروع کی۔ جن کے دروان کر رہے تھے اور جو لکڑی پندار ہی تھی اسے لاد رہے تھے۔ یہ شام کی طرف ان کی پہلی جلاد طنی تھی۔ ل

حضرت این عبال فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے ہو نضیر کا محاصرہ مسلسل جاری رکھا یہاں تک کہ وہ تگ آگے اور حضور کی تمام باتیں۔ انہوں نے بان لیں اور حضور نے ان سے اس بات پر صلح کی کہ ان کو قبل نہیں کیا جائے گانور وہ اپنے علاقہ اور وطن کو چھوڑ کر (بلقاء اور عمان کے قریب) ملک شام ہی اذر عات مقام پر جائیں گے نور آپ نے ان میں سے ہر تین آو میوں کو آیک اور نے اور آپ مشکیزہ لے جانے کی اجازت دی۔ کی حضرت محمد من مسلمہ قرماتے ہیں کہ ان کو حضور علیہ نے ہو نضیر کی طرف بھیجا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ ہو نضیر کو جانو طبی کے لئے نیمن دن کی مسلمہ تادیں سے ان ان سعد نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ نے ہو خطور علیہ کے لئے نیمن دن کی مسلمہ تادیں سے ان ان سعد نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ کے بوا

ل احرجه ابن مردویه با ساد صحیح الی معمر عن الرهری احبر بی عبدالله بن عدالرحمن بن کعب بن مالک و کدا احرجه عبد بن حمید فی تفسیره عن عبدالرزاق وفی دلک روعلی ابن التین فی رعمه انه لیس فی هده القصه حدیث با سناد کدافی فتح الباری (ج ۷ص ۱۳۳۲)واخرحه ایصاً ابو دانود من طریق عبدالرزاق عن معمر بطوله مع زیادة وعبدالرزاق وابن مدرو الیه فی الدلائل کما فی بذل المحدود (ج ٤ ص ۲ ٤) عن الدرا قرشور آترجه الیه فی الدلائل کما فی بذل المحدود (ج ٤ ص ۲ ٤) عن الدرا قرشور آترجه الیه فی الدلائل کما فی بذل المحدود (ج ٤ ص ۲ ۲) عن الدرا قرشور آترجه الیه فی کذافی التفسیر لا بن کثیر (ج ٤ ص ۳۳۳)

نفیر کے پاس حضرت محمر بن مسلمہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ تم میرے شہرے نکل جاؤ اور جیب تم نے میرے ساتھ غداری کاارادہ کر لیا تواب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہواور میں حمیس (بہال سے جانے کے لیئے)وس دن کی مسلت دیتا ہول۔ ا

#### بنو قريطه كاواقعه

حضرت عا ئشہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں باہر نکلی اور میں لوگوں کے پیچھے چل رہی تھی کہ اتنے میں میں نےاپنے چیچے زمین پر بیروں کی چاپ سن۔میں نے دیکھا کہ حضرت سعدین معاذ اور ان کے بھتے حضرت حارث بن لوس ﷺ کے آرہے ہیں اور حضرت سعد نے ڈھال اٹھار تھی تھی۔ میں زمین پر ہیٹھ گئے۔ چنانچہ حضر ت سعد گزرے اور انہوں نے لوہے کی زرہ مہن رکھی تھی۔ (قد کے لیے ہونے کی وجہ ہے)ان کے جسم کا پچھ حصہ اس زرہ میں ے ظاہر ہو رہا تھا۔ مجھے خطرہ ہوا کہ ان کے جسم کے کھلے ہوئے حصہ پر وعثمن وار نہ کر دے۔ حضرت سعد بھاری بھر کم اور بڑے قد آور انسان تھے وہ یہ شعریڑھتے جارے تھے :۔

مااحس الموت ادا حان الإجل

لت قليلاً بدرك الهيحا حمل ذرا تھوڑی دیر ٹھمر جاتا کہ حمل (نامیآدمی) بھی لڑائی میں پہنچ جائے اور جب موت کا و قت آجائے تو وہ کتنی حسین معلوم ہوتی ہے۔ پھر میں کھڑی ہوئی لور ایک باغ میں داخل ہوئی۔وہاں دیکھا تو چند مسلمان وہاں ہیٹھے ہوئے تھے جن میں حضر ت عمرین خطاب بھی تھے اور ان میں ایک مسلمان خود پنے ہوئے بھی تھے (مجھے دیکھے کر) حضرت عمرنے فرمایا تم کیوں آئی ہو ؟اللہ کی قتم اتم بردی جرات والی ہو۔ تنہیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی مصیبت بیش آجائے یا تنگست ہو جائے اور بھٹکہ ڑ مج جائے (تمہیں اس جنگ کے دوران گھر میں رہنا چاہے تھاباہر نسیں نکلنا چاہئے تھا) حضرت عمر مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میرادل جاہنے لگا کہ زمین بھٹ جائے اور میں اس میں جلی جاؤں۔اتنے میں خو دوالے آدمی نے اپناخو د سرے اٹھایا تووہ حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ تھے۔انہوں نے کمااے عمر! تمہارابھلا ہو۔آج تو تم نے حد کروی (اس بے جاری کو) بہت کچھ کمہ ڈالا۔ ہم لوگ فکست کھا کریا بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کمال جاسکتے ہیں ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں (کہ مجھے جس کا ندیشہ تھاوہی ہوا) کہ قریش کے ائن العرقہ نامی ایک آدی نے حضرت سعد کو تیر مار الور کہالے میراتیر الور میں انن العرقہ ہوں چنانچہ اس کا ایک تیرر گبازو پر آگر لگاجس ہے وہ رگ کٹ منی ۔ حضرت

<sup>🧞</sup> كدافي الفنح (ح ٧ص ٢٣٣)

سعدنے اللہ ہے وعالی کہ جب تک میری آٹکھیں ہو قریطہ کے (انجام کے )بارے میں مُصندُ کی نہ ہو جائیں اس ونت تک مجھے موت نہ دے۔ بو قطہ حضرت سعد کے جاہلیت میں ووست اور حلیف تھے۔ چنانچہ (ان کی وعاکی وجہ سے)ان کے زخم سے خون نکانا، یم ہو گیااور الله تعالیٰ نے مشر کمین پر زور دارا تدھی جمجی اور الله تعالیٰ کی مدد ایک آئی که مسلمانوں کو لڑ نانہ پڑااور انٹد تعالیٰ بڑے قوی اور عالب ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی تہامہ اور عیینہ من بدر اور اس کے ساتھی بجد چلے گئے اور ہو قریظہ واپس آکر اپنے قلعوں میں قدمہ بند ہو گئے اور حضور ﷺ مدینہ والیل تشریف لے آئے اور آپ کے تھم وینے پر حضرت سعد کے لیئے مسجد میں چیڑے کا خیمہ لگایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل تشریف لائے اور ان کے دانت غبار آلو د تھے۔انہوں نے حضور سے عرض کیا کیاآپ نے ہتھیار رکھ دیئے ؟"نمیں "۔اللہ کی متم فرشتول نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔آپ ہو قریطہ کی طرف چلیں اور ان ہے نڑیں۔ چنانچہ حضور نے اپنے ہتھیار پین لیئے اور لوگوں میں کوچ کا اعلان کروایا کہ چلو۔ ہو غنم مسجد کے پڑوی تھے اس کے ارد گر درہتے تھے۔ آپ ان کے پاس سے گزرے توان سے بوچھاابھی تمہارے پاس سے کون گزر کر گیاہے ؟انہوں نے کما ہمارے پاس سے حضرت د حید کلبی گزر گئے ہیں(حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ حضرت د حیہ کی شکل میں آیا كرتے تھے اس لينے) حضرت جرائيل كى داڑھى اور عمر اور چرہ سب يچھ حضرت دحيہ كلبى جیسا ہو تا تقا۔ حضورؑ نے جاکر ہو قریطہ کا بچیس دن محاصرہ کیا شدید محاصرہ کی وجہ ہے جب ہو قریط تنگ آگئے اور ان کی مصیبت اور پریشانی بہت زیادہ ہو گئی توان سے کہا گیا کہ حضور عظیمہ کا فیصلہ قبول کر لوانہوں نے او لبابہ بن عبدالمنذر سے مثورہ کیا۔ او لبانہ نے انہیں اشارے ے متادیا کہ تم ذیج کردیئے جاؤ گے۔ آخر ہو قریطہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں سعد من معاذ کا فیصلہ منظور ہے۔ حضورؑ نے فرمایا چلواجھا ہے تم سعدین معاذِ کے فیصلہ کو مان لو۔ چنانچہ حصرت سعدین معاذ گوایک گذیھے پر سوار کراکر لایا گیا۔ جس پر مجھور کی چھال کایالان رکھا ہوا تھا۔ (راستہ میں)ان کی قوم نے ان کو ہر طرح ہے گھیر اہوا تھااور سب ان ہے ( ہو قریطہ کی سفارش کرتے ہوئے) کمہ رہے تھے کہ ریہ تمهارے حلیف اور دوست ہیں اور مصیبت میں کام آنے والے ہیں اور انہیں تم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ حضرت سعد (سب کی سنتے رہے اور خاموش رہے اور انہوں) ہے ان کی کسی بات کا کوئی جو اب نہ دیا۔ اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے جب بو قریط کے محلّہ کے قریب پنچے توانی قوم کی طرف مِتوجہ ہو کران ہے کماکہ میرے لیئے اب اس بات کا وقت آچکا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی برواہ نہ

کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت اوسعیڈ نے بیان کیا کہ جب حضرت سعد سامنے ے ظاہر ہوئے تو حضور نے فرمایا کھڑے ہو کر اپنے سردار کو (احتیاط سے سواری ے) اتارو۔ حضرت عمرطنے فرمایا کہ ہمارے سر دار تو اللہ ہیں۔ حضور نے فرمایا انہیں ا تارو۔ چنانچہ صحابہؓ نے ان کو اتار ا( حضور نے یہ سار ااہتمام ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے كروليا ﴾آپ نے فرمایا ہو قریطہ كے بارے ميں اپنا فيصلہ سنادو حضرت سعد نے فرمایا ان كے بارے میں میں میہ فیصلہ کر تا ہول کہ (انہول نے یوی غداری کی ہے اس لیے) ان میں جو مرد كرائى كے قابل ہے اسے قبل كرديا جائے اور ان كے پوں كو قيد كرليا جائے اور ان كامال (مسلمانوں میں) تقسیم کرویا جائے۔حضور نے فرمایاتم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے ر سول والا فیصلہ کیا ہے۔ پھِر حضرت سعد نے دعاما تکی اے اللہ !اگر تو نے اپنے نبی کے لکئے قریش ہے کوئی لڑائی باقی رکھی ہے تو بھے اس (میں شرکت) کے لیئے باقی رکھ اور اگر تونے اسیے نبی بور قرایش کے در میان لڑائی کاسلسلہ ختم کر دیاہے تو مجھے اٹھالے یہ د عاکرتے ہی ان کے زخم سے پھر خوان بھنے لگا۔ حالا نکہ بیرزخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ کان کی بالی کی طرح چھوٹاسا نشان نظراً تا تھا۔ اور حضور کے ان کوجو خیمہ لگا کر دیا تھا یہ اس میں واپس آگئے۔ حضرت عا کشہ فرماتی ہیں (کہ چندونول کے بعد ان کا انقال ہو گیالور)انقال کے و نت حضور ﷺ اور حضر ہت الدبحر لور حضرت عمر رضی الله عنماان کے پاس موجود نتھ (لوریہ سب رورہ ہے تھے)اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں محمہ (ﷺ) کی جان ہے میں اپنے حجرہ میں تھی اور حضرت عمر لور حضرت او بحر کے رونے کی آوازوں کو الگ الگ پہچان رہی تھی اور حضور کے صحابہ ایس میں بوے زمول تھے جیے کہ اللہ یاک نے ان کے بارے میں (قرآن میں) فرمایا ہے:۔

ر سیم بین ہم کے ایسے موقع پر) حضور کیا کیا کہ اسے موقع پر) حضور کیا کیا کرتے تھے ؟ انہوں نے کماآپ کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں آتے تھے لیکن جب کسی کے بارے میں ہوا غم ہو تا نوآپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا کرتے تھے آ۔ (اکثر تو بھی حالت ہوتی تھی لیکن بھی

ل احرجه الا مام احمد وهذا الحديث استاده جيد وله شواهد من وحوه كثيرة كدافي البداية (ج كل مام احمد وهذا الحديث استاده جيد وله شواهد من وحوه كثيرة كدافي البداية (ج كل ١٣٨) واخرحه ابن سعد (ج ٢ ص٣٠) عن عائشة مئله وقال الهيثمي (ج ٦ ص ١٣٨) رواه احمد وفيه محمد بن عمرو ركبن علقمه وهو حسن الحديث وبقية رحاله ثقات انتهى وقال الحافظ في الاصابة (ج ١ ص ٢٧٤) حديث صحيح ضحيحه ابن حبان انتهى واحرجه ايصا ابو بعيم بطوله كما في الكز (ج ٧ ص ٤٠) وقد راد بعد هذا الحديث عدة احاديث من طريق محمد بن عمرو وهذا في قضائل سعد بن معاد

آنسو بھی آجاتے تھے)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سعدین معاذ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ ہیں روئے اور آپ کے محلبہ بھی روئے۔ حالا نکہ آپ کی عام عادت یہ تھی کہ جب آپ کو بہت زیادہ رنج ہو تاآپ پی داڑھی کو بہت نیادہ رنج ہو تاآپ پی داڑھی کو پکڑلیا کرتے تھے اور ہیں اس وقت اپنواللہ کے روئے کی آواز کو الگ الگ بچپان رہی تھی کے حضر ت عاکشہ فرماتی ہیں کہ حضور تھی ہے حضر ت معدین معاذ کے جنازے سے واپس تشریف لائے توآپ کے آنسوآپ کی واڑھی پر بہہ رہے تھے۔ کا

حضر ات انصار رضی الله عنهم کادین عزت پر فخر کرنا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ایک دوسرے پر فخر کرنے گئے۔ اوس نے کہاہم میں سے دہ صحالی بھی ہیں جن کی (موت کی) وجہ سے عرش بھی ہیل گیا تھا اور وہ حضر ت سعد بن معافر ہیں اور ہم میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی (لاش کی) حفاظت شد کی تھیوں کے ایک غول نے کی تھی اور وہ حضر ت عاصم بن ثابت بن المی افٹح ہیں اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جن کی اکیلے گی گواہی دواد میوں کی گواہی کے برابر قرار دی گئی ہیں جن اور وہ حضر ت خزیمہ بن ثابت ہی تاب کی گواہی دواد میوں کی گواہی ہے برابر قرار دی گئی ہے۔ اور وہ حضر ت خزیمہ بن ثابت ہیں (اس پر) قبیلہ خزرج نے کہا کہ ہم میں سے چارا دمی السے ہیں جنہوں نے حضور شرائے کے ذمانے میں مکمل قرآن حفظ کرنے کی سعات حاصل کی جوان کے علاوہ اور کی کو حاصل نہ ہو سکی اور وہ (چار حضر ات) یہ ہیں۔ حضر ت زید بن ثابت ہوان کے علاوہ اور کی کو حاصل نہ ہو سکی اور وہ (چار حضر ات) یہ ہیں۔ حضر ت زید بن ثابت ہوان کے علاوہ اور کی کو حاصل نہ ہو سکی اور وہ (چار حضر ات) یہ ہیں۔ حضر ت زید بی تابت ہوان کھیں۔ سکہ

حضر ات انصار کاد نیاوی لذ تول اور فانی سامان ہے صبر کرنا

اور الله تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے راضی ہونا

حضرت عبداللہ بن رہائ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے ہیں چندو فود حضرت معاویہ کی خدمت میں آئے۔ان و فود هیں میں بھی تھا اور حضرت ابو ہریرہ جھی تھے۔ہم لوگ ایک

۱ ر عند ابن جریر فی تهذیبه کما فی کنز العمال (ح ۷ص ٤١) ۲ ر عبد الطبرانی قال الهیشمی (ح۹ص ۴ میلی والبرار والطبرانی و الهیشمی (ح۹ص ۴ میلی والبرار والطبرانی و رجالهم رحال الصحیح کما قال الهیشمی (ح ۱۹ص ۴۹) واخرجه ایضا ابو عواله وابن عساکر وقال عدا حدیث حسن صحیح کما فی المنتخب (حقص ۱۳۹)

دوسرے کے لیئے کھانا تیار کیا کرتے تھے اور حضرت او ہریرہ نے ہماری بہت وعوتیں کیں۔ ہاشم راوی کہتے ہیں کہ حضرت او ہر رہ نے ہمیں اپنی قیام گاہ پر بہت زیاد مبلایا کیک د فعہ میں نے (اپنے ول میں) کما کیا میں کھانا تیار کر کے ان سب کواپنی قیام گاہ کی دعوت نہ دوں؟ چنانچہ میں نے کھانا تیار کرولیا۔عشاء میں حضرت او ہریرہ سے میری ملا قات ہوئی تو میں نے ان سے کماآج رات کھانے کی دعوت میرے ہاں ہے۔ انہوں نے کماکیاآج تم مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے سب کو اپنے بال بلایا وہ سب میرے ہاں آئے تو حضرت ابو ہرِیرہ نے فرمایا اے جماعت انصار! کیا نیس حمیس تمہارا ہی قصہ نہ بتاؤں ؟ پھر انہوں نے فتح کمہ کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہا حضور عظی تشریف لائے اور آپ کمہ میں ( فاتحانه ) داخل ہوئے۔ حضور نے لشکر کے ایک حصہ پر حضرت زبیر " کواور دوسرے حصہ بر حضرت خالدٌ کوامیر بناکر بھیجااور غیر مسلح مسلمانوں پر حضرت عبیدہؓ کو مقرر فرمایا۔ بیہ حضرت وادی کے چوالے جھے سے گئے اور حضور اپنے الشکر میں تھے۔ قریش نے مختلف قبائل کے آدمی اکٹھے کرر کھے تتے اور انہوں نے کہا ہم ان کوآ گے رکھیں گے۔اگر ان کو پچھے غلبہ مل گیا تو ہم ان کے ساتھ ہول گے اور اگر وہ فکست کھا گئے تو حضور ہم سے جو مطالبہ فرمائیں گے ائے بورا کردیں گے۔حضور نے نظر اٹھائی۔ میں آپ کو نظر آیا آپ نے فرمایا اے او ہر مرہ امیں نے کمالبیک یار سول اللہ آپ نے فرمایا جاؤ میرے لیئے انصار کو بلالا وُلیکن ان کے ساتھ کوئی اور غیر انصاری نہ آئے۔

میں نے سب کوبلیادہ سب آگے اور حضور کے اردگر دجع ہوگئے۔ حضور بھانے نے فر بلا کیا تم قریش کے مختلف قبیلوں کے رئے طے اور ان کے تابعد ارلوگ دکھ رہ ہو؟ پھر آپ نے اپنائیک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ارکر کماان سب کوا تھی طرح سے (کھیتی کی طرح) کا ف ڈالواور صفا بہاڑی پر مجھ سے ملو۔ حضرت او ہر برہ فرماتے ہیں ہم چلے (اور قریش کے ان مختلف قبائل کے لوگوں کا یہ حال تھا) کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ان لوگوں میں سے جتنے چاہے ان کو قتل کر لے۔ ان میں سے کوئی بھی ہماری طرف کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضر ت او سفیان نے کمایار سول اللہ! (آج تو) قریش کی جماعت فنا ہو جائے گی۔ آئ کے بعد قریش ہاتی نہیں رہیں گئی ہو جائے گا اے اس سے اور جو او سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اے اس سے دروازے ہد سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اے اس ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے دروازے ہد کر لیئے (کمہ فتح ہونے کے بعد) حضور مجر اسود کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا سٹلام فرمایا کی بیریت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جے آپ نے کنارے سے پکڑر کھا

تھا۔ طواف کرتے ہوئے آپ کا گزر ایک مت کے پاس سے ہوا جو بیت اللہ کے پہلو ہیں رکھا ہوا تھا جس کی کفار مکہ عبادت کیا کرتے تھے۔آپ اس کی آنکھ ہیں کمان مارتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزُهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو قا

"حن آئریااور باطل مث کیا ،باطل ہے ہی منے والی چیز۔" پھر آپ صفا بہاڑی پر تشریف لائے اور اس براس جگہ تک چڑھے جمال سے بیت اللہ نظر آنے لگا۔ پھرآپ ہاتھ اٹھا کر پھھ دیر ذکر ود عامیں مشغول رہے اور انصار اس وقت نیچے کھڑے ہوئے تھے وہ ایک ووسر ہے ے کینے لگے کہ ان حضرت پر توانی بستی کی محبت اور اپنے خاندان کی شفقت غالب آگئی ہے ( سیمی توان اہل مکہ کی ہزار ایذاء رسانیوں کے باوجو دانہیں قبل نہیں کیا۔ شایداب مدینہ چھوڑ کریہ مکہ آگر رہنے لگ جائیں )اتنے میں آپ پر وجی اتر نے لگی ،اور آپ پر وحی کا اتر نا ہم سے بوشیدہ نہیں رہا کر تا تھالور جب وحی اتر نے لگتی تھی تو ختم ہونے تک ہم میں ہے کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دکھ سکتا تھا۔ جب وحی کااتر ناختم ہو گیا توآپ نے اپناسر مبارک اٹھ یالور فرمایا نے جماعت انصار ! کیاتم نے بیہ کما ہے کہ ان حضرت پر اپنی بستھ کی محبت اور ا بے خاندان کی شفقت عالب آگئ ہے ؟ انصار نے کمایار سول اللہ! ہم نے یہ کما ہے آپ نے فرمایا پھر میر اکیانام رکھا جائے گا ؟ بے شک میں توانلہ کابید ہاور اس کار سول ہوں (میں تو ہ ہی کروں گاجواللہ تعالٰ جھے ہے فرمائیں گے۔اپنی مرضی ہے میں کچھے نہیں کر تاہوں) ہیں نے الله كى نسبت ير تمهارى طرف جرت كى ب-اب زندگى تمهارے ساتھ گزارول گالور تمهارے ہاں ہی مروں گا۔ (چنانچہ ایسا ہی ہوا) اس پر انصار (خوشی ہے)روتے ہوئے گآپ کی طرف لیکے اور کہنے لگے اللہ کی قسم! ہم نے بیات صرف اس کستے کہی تھی تاکہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے ہی رہیں (ہمیں چھوڑ کر کہیں اور نہ چلے جائیں ہم نے توبہ بات محض اللہ ور سول کی انتائی محبت کی وجہ ہے کہی تھی) حضور ﷺ نے فرمایا اللہ اور اس کار سول تہیں سیا مجھتے ہیں اور تم لوگوں کا عذر قبول کرتے ہیں (کہ تم نے غایت محبت کی وجہ ہے یہ کما) ک حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن ہوازن اور غطفان وغیرہ قبائل کفار اینے جانور اور بچوں کو بھی ساتھ لے کرآئے تھے (یہ اس زمانے کاد ستور تھا کہ جو لوگ میدان جنگ میں جے رہے اور نہ تھا گئے کا پختہ عزم کر کے آتے وہ اپناسب کچھ ساتھ لے کر میدان

احرحه الا مام احمد وقد رواه مسلم والسائي من حديث ابي هريرة بحوه كدافي
 البداية(ح ٤ ص ٢٠٧)واحرحه ابن ابني شيبة محتصرا كما في الكبر (ح ٧ ص ١٣٥)

جنگ میں آتے کہ مرجا کیں لیکن واپس نہیں جائیں گئے )اور حضور علیا کے ساتھ وس بزار مسلمان بھی تھے اور مکہ کے وہ لوگ بھی تھے جن کوآپ نے عام معافی دے دی تھی اور باوجو و ان پر قابویا لینے کے انہیں قمل نہیں کیا تھا۔ جنہیں طلقاء لینی آزاد کر دولوگ کہا جاتا تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ سب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ مجئے اور حضوراً کیلے رہ مجئے (دعمن کی طرف بن ہے ہوئے جمال آپ تھے وہاں اس وقت آپ اکیلے رہ گئے تھے) تو پھر آپ نے اس ون دوآوازیں انگ انگ لگائیں۔ پہلے آپ نے دائیں طرف متوجہ ہو کرآواز وی اے جماعت انصار تو انصار نے کمالیک یار سول اللہ اآپ خوش رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر بائیں طرف متوجه مو كرآپ نے آواز دى ،اے جماعت انصار! توانصار نے كما ابيك يار سول الله! آپ خوش رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر ہائیں طرف متوجہ ہو کرآپ نے آواز دی اے جماعت انصار! توانصارنے کمالبیک مارسول الله اآپ خوش رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔آپ سفید نچر پر سوار تھے۔ آپ نے اس سے بنچے انز کر فرمایا میں التد کابندہ اور اس کار سول ہوں۔ پھر مشر کین کو شکست ہو گئی اور اس دن حضور کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا جسے آپ نے مهاجرین اور طاتفاء (نومسلم آزاد کر دواہل مکہ ) ہیں تقتیم کر دیااور اس ہیں ہے انصار کو پچھے نہ دیا۔ اس پر انصار ( کے بعض افراد ) نے کہاجب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور جب مال غنیمت تقسیم کرنے کاوقت آتا ہے تووہ دوسرول کو دے دیا جاتا ہے۔ کسی طرح میربات حضور علی کئی گئی توآپ نے ان کو ایک خیمہ میں جمع فرمایا اور ان سے فرمایا اے جماعت انصار! وہ کیابات ہے جو مجھ تک بینچی ہے ؟ سب خاموش رہے پھرآپ نے فرمایا ہے جماعت انصار! کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا کو لے کر جائیں اور تم لوگ اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ ؟انصار نے کہا ہم بالکل راضی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار وانی گھاٹی میں چلوں گا ہشام ر او ی کتے ہیں کہ میں نے( حضرت انس ہے) کہااے او حمز ہ( ریہ حضرت انس کی کنیت ہے) کیا آب اس موقع بروہاں موجود تھے ؟ انہول نے کہا میں وہاں سے کمال عائب ہو سکتا تھا؟ حضرت او سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ کو جنگ حنین میں بہت سامال غنیمت ملااہ رآپ نے یہ سب مال غنیمت قریش اور عرب کے (نو مسلم) مولفۃ القنوب افراد میں تقسیم کر دیالور انصار کواس میں ہے کچھ نہ ملا توانصار کو بیات محسوس ہوئی یہال تک کہ

لى احرجه المحاري كذافي البداية (ح \$ ص ٣٥٧) واحرحه ايصا اس ابي شيبة واس عساكو بنجوه كما في الكنز (ج ٥ص٧ ٣٠)

ان میں سے بعض افراد کی زبان سے بیہ نکل حمیا کہ اللہ کی قتم حضور علی تو اپنی قوم سے جا کے (اور اب بیہ بہیں مکہ میں تھمر جائمیں سے اور مدینہ واپس نہیں جائمیں سے) تو خضرت سعد بن عبادة في خصور كي خدمت ميں جاكر عرض كيايار سول الله! قبيله انصار اپنجي ميں آپ كے بارے ميں كچھ پارے ہيں۔ آپ نے فرمایا كيوں ؟ انہوں نے كہاوہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ آپ نے سارامال غنیمت اپنی قوم میں اور باقی عرب لو گوں میں تقسیم کر دیااور انصار کو اس میں سے پچھ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا ہے سعد! تمهار اس بارے میں کیا خیال ہے ؟ انہوں نے کما میں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہول (جو ان کا خیال ہے۔وہی میرا)آپ نے فرمایا اپنی قوم کو میرے لیئے اس احاطہ میں جمع کر لو اور جب وہ جمع ہو جائیں تو مجھے خبر کر دینا۔ حضرت سعد نے باہر انصار میں اعلان کر دیااور سب کو اس احاطہ میں جمع کر لیا۔ یکھ مهاجرین آئے تو ان کو بھی (اندر آنے کی )اجازت وے دی اور کچھ اور آئے تو ان کو حضرت سعد نے واپس کر دیا۔ جب سارے انصار وہال جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے حضور کی خدمت میں جاکر عرض كيابيار سول الله إآب نے مجھے جمال جمع كرنے كا حكم ديا تھا قبيله انصار وہاں جمع ہو چكا ہے۔چنانچہ حضور ﷺ وہال تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمانے کے لیئے کھڑے ہو گئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثلیان کی پھر فرمایا ہے جماعت انصار! کیا ہے بات نہیں ہے کہ میں جب تمهارے پاس گیا تھا تو تم سب گر اہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی اور تم سب فقیر تھے انٹد نے تنہیں غنی کر دیالور تم اپس میں ایک دو ہرے کے دستمن تھے اللہ نے تمارے دلوں میں الفت پیدا فرمادی ؟ انصار نے کہاجی ہاں بالکل ایسے ہی ہوا۔ پھرآپ نے فرِمایا ہے جماعت انصار اہم جواب کیوں شیں دیتے ہو ؟ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ہم کیا کہیں ؟اور ہم کیا جواب ویں ؟سارااحسان تواللہ اور اس کے رسول کا ہے۔آپ نے فرمایا الله كى فتم إاكرتم چاہو تو يد كمه كيتے ہواور (اس كنے ميس)تم سيح ہو مے اور سے مانے جاؤ مے ( یعنی الله ور سول بھی تنہیں سچا سمجھیں گے ) کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے تواپ کو لوگوں نے اپنے ہال سے نکالا ہوا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیااور آپ فقیر تھے۔ہم نے آپ سے مالی ہمدر دی کی اور آپ خو فز دو تھے ہم نے آپ کو امن دیالور آپ بے بار وید د گار تھے ہم نے آپ کی نفرت کی اس پر انصار نے کمایہ ساراا حمال اللہ اور اس کے رسول کا ہے چراب نے کماتم کھاس پھوس کی طرح جلد ختم ہو جانے والیاس دنیا کی وجہ سے اپنے ولوں میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔وہ تو میں نے مال غنیمت دے کران لو گول کی تالیف قلب کی ہے جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور میں نے حمیس اس نعت اسلام کے حوالہ کیا ہے جو اللہ نے تمہاری قسمت میں

الکھی (کہ تم مال غنیمت کے نہ ملنے کے باوجود نعمت اسلام پر اللہ اور رسول ہے راضی ہو گے) اے جماعت انساد! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام لوگ تو بحر یال اور اونٹ لے کر اپنے گھر دل کو جائے۔ قتم ہے اس کر اپنے گھر دل کو جائے۔ قتم ہے اس ذات کی ، جس کے قضہ میں میری جان ہے اگر لوگ ایک گھائی میں چلیں اور انسار و دسری گھائی میں چلیں تو میں انسار کی گھائی میں چلول گا۔ اگر بجرت (کو فضیلت)نہ ہوتی تو میں بھی افسار میں کا ایک آومی ہوتا ہے اللہ ! انسار پر انسار کے بیٹول پر ، انسار کے بیٹول کے بیٹول پر انسار میں کا ایک آومی ہوتی اور انہوں رحم فرما (یہ سن کر) تمام انسار رونے لگ مجے اور انتار ویے کہ داڑ ھیال تر ہو گئی اور انہوں نے کہا تم اللہ کے رسول کی تقسیم مال پر راضی ہیں چنانچ آپ واپس نے کہا تم اللہ کے رسول کی تقسیم مال پر راضی ہیں چنانچ آپ واپس (اپنی قیام گاہ پر) تشریف لیے گئے اور حضر ات انسار بھی ۔ ا

حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضور اقد سے اللہ نفیمت کوبھور احسان قریش فیر ہو(نو مسلم لوگوں) میں تقسیم فرمادیا تواس پر انسار یا مناراض ہوگئے۔ جب حضور کے یہ خبر کی تواپ ان کی قیام گاہوں میں ان کے پاس تشریف باراض ہوگئے۔ جب حضور کے نیم فیا یہاں جو بھی انسار میں ہے ہو وہ حضور کی قیام گاہ پر چلا جائے (چنانچہ وہ سب وہاں چلے گئے) تو حضور ان کے پاس تشریف لائے اور پہلے القد کی حمہ جائے القد کی حمہ وہان کی اور پہلے القد کی حمہ وہان کی اور پہلے القد کی حمہ وہان کی اور پہلے القد کی حمہ وہائی کی اور پھر فرمایا ہے جماعت انسار! میں نے یہال غنیمت جمیس نمیں ویابا ہے جماعت انسار! میں اور اللہ تعالی ان کے دلوں میں اسلام کو (پورے طور ہے) داخل فرمادے۔ تم ہوا کریں اور اللہ تعالی ان کے دلوں میں اسلام کو (پورے طور ہے) داخل فرمادے۔ تم لوگوں نے اس بارے میں بچھ بینی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہے جماعت انسار! کیااللہ نے تم پر یہ احسان نمیں کیا کہ تم کو نعت ایمان عطافر مائی اور خصوصی اکرام سے نواز الور تہمار ابہترین اور بہت خوصورت نام رکھا یعنی اللہ لور اس کے رسول کے انسار (لور عدول کے انسار (لور علی میں انسار ابہترین اور بہت خوصورت نام رکھا یعنی اللہ لور اس کے رسول کے انسار (لور عدول کے انسار اور عمر کی دادی میں جو تو میں تماری دادی میں چلوں گا کیا تم اس بات پر راضی عرب تم دو بر کی دادی میں چلوں گا کیا تم اس بات پر راضی عرب تم دو بر کی دادی میں چلوں گا کیا تم اس بات پر راضی عرب کیا گا کے تم اس بات پر راضی علی کی کی تو تو میں تماری دادی میں چلوں گا کیا تم اس بات پر راضی عرب کی دادی میں جو تو تو میں تماری دادی میں چلوں گا کیا تم اس بات پر راضی

لَ عد ابن اسحاق وهكدا رواه الا مام احمد من حديث ابن اسحاق ولم يروه احد من اصحاب الكتب من هذا الوجه وهو صحيح كدافي البداية (ج ٤ ص ٣٥٨) وقال الهيثمي (ح ٥ ص ٣٠) رجال احمد رجال الصحيح غير محمد بن اسحاق وقد صرح با لحسماع انتهى واحرجه ايصاً ابن ابن شيبة من حديث ابن سعيد بطوله بمعناه كما في الكتر (ح ٧ ص ١٣٥) وانحرح البحاري شيا من هذا السياق من حديث عبدالله بن ريد بن عاصم كما في البداية (ح ٤ ص ٢٥٨) وابن ابن شيبة ايضاً كما في الكر (ح ٧ ص ١٣٦)

نہیں ہوکہ لوگ بحریاں اور جانور اور اون لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟
جب انصار نے حضور ہے کہ کی ہے بات کی تو انہوں نے کما(اس تقیم پر) ہم بالکل راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جو کہا ہے اس کے جواب میں ہم بھی بچھ کو۔ انصار نے کمایار سول اللہ اللہ اللہ اللہ اور آپ نے ہمیں اند جرے میں پایا۔ اللہ نے آپ کے ذریعہ سے ہمیں روشی کی طرف تکالا ، اور آپ نے ہمیں آگ کے گڑھ کے کنارے پر پایا۔ اللہ نے آپ کے ذریعہ سے ہمیں اللہ جائے کے ذریعہ سے ہمیں اللہ کے دین ہونے پر اور محم ہے گئے کے نی ہونے پر اصی ہیں یار سول اللہ اہم کھلے دل سے کہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہیں کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم اس کے عادہ بچھ اور جواب میں کتے تو بھی میں کتا کہ تم نے ٹھیک کما اللہ کی قسم اگر تم اس کے عادہ بچھ اور جواب میں کتے تو بھی میں کتا کہ تم نے ٹھیک کما کو آپ بال سے نکالا ہوا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ، اور لوگوں نے آپ کو جمنلار کھا تھا ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ نے یارو مددگار تھے ہم نے آپ کی نصر سے کی اور آپ کی جس دعوس کو لوگوں نے کہا کہ خواب میں کتے تو ٹھیک کے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی جس دعوس کو لوگوں نے کہا۔ اگر تم یہ باتیں جو اب میں کتے تو ٹھیک کے انصار نے کہا۔ نہیں باعد اللہ لور اس کے رسول کا احمان ہے اور اس کے رسول کا جمان ہے اور اس کے رسول کا جمان ہے دور اس کے رسول کا جمان ہور اس کے رسول کا جمان ہور اس کے دسول کا ہم پر اور دعوس کی دور نے لگے ل

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب القد تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ کو اموالی ہوازن بطور غنیمت عطا فرمائے اور آپ کچھ لوگوں کو سو سواونٹ دینے گئے توانسار کے کچھ لوگوں نے کماالندر سول اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے کہ آپ قریش کو دے رہ ہیں اور ہمیں چھوڑے جارہ ہیں۔ حالا نکہ ہوازن کا خون ابھی بھی ہماری تکواروں سے فیک رہاہ (جماو میں جان تو ساری ہم نے لگائی اور دے رہ ہیں دوسر ول کو) کی طرح سے بیات حضور کو معلوم ہوگئی۔ آپ نے آدمی ہی کی کر انسار کو چڑے کے ایک خیمہ میں ججع کیا اور آپ نے دوسر ول کو ای کی طرح ہو کر فرمایاوہ کیا دوسر ول کو ای کی خیمہ میں ججع کیا اور آپ نے دوسر ول کو این کے ساتھ نہ بیٹھے دیا۔ جب سب جع ہو گئے توآپ نے کھڑے ہو کر فرمایاوہ کیا بات ہے جو مجھے تماری طرف سے پہنی ہے؟ تو سمجھ دار انسار نے کمایار سول اللہ ایمارے بیوں نے کہا میں کما البتہ ہمارے چند نو عمر لوگوں نے کماہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ کی بیوں نے کماہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہ ہیں اور ہمیں چھوڑے جارہے حالا نکہ ان کا (یعنی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہ ہیں اور ہمیں چھوڑے جارہے حالا نکہ ان کا (یعنی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہ ہیں اور ہمیں چھوڑے جارہے حالا نکہ ان کا (یعنی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہ ہیں اور ہمیں چھوڑے جارہے حالا نکہ ان کا (یعنی کو دے رہ ہیں اور ہمیں چھوڑے جارہے حالا نکہ ان کا (یعنی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہ ہیں اور ہمیں چھوڑے جارہے حالا نکہ ان کا (یعنی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہ ہیں بھوڑے جارہے حالا تکہ ان کا (یعنی مغفرت فرمائے کہ قریش کو دے رہ ہیں ہیں دور ہمیں جھوڑے جارہ حالا تکہ ان کا دینہ کیں دور ہوں کو دے رہ ہوں کو دی در ہوں کو دی در

احرجه الطبراني قال الهيشمي (ح ١٠ ص ٣١) وفيه رشدين نن سعد وحديثه في الرقاق ونحو ها حسن وبقية رجاله ثقات انتهى.

قریش کا خون )ابھی بھی ہماری مکواروں سے ٹیک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی ابھی جو لوگ کفر ے اسلام میں آئے ہیں میں نے ان کو یہ مال غنیمت تالیف قلب کے لیئے دیا ہے۔ کیا تم اس بات پرراضی نہیں ہو کہ اوگ مال لے کر جائیں اور تم نبی (کریم ﷺ)کو لے کر آپنے گھرون کو جاؤ ؟الله کی قشم اتم (نبی کی)جس ذات اقدس کولے کر اپنے گھر وں کو دالیں جارہے ہو۔وہ اس (مال ننیمت) ہے (ہز ار در جہ) بہتر ہے جے وہ لوگ لے کر واپس جارہے ہیں انصار نے کمایار سول الله اجم ہالکل راضی ہیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا تم (میر سے بعد )اس بات کو پاؤ کے کہ دوسروں کو تم پر (امارت اور دوسرے معاملات میں) بہت زیاد ہ ترجیح دی جائے گی تم الله اور اس کے رسول ہے ملنے تک لیعنی موت تک صبر سے کام لینا میں حوض (کوڑ) پر (تمهارے انظار میں) ہوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں لیکن انصار صبر نہ کر سکے۔ لہ امام احمد نے حضرت انس کی حدیث میں میہ مضمون بھی بیان کیا ہے کہ حضور علی نے (انصار ے ) فرمایاتم میرے لیئے اندر کا کپڑا ہو اور باقی اوگ باہر کا۔ کیاتم اس بات پر داختی نہیں ہو ک لوگ تو بحریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم رسول امتد کو اپنے علاقہ میں لے جاؤ؟ اٹسار نے کہا ہم بالکل راضی ہیں۔آپ نے فرمایاانصار تو میرے لیئے معد ہ کی طرح ہیں اور خاص کیڑوں کے صندوق کی طرح ہے ہیں لیعنی میران ہے خاص تعلق ہے۔اگر اوگ ایک وادی ہیں چلیں اور انصار دومری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں جیوں گااگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں کا ایک آدی ہو تا ہے ک

# حضر ات انصار رضی الله عنهم کی صفات

حضرت الن فرماتے ہیں کہ حضور علیہ کے پاس بحرین سے مال آیا جس کے بارے ہیں مماجرین اور انصار نے ایک دوسرے سے سالہ یہ حضر ات حضور کی خد مت میں تشریف لے گئے۔ آگے کہی حدیث ہے جس میں بیہ ہے کہ آپ نے انصار سے فرمایا جمال تک مجمعے معلوم ہے تم لوگ جب جان لگانے کا وقت آتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتے ہو اور جب کچھ ملئے کا وقت آتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتے ہو اور جب کچھ ملئے کا وقت آتا ہے تو بہت جاتے ہو) سیل محضر سے اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے حضر سے او طلحہ سے فرمایا پی توم کو میر الس موقع پر چیجے معلوم ہے وہ لوگ بڑے عفیف (پاکدامن) اور مسلام کمتا اور انہیں ہتا وینا کہ جمال تک مجھے معلوم ہے وہ لوگ بڑے عفیف (پاکدامن) اور

۱ راحوجه البحارى لل كدافي البداية (ج ٤ ص ٣٥٦)
 ١ حرحه العسكرى في الا مثال كذافي كنز العمال (ح ٧ ص ١٣٦)

صابر ہیں۔ لے حضر ت انس فرماتے ہیں کہ جس ماری میں حضور عیاف نے انقال فرمایاس میں حضر ت ابو طلحہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے فرمایا اپنی قوم (انصار) ممیر اسلام کمنا کیونکہ وہ لوگ یزے عفیف اور صابر ہیں۔ کے

حضرت عبداللہ بن شداؤ فرماتے ہیں کہ حضور عبیاتے معد بن معاؤ کے پاس
تشریف لے گئے اور وہ حضرت سعد کی زندگی کاآخری وقت تفاآپ نے فرمایا ہے اپنی قوم کے
سر دار اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزاعطا فرمائے۔ تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا ہے تم نے پورا
کر دیا اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ سے حضرت عاکشہ منظم فرماتی ہوگا۔
فرماتی ہیں کہ حضور عبیل نے فرمایا کہ کوئی عورت انصار کے دوگھروں کے در میان رہے یا
اپنے مال باپ کے در میان رہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کاکوئی تقصان نہ ہوگا۔
اپنی انصار ہوئے با اخلاق ہیں اجبنی عورت کے ساتھ مال باپ جیسا معالمہ کرتے
ہیں) سے

## حضر ات انصار رضی الله عنهم کااکر ام اور خد مت

حضر تانس فرماتے ہیں کہ حضر تاسیدین حضیر حضور علیا کے کہ مت میں آئے اور حضور علیا کے کہ مت میں آئے اور حضور کے ایک گھر حضور کے ایک گھر والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ حاجت مند ہیں اور اس گھر ہیں اکثر عور تیں ہیں۔ حضور نے ان سے فرمایا اے اسید اتم نے ہمیں چھوڑے رکھا یمال تک کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ ہیں تھاوہ سب ختم ہو گیا (بعنی اب کچھ ہمیں ہمیں چھوڑے رکھا یمال تک کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ ہیں تھاوہ سب نتم ہو گیا (بعنی اب کچھ ہمیں ہمیں ہمیں دیر سے آگر بتایا) جب ہم سنو کہ کچھ ہمارے ہائی آیا ہے تو مجھے ان گھر والوں کو یاو دلا دینا چنانچ اس کے بعد خیبر سے جو اور کچھوریں حضور کے ہاں آئیں جنہیں آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا اور انصار میں بھی تقسیم کیا اور انہیں خوب دیا اور ان گھر والوں میں گھر والوں میں تقسیم کیا اور انصار میں بھی تقسیم کیا اور انہیں خوب دیا اور ان گھر والوں میں بھی تقسیم کیا اور انہیں تو اور زیادہ دیا۔ تو حضر ت اسید بن حضیر نے شکر یہ اوا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تعالی آپ کو عمرہ جزاعظا فرمائے یا فرمایا جزائے خیر عطافرہ نے جمال تک

رُ احرجه البرار قال الهيتمي (ح ١٠٠ ص ٤١) وفيه محمد بن ثابت البنابي وهو صعيف وسياتي دلك من وحه آخر عن انس يُّ اخرجه ابو بعيبه كما في الكبررج ٧ص ١٣٦) واخرج الحاكم (ح ٤ ص ٧٩) وقال صحيح الانساد ولم ينحر جاه وو افقه الدهبي فقال صحيح يُّ اخرجه ابن سعدرج ٣ص ٧) في اخرجه الانمام احمد والبرار قال الهيثمي (ح ١٠ص ٤٠) وجالهما وجال الصحيح

مجھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاکدامن اور صابر ہو۔ نیکن تم دیکھو گئے کہ امر خل فت میں اور (اموال اور عمد وں کی) تقسیم میں تم پر دو سر ول کو تر جیح دی جائے گی۔ تم صبر کرتے رہنا یمال تک کہ حوض برآگر مجھے ہے مل لینا۔ ل

حضرت اسیدین حفیرٌ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے دو گھروں والے میرے پاس آئے ا یک گھر والے بو ظفر کے تھے اور دوسرے گھر والے بو معاویہ کے تھے۔اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں رسول اللہ علیجے ہے بات کریں کہ ہم میں بچھے تقسیم فرمادیں یابیہ کما کہ وہ ہمیں دیں یااس جیسی اور بات کہی۔ چنانچہ میں نے حضور سے بات کی حضور نے فرمایا ہال میں ہر گھر والوں کو تنقسیم میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا(ابھی توا تنا ہی دینے کے لئے ہے)اللہ نے آگر ہمیں اور وے ویا تو ہم ان کو اور ویں گے۔ میں نے کمایار سول امتد الله تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔حضور نے فرمایا حمہیں بھی اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیونکہ جمال تک مجھے معلوم ہے تم لوگ ہو ہے پاکدا من اور صابر ہولیکن میر ہے بعد تم ویکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی پھر حضرت عمرین خطابؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ہو گول میں جوڑے تقسیم کئے۔ توایک جوڑا حفرت عمر نے میرے ماس بھی بھیجا جو مجھے چھوٹا نظر آیا۔ میں نماز پڑھ رہاتھا کہ میرے پاس ہے ایک قریش نوجوان گزار جس پر ان جوڑوں میں ہے ا یک جوڑا تھا (جوا تنابزا تھا کہ )وہال سے گھسیٹا ہوا جارہا تھا۔ مجھے حضور علطے کی یہ بات یادآ گئی کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کوتر جیج دی جائے گی تومیں نے کمااللہ اوراس کے رسول نے مج فرمایا۔ ایک آدمی نے جاکر حضرت عمر کو میرایہ جملہ بتادیا حضرت عمر ( میرے پاس) آئے میں اس وقت نماز پڑھ رہاتھا۔ انہوں نے آکر کمااے اسید! نمازیوری کرلو۔ چنانچہ جب میں نے نماز بوری کرلی تو انہوں نے کما تم نے کیے کما جمیں نے انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت عمرنے کما (یہ جوڑابوا تھ) میں نے یہ جوڑا فلال (انصاری) سحانی کے پاس جمیحا تھا جو غروہ بدر اور غروہ احد میں اور بیعت العقبہ میں شریک ہوئے تھے (چو نکہ ان کے دینی فضائل زیادہ تھے اس لیئے میں نے ان کو تم ہے برواجوڑا دیا تھا۔ اس جوان نے جاکر ان انصاری صحابی ہے یہ جوڑا فرید لیالوراہے بین لیا( میں نے اس قریشی جوان کو شیں دیا) کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ (انصار پر دو سروں کو ترجیج و ہینے کی) میہ بات میرے زمانہ میں ہو گی ؟ میں نے کما

<sup>ً</sup> احرجه ان عدى والنهقى و بن عب كر كدافى كبر العمال (ح ٧ص ٩٣٥) واحرجه الجاكم ايضا فى السمندرك (ح £ص٩٧) وقال هذا حدث صحيح الانساد ولم يجر حاه وقال الدهبى صحيح اه

اے امیر المومن اللہ کی قتم میر ابھی بی خیال تھا کہ یہ بات آپ کے زمانہ میں نہیں ہو گی۔ ا حضرت محمد بن مسلمةٌ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف چلا تو میں نے ایک قریش آدمی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا میں نے اس ہے یو چھاتنہیں یہ جوڑا کس نے دیا ؟اس نے کہا امیر المومنین نے میں پچھآ گے گیا توایک اور قریشی آدمی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا۔ میں نے اے بوج چھاتمہیں میہ جوڑا کس نے دیا ؟اس نے کہا امیر المومنین نے پھر میں کچھ آ گے گیا تو مجھے فلال بن فلال انصار کی ملا۔اس نے پہلے دونول جوڑول ہے کم در جہ کا جوڑا بہن ر کھا تھا میں نے کہانتہیں یہ جوڑا کس نے دیا ؟اس نے کہاامیر المومنین نے راوی کہتے ہیں کہ حضریت محمدین مسلمہ اس کے بعد مسجد میں گئے اور انہوں نے زور سے کہااللہ اکبر اللہ اور اس کے رسول نے بچ کہا،اللہ اکبر۔اللہ اور اس کے رسول نے بچ کہا۔ حضر ت عمرؓ نے ان کی آواز س لی توان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ جھزت محمد بن مسلمہ نے کہا ہیں دور کعت نماز پڑھ کرآتا ہوں۔ حفزت عمرے دوبارہ قاصد بھیج دیاکہ حفزت عمر قتم دے رہے ہیں کہ تم ابھی آؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں بھی ایخ آپ کو قشم دیتا ہوں کہ جب تک دو ر کعت نماز یڑھ شیں اول گا میں ان کے یاس شیں جاؤل گا اور یہ کمہ کر نماز شروع کر دی۔ حضر ت عمر آئے اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے جب دہ اپنی نماز بوری کر چکے توان ہے حضرت عمر نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے رسول اللہ علیہ کی نمازیز ہے کی جگہ میں بعنی ان کی مجد میں یہ جملے زور ہے کیوں کے کہ اللہ اکبر ، اللہ اور اس کے رسول نے سیج فرمایا ؟ انہوں نے کمااے امیر المومنین! میں محد کوآر ہاتھ کہ راستہ میں مجھے فلال بن فلال قریش ملااس نے ا یک جوڑا پہنا ہوا تھا میں نے کہا تنہیں یہ جوڑا کس نے دیا ؟اس نے کہاامیر المومنین نے میں کچھ آ گے بڑھا تو مجھے فلال بن فلان قریش ملاس نے بھی ایک جوڑا پہنا ہواتھ میں نے کہاتمہیں یہ جوڑاکس نے دیا ؟اس نے کہاامیر المومنین نے اور حضور علی نے نے (ہم انصارے ) فرمایا تھا کہ تم میر ہے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔اے امیر المومنین! میں پی شیں بیند کر تا تھاکہ بیر کام تمہارے ہاتھوں ہے ہو۔ حضر ت عمر رویزے اور کمااس و فیعہ کی تو میں اللہ ہے معافی مانگتا ہوں آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہیہ بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ حضرت عمر نے قریش کے کسی آدی کو انصار کے کسی آدی پر ترجیح وي ہو\_ کله

لَّ عبد يا مام احمد قال الهيثمي (ج ١٠٠ ص ٣٣)رواه الا مام احمد ورحاله ثقات الا ان ابن اسحاق مدلس وهو ثقته اه . ﴿ احرجه ابن عساكر كدافي كبر العمال(ح ٢ ص ٣٠٠)

حفرت ذید من عامت فرماتے ہیں کہ حفرت سعد من عبادہ حضور عباقے کی فد مت ہیں عاضر ہوئے ان کے ساتھ ان کے صاحبزاد ہے بھی تھے۔انہوں نے حاضر ہو کر ساام کی۔ حضور نے فرمایا یہاں اور بیماں۔ اور انہیں اپنی داہنی طرف بٹھایا اور فرمایا خوش آلدید ہو انسار کو (اور حضور کے اگر ام میں) حضر ت سعد نے اپنایین حضور کے سامنے کھڑ اگر دیا۔آپ نے اس سے فرمایا بیمال بٹھ جاؤہ و بٹھ گیا پھر آپ نے فرمایا قریب آباؤ وہ قریب آگیا اور اس نے حضور نے دو توں ہا تھوں اور قدم مبارک کا وسد لیا۔ حضور نے دو قریب آگیا اور اس نے حضور کے دو توں ہا تھوں اور میں انسار کی او لاد میں سے ہوں۔ حضر ت معد نے کما اللہ آپ لوگوں کا اگر ام فرمائے جیسے آپ نے ہمار اگر ام کیا۔آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سعد نے کما اللہ آپ لوگوں کا اگر ام فرمائے جیسے آپ نے ہمار اگر ام کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تم پر ترجیح دی گھو گے کہ دو سروں کو تم پر ترجیح دی گھو گے کہ دو سروں کو تم پر ترجیح دی گھو گے کہ دو سروں کو تم پر ترجیح دی گھو گے کہ دو سروں بہت فد مت کرتے ہی تھ تو انہوں نے کہ کہ میں نے انسار کو حضور جیاتھ کے ساتھ اور میری اور محبت کا) خاص محالمہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے میں انسار میں سے جے بھی ایکھا ہوں اس کی ضرور مدہ کرتا ہوں۔ کہ ہیں انسار میں سے جے بھی ایکھا ہوں اس کی ضرور مدہ کرتا ہوں۔ ک

حضرت صبیب بن افی خارت کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب (انصاری) رضی ابتہ حنہ حضرت معاویہ کے یاس کے اور ان سے اپنے قرضے کی شکایت کی (کہ قرضہ اداکر نے کے لئے کچھ وے ویں) لیکن حضرت ابوالیوب نے حضرت معاویہ سے (تعاون کا) وور خ نہ ویکھا جے وہ چاہتے تھے بلکہ (بے رخی کا) وہ انداز ویکھا جو انہیں پندنہ تھا تو انہوں نے کہ میں نے رسول اللہ علی کے فرر تے ہوئے ساکہ (اے انصار) تم میر بعد ویکھو گے کہ دو مرول کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ حضر ت معاویہ نے کہا بھر حضور نے تم سے کیا کہا تھا ؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ صبر کرنا۔ حضر ت معاویہ نے کہا تو بھر صبر کرو۔ حضر ت ابوالیوب نے کہا انتہ کی قسم آبیج کے بعد تم سے بھی کوئی چیز نہیں ما گوں گا۔ بھر حضر ت ابوالیوب کو اپنا مکان اللہ کی قسم آبیج کے بعد تم سے بھی کوئی چیز نہیں ما گوں گا۔ بھر حضر ت ابوالیوب کو اپنا مکان خالی کرکے و سے دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسا تم نے خالی کرے و سے دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسا تم نے

۱ احرجه ابن عساكر وفيه عاصه بن عبدالعزيز الاشجعي قال الحطيب ليس بالقوى كدافي كر العمال (ح ٧ص ١٣٤) وكذا قال السبابي والدار قطبي وقال السجاري في بطر قلت روى عبه عني بن المديني ووثقه معن القراز كد في الميزان (ح ٢ص ٣)
٢ احرجه البعوى والبيهقي وابن عساكر كدافي كر العمال (ح ٧ص ١٣٩)

حضور بليك كرساته كياتها

چنانچہ اپنے گھر والوں ہے کہاوہ سب گھر ہے باہر آگئے اور حضرت لئن عباس نے ان ہے کہا کہ گھر میں جتنا سامان ہے وہ بھی سار آآپ کا ہے اور انہیں چالیس ہزار اور بیس غلام بھی مزید دیئے۔!۔

طبرانی کی روایت میں آخر میں اس طرح ہے کہ پھر حضرت ابو ابوب ہم و حضرت عبدالقد بن عباس کے پاس آئے۔ انہیں حضرت علی نے بھر وکا گور نر مقر دکر رکھا تھا۔ انہوں سے کہا اے ابو ابوب! میں بیر جاہتا ہوں کہ میں اپنا اس مکان سے باہر آ جاؤں اور بیآپ کو دے دوں جیسے آپ نے حضور میلیج کے لیئے کیا تھا۔ چنا نیج انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہاوہ سب گھر سے باہر آگے اور گھر کے اندر جتنا سامان تھاوہ سار اان کو دے دیا۔ جب حضرت ابو ابوب وہاں سے جانے گئے تو حضرت ابن عب س نے ان سے بو چھاآپ کو کتنی ضرورت ہے؟ ابوب وہاں سے جانے گئے تو حضرت ان عب س نے ان سے بو چھاآپ کو کتنی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا میر امقر رکر دورہ ظیفہ اور آٹھ نظام جو کہ میری زمین میں کام کر سکیس۔ حضرت ابوابوب کاو طیفہ چار ہزار تھا۔ حضرت ابن عباس نے اس با پنج گئا کر دیا۔ چنا نچ ان کو بیس ہزار اور جالیس غلام دیے۔ سے

حضرت حمان بن جاہت فرماتے ہیں کہ ہم افسار کو حضرت عمریا حضرت و خال ہے۔

ایک ضروری کام تھارا ہی ابن اہلی الزیاد کو شک ہوا ہے کہ حضرت عمر کا نام میا تھ یا حضرت عثمان کا۔ ہم لوگ مفترت عبداللہ بن عباس کو اور حضور تیا ہے جند صحابہ کو (سفارش کے لئے) ما تھ لے کر گئے۔ چنانچ (ہماری سفارش کے لئے) حضرت الن عباس نے بھی گفتگو کی اور باتی صحبہ نے بھی کی اور ان سب نے انصار کا اور ان کے من قب اور فضائل کا خوب نذکرہ کیا لیکن والی نے (قبول کرنے ہے) عذر کردیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ ہم جس کام کے لئے گئے وہ بہت اہم تھ ہمیں اس کی شدید ضرورت تھی وہ والی ان حضر ات سے اپنی بات کو بار بار وہراتے رہے میال تک کہ اور صحابہ تواضیں معذور سمجھ کر وہاں سے (ناامید ہو

آ احوجه الروبان وال عسكر كدافي كر العمال و ٧ص ٩٥) واحرجه الصا الحاكم من طريق مقسم فلاكره بمعاد قال الحاكم هذا حديث صحيح لا ساد ولم يحر حاد وقال الدهني صحيح وصحيح الاساد ولم يحر حاد وقال الدهني صحيح وصحيح الا العرجه الطرابي باسادين ورحال احد همار حال الصحيح الا الاجيب بن ابي ثابت لمه يسمع من ابن ايوب قنت واحرجه الحاكم (ح٣٥ ص ٤٦٤) ايصا من طريق حيب بن ابن ثابت هذا فراد بعده عن محمد بن على بن عدالله بن عباس عن اليه عن ابن عباس فذكر الحديث بسياق الطرابي بطوله لم قال قد تقده هذالحديث باساد مصل صحيح واعدته للريادات فيه بهذا الاساد المها صحيح واعدته للريادات فيه بهذا

کر) کھڑے ہوگئے لیکن حضرت عبدالقد بن عباس نے قرمایا شیس اللہ کی قسم الجھر تو الصارکا کوئی مرتبہ اور در جدنہ ہوا۔ انہوں نے حضور کی نفر ہے کی اور ٹھکانہ دیااور پھر ان کے فضائل ذکر کرنے لگ گئے اور (حضرت حسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) ہے بھی کما ہے حضور والے کے شاعر ہیں جو حضور کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے۔ غرضیکہ حضرت انن عباس والی کے سامنے عامع اور مدلل کا م پیش کرتے رہ اور والی کی ہر دلیل کا جواب دیت زور دار گفتگو کے ذریعے جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو ہماراکام کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت ان کی زور دار گفتگو کے ذریعے ہے پوری کر دی۔ ہم بہاں ہے بہرا ہے۔ ہیں نے حضرت عبداللہ کا صحابہ کے پاس ہے گزر کھا تھا جی اان کی تعریف کر دہا تھا اور ان کے لئے دعا کر رہا تھ پھر ہیں ان کی تعریف انہوں نے حضرت عبداللہ کے ساتھ (والی کے پاس) گئے تھے لیکن انہوں نے حضر ہے عبداللہ جنازور نہیں لگا یہ تھا ہیں ہے بہتا ہوں کہ تارہ ہوئی ہار کے ہا کہ گور اسے کھی ہیں ہیں گئے ہے لیکن انہوں نے کہا ہے گئے ہیں اور احمد عبداللہ ہے کہا ہوگوں ہے زیادہ لگاؤاور تعلق ہے (آئی ہمارے حش میں یہ زیادہ بہتر ٹارت ہوئی انہوں نے کہا ہے شک پھر ہیں نے حضر ہے عبداللہ ہے کہا ہوئی ہیں ہے نہوں نے حضر ہے عبداللہ ہے کہا ہو ہوں نے بہتر ہیں۔ پھر ہیں نے دھر ہے عبداللہ کے کہا ہے شک پھر ہیں نے دھر ہے عبداللہ ہے کہا ہوئی ہیں ہے نہاں کہ ہے ہم ہے نیادہ حقدار ہیں۔ پھر ہیں نے دھر ہے عبداللہ کے کہا ہے بھر ہیں نے دھر ہے عبداللہ کی تعریف میں ہے انہوں کے ہیں ہے نیادہ حقدار ہیں۔ پھر ہیں نے دھر ہے عبداللہ کی تعریف میں ہے اشعاد کے۔

اداقال لم بنوك مقالا لقائل بملتعطات لا نوى بينها فصلاً وہ (ائن عماس) جب بات كرتے ہيں توالي جامع اور زور داربات كرتے ہيں جس ميں تمہيں كو كى بركار زائد بات نظر ندآئے گی اور وہ کسی کے لئے مزید بات كرنے كی مخوائش نہيں چھوڑتے ہیں۔

کھی وشھی مافی الصدور فلم بدع لذی اربة فی الفول حدا و لا هر لأ ان کی گفتگو تمام پہلوؤل کے لئے کافی حوتی ہے۔اور سب کے ول اس سے مطمئن ہوجاتے ہیں۔ضرورت مند کے لیئے مزید کسی فتم کی بات کرنے کی مخوائش نہیں چھوڑتے ہیں۔

سموت الی العلیا مغیر مشقة فیلت ذرا هالا دنیا ولا وغلاً (اے ائن عباس)آپ بلند ہو کر بغیر مشقت کے عالی مرتبہ پر پہنچ گئے اور اس کی انتائی بلندی پر پہنچ گئے ،آپ نہ کمینے میں اور نہ کمڑور ل

لَّ احرجه الحاكم (ح ٣ص ١٤٥) عن عبد لنَّه الرحمن بن ابي الرادد عن ابيه وعبدالله بن فصل بن عباس بن ابي ربيعية بن الحارث

طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حمان نے کما کہ یہ (ابن عباس انصار کے لیئے)
اس (جذبہ شفقت) کے تم ذیادہ حقدار ہیں اور اللہ کی قسم ایہ تو نبوت کے بقیہ اثرات ہیں اور
احمد ﷺ کی وراثت ہے اور ان کی خاند انی اصل اور ان کی طبیعت کی عمد گی ان تمام ہا توں میں ان
کی رہبر کی کرتی ہے لوگوں نے کما اے حسان اور انحقر بات کرو۔ حضر ت ابن عباس نے کما
ہال یہ لوگ ٹھیک کمہ رہے ہیں۔ تو حضر ت حسان حضر ت ابن عباس کی تعر بف میں یہ اشعار
یوا ہے گئے۔

اذا ما ابن عباس بدالك و حهه دایت له فی كل محمعة فصلاً جب ابن عباس بدالك و حهه دایت له فی كل محمعة فصلاً جب ابن عباس كا چره تمهارے سامنے ظاہر ہوگا تو تم ہر مجمع جس اس كے ليئے فضيلت د كھوگے۔ پھر پچھلے نہ كورہ تمين اشعار ذكر كئے اور اس كے بعد اس شعر كا اضافہ كيا۔

خلفت حليفاً للمووء ة والمدى المبغاً ولم تحلق كها ما و لا حلاً مم مروت اور سخاوت كے حليف بناكر اور فصيح وبليغ بناكر پيدا كئے گئے ہواور تم پھو ہر ست اور بكار نہيں پيدا كيئے گئے۔ اس پر اس والی نے كما الله كی قتم اس نے ست كہ ست كہ مروت اور ايا ہے كئی اور كو مراد نہيں ليا۔ اور الله بی ميرے اور اس كے در ميان فيصلہ كر جھے بی مراد ليا ہے كئی اور كو مراد نہيں ليا۔ اور الله بی ميرے اور اس كے در ميان فيصلہ كر ميں گے۔

# حضرات انصارر صی اللہ عنهم کے لیئے دعائیں

مغفرت فرا لی حضرت و فاعد من رافع فرماتے ہیں کہ حضور علی ہے نے فرمایا اے اللہ الفصار کی اور ان کی اور ان کی اور ان کے بور وسیوں کی مغفرت فرما کے حضر ت عوف انصار کی فرماتے ہیں کہ حضور علی ہے فرمایا اے اللہ الفصار کی بیروں کی اور انصار کے بیروں کی اور انصار کے غلاموں (یا پروسیوں) کی مغفرت فرما ہے حضر ت عثمان فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضور بیری ہے افساد کے علاموں کی بورے ساکہ ایمان یمن والوں کا ہے اور ایمان قبیلہ قرطان ہیں ہے حضور بیری ہے کہ ایمان میں منام انصار اور یمن والوں کا نسب ان سے جاملاہ ) اور دل کی حضور بیری کے ایک باو شاہ ہیں تمام انصار اور یمن والوں کا نسب ان سے جاملاہ ) اور دل کی حضر سے مر وار ہیں اور ذرقی ہیں کے خرج کی مر وار ہیں اور ذرقی ہیں ہی ہوئی کے مر وار ہیں اور ذرقی ہی جو کی مر وار ہیں اور جنہوں طرح تمام اہم کا موں کا بو جو اٹھاتے ہیں ) اور جمدان قبیلہ عرب کا کندھا اور عرب کی چوٹی طرح تمام اہم کا موں کا بوجو اٹھاتے ہیں ) اور جمدان قبیلہ عرب کا کندھا اور عرب کی چوٹی ہیں ۔ اسانہ الفسار کو عزت عظا فرہ جن کے ذریعہ سے اللہ نے دین کو قائم فرمایا اور جنہوں کے بچھے محکانہ دیا اور میر کی نصر سے بہلے داخل ہیں میر کی جماعت ہیں اور دیہ لور یہ میں سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گئے ہیں خربیا کہ ہمار کی اور انصار کی مثال ایک ہے جسے کہ اس شاعر نے ان اشعار میں کہا ہے۔ جو کی اللہ عما حعمر احیں امنے ویں اسانہ کی اس شاعر نے ان اشعار میں کہا ہے۔ حضر سا معلما للو طنیں فرلت کے دی اللّٰہ عما حعمر احیں امنے ویں امنے وی سا معلما للو طنیں فرلت

الله بهاری طرف سے جعفر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔الن او گوں نے اس وقت بهاری مدو کی جب بهاری جو تیوں نے بچسل کر ہمیں روند نے والوں کے سامنے لاڈالا تھا۔

ابواان یملوما ولو ان امها تلاقی الذی یلقون مها لملت وه لوگان نظری الذی یلقون مها لملت وه لوگ بهم سے بانکل نه اکرائے۔ ان لوگول نے ہماری وجہ سے جو تنکیفیں اٹھا کمیں اگر ہماری وہ اٹھائی پڑجا تمی تووہ بھی (ہم ہے)اکتاجاتی۔ ہے

أ احرجه الا مام احمد قال الهيثمي وح ١٠٠ ص ١٤٠ رواه الا مام احمد والبرار بنحوه وقال مرحبا بالا بصار ثلاثا والطرابي في الا وسط والصغير والكبير بنحوه وقال ولنكبا بن واحد اسائيد احمد رحاله رحال الصحيح انتهى .
 أحمد رحاله رحال الصحيح انتهى ... ﴿ عند البرار و الطبرابي قال الهيثمي رح ١٠٠ ص

ه ٤) ورحالهما رحال الصحيح عير هشام بن هارون وهو ثقة انتهى ﴿ عُنْدَالطَّرَانِي قَالَ الهِيشْمِي (ح. ١٠ ص. ٤١) وفيه من لها عرفهم انتهى

ق عن البؤار قال الهيشمي (ج + ١ ص ١٤) واستاده حسن انتهى.
 احرجه ابن ابي الديا في الاشراف كما في الكبر (ح ٧ ص ١٣٤).

#### خلافت کے بارے میں انصار کا ایثار

حعزت الع سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب حضور عابی کا انقال ہو گیا تو (سقیفہ ہو ساعدہ ہیں انصار جع ہوئے اور) انصار کے لوگ کھڑے ہو کراپنی اپنی رائے ظاہر کرنے گے چنانچہ ان ہیں ہے ایک آدی نے کہا ہے مہاجرین کی نماعت !جب حضور عابی تم ہیں ہے کسی کوامیر بناتے تو اس کے ساتھ ہمارا ایک آدی ضرور لگادیے اس لیئے ہمارا خیال ہے ہے کہ اس امر خلافت کے والی دوآدی ہوں ایک آدی آپ لوگوں ہیں ہے ہو اور دوسر اہم ہیں ہے ہو (یعنی دوآدی خلیفہ ہونے چا ہمیں آیک مہاجری اور دوسر النصاری) اور انصار ہیں ہے جو بھی رائے دینے کھڑ اہوا اس نے بی کما۔ پھر حضرت ذیدین ثابت نے کھڑ ہے ہو کر کہا کہ رسول اللہ عبانے مہاجرین ہیں ہے ہو اور ہو کر کہا کہ رسول اللہ عبانے مہاجرین ہیں ہے ہونا چاہیے اور ہم کہ رسول اللہ عبانے مہاجرین ہیں ہے ہونا چاہیے اور ہم کہ رسول اللہ عبانے مہاجرین ہیں ہے ہونا چاہیے اور ہم

احرحه الا مام احمد وابن جرير با ساد حس كدافي الكر رح ٣ص ١٣٧) فال الهيشمي رح ٥ص ١٩١ برواه الا مام احمد وفي الصحيح طرف من اوله ورحاله ثقات الا ال حميد بن عبدالرحمن له يدرك ابا بكر انتهى.

شے۔اس پر حضر ت ابو بحر نے کھڑ ہے ہو کر کمااے جماعت انصار اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہارے اس بولنے دالے کو ثابت قدم رکھے اللہ کی فتم ااگر تم اس کے علادہ کچھ اور کرتے تو ہماری تم سے صلح نہ ہوتی۔ پھر حضر ت زیدین ثابت نے حضر ت ابو بحر کاماتھ پکڑ کر کما یمی تمہارے خلیفہ جیں ان سے بیعت ہو جاؤ۔ ا

حضرت قاسم بن محمدٌ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کا انقال ہوا تو حضرات انصار ط حضرت معدین عبادہؓ کے پاس جمع ہوئے کھر حضر تابو بحر ، حضر ت عمر اور حضر ت او عبید ہین جراح بھی ان حضرات کے پاس آگئے۔ چنانچہ حضرت حباب من المندر جو کہ بدری صحافی میں۔انہوں نے کھڑے ہو کر کماکہ ایک امیر ہم میں ہے ہواور ایک امیر تم میں ہے۔اللہ کی تم ااے جماعت (مهاجرین) ہم اس الات میں تم سے حسد نہیں رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس بات كاخطرہ ہے كہ كہيں بدامارت ان لوگوں كے ہاتھ ميں شاجائے جن كے باپ اور بھائيوں كو ہم نے (مختلف غزوات میں) مل کیا ہے (اور وہ لوگ امیر بن کر ہم ہے انتقام لینے لگ جائمیں) توان \_ ، حضرت عمر ﴿ نے کما کہ جب ایسا ہو توحمہیں (ان کے مقابلہ میں ) مرجانا ۔ چ<u>اہئے۔ پھر</u> حضرے ابو بحرینے گفتگو فرمائی اور فرمایا ہم امیر ہوں اور تم وزیر (امیر کے بد د گار )اور بیرامارت ہمارے اور تمهمارے در میان بالکل دوہر ابر حصول میں ہو جیسے کے جمھور کا پتلبالکل دوہر ابر حصول میں تقلیم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت بشیر بن سعداد النعمان فے لوگول میں ہے سب ے پہلے (حضرت او برے) میعت کی جب تمام لوگ حضرت او بر (کے ضلیفہ بنے) پر متفق ہو گئے توانہوں نے لوگوں میں بچھ مال تقسیم کیا'ور انہوں نے جھنر ت زیدین ٹابت کے ذریعہ ہو عدی بن نجار قبیلہ کی ایک بڑھیا کے پاس اس کا حصہ جھجا۔اس نے یوجھا یہ کیا ے ؟ حضرت زید نے کہا حضرت ابو بحر نے (مال تھتیم کیا ہے اور اس میں ہے ) عور توں کو بھی ا تنا حصہ دیا ہے۔اس بو صیانے کما کیاتم مجھے دین پر رشوت دیتے ہو ؟انہوں نے کمانہیں۔اس یرد صیانے کما کیا تہیں اس بات کاڈر ہے کہ میں جس دین پر قائم ہوں اے چھوڑ دوں گی ؟ انہوں نے کما نہیں۔ اس پر اس بر صیانے کما اللہ کی قشم آمیں اس میں ہے کچھ نہیں اواں گی۔ چنانچہ حضرت زید نے واپس آگر حضرت ابو بحر کو اس بو صیا کی ساری بات بتائی تو حضرت او بحر نے کہا ہم بھی اس بر صیا کو دے چکے ہیں اس میں سے پچھے تہیں کیں گے۔ کے

احرحه الطبالسي وابن سعدرج ٣ص ١٥١) وابن ابي شيبة والبهشي (ح ٨ص ١٤٣)
 وعير هم كما في كبر العمال (ح ٣ص ١٣١)وقال الهيشمي (ج ٥ص ١٨٣)رواد الطبراني واحمد
 ورحاله رحال الصحيح انتهى واحرحه الطبراني عن ابي طلحة بمحوه كما في الكبر (ح ٣ص ١٤٠)
 لا احرجه ابن سعد وابن جرير كدافي كنز المعمال (ج ٣ص ١٣٠)

### جهاد كاباب

کس طرح نی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ ماللہ کے راستہ میں جماد کیا کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت کیلئے ہر حال میں ڈکلا کرتے تھے، چاہے ملکے ہوں یادہ جمل ، دل چاہے یانہ چاہے اور تنگی اور فراخی اور سر دی اور گرمی ہر زمانے میں اسکے لئے تیار رہتے تھے۔ نبی کریم عیالی کا جماد میں جان لگانے اور مال خرج کرنے کے لئے تر غیب وینا مال خرج کرنے کے لئے تر غیب وینا

حضرت ایوایوب انصاری فریاتے ہیں کہ ہم اوگ مدید میں سے کہ حضور نے فرمایا کہ جھے خبر مل ہے کہ ایوسفیان کا تجارتی قافلہ (شام کی طرف ہے بہت سامال لیکر) آرہا ہے۔ کیا آب ہوگی جا ہے گئیں؟

آپ لوگ جا ہے ہیں کہ ہم لوگ اس قافلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے (مدید ہے) تکلیں؟

شاید اللہ تعالیٰ اس قافلے کا ساراسامان ہمیں بطور مالی غنیمت دے دے۔ ہم نے کہا تی ہاں (ہم نکلنا جا ہے ہیں) چنانچہ آپ تشریف لے چلے اور ہم ہی (آپ کے من آب کی ہو گئے۔ جب ہم ایک یادودن چل چکے تواب نے ہم ہے فرمایا قریش کو تمارے نکلنے کی فرمین خبر ہوگئے۔ جب ہم ایک یادودن چل کیئے تیار ہو کرآگے ہیں) تو قریش کے اس الشکر (ہے فرمین کے اس الشکر (ہے ہیں) تو قریش کے اس الشکر (ہے ہیں) تو تو ایش کے اس الشکر (ہے ہیں) تو تو کی کیارائے ہیں ہو گئے گئے۔ جب ہم نے کہا شمیں ،اللہ کی قتم اہم ہیں ان فرمایا۔ قریش کے اس الشکر (ہے لائے) کے بارے ہیں تم لوگوں کی کیارائے ہے؟ ہم نے کہا ہو کو ایک کیارائے ہے؟ ہم نے کہا ہو کو ایک کیارائے ہے؟ ہم نے کہا ہو کو ایک کیارائے ہے؟ ہم نے کہا ہو کہا یار سول اللہ ابت ہے کہا موقع پر وہ شمیں کمیں گے جو (ایسے موقع پر) موی عابے السالیکی قوم نے ان سے کہا تھا کہ تو موقع پر وہ شمیں کمیں گے جو (ایسے موقع پر) موی عابے السالیکی قوم نے ان سے کہا تھا کہ تو

اور تیرارب اور تم دونوں کڑو ہم تو یہیں ہنھے ہیں۔ حضرت ابد ابوب کہتے ہیں کہ (حضرت مقداد سے اس ایمان افروز جواب پر) پر ہم انصار کو تمنا ہو گی کہ ہم بھی حضرت مقداد جیسا جواب دیتے تو بہت زیادہ مال ملنے سے زیادہ محبوب ہو تا۔ چنانچہ اس بارے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے رسول اللہ علیٰ ہے۔ اس بارے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے رسول اللہ علیہ بریہ آیات نازل فرمائیں۔

کُمَاۤ اَخُوَ حُكَٰ رَبُّكَ مِنْ اَلِیَّا اِلْحَقِّ وَاِنَّ فَوِیْفاً مِّنَ الْمُوْلِمِینِ لَكُر هُوْلَ ا ترجمہ: "جے نگالا تجھ كو تیم ہے رب نے تیم ہے گھر سے حق كام كے واسطے اور ایک جماعت الل ایمان كی راضى نہ تھی" كے

حفزت الن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے بدر جانے کے بارے ہیں مشورہ لیا جس پر حفزت الو بخر نے اپنی رائے ہیں کہ رسول اللہ علی نے صحابہ کے دوبارہ رائے کی تو حضرت عمر کی رائے ہیں گارے نے اپنی رائے ہیں گارے نے کہا اے جماعت انصاری نے کہا اے جماعت انصار ارسول اللہ علی ہی ہے ہو اے لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے جماعت انصار ارسول اللہ اللہ اللہ اللہ ہو گوں ہے رائے لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے جس می کو اس کیا اور سم کو بین اللہ کو بین اللہ کو بینا ہوا ہے ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے جس اللہ جو اس کیا اور تم جو اس اللہ کو بین اللہ کو بین اللہ کو بین اللہ کو بین میٹھے ہیں۔ بائد ہم تو بین ہو گارات کی جس نے دو نول اگر وہم تو بین ہیٹھے ہیں۔ بائد ہم تو بین کی بستی برک افغاد تک کا بھی (طویل) سفر کریں تو بین کو حق کی بستی برک افغاد تک کا بھی (طویل) سفر کریں تو بین کو جی کا ساتھ دویں گے۔ گا

أ احرحه اس ابي حاته وابن مردويه والنفط له عن ابي عمران كدا في البداية رح ٣ ص
 ٢٩٣ وقد ذكر نتمامه في محمع الرواند (ح ٣ ص ٧٣) ثه قال (ح ٣ ص ٧٤) رواه الطرابي واند د حسن انتهي

ع وقد احرجه الا مام احمد كما في البدية إح ٣ ص ٣٦٣ إقال ابن كتبر هذا اسناد ثلاثي صحيح على شرط الصحيح

ہوكر)حضور في لوگوں كو (اس قافلہ كے مقابلہ كے ليتے جلنے كا) تحكم ديال

حضرت علقمہ بن و قاص لیشی فرماتے ہیں کہ حضور علی بدر کے لیئے روانہ ہوئے۔
جب آپ رو جاء مقام پر پہنچ توآپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری کیارائے
ہے ؟ حضرت او بخر نے کمایار سول اللہ! ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ (کفار) بہت ہتھیار لے
کر بوی تعداد میں آئے ہیں۔ آپ نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگوں کی کیا
رائے ہے ؟ تو حضرت عر می نے حضرت ابو بحر جیسی بات کی۔ آپ نے پھر لوگوں سے
مخاطب ہو کر فرمایا تم اوگوں کی کیارائے ہے ؟ اس برحضہ سے مدین معاذ سے بھی اوسول اللہ
تب ہماری رائے اپنا جلسے ہیں؟

اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بیشر ف
بخشاور آپ پر کتاب نازل فرمائی انہ تو میں بھی اس راستہ پر چلا ہوں اور نہ ججھے اس کا پچھے علم
ہو کہ جا تھی ان کو ہوں کی طرح سے نمیں ہوں کے جنہوں نے موئی علیہ السلام
سے کہہ ویا تھی ۔

إِدُهُبِ النَّتَ وَرِبُّكَ فَقَاتِلَا الَّهُ هَهُمَا قَعِدُونَ

"آب جائيں اورآب كارب بھى جائے آپ دونوں لڑائى كريں۔ ہم تويسال بيٹھے ہيں" بلحد

"آپ بھی جائیں اور آپ کارب بھی جائے آپ دونوں لڑائی کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیں "۔ ہو سکنے کہ آپ تو کسی اور کام کے ارادے سے چلے ہوں اور اب اللہ تعالیٰ یکھ اور کام کروانا چاہے ہوں لین آپ تو قافلہ ابو سفیان کے مقابلہ کے ارادے سے چلے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہے ہیں کہ کافروں کے اس لشکر سے لڑا جائے توجو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں آپ اس لیکے اب (ہماری طرف ہے آپ کو ہر طرح کا چاہتے ہیں آپ جس سے چاہیں تعلقات ختم پورا اختیار ہے اب) آپ جس سے چاہیں تعلقات منا کمیں اور جس سے چاہیں تعلقات ختم کر دیں اور جس سے چاہیں دسمنی رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کر لیں اور ہمار اجتنا الی جاہیں کر دیں اور جس سے چاہیں دسمنی رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کر لیں اور ہمار اجتنا الی جاہیں کے لیس۔ چنانچہ حضر سے سعد کے اس جو اب یر سے قرآن ناز ل ہوا۔

تُكَمَّا ٱنْحُو حَكَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِاللَّحَقِّ وَإِنَّ لَوِيْفاْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُوهُوْنَ ' ترجمہ :" جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر ہے حق کام کے واسطے اور ایک

<sup>﴾</sup> عبد الا ماه احمد كدافي البداية (ح ٣ص ٢٦٣) واحرحه ابن عساكر ايضاً عن ابس بنجوه كما في كنز العمال (ج ٥ص ٢٧٣)

جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔ ''الموی نے اپنی مغازی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس میں بیہ مضمون مزید ہے کہ آپ ہمارا جتنا مال جا ہیں لے لیں اور جتنا جا ہیں ہمیں دے ویں اور جو آپ ہم سے لیس سے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہو گا جو آپ ہمارے یاس جھوڑ دیں گے اورآپ جو تھم دیں مے ہمارا معاملہ اس تھم کے تابع ہو گا۔اللہ کی قشم اِاگرآپ غمدان کے برک تک چلتے چلتے پہنچ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے اور اس کو این اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضر ت سعدین معاذم نے کماایتد کی قشم ایسا معلوم ہو تاہے کہ یار سول اللہ ؟آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرہ یاباں۔ حضرت سعد نے کما ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور محوابی دے چکے ہیں كه آپ جو بچھ لے كرائے ہيں وہ حق ہاور ہم نےآپ كواس بات ير عمد و بيان ديا ہے كہ ہم آپ کی ہربات سنیں گے اور مانمیں گے۔ یار سول امتد آآپ نے جس چیز کاار او ہ کیا ہے کہ اے كر فرزي ہم آپ كے ساتھ ہيں۔اس ذات كی قتم جس نے آپ كو حق دے كر بھيجا ہے اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور آپ سمندر میں تھس جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں تھس جائیں سے ہماراایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر کل آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے وشمن ہے لڑیں تو ہمیں بیہ بالکل ناگوار نہ ہوگا ہم بڑے جم کر لڑنے والے ہیں اور بوی بہاوری ہے و شمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں آپ کو کو کی ایساکار نامہ و کھائے جس ہے آپ کی آٹکھیں مُصندی ہو جا کیں۔اللہ برکت عطا فرمائے آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت سعد کے اس جواب سے حضور بہت زیادہ خوش ہوئے لورآپ کی طبیعت میں اس سے بوی نشاط پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے فرہ یا چلواور تمہیں خوشخبری ہو کیونکہ املہ تعالیٰ نے مجھ ہے ان دو جماعتوں ( قافلہ ابو سفیان اور کشکر کِفار) میں ہے ایک جماعت (پر غلبہ دینے ) کا وعدہ فرمایا ہے اللہ کی قشم مجھے اس وقت وہ جگہیں نظر آر ہی ہیں جہال کل یہ کا فر( قتل ہو کر )گریں ھے۔ <del>ک</del>

حضر کے انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت سمبن کو جاسوی کے لیئے بھجاکہ دکھے کرآئیں کہ ابوسفیان کا قافلہ کیا کر رہاہے ؟ چنانچہ وہ (حضور کی خدمت ہیں) والی آئے اور اس وقت کھر میں میرے اور حضور کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس نے حضور کی جن بعض عور توں کے بارے ہیں بتایا کہ وہ بھی کھر میں موجود تھیں ہیں ان کو منبی جانیا۔ حضرت بسمس نے حضور کو تمام حالات بتائے۔ حضور نے گھر سے باہر تشریف لا

رُ احرحه ابن مردويه كدافي النَّداية (ح ٣ ص ٣٦٤) ﴿ كَدَافِي البداية (ح ٣ ص ٢٦٢)

كر (صحابة ﷺ) فرمايا ہم ايك قافلہ كو تلاش كرنا چاہتے ہيں لهذا جس كى سوارى موجود ہے وہ تو اس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ چل پڑے۔بعض لوگ حاضر ہو کرا جازت لینے لگے کہ ہماری سواریاں مدینہ کے بالائی حصہ میں ہیں ہم وہاں ہے سواریاں لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا" شیں "جس کی سواری میمال موجود ہو وہ بی مراے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضور اور آپ کے صحابہ علے اور مشر کین سے ملے بدر پہنچ گئے۔اور مشر کین بھی آگئے۔حضور نے فرمایا جب تک میں کوئی کام نہ کرلول اس وقت تک تم میں ہے کوئی بھی وہ کام نہ کرے چنانچہ مشر کیبن بالکل قریب آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھواور ایسی جنت کی طرف بوحوجس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حضر ت عمیر بن حمام انصاریؓ نے عرض کیایار سول اللہ! الیمی جشت جس کی چوڑائی آ انوں اور زمین کے برابر ہے ؟آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمیر نے کماواہ واہ! حضور نے قرمایاتم واہ واہ کیول کمہ رہے ہو ؟ انہول نے کمایار سول الله الله کی قتم! صرف اس امید یر کسہ رہا ہول کہ میں بھی جنت والول میں سے ہو جاؤل۔آپ نے فرمایا تم جنت والول میں ہے ہو۔ پھروہ اپنی جھولی میں ہے نکال کر بچھوریں کھانے لگے۔ پھر کہنے لگے۔ان کجھوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں ہے توبڑی کمبی زندگی ہے۔ یہ کہ کران کجھوروں کو مچینک دیااور شهید ہونے تک کا فروں سے لڑتے رہے۔ رحمہ اللہ ل

ان اسحاق کی روایت میں اس طرح ہے کہ پھر حضور ﷺ (کفار مکہ کے آنے کی خبر سنے کے بعد ) او گول کے یاس باہر تشریف لاے اور لو گول کو تر غیب دیتے ہوئے فرمایاس ذات کی مشم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے آتے جو ان کا فرول سے جنگ کرے گالور صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ے تواب کی امید میں آ مے ہو جے ہوئے شہید ہو گالوریشت نہیں پھیرے گاللہ تعالیٰ اے ضرور جنت میں داخل کردیں گے۔ و سلمہ کے حضرت عمیر بن حمامؓ کے ہاتھ میں جھوریں تھیں جنہیں وہ کھارے تھے یہ س کر انہوں نے کہاواہ واہ ! کیا میرے اور جنت میں داخل ہوئے کے در میان صرف یمی چیز عائل ہے کہ بید (کافر)لوگ مجھے قتل کردیں ؟ بیہ کہ کر کجھوریں ہاتھ ہے يمنك دين اور مكوار لے كر كا فرول ب الله عند يا شعار يا ه ر ب تھے۔

ركضاً الى الله بغير زاد الا التقي وعمل المعاد

والصبرفي الله على الجهاد وكل راد عرضة النفاد

غير التقى والبر والرشاد

<sup>﴾</sup> احرجه الا مام احمد ورداه مسلم ايصا كدافي البداية رح ٣ص ٢٧٧) واحرحه البيهقي(ح ٩ ص ٩ ٩) ايضا بطوله والحاكم (ج ٣ ص ٢ ٦ ٤) مختصرا

میں ( ظاہری ) توشہ لیے بغیر اللہ کی طرف دوڑر ہا ہوں۔البتہ تقومی اور آخرت والے عمل اور جہاد میں اللہ کے لیئے صبر کرنے کا توشہ ضرور سماتھ ہے۔اور تقوی اور نیکی اور ہدایت کے علاوہ ہر توشہ ضرور ختم ہو جائے گا۔لہ

حضرت لئن عباس فرماتے ہیں کہ طائف ہے والیس آنے کے جیم ماہ بعد میں حمنور ين فدمت من حاضر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غزوہ تبوک کا حکم دیا۔ یہ دہ غزوہ جس کا الله تعالیٰ نے قرآن میں سامۃ العسر ہ ( تنگی کی گھڑی) کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ غزوہ یخت گر می میں ہوا تھااس و فتت منا فقین کا زور بھی بڑ ھەر ہا تھااور اصحاب صفہ کی تعداد بھی بڑ ھ ر ہی تھی۔صفد ایک چبوتر ہے کا نام ہے جس پر فقر و فاقہ والے مسلمان جمع رہتے تھے۔ان کو کھانا بھی خوب کھلاتے اور ان کو لڑائی کا سامان بھی ویتے۔ یہ حضر اے بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتے اور مسلمان بھی ان حضرات پر ثواب لینے کی نیت ہے خرج کیا کرتے۔ چنانچہ (غزوہ تبوک کے اس موقع پر ) حضور نے مسلمانوں کو ثواب لینے کی نیت ہے اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کا حکم دیا چنانچہ مسلمانوں نے تواب کی نیت سے خوب خرج کیا لور کچھ (منافق) لوگوں نے بھی خرج کیا۔ نیکن ان کی نیت نواب لینے کی نیت ہے خوب د کھادے اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی تھی )اور بہت سے نادار مسلمانوں کے لیئے سوار می كا تظام ہو گياليكن پھر بھى بہت ہے مسلمان (سوارى كے بغير )رہ گئے۔اس دن سب ہے زیاد ہ مال حضر ت عبد الرحمٰن بن عوف ؓ نے خرج کیا۔ چنانچہ انہوں نے دوسواد قیہ جاندی لیعنی آٹھ ہزار در ہم امتد کے راستہ میں دیتے اور حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک سواد قیہ جاندی لیعنی عِيار ہزار درہم ديئے اور حضرت عاصم انصاري نے نوے وسق ( تقريباً پونے یا نجے سو من ) بخصور دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے خیال میں حضرت عبدالر حمٰن (ا تنازیادہ خرج کر کے ) گناہ گار ہو گئے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنے گھر وابوں کے لیئے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ جنانچہ حضور علی نے ان سے یو چھاکہ تم نے اپنے گھر والوں کے ليئے بچھ چھوڑا ہے ؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ جنتنا میں لایا ہوں اس سے زیادہ اور اس سے عمرہ (چھوڑ کرآیا ہوں)آپ نے فرمایا کتنا ؟ انہوں نے عرض کیا اللہ تعاتی اور اس کے رسول نے جس رزق اور خیر کاوعدہ کیاہےوہ چھوڑ کر آیا ہول۔ حضر ت ابو عقیل نامی انصاری صحابی نے ا یک صاع (ساڑھے تین سیر ) کچھور لا کر دی۔اور منافقوں نے جب مسلمانوں کے اس طرح خرج کرنے کو دیکھا توایک دوسرے کوآ تھے ہے اشارے کرنے لگے جب کوئی زیادہ لا تا توآ تھے

ے اشرے کرکے کہتے کیہ یہ ریاکار ہے (و کھاوے کے لیئے زیادہ لایا ہے)اور جب کوئی اپنی ط قت کے مطابق تھوڑی کجھوریں لا تا تو کہتے کہ میہ جو لایا ہے اسکا تو یہ خود ہی زیادہ محتاج ہے جنانچیر جب حضرت او عقیل ایک صاع جمچور لائے توانہوں نے کما کہ میں آج ساری رات دو صاع بچھور مز دوری کے بدلے میں پانی تھیجتا رہا ہوں۔اللہ کی قشم اان دو صاع کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔وہ عذر بھی بیان کررہے تھے۔(کم خرج کرنے پر)شر ما بھی رہے تھے اور ان دوصاع میں ہے ایک صاع یمال لایا ہو ل اور دو سرِ اصاع اپنے گھر والول کے لیئے چھوڑآگیا ہوں۔اس پر منافقول نے کما اسے تو اپنے صاع جھوروں کی دومرول سے زیادہ ضرورت ہے اور منا فقین اس طرح آنکھول ہے اشارے اور زبان ہے ایسی ہا تی کرتے جاتے تھے اور ان کے مالدار اور غریب سب اس انتظار میں تھے کہ ان صد قات میں سے ا نہیں بھی کچھ مل جائے۔ جب حضور ﷺ کی روا نگی کا دفت قریب آگیا تو منافق بہت زیادہ ا جازت ما نکنے لگے لور انہوں نے گرمی کی جھی شکایت کی اور پیا بھی کہا کہ اگر وہ اس سفر میں گئے تو انہیں آزمائش میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے اور اپنی جھوٹی باتوں پر اللہ کی قشم بھی کھاتے تنے۔ حضور ان کواجازت، ہے رہے آپ کو معلوم شمیں تھا کہ ان کے دلول میں کیا ہے ؟ان میں ہے ایک گروہ نے متحد نفاق بھی بنائی جس میں بیٹھ کروہ او عامر فاسق اور کنانہ بن عبد یالیل اور علقمہ بن علامۃ عامری کا انتظار کر رہے تھے۔ابو عامر ہر قبل کے پیس گیا ہوا تھا۔ (ابو عامر ہر قل کو حضور کے خلاف فوج کشی برآمادہ کرنے کے لیئے گیا تماادریہ مسجد مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لیئے بنائی تھی )ادر انہی کے بارے میں سوریت برات تھوڑی تھوڑی نازل ہور ہی تھی اور اس میں ایک الیمی ایت نازل ہوئی جس کے بعد کسی کے لیئے جماد ے رہ جانے کی مخبائش نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اِنْفِرُو ُ اجِعَا فا وَّ ثِفَالا آیت نازل فرمائی که "تم ملکے ہو یا بھاری۔ ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو۔ "تو مخلص اور یکے مسلمان جو کمز در اور بیمار اور غریب نتے انہوں نے حضور کی خدمت میں آگر شکایت کی کہ اب تو اس غزوہ میں نہ جانے کی کوئی منجائش نہیں رہی۔ اور منافقین کے بہت ہے گناہ ابھی تک جھیے ہوئے تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے اور بہت سے (منافق )لوگ اس غزوہ میں نہ گئے۔نہ ا نہیں (خدا پر) یقین تھااور نہ کسی فتم کی ہماری تھی۔ یہ سورے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پر بازل مور بی تھی اورآپ کاساتھ وینے والوں کاسار احال بتار ہی تھی۔ یہاں تک که آپ تبوک پہنچ گئے اور وہال ہے حضر ت علقمہ بن مجر زید لجیؓ کو فلسطین اور حضر ت حالہ بن ولید ؓ کو دو منہ الجندل حضور علي في بهجار اور (حضرت خالد ) حضور علي نے فرور تم جلدي جاؤتم

(دومتہ الجندل کے باد شاہ کو)باہر نکل کر شکار کر تا ہوایاؤ گے تواہے بکڑ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت خالد نے اسے پایااور اسے پکڑ لیا۔ جب (مسلمانوں کی طرف ہے ) کو کی آکلیف اور مشقت کی خبر آتی تو منافق مدینه میں لوگول کو خوب پریشان کرتے۔ چنانچے انہیں جب بیہ خبر ملتی که مسلمانول کوبزی مشقت اور مجامده بر ادشت کرنایزا توایک و سرے کو خوشخبری ویتے اور بہت خوش ہوتے اور کہتے ہمیں تو یہ پہلے ہے معلوم تھا(کہ سفر میں بزی مشقت اٹھ نی پڑے گی)اور اس وجہ ہے ہم اس سفر میں جانے ہے روک بھی رہے تھے۔اور جب انہیں مسلمانوں کی خیریت اور سلامتی کی خبر ملتی توہوے ممکین ہو جاتے۔ منافقوں کے جیتنے د شمن مدینه میں مود حصےان سب کو من فقوں کی اس دلی کیفیت کا لیعنی نفاتی اور مسمانول سے كدورت كاالحيمى طرح سے پية چل گيا۔ لور جر ديماتى اور غير ديماتى منافق كوئى نه كوئى خفیه طور پر ناپاک حرکت کرر ہاتھا۔بالآ خریہ سب کچھ تھل کر سامنے آئیا۔ اور ہر معذور اور یه مهر مسلمان کی حالت بیه تھی که وہ اس انتظار میں تھا کہ ابقد تعالی جوآیتیں اپنی کتاب میں نازل فرمارہے ہیں ان آیتوں میں (مدینہ میں رہنے کی اجازت کی) گنجائش والی آیت بھی ناز ں ہو جائے۔ سورت ہرات تھوڑی تھوڑی اترتی رہی (اور اس میں ایسے مضامین نازل ،وتے رہے جن کی وجہ ہے )اوگ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے سکے اور مسلمان اس بات ہے ڈرنے گئے کہ توبہ کے ذیل میں ان کے ہر چھوٹے بڑے گزہ کے ہدے میں اس سورت میں ضرور کو ئی نہ کو ئی سز اناذل ہو جائے گی یساں تک کہ سورت برات یوری ہو گئی اور عمل کرنے والے ہر کار کن (مسلمان اور منافق) کے بارے میں اس سورت میں واضح کر دیا گیا کہ وہ ہدایت پر ہے یا گمراتی پر ہے <sup>ل</sup>ے

حضرت عبداللہ بن ابی بحر بن حزم کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ غزوہ میں جس طرف جانے کا ارادہ ہو تا (اس کا اظہار نہ فرماتے) بعد ایسا انداز اختیار کرتے جس ہے کسی اور طرف جانے کا ارادہ معلوم ہو لیکن غزوہ تبوک میں (آپ نے یہ انداز اختیار نہ کیا بائدہ) صاف طور ہے فرمایا ہے لوگو! اس دفعہ روم والوں سے لڑنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے ابزار ادہ صاف صاف ظاہر فرما دیا اس وقت اوگ بڑے نادار تھے۔ گرمی سخت پڑر ہی تھی اور سارے علاقہ میں قمط سالی تھی اور پھل کی بھیے تھے اور لوگ (تیار پھول کو کا شخصی اور سارے علاقہ میں قمط سالی تھی اور پھل کی بھیے تھے اور لوگ (تیار پھول کو کا شخصی اور سارے علاقہ میں (اور شدت گرمی سے بچنے کے لیئے) اپنی سامیہ دار جگہوں میں رہنا

<sup>۔</sup> آ اخراجہ اس عساکر (ج 1 ص 1 ۰ 0) و دکر فی کبر العمال (ج 1 ص 7 1 ۹) عی اس عساکر و اس عائد بطوله

چاہے تھے اور ان جگہوں کو چھوڑ کر (گرمی میں سفریر) جانابالکل پیند نہیں تھا۔ اس غزوہ کی تیاری فرماتے ہوئے حضور نے ایک دن جدین فیس (منافق) کو کما اے جدابو افر (رومیوں) ہے لڑنے کا تہمار ابھی خیال ہے ؟ اس نے کمایار سول ابقد!آپ جھے (یمال رہے کی) اجازت دے دیں اور جھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ میری قوم کو بیبات معلوم ہے کہ جھے نیاوہ عور تول نیاوہ عور تول کی نہیں ہے جھے ڈر ہے کہ ہواصغر (رومیوں) کی عور تول کو دکھے کر میں گنتہ میں نہ پڑجاؤں۔ یار سول ابقد!آپ جھے اجازت دیدیں۔ آپ نے اس کے مند چھیرتے ہوئے فرمایا ہال اجازت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ا

وَمِسْهُم مَّن يَّقُولُ انْدَن لِّي وَلا تَعْبِنِّي أَلا فِي الْهِنْمَ المُعْمَارِ سُقُطُوا أ

ترجمہ ''بعظے ان بیس کتے ہیں مجھ کور خصت وے اور گمر ابنی بیس نہ ڈال۔ سنتا ہے ، وہ
تو گمر ابنی بیس پڑچکے ہیں۔''اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رومیوں کی عور تول کے فتنہ ہے ڈر
کر مدینہ رہنا چاہتا ہے اور حضور کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہے یہ مدینہ بیس اس وقت رہ جانا اور
حضور کے ساتھ نہ جانا خو و ہڑا فتنہ اور زہر دست گمر ابن ہے جس میں وہ جتلا ہو چکاہے۔

وِإِنَّ جَهَتُّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكُفِرِينَ

ترجمہ:"اور بیشک دوزخ کھیر رہی ہے کا فرول کو۔" یہال کا فرے وہ من فق مراد ہیں جو یمانہ بناکر پیچھے رہ جانا چاہتے ہتھے۔ بیرا یک منافق نے کہا لا تنفر و افسی الحر ' مت کوئ کرو گرمی میں ،اس پر سیآیت نازل ہوئی

قُلْ نَا رُجُهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۚ لُو كَانُو ايَفُقُهُونَ ۚ

" تو کہ دوزخ کی آگ شخت گرم ہے۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ "پھر حضور علیہ اپنے سفر کی دور شور سے تیاری کرنے گئے اور لوگوں کو اللہ کے راستے ہیں جان دینے کو کمااور مالد ارول کو اللہ کے راستے ہیں جان دینے کو کمااور مالد ارول کو اللہ کے راستے ہیں سواریاں دینے اور خوب خرج کرنے کی تر غیب دی۔ جنانی فی الدار لوگوں نے تو اب لینے کے شوق ہیں خوب سواریاں دیں اور اس غزوہ ہیں حضر سے عثمان نے اتنازیادہ خرج کیا کہ ان سے زیادہ کو کی نہ کر سکااور دوسواونٹ سواری کے لیئے دیئے ۔ لیے حضر سے ایک ارادہ فرمایا تو جدی قیس سے کما۔ بو اصفر رومیوں سے کڑے غزوہ تبوک کے لیئے جانے کا ارادہ فرمایا تو جدی قیس سے کما۔ بو اصفر رومیوں سے کڑے کے بارے میں تمہمارا کیا خیال ہے ؟اس

أ احرجه اليهقى من طويق ابن اسحاق كدافي التاريخ لا بن عساكر رح ١ ص ١٠٨) واحرجه البيهقى في السير رح ٩ ص ٣٣) عي واحرجه البيهقى في السير رح ٩ ص ٣٣) عن عروة محتصراً وذكره في البداية (ح ٥ ص ٣) عي ابن اسحاق عن الرهري ويريد بن رومان وعبدالله بن ابن بكر وعاصم بن عمر سحوه

نے کمایار سول اللہ ! میں تو بہت می عور تول والا ہوں۔ (ان کے بغیر سمیں رو سکتا ہوں) میں تو رومیوں کی عور تول والا ہوں۔ (ان کے بغیر سمیں روسکتا ہوں) میں تو رومیوں کی عور تول کو دیکھ کر فتنہ میں پڑجاؤں گا۔ کیاآپ جھے یسال روجانے کی اجازت ویدیں گے ؟ جھے (ساتھ لے جاکر) فتنہ میں نہ ڈالیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی :

وَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ الْدَنُ لِّي وَلَا تَفْتِينَى الْآفِي الْفِئْمَةِ سَقَطُوا ال

ان عساکر نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ نے مختلف قبیلوں اور اہل مکہ کی طرف آدمی بھیج جوان ہے دشمن کے مقابلے میں جانے کا مطالبہ کریں۔ چنانچہ حضرت پریدہ ہن حصیب کو قبیلہ اسلم کی طر ف بھیجااور ان سے فرمایا فرع بستی تک پہنچ جانا اور حضر ت ابور ہم غفاری کو ان کی قوم کی طرف بھیجااوران سے فرمایا کہ اپنی قوم کوان کے علاقہ میں جمع کر لیں اور حضر ت ابد دا قد لین آنی قوم کی طرف گئے اور حضرت آبد جعد ضمر ئ ساحل سمندر پر اپنی قوم کی طرف گئے اور حضورؑ نے حضرت رافع بن محیث اور حضرت جندب بن محیث کو قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجاور حضرت نعیم بن مسعودٌ کو قبیلہ التجع کی طرف بھیجااور حضورٌ نے قبیلہ ہو کعب بن عمر و میں حضر ت بدیل بن ور قاء اور حضر ت عمر و بن سالم اور حضر ت بھر بن سفیان کی جماعت کو بھیجاور قبیلہ سلیم کی طرف چند صحابہؓ کو بھیجا جن میں حضرت عباس بن مر داس بھی تھے حضور ً نے مسلمانوں کو جہاد میں جانے کی خوب تر غیب دی اور انہیں (اللہ کے راستے میں)مال خرچ کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے بھی بہت دل کھول کر خوب خرچ کیااور سب ہے یملے حضر ت ابو خر صدیق لائے اور وہ اپناسار امال لائے تھے کہ جو چار ہز ار در ہم تھا توان سے حضور علی نے نره یا کیاتم نے اپنے گھر والول کے لیئے بچھ چھوڑاہے ؟ تو حضرت ابو بحر نے عرض کیاباں ابنداور اس کے رسول کو (گھر چھوڑ کرآیا ہوں ) پھر حضر نت عمرٌ اپنا آدھامال لیے كرآئ\_ان سے حضور نے پوچھاكي تم نے اپنے گھر والوں كے ليئے كھھ چھوڑا ہے ؟ انہول نے عرض کیا کہ جتنالایا ہوں اس کاآدھا (چھوڑ کرآیا ہوں کیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ جتنالایا ہوں اتنا بی چھوڑ کرآیا ہوں) حضر ت ابد بحر صدیق جو مال لے کرآئے جب اس کی خبر حضرت عمر کو ملی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب بھی تھی نیکی میں ہماراآپس میں مقابلہ ہوا تو ہمیشہ حضرت ابو بحر اس نیکی میں مجھ ہے آگے نکلے ہیں۔حضرت عباس بن عبدالمطلب اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مجھی بہت سامال حضور کی خدمت میں لے کرآئے اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ حضور ؑ کی خدمت میں دو سواو قیہ جاندی لیعنی آٹھ ہزار درہم لائے اور

<sup>﴿</sup> احرجه الطبراني قال الهيثمي (ح ٧ص ٣٠) وفيه يحيي الحماني وهو صعيف

حضرت سعد بن عبادة مجمى بهت سارا مال لائے اور اى طرح حضرت محمد بن مسلمة مجمى اور حضرت عاصم بن عدیؓ نے نوے وسق ( تقریباً پونے یانج سومن ) کجھور دی اور حضرت عثمان بن عفال في تمالى لشكر كے ليئے تمام ضرورى سامان ديا۔ حق كه يه كها كيا كه اب ان كو مزيد كسى چيز كى ضرورت نميں ہے يمال تك كه مشكيزول كى سلائى كے ليئے موثى سوئى كا بھى انظام کیا۔ جنانجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن حضور ﷺ نے فرمایا تھ کہ اس کے بعد عثان کھے بھی کر کیس ان کا کو ئی نقصان نہ ہو گا۔ مالداروں نے مال خرج کرنے کرنے کی نیکی میں خوب ذوق شوق ہے حصہ لیااور انہوں نے یہ سب بچھ محض امتد کی رضا اور نواب حاصل کرنے کے شوق میں کیااور جو حضر ات ان مالداروں ہے مال میں کم تھے انہوں نے بھی اپنے ہے کمتر مال والول کی خوب مدد کی اور ان کی قوت کا ذر بعیہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض اینا او نٹ لا کر ایک دو آد میول کودیے دیے کہ تم دونوں اس پر باری باری سوار ہوئے رہنااور دوسر آآدی پکھے خرج لا تا اور اس غزوہ میں جانے والے کو دیدیتا یہال تک کہ عور تیں بھی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ان نکلنے والول کی مدو کرر ہی تھیں۔ چنانچہ حصر تام سنان اسلمیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھاکہ حضرت عائشہ کے گھر میں حضور علیقہ کے سامنے ایک کپڑا پچھ ہواہے جس پر بمنگن ،بازوہند ،بازیب ،بالیاں ،انگو ٹھیاں اور بہت ہے زیور رکھے ہوئے ہیں۔اور اس غزوہ کی تیاری کے لیے عور تول نے جانے والوں کی مدو کے لیے جوزیورات بھیج تھے ان ہے وہ کیڑا تھر اہوا تھا۔لوگ ان دنوں تخت تنگی میں تھے اور اس وقت کھل بالکل یک بھئے تھے اور سابہ دار عَلَم میں بودی مرغوب ہو گئی تھیں۔لوگ گھروں میں رہنا چاہتے تھے اور ان حالات کی بنا پر گھروں سے جانے پر بالکل راضی نہیں تھے اور حضور ؑنے زیاد ہ زور شور سے تیاری شروغ فرمادی اور ثعیة الو داع میں جا کرآپ نے اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈال دیا۔ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کسی ایک رجٹر میں سب کے نام آئمیں سکتے تھے۔ اور جو بھی اس غزوہ سے غائب ہو تا جا ہتا تھااہے معلوم تھا کہ اس کے غائب ہونے کاس وقت تک کسی کو پیتہ نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے بارے میں اللہ کی طرف ہے وحی نازل نہ ہو چنانچہ جب حضور ﷺ نے سفر شر دع کرنے کا پختہ عزم فرمالیا توآپ نے مدینہ میں حضرت محمد بن مسلمہ کو خلیفہ مقرر فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے حضر ت محمد بن مسلمہ کو خلیفہ بتایا تھا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جوتے زیادہ مقدار میں ساتھ لے کر چلو کیونکہ جب تک آدمی جو تی ہینے رہتا ہے وہ گویا کہ سوار ہی رہتا ہے۔ جب حضور یے سفر شروع فرمادیا توائن ابی (منافق)اور منافقین کو لے کر بیجے رہ گیا اور یول کمنے لگا کہ محمد (علی ) مو اصفر رومیوں ے لڑنا جاتے ہیں حالانک

مسلمانول کی بری حالت ہورہی ہے اور گری سخت پڑرہی ہے اور ہے سنر بہت دور کا ہے اور مقابلہ بھی ایسے لشکر ہے ہے جن سے لانے کی حضور میں طاقت نہیں ہے کیا مجمد ہے ہیں ہے ہیں ای طرح کی ہو اصفر رومیوں سے لانا کھیل ہے ؟ اور اس کے منافق ساتھیوں نے بھی ای طرح کی باتمیں کیں اور حضور بھیلانے کے صحابہ کے ہارے میں پریشان کن خبریں پھیلانے کے لیے اس نے یہ کما کہ اللہ کی قسم! میں ہدھے ہوئے ہوں گے جب حضور نے تھیۃ الوداع سے سنر شروع فرمایا اور چھوٹے اور بیرے جھنڈوں کو لرایا تو چھوٹے ور بیرے جھنڈوں کو لرایا تو چھوٹے جھنڈوں میں سے سب سے برا جھنڈا حضر سے ایو جھنڈوں میں سے سب سے برا جھنڈا حضر سے لائے جھنڈوں میں سے سب سے برا جھنڈا حضر سے اور تھیں گودیا ور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضر سے اسیدی حضیر مقبلہ کو دیا۔ حضور کے ساتھ تمیں ہزار کا لشکر تھا اور دس ہزار گھوڑے سے حضور مقبلہ نے انساد کے ہر خاندان کو حکم دیا کہ اپنے چھوٹے اور بزے جھنڈے لے لیں۔ اور عرب کے دوسرے قبائل کے بھی اپنے بچھوٹے اور بزے جھنڈے کے لیں۔ اور عرب کے دوسرے قبائل کے بھی اپنا ہے جھوٹے اور بزے جھنڈے کے لیں۔ اور عرب کے دوسرے قبائل کے بھی اپنا ہے جھوٹے اور بزے جھنڈے کا اسیا مہ کی اللہ عند ( کے لشکر کی الوفات میں حضر سے اسامہ کی میں اللہ عند ( کے لشکر کی کھیجنے کا اجتمام فرمانا اور پھر سے اسامہ کی میں کی اللہ عند ( کے لشکر کی کھیجنے کا اجتمام فرمانا اور پھر

حضرت ابو بحر صدیق کاا ہے ابتداء خلافت کے زمانہ میں ان کو جمیجئے کا زیادہ اہتمام فرمانا

حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور میلیفی نے انہیں (فلسطین کے) مقام ابنی والوں پر صبح صبح حملہ کردینے اور ان کے گھروں کے جلادینے کا حکم دیا۔ پھر حضور نے حضرت اسامہ (حضور کے دیئے ہوئے) محصرت اسامہ (حضور کے دیئے ہوئے) اپنے جھنڈے کو لمراتے ہوئے ہاہر نکلے اور وہ جھنڈ اانہوں نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی کو دیاوہ اسے کے کو رائے اور حضور کے فرمانے پر حضرت اسامہ نے کو دیاوہ اسے کر حضرت اسامہ کے گھر آئے۔ اور حضور کے فرمانے پر حضرت اسامہ نے مقام جرف پر پڑاؤ ڈالا اور انہوں نے اپنالشکر وہاں ٹھر ایا جمال آج سقایہ سلیمان بنا ہوا ہے لوگ نکل کر وہاں آج سفایہ سلیمان بنا ہوا ہے لوگ نکل نکل کر وہاں آنے وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتادہ اپنے لشکر کی اس قیام گاہ

ل دكره ان عساكر (ح ١ ص ١٠٠) انتهى بحذف يسير

﴾ وآجا تااور جو فارغ نه ہو تاوہ اپنی ضروریات کو پور اکر نے میں لگار ہتا۔ مهاجرین لولین میں ہے م آدمی اس غزوه میں شریک ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابد عبیدہ، حضرت سعد بن انی و قاص حضرت او الاعور سعیدین زیدین عمر دین تفیل ّاور دیگر مهاجرین اور انصار بھی بہت سارے تھے۔ حضرت قنادہ بن نعمان اور حضرت سلمہ بن اسلم بن حرکیشؓ و غیر ہ حضر ات ، پجھ مهاجرین نے جن میں حصرت عماش بن الی ربیعہ میش میش متھ اور بنز ہے زور ل میں تھے۔ کہا اس لڑ کے (اسامہ) کو مہاجرین اولین کاامیر بتایا جارہاہے چنانچیہ اس بارے میں گفتگو کا خاصہ چرچا ہوا۔ حضر ت عمر بن خطاب نے جب اس طرح کی بچھ بات سنی توانہوں نے یو لنے والے کی فوراتر دبیر کی اور حضور کی خدمت میں آگریہ ساری بات بتادی جس پر حضور ﷺ کوبردا غصہ آیا۔ آپ نے (یماری کی وجہ سے ) نے سر پر پی باندھ رکھی تھی اور چادر اوڑھ رکھی تھی۔(چنانچہ آپ اینے گھر ہے ہاہر تشریف لائے) پھرآپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی۔ پھرآپ نے فرمایا الابعد ،اے لوگو! میں نے اسامہ کو جو امیر منایا ہے اس بارے میں آپ لوگوں میں سے بچھ لوگوں کی طرف سے بچھ بات بینچی ہو و کیابات ہے؟ الله کی قتم آج تم نے میرے اسامہ کوامیر بنانے کے بارے میں اعتراض کیا ہے تواس ہے پہلے اس کے والد (حضر ت زبیرین حاریثہ رضی امتد عنہ ) کو میرے امیر بیتائے کے بارے میں ب اعتراض کر چکے ہو۔ حالا نکہ امتد کی قشم اوہ امیر بننے کے قبل تھااور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے قابل ہے اور جیسے وہ (حضرت اسامہ کے والد) ججھے سب سے زیادہ محبوب تنے ا ہے ہی بیر (اسامہ)لوگوں میں سب ہے زیادہ محبوب ہے اور بیہ دونوں (باپ ہیٹا) ہر خیر کے كام كے بالكل مناسب جيں تم اس (اسامہ) كے بارے ميں ميرى طرف سے خير لور يھلے كى وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تنہارے پسندیدہ اور متخب او گوں میں سے ہے۔ پھر حضور منبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ہفتہ کا دن تھا اور رہم الاول کی دس تاریخ تھی۔حضرت اسامہ کے ساتھ جانے والے مسلمان حضور سے الواد عی ملاقات کے لیئے آنے لگے النامیں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضور (ہر ایک ہے) یمی فرماتے جاتے تھے کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرو۔ (حضرت اسامہ کی والدہ) حضرت ام ایمن ؓ نے حضور ؓ کی خدمت میں آگر عرض کیا یار سول اللہ !اپنے روجیحت ہونے تک اسامہ کو اپنی ای چھاؤنی (جرف) میں بی رہنے دیں (اور ابھی ان کوروانہ نہ کریں)اگر وہ ای حالت میں چلے گئے تووہ سچھ کر شیں سکیں گے (ان کی ساری توجہ آپ کی بیساری کا حال معلوم کرنے کی طرف گئی رہے گی) حضور ﷺ نے (ان کو بھی میں) فرمایا اسامہ کا کشکر روانہ کرو۔ چنانچہ تمام لوگ

(جرف کی) چھاؤنی کو چلے گئے اور سب نے وہاں اتوار کی رات گزاری۔اتوار کے دن حضر ت اسامہ (مزاج یری کے لیئے)حضور کی خدمت میں مدینہ آئے اور حضور کی طبیعت بوی نٹرھال تھی اور آپ ہر غشی طاری تھی۔ میہ و بی دن ہے جس میں گھر والوں نے حضور کو دوا بلائی تھی۔ جب حضرت اسامہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی آنکھول میں ہے آ نسو بہہ رہے تھے اور آپ کے پاس حضرت عباسؓ اور ازواج مطہر ات آپ کے ار و گر د تھمیں۔ حصرت اسامہ نے جھک کر حضور علی کا دیسے لیا۔ حضور کول نہیں کتے تھے۔ آپ اینے دونوں ہاتھ اٹھ کر حضرت اسامہ پر رکھ دے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ حضور میرے لیئے دعا فرمارے ہیں۔ میں وہاں ہے اپنے لشکر کی قیام گاہ کووالیں آگیا۔ ہیر کے دن حضور کو کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت اسامہ اپنے لشکر کی قیام گاہ ہے پھر حضور کی خدمت میں صبح کو حاضر ہوئے۔ حضور نے ان ہے فرمایا اللہ (تہمارے سفر میں )بر کت فرمائے تم روانہ ہو جاؤ۔ چٹانچ حضر ت اسامہ حضور ہے رخصت ہوئے۔ حضور کواس وقت افاقہ تھااور آپ کے آرام کی خوشی میں ازواج مطهر ات ایک دوسرے کی تنتھی کرنے لگیں۔ حضر ت ابو بحر نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایا رسول امتد ابحمد امتدآج آپ کو افاقہ ہے۔آج (میری عدی است خارجہ کاون ہے مجھے (اس کے ہاں جانے کی) اجازت دیدیں۔ حضور عظی نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ (عوالی مدینہ میں) نخ محلّہ (میں اپنے گھر) چلے گئے۔ حضرت اسامہ سوار ہو کر اپنے اشکر کی قیام گاہ کو چلے اور اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیا کہ سب وہاں پہنچ جائیں۔ لشکر کی قیام گاہ میں پہنچ کر حضر ت اسامہ سواری ہے اترے اور لو گوں کو کو ٹ<sup>ہ</sup> کا تھم دیا دن چڑھ چکا تھا۔ حضرت اسامہ سوار ہو کر جرف ہے روانہ ہونا ہی چاہتے تھے کہ ان کے پاس ان کی والدہ حضرت ام ایمن کا قاصد بہنچا کہ حضور دنیا ہے تشریف لے جارہے ہیں۔ حضرت اسامہ مدینہ کو چل پڑے۔ان کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بھی تھے۔ جب بیے حضرات حضور کی خد مت میں ہنچے تو حضور کے آخری کمحات تھے۔ حضور ﷺ کا انقال ہارہ رہنے الدول ہیر کے دن زوال کے قریب ہولہ جرف میں جتنے مسممان (جانے کے لیئے تیار ہو کر) ٹھمرے ہوئے تھے وہ سب مدینہ آگئے۔ حضرت پریدہ بن حصیب نے حضرت اسمامہ کا جھنڈا حضور ﷺ کے دروازے کے قریب زمین میں گاڑ دیا۔ جب حصر ت ابد بحر کی بیعت ہوگئی تو انہوں نے حضرت بریدہ کو حکم دیا کہ وہ جھنڈا حضرت اسامہ کے گھر لے جائیں اور جب تک حضرت اسامہ مسلمانوں کو لے کر غزوہ میں نہ چلے جائیں اس جھنڈے کو نہ کھولیں۔ حضر ت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں جھنڈالے کر حضر ت اسامہ کے گھ گیا بھراس

جھنڈے کو لے کر ملک شام حضرت اسامہ کے ساتھ گیا۔ پھر میں اے لے کر (شام ے) حضرت اسامہ کے گھر واپس آیا اور وہ جھنڈاای طرح ان کے گھر میں یو منی بعد ھار ہا یمال تک کہ ان کا انقال ہو گیا۔جب عربوں کو حضور کے انقال کی خبر ملی۔اور بہت ہے عرب اسلام سے مرتد ہو گئے تو حصرت او بحرنے حصرت اسامہ سے کہاتمہیں حضور کے جمال جانے کا تھم دیاتم (اپنالشکر لے کر)وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ پھر (مدینہ ہے) نگلنے لکے اور اپنی جملی جگہ جاکر پڑاؤ ڈالنے لگے۔اور حصرت پریدہ بھی جھنڈالے کرآئے اور جہلی قیام گاہ پر بہنچ گئے۔ حضرت ابو بحر کا حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنابوے بوے مہاجرین اولین کوبرواشاق گزراچنانچه حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضر ت ایو عبیده ، حضرت سعدین الی و قاص اور حضرت سعیدین زید ؓ نے حضرت ابو بحرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیااے خلیفہ رسول ابتد! ہر طرف عرب کے لوگ آپ کی اطاعت چھوڑ بیٹھے ہیں (ان حالات میں) آپ اس تھیلے ہوئے بڑے لشکر کو بھیج کر اور اپنے سے جدا کر کے بچھ نہیں کر عیس کے (آپ اس لشکر کو یمال ہی رکھیں)اور ان ہے مر تدین کے فتنہ کو ختم کرنے کا کام لیں۔ان کو مر تدین کے مقابلہ کے لیئے بیجنی اور دوسر ی بات یہ ہے کہ ہمیں مدینہ پر اجانک حملہ کا خطرہ ہے۔اور سال (مسلمانول کی )عور تیں اور سے جیں۔ابھی آپ روم کی لزائی کو رہنے ویں۔جب اسلام اپنی بہلی حالت ہرآگر مضبوط ہو جائے اور مریدین یا تو اسلام میں واپس آجائیں جس ہے اب وہ نکل گئے ہیں یا تکوار ہے ان کا خاتمہ ہوجائے تو پھرآپ حضر ہ اسامہ ّ کو(روم ) بھیج دیں۔ ہمیں پورا اطمینان ہے کہ رومی (اس وقت)ہری طرف نہیں آرے (لہذان کے روکنے کے لیئے حضرت اسامہ" کے لٹنگر کو ابھی جھیجنے کی ضرورت نہیں ہے)جب حضرت او بحرا نے ان کی پوری بات س لی تو فرہ یا کیا تم میں کوئی بچھ اور کمنا جا ہتا ہے ؟ انہوں نے کما نمیں۔ آپ نے ہماری بات اچھی طرح سن لی ہے۔ آپ نے کمااس ذات کی قشم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ (اگر میں اس کشکر کو بھیجوں گا تو) در ندے مجھے مدینہ میں آگر کھا جائیں گے تو بھی میں اس کشکر کو ضرور بھیجوں گا۔ (اور خلیفہ بنے کے بعد میں سب ہے پہلے میں کام کر ناچا ہتا ہوں)اس ہے پہلے میں كوئى اور كام نميں كرنا جا ہتا ہوں اور (اس كشكر كو جانے سے)كيے (روكا جاسكتاہے)جب كه حضور برآسان ہے وحی اترتی تھی اورآپ فرماتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کور دانہ کرو۔ ہاں ایک بات ہے جو میں اسامہ ہے کرنا چاہتا ہوں کہ عمر (نہ جائیں اور) ہمارے پاس رہ جائیں کیو نک ہار اان کے اخیر کام نہیں چل سکتا ہمیں ان کی یہاں ضرورت ہے اللہ کی قشم المجھے معلوم

سمیں ہے کہ وہ ایساکریں گے یا نہیں۔اگر انہوں نے ایسانہ کیا تو ابقد کی قشم۔ میں ان کو مجبور نہیں کرول گا۔ آنے والے حضرات سمجھ مھئے کہ حضرت او بحرؓ نے حضر ت اسامہؓ کے لشکر کو جیجنے کا پختہ اراد ہ کرر کھا ہے اور حضر ت او بحر چل کر حضر ت اسامہ ؓ ہے ملنے ان کے گھر گئے اور حضرت عمر کو (مدینہ میں ) چھوڑ جانے کے بارے میں ان سے بات کی جس پر وہ راضی ہو گئے۔ حضرت او بحر" نے ان ہے یہ بھی کہا کہ کیاآپ نے (عمر کو یہاں رہنے کی ) خوشی خوشی اجازت دی ہے ؟ حضرت اسامہ ؓ نے کہا جی ہاں۔ باہر آکر اپنے منادی کو تھکم دیا کہ وہ پیہ املان کردے کہ میری طرف ہے اس بات کی بوری تاکیدے کہ رسول کریم ﷺ کی زید گی میں جو بھی حضرت اسامہ کے ساتھ ان کے اس کشکر میں جانے کے لیئے تیار ہو گیا تھااب وہ ہر گزاں لشکرے پیچھے نہ رہے (ضرور ساتھ جائے )اوران میں سے جواں لشکر کے ساتھ نہ گیااوروہ میرے پی ل یا گیا تو میں اس کو بیہ سز اد ول گا کہ اسے پیدل چل کر اس کشکر میں شامل ہونا ہو گالور جن حضر ات مهاجرین نے حضر ت اسامہ کی امارت کے بارے میں گفتگو کی تھی انمیں بلا<u>،</u> اور ان ہر سختی کی اور ان کے (اس لشکر کے ساتھ )آئے کو ضرور می قرار دیا۔ چنانچہ ا یک بھی انسان کشکر ہے ہیجیجے نہ ر بااور حضر ت ابو بحرؓ حضر ت اسامہؓ اور مسلمانوں کور خصت کرنے کے لیئے نکلے۔ اس تُشکّر کی تعداد تمین ہزار تھی اور ان میں ایک ہزار گھوڑے تھے جب حضرت اسامہ اینے ساتھیوں کو لے کراپنی سواری پر جزف ہے سوار ہوئے تو حضرت ابو بحر " تھوڑی دیر حضرت اسامہ کے ساتھ چلے پھر ( مسافر کور خصت کرنے کی ( د عایز ھی )

استو دع الله دينك واما نتك وخو اتيم اعما لك.

اور فربایا (اس سفر میں جانے کا) تمہیں حضور کے تھا دیا تھا۔ تم حضور کے ارشاد کی وجہ سے جاؤ۔ نہ ہیں نے تم کو اس کا تھم دیا ہے اور نہ ہیں تمہیں اس سے روک سکتا ہوں۔ حضور جس کام کا تھم دے گئے تھے میں تو وہ کام پورا کر وار ہا ہوں۔ پھر حضر ت اسامہ تیزی سے روانہ ہوئے اور ان کاا لیے علاقوں سے گزر ہوا جو پر سکون تھے اور وہاں کے لوگ مر تد نہیں ہوئے تھے جسے قضاعہ کے جہینہ وغیرہ قبیلے۔ حب حضر ت اسامہ وادی قری پہنچ تو انہوں نے ہو عذرہ کے حریث نامی آدمی کو اپنا جاسوس بنا کرآ گے بھیجا جو اپنی سواری پر سوار ہو کر حضر ت اسامہ سے پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے حالات کو غور سے دیکھا اور (لشکر کے لیئے) مناسب راستہ کی پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے حالات کو غور سے دیکھا اور (لشکر کے لیئے) مناسب راستہ کیا تھی وہ حضر ت اسامہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے حالات کو خور سے دیکھا اور (لشکر کے لیئے) مناسب راستہ کاش کیا۔ پھر وہ تیزی سے واپس لوٹا اور بندی سے دور اتوں کی مسافت پہلے وہ حضر ت اسامہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ لوگ بالکل غافل ہیں (انہیں مسلمانوں اسامہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ لوگ بالکل غافل ہیں (انہیں مسلمانوں

کے لشکر کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے)اور ان کا لشکر بھی جمع نہیں ہوااور انہیں مشورہ دیا کہ اب(لشکر کو لے کر) تیزی سے چلیں تاکہ ان کے لشکروں کے جمع ہونے ہے پہلے ہی ان پراچانک حملہ کیا جاسکے لے

حضرت حسن بن الی الحن ٌ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے انقال ہے پہلے اہل مدینہ اور اس کے اطراف ہے ایک لٹکر تیار فرمایا جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے اور حضرت اسامہ بن زید کو اس کشکر کا امیر بنایان حضر ات نے ابھی خندق بھی یار نہیں کی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسامہ او گول کو لے کر تھسر گئے اور حضرت عمرے کما کہ آپ ر سول الله عليه عليه كے خليفہ كے باس واپس جائيں اور ان سے ( ہمارے كيئے واپس آنے كى ) اجازت لیس تاکہ وہ مجھے اجازت دیں تو ہم سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں کیونکہ میرے ساتھ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کشکر ہیں ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مشر کین خلیفہ رسول اللہ پر اور حضور کے گھر والوں اور مسلمانوں کے گھر والوں پر اچانک حمد نہ کریں اور انصار نے کمااگر حضرت او بخر ہمارے جانے کا تی فیصلہ کریں توان کو ہماری طرف ہے ہیے بیغام دیکر مطالبہ کریں کہ وہ ہماراامیر ایسےآدی کو ہناویں جو عمر میں حضرت اسامہ ّ ہے بوا ہو۔ چنانچہ حضر ت عمر حضرت اسامہ کا رہے پیغام لے کر گئے اور حضر ت او بخر کو جا کر حضر ت اسامہ کی ساری بات بتادی۔حضرت او جر"نے فرمایا کہ اگر کتے اور بھیرو یے مجھے ایک لیں (جمھے مدینہ ہے اٹھاکر لے جائیں یا مجھے ٹھاڑ ڈالیں) تو بھی میں حضور کے فیصلہ کو دالیس نہیں لیے سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کما مجھے انصار نے کہ، تھا کہ میں آپ کو ان کا یہ پیغام پہنچادول کہ وہ یہ جاہتے ہیں کہ آپ ان کاامیر ایسے آدمی کوہنادیں جو عمر میں حسز ت اسامہ " ہے بروا ہو۔ حضر ت ابو بخر میٹھے ہوئے بتھے یہ س کرایک وم جھیٹے اور حضر ت عمر کی واڑھی بکڑ کر کہا اے لئن الخطاب! تیری مال مجھے تم کرے (بعنی تم مر جاؤ) حضور نے ان کو امیر برنایا ہے اور تم مجھے کہ رہے ہو کہ میں ان کوامارت ہے ہٹادول۔ حضرت عمر وہاں ہے نکل کر لوگوں کے یاس آئے لوگوں نے ان ہے بوجیھا کہ آپ کمیا کر کے آئے۔ حضرت عمر نے کہا چلوا پناسفر شروع کرو۔ تمهاری مائیں تمہیں تم کریں آج تو مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول الله کی طرف سے بہت کچے ہر داشت کر ہایڑا۔ پھر حصر ت ابد بحر خو د ان لو گول کے یاس آئے۔اور ان

ل اخرجه ابن عساكر ( ١٩٠٠) من طريق الرهرى عن عروة كدافي محتصر ابن عساكر وقد ذكر في كر العمال (ج٥ص ٣١٣) عن ابن عساكر من طريق الواقدي عن اسامة ً واشار اليه لحافظ في فتح الباري (ج٨ص ٧٠١)

لوگوں کو خوب ہمت دلائی اور ان کو اس طرح رخست کیا کہ حضرت ابو بحر خود پیدل جل رہے جھے اور حضرت اسامہ سوارا تھے اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مضرت اسامہ بی گام بی کام بی کر کر چل رہے تھے حضر ت اسامہ نے کہااے خلیفہ رسول اللہ! یا توآپ بھی سوار ہو جا تیں یا پھر میں بھی نیچ از کر پیدل چلتا ہوں۔ حضر ت ابو بحر نے کہااللہ کی قتم! نہ تم از و کے اور اللہ کی قتم! نہ بی سوار ہوں گا۔ اس بی کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیرا پن پاؤل اللہ کے راستہ میں غبار آلود کر لول کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھا تا ہے اس کے لیئے ہر قدم پر اللہ کے راستہ میں غبار آلود کر لول کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھا تا ہے اس کے لیئے ہر قدم پر سات سو در ہے بلعد کئے جاتے ہیں اور اس کے سات سو در ہے بلعد کئے جاتے ہیں اور اس کے سات سو در ہے بلعد کئے جاتے ہیں اور اس کے سات سو در جو بلعد کئے جاتے ہیں اور اس کے سات سو در جو بلعد کے جاتے ہیں گار آپ مناسب سمجھو تو حضر ت عمر کو میر کی مدو کے لیئے سان چھوڑ جاؤ ، چنانچہ حضر ت اسامہ نے حضر ت عمر کو مدینہ حضر ت ابو بحر ہیں مدو کے لیئے سان چھوڑ جاؤ ، چنانچہ حضر ت اسامہ نے حضر ت عمر کو مدینہ حضر ت ابو بحر ہی مدو کے لیئے سان چھوڑ جاؤ ، چنانچہ حضر ت اسامہ نے حضر ت عمر کو مدینہ حضر ت ابو بحر ہی مدو کے لیئے میاں رہ جائے کی اجازت و یہ کی ایان دور کی اجازت و یہ کی اجازت کی اجازت و یہ کر کی اجازت کی اجازت کی ایک کی اجازت کی اس کی دو اس کی اسامہ کی دو رہے کی اجازت کی اسامہ کی دو اب کی اسامہ کی دو اسامہ کی کی اسامہ کی دو اسامہ کی دو اسامہ کی دھر کی دو کر کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دو

حضرت مروہ فرماتے ہیں جب صحاب (حضرت الا بحراکی) بیعت نے فارغ ہو گئے اور

سب پوری طرئ مطمئن ہوگئے تو حضرت الا بحرائی ) بیعت اسامہ کو فرمایا تہیں
حضور عبیل نے جہال جانے کا تھم دیا تھا تم وہاں جیے جاؤ۔ پچھ مهاج بن اور انسار نے حضرت
الا بحرائے کے افتگو کی اور کہ آپ حضر ت اسامہ اور ان کے لشکر کوروک کیں کیو نکہ جمیں ڈر ب
الا بحراث کی وفات کا س کر تمام عرب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے حضرت الا بحراث تمام صحابہ اللہ معاملات کے اعتبارے سب نے زیادہ سجھ ار اور مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہیں اس
الشکر کوروک لوں جے رسول اللہ عبیل نے بھیجا تھا ؟اگر میں ایسا کروں تو یہ میر کی بہت بولی
الشکر کوروک لوں جے رسول اللہ عبیل نے بھیجا تھا ؟اگر میں ایسا کروں تو یہ میر کی بہت بولی
جمارت ہوگی۔ اس ذات کی فتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے سارے عرب مجھ پر
شوٹ پڑیں یہ مجھے اس بات سے ذیادہ پسند ہے کہ میں اس لشکر کو جانے ہے روک دول جے
حضور نے روانہ فرمایا تھا۔ اے اسامہ ﴿ ! تم اپنے لشکر کو بے کر وہاں جاؤ جمال جانے کا تمہیس تھم
ہوا تھااور فلطین کے جس علاقہ میں جاکر لڑنے کا حضور نے تمہیس تھم دیا تھاوہاں جاکر اہال
مویۃ سے لڑو۔ تم جنہیں یمال چھوڈ کر جارہ ہواللہ ان کیلئے کافی ہیں لیکن اگر تم مناسب
مورت سے لڑو۔ تم جنہیں یمال چھوڈ کر جارہ ہواللہ ان کیلئے کافی ہیں لیکن اگر تم مناسب
میمو تو حضرت عمر کو یمال رہے کی اجازت دے دو۔ میں ان سے مشورہ لیتار ہوں گا اور عدر
گیتار ہوں گا کیو نکہ ان کی رائے بڑی عمرہ ہوتی ہے اوروہ اسلام کے بوے فیر خواہ ہیں۔ چنانچہ

احرجه اس عساكر ايضا كدافي مختصر اس عساكر (ح١ص ١١٧) وكبرالعمال(ح
 ص ٤١٤) ودكره في البداية (ح١١ ص ٥٠٠) عن سيف عن الحسن محتصراً

حضرت اسامة تنے جازت دیدی اور اکثر عرب اور اکثر اہل مشرق اور قبیلہ عطفان والے اور قبیلہ ہو اسد والے اور اکثر قبیلہ انتجع والے اپنے دین کو چھوڑ گئے۔البتہ قبیلہ ہو <u>ط</u>ے اسلام کو تھاہے رہے اور اکثر صحابہ" نے حضر ت ابد بحر کو کہا۔ حضر ت اسامہ اور ان کے لشکر کور وک لو قبیلہ عطفان اور باتی عرب کے جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں ان کو ان کے فتنہ کو ختم کرنے کے لے بھیج دو حضرت ابو بحر نے حضرت اسامہ اور ان کے انتکر کورو کئے ہے انکار کر ویا اور صحاب ہے کماتم جانتے ہو کہ حضور کے زمانے ہے ہیہ دستور چلاآر ہاہے کہ جن امور ہیں نہ تو حضور کی سنت ہمیں معلوم ہواور نہان کے بارے میں قرآن میں کوئی صاف تھم آیا ہو توان امور کے بارے میں ہم لوگ مشورہ کیا کرتے تھے۔تم لوگول نے اپنا مشورہ دیدیا اب میں تمہیں اپنا مشورہ دیتا ہوں۔جو تنہیں زیادہ بہتر نظر آئے اے تم لوگ اختیار کر او کیونکہ اللہ تعالیٰ تنہیں ہر گز ممراہی پر اکٹھا نہیں ہونے ویں گے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میرے خیال میں سب ہے بہتر صورت بیہ ہے کہ حضور کو جو آدمی زکوۃ میں جانوروں کے ساتھ ری دیا کر تا تھااب وہ ( جانور تودے لیکن )ری نہ دے تو بھی اس کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے حضرت او بحریکی رائے کو قبول کر لیا اور سب نے دیجے لیا کہ حفر ت ابو بخر کی رائے ان کی رائے ہے بہتر ہے۔ چنانچے حفر ت ابو بخر نے حفر ت اسامہ بن زید کو دہاں بھیجا جہال جانے کا حضور علیہ نے انہیں تھم دیا تھا اس غزوے کے بارے میں حضرت الوبحرنے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ ایٹد تعالیٰ نے حضرت اسامہ ّاوران کے لشکر کو خوب مال غنیمت دیاادر انہیں صحیح سالم اس غزوہ ہے واپس فرمایا۔جب حضر ت اسامہ ٌروانہ ہوئے تو حضرت او بحرا (مرتدین کے مقابلہ کے لیئے) مهاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو لے کر علے۔ سارے دیماتی عرب این بال بوں کو لے کر بھاگ گئے۔ جب مسلمانوں کو بت جلاک ویماتی عرب اینبال یوں کو لے کر بھاگ گئے توانہوں نے حضرت او بر سے بات کی اور کما کہ اب آپ مدینہ پخوں اور عور تول کے پاس واپس جلیس اور اپنے ساتھیوں میں ہے ایک آدمی کو کشکر کا میر ہناویں اور اپنی ذمہ واری اس کے میر و کر دیں۔ مسلمان حضر ت او بحر کو کہتے رہے یہاں تک کہ حضر ت او بخر مدینہ واپسی کے لیئے تیار ہو گئے اور لشکر کا حضر ت خالدین ولید کو امیر بیادیا لوران سے فرمایا کہ عرب کے لوگ جب مسلمان ہو جائیں اور زکوۃ دینے لگ جائیں پھرتم میں ے جو والی آنا جاہے وہ والی آجائے۔اس کے بعد حضر تابع بحر الد بحر الد مینہ والی ہوئے۔ ا

لَّ احرجه ابن عساكر ايصا كدافي محتصر ابن عساكر(٣١٠ص ١١٨) وذكره في الكنز(ج٥ص ٢١٨)

حضرت عروہٌ فرماتے ہیں کہ جب حضرت او بحرؓ کی بیعت ہو حمٰی اور انصار نے جس امر خلافت کے بارے میں اختلاف کیا تھاوہ سب اس پر متنق ہو مجئے اور حضرت اید بحر ؓ نے فرمایا کہ حضرت اسامہ کے لشکر (کی روائلی )کاکام مکمل ہو جانا جاہئے۔ عرب کے لوگ مرتد ہو گئے کوئی سارا قبیلہ مرتد ہو گیا کسی قبیلے کے بچھ لوگ مرتد ہو گئے اور نفاق ظاہر ہو گیااور یمود بهاور نصر انبیت سر اٹھاکر دیکھنے لگی اور چو نکہ مسلمانوں کے نبی کا بھی انقال ہوا تھاادران کی تعداد کم تھی اور ان کے دعمن کی تعداو زیادہ تھی اس وجہ ہے مسلمانوں کی حالت اس بحری جیسی تھی جو کہ سر دی کی رات میں بارش میں بھیگ گئی ہو۔ تولو گول نے حضر ت او بخر ؓ ہے کها کہ ہے دیے کربس می مسلمان ہیں اور جیسے کہ آپ ویکھ اسبعے ہیں عواوں نے اس کی ا طلاعت مجمور دی ہے اسس لئے آپ کے لئے مناسب میں ہے کہ مسلمانوں کی اس جماعت (لشکراسامہؓ) کواینے ہے جدا کر کے بھیج دیں۔ تو حضر ت او بخرؓ نے فرمایا اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ در ندے مجھے اٹھاکر لے جائیں گے تو بھی میں حضور اقدس ملک کے تھم کے مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کروں گااور آبادی میں میرے سواکوئی بھی باتی نہ رہے تو بھی میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا<sup>ل</sup> حضرت قاسم اور حضرت عمرة روایت کرتے ہیں که حضرت عائشہ ؓ نے فرمایا کہ جب حضور عظینے کاوصال ہوا تو سارے ہی عرب مرتد ہو گئے اور نفاق سر اٹھاکر دیکھنے لگا۔اللہ کی قسم میرے والد بر (اس وقت) ایس مصیبت بڑی تھی کہ اگروہ مضبوط بیاڑوں آبری<sup>ڑ</sup> تی تودہ ان کو بھی پاش پاش کر دیتی۔اور حضور ﷺ کے صحابہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ بحری جو رات کے اند چیرے میں بارش میں بھیگ رہی ہو اور در ندول ہے بھرے ہوئے علاقہ میں حيران وپريشان ہو۔اللہ کي قشم ا(اس موقع پر)جس بات ميں بھی سحابه کا اختلاف ہو تا میرے والداس کے بگاڑ کو ختم کرتے اور اس کی نگام کو تھام کر مناسب فیصلہ کر دیتے (جس ے سارااختلاف ختم ہو جاتا۔ ک

حضرت او ہر مرہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اگر (حضور ﷺ کے بعد) حضرت او بڑا میں کہ اس اللہ کی قبات تو اللہ کی عبادت (و نیامیں) نہ ہوتی۔ حضرت او ہر مرہ نے دوبارہ بیات فرمائی اور پھر تیسری مرتبہ فرمائی تولوگوں نے ان سے کمااے او ہر مرہ (الی بات کہنے ہے) آپ رک جا میں۔ انہوں نے فرمایا (میں بیبات اس

ل وقد ذكره في البداية (ح٦ص ٢٠٤) عن سيف بن عمر عن هشام بن عروة قال ابن كشر وقدروي هذا عن هشام بن عروة عن ابنه عن عائشة "كوقد احرجه الطبرابي عن عائشه " بنحوه قال الهيثمي (ح٦ص ٥٠)رواه الطبرابي من طرق ورجال احدها ثقات

وجہ سے کہ رہا ہوں) کہ حضور عبالتے نے سات سواد میوں کا لشکر دے کر حضر سے اسامہ کو ملک شام روانہ فرمایا (مشہور روایت تمن بزار کی ہے اس لیئے بظاہر یہ سات سو کا لشکر قریش میں سے ہوگا) جب حضر سے اسامہ ذک خشب مقام پر (یہ یہ سے باہر) بہنچ تو حضور عبالتے کا وصال ہو گیا اور مہینہ کے اطراف کے عرب مرتد ہو گئے تو حضور کے صحب نے حضر سے اور گیا اور کہ بھی رہے ہوگا و الیس بالیس آپ ان کو روم بھی رہے ہیں فائنہوں اپنا کیس آپ ان کو روم بھی رہے ہیں قائنہوں نے فرمایا سی است کی حتم جس طالا نکہ مدینہ کے اور گیس اگر کے حضور کی ازواج مطمرات کی ناگوں کو تھیٹے بھر میں تو بھی کے علاوہ کو کی معبود نہیں ااگر کے حضور کی ازواج مطمرات کی ناگوں کو تھیٹے بھر میں تو بھی میں اس جھنڈ کے کو نہیں کے علاوہ کو کی معبود نہیں بااوس کا کشر میں اس جھنڈ کے کو نہیں کو ان سکر کووا لیس نہ بالیا) جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لشکر جس قبیا۔ ک پاس کے گزرت جن کام تر تہ ہونے کا اراوہ ہو تاوہ قبیلہ والے کئے آگر مسلمانوں کو (ان کے حال پر) توت نہ ہو آتا۔ ابھی ہم ان مسلمانوں کو (ان کے حال پر) توت نہ ہو آتا۔ ابھی ہم ان مسلمانوں کو (ان کے حال پر) چھو ڑو ہے ہیں۔ ان کورومیوں سے لڑنے دو (رکھر دیکھیں گے) چن نیج اس لشکر نے رومیوں سے لڑائی کی جیس ان کورومیوں سے لڑنے دو (رکھر دیکھیں گے) چن نیج اس لشکر نے رومیوں سے لڑائی کی اوران کو جکست دی اور انہیں قتل کیا اور صحیح سالم واپس آگیا اور یوں (راست کے) تمام عرب قبیلے اسلام ہم جے دے ۔

حضرت سيف روايت كرتے ہيں كه حضرت الوجرٌ حضرت فالدٌ كے شام رواند ہوئے بعد يمار ہوگئ اور چند ماہ كے بعد اى يمارى ہيں ان كا انقال ہوا۔ حضرت الوجرؓ كے انقال كاوفت قريب في الله تفالوروہ حضرت عرؓ كے ليے خلافت طے كر چكے ہے كہ استے ہيں الملک شام ہے) حضرت مشندی آئے اور انہوں نے حضرت ابو جرؓ كو تمام طالات بتائے۔ تو حضرت ابو جرؓ نے كما عمر كو مير بياس بلالاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر آگئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے عمر اجو ہيں تمہيں كه رہا ہوں اسے غور سے سنواور پھراس پر عمل كرو۔ مير الندازہ يہ ہے كہ ہيں آج انتقال كر جاؤں گا اور يہ پير كا دن تھا اگر ہيں ابھى مر جاؤں تو شام سے پہلے پہلے لوگوں كو حضرت من تاكہ در ابول اور دات كو مير النقال ہو تو صبح ہونے سے پہلے لوگوں كو حضرت من دات تك ذندہ رہوں اور دات كو مير النقال ہو تو صبح ہونے سے پہلے لوگوں كو حضرت مند دات تك ذندہ رہوں اور دات كو مير النقال ہو تو صبح ہونے سے پہلے لوگوں كو حضرت

أ احرحه البهقي كدافي البداية (٣٠٥ ه ٢٠٥) واحرحه ايصاً الصابو الي في المائيس كما في الكراح ٣٠٥ اليهقي كدافي البداية (٣٠٥ م ٣٠٥) الكراح ٣٠٥ عن ابي هريرة بمحوه قال ابل كثير عباد بن كثير اي في اسباده هذا اطبه البر مكي لرواية الفريابي عنه وهو متقارب الحديث فاما البصري التقفي فمتروك الحديث انتهى وقال في كبر العمال وسنده اي حديث ابي هريرة حسر انتهى

ثنی کے ساتھ (ملک شام) جانے کے لیئے تر غیب دے کر تیار کر لینااور کوئی بھی مصیبت چاہے کتنی ہی ہوی کی بول نہ ہو تہمیں تمہارے دین کام سے اور تمہارے دب کی وصیت سے روک نہ سکے تم نے ججھے و یکھاہے کہ جس نے حضور کے انتقال کے موقع پر کیا کیا تھا؟ حالا نکد اتنی ہوی مصیبت انسانوں پر بھی نہیں آئی تھی۔امتد کی قشم ااگر جس اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ذراجھی چیچے ہے جاتا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدو چھوڑ دیتے اور ہمیں سز ادیتے اور سارا مدین آگ جس جاتا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدو چھوڑ دیتے اور ہمیں سز ادیتے اور سارا

## حضر ت ابو بحراً کامر تدین اور مانعین ز کوۃ ہے جنگ کاا ہتمام کرنا

حضرت لن عمرٌ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کاوصال ہوا تو مدینہ میں نفاق سر اٹھا کر دیکھنے نگااور عرب کے لوگ مرتہ ہونے لگے اور مجم کے لوگ ڈرانے و حمکانے لگے اور انہوں نے آپس میں نماد ند میں جمع ہونے کا معاہدہ کر لیااور پیہ کما کہ بیاآدی مر گیا ہے جس کی د جہ ہے عروں کی مدد ہور بی تھی۔ چنانچہ حضر ت ابو بحرؓ نے مهاجرین اور انصار کو جمع کر کے فرمایا عربول نے ذکوہ کی بحریال اور اونٹ روک لیئے ہیں اور اپنے دین سے منہ موڑ گئے ہیں ان عجم والول نے تم ہے جنگ کرنے کے لیئے نهاوند میں اکٹھا ہو ناآیس میں طے کر نیا ہے اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جس ذات اقدیں کی وجہ ہے تہماری مدو کی جار ہی تھی وہ دینا ہے رخصت ہو گئی۔ابآپ لوگ مجھے مشورہ دیں (کہ اب ہمیں کیا کرنا جا ہے) کیو نکہ میں بھی تم میں کا ا یک آدمی ہوں اور اس آز ماکش کا تم سب ہے زیاد ہیو جھ مجھ پر ہے۔ چنانچہ وہ حضرِ ات بہت د سر تک گردن جھکا کر سوچتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب یولے کہ اللہ کی قشم اے خلیفہ ر سول الله! میرا خیال میہ ہے کہ آپ عربوں سے نماز قبول کرلیں اور زکوٰۃ کو ان ہر چھوڑ دیں۔ کیونکہ وہ ابھی ابھی جاہمیت جھوڑ کرآئے ہیں۔ اسلام نے ان کو ابھی پوری طرح تیار نهیں کیا)ان کی وینی تربیت کا بورا موقع نہیں مل سکلا) پھریا تواللہ تعالیٰ انہیں خیر کی طرف والیس نے آئیں ہے۔ یااللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائیں سے توہم میں ان سے لڑنے کی طاقت پید ہو جائے گی۔ان بقیہ مهاجرین اور انصار میں تمام عرب اور عجم ہے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر حضر ت ابو بحر نے حضر ت عثمان کی طرف التفات فرمایا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی

فرمایا اور حضرت علی نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ حضر ات مها جرین نے بھی ایسی ہی رائے وی پھر حضرت او بحر نے حضر ات انصاری طرف التفات فرمایا انہوں نے بھی میں رائے وی۔ یہ وکھ حضرت او بحر منبر پر تشریف لے گئے اور الله کی حمد و ثناییان کی اور پھر فرمایا ابا بعد ! جب الله تعالیٰ نے حضرت محمد علی ہے کہ معروث فرمایا تو اس وقت حق بہت کم اور بے سمار اتفا اور اسلام بالکل اجنبی اور محمر ایا ہوا تھا۔ اس کی رسی کمزور ہو چکی تھی ، اس کے مانے والے بہت کم بالکل اجنبی اور محمر ایا ہوا تھا۔ اس کی رسی کمزور ہو چکی تھی ، اس کے مانے والے بہت کم افضل احت منایا۔ الله کی فتم ایس الله کی بات کو لے کر کھڑ او ہوں گا اور الله کی واست میں ماد کو است میں ہو اور الله کی عبادت کا اور الله کی عباد کے والد ہم جس سے جو مار اجائے گا وہ شہید ہو کر جنت جس جائے گا اور ہم جس سے جو مار اجائے گا وہ شہید ہو کر جنت جس جائے گا اور ہم جس ہو کا۔ الله فرمان نے حق کو مضوط فرمایا۔ الله کی عبادت کا وار شین میں الله کی الله تعالیٰ نے حق کو مضوط فرمایا۔ الله کی عبادت کا وار شین کی رہے گا۔ الله تعالیٰ نے حق کو مضوط فرمایا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے لور النه کی عبادت کا وار شین کی رہے گا۔ الله تعالیٰ نے حق کو مضوط فرمایا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے لور الن کے فرمان کے خلاف شیس ہو سکتا تعالیٰ نے حق کو مضوط فرمایا۔ الله والصلیہ تعالیٰ نے فرمان کے خلاف شیس ہو سکتا الله تعدید کی میں الله کی الله کھڑ الله کہ الله کی الله کہ الله کو اس کو کہ کی است کے فرمان کے خلاف شیس ہو سکتا کی نور کی میں کھڑ کھڑ کی فرمان کے خلاف شیس ہو سکتا کی کھڑ کھڑ کی کھڑ کی خلاف شیس ہو سکتا کی خلاف کو کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کی کھڑ کے کہ کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کے کہ کھڑ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ

ترجمہ: وعدہ کرلیا اللہ نے ان لوگوں ہے، جوتم میں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں انہوں نے نیک کام۔ البتہ چھے حاکم کردے گائن کو ملک میں، جیساحاکم کیا تھاان ہے انگوں کو!"اللہ کی حتم انگریہ لوگ جھے دور ک دینے ہے انکار کردیں جے دو حضور کودیا کرتے تھے لور پھر درخت لور پھر لور تمام انسانون لور جنات ان کے ساتھ مل کر مقابلہ پر آجا ہیں تو بھی میں ان ہے جماد کردن گایمان تک کہ میری دوح اللہ سے جا طے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے نماز لورز کو قالہ کو اکٹھا کر دیا ہو۔ (لہذا میں یہ کیے کر سکتا ہوں کہ عرب کے کوالگ الگ کردیا ہو پھر ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ہو۔ (لہذا میں یہ کیے کر سکتا ہوں کہ عرب کے لوگ صرف نماذ پڑھیں لورز کو قاند دیں لور میں انہیں بچھے نہ کموں) یہ من کر حضر سے عمر شے اللہ اکبر کمالور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لو بحر کے دل میں ان (مانعین زکوق) ہے جنگ کرنے کا پختہ اکبر کمالور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لو بحر کے دل میں ان (مانعین زکوق) ہے جنگ کرنے کا پختہ عرم بیدافرمادیا ہے تواب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ بمی حق ہے۔ ل

حضرت صالح بن کیائ فرماتے ہیں کہ (حضور علی کے انتقال کے بعد) جب ارتداد کھیلنے لگا تو حضرت صالح بن کیائ فرماتے ہیں کہ (حضور علی کے انتقال کے بعد) جب ارتداد کی حمد و تنابیان فرمائی اور پھر فرمایا تمام تعریفیں اس للہ کے لیئے ہیں جس نے ہدایت دی اور وہی کافی ہو گیا۔ (کسی اور سے ہدایت لینے کی ضرورت نہ رہی اور جس نے اتنادیا کہ کسی سے لینے کی ضرورت نہ رہی غنی بنادیا۔ اللہ تعالیٰ ضرورت نہ رہی غنی بنادیا۔ اللہ تعالیٰ

ل احرجه الحطيب في رواة امالك كدافي كنر العمال (ح ٣ص ١٤٢)

وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَائِنُ مَّاتَ اَوُقَتِلَ الْقَلَبُتُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيْئًا اللَّهُ مَلَيْ عَقِبَيْهِ فَلَلَ يَّضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ وَمَنْ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ

کنارے پر تھے اس نے تہیں اس (میں گرنے) سے بھالیا۔اللہ کی قسم! میں اللہ کے لیئے لڑوں گالور اس لڑنے کو ہر گر نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو پورا کرد ہے اور ہم میں اسے جو ماراجائے گاوہ شہیداور جنتی ہو گالور ہم میں سے جو ماراجائے گاوہ شہیداور جنتی ہو گالور ہم میں سے جو باتی رہے گاوہ اللہ کا خلیفہ عن کر اس کی زمین میں اس کا وارث ہو گا۔اللہ تعالیٰ نے حق کو مضبوط فرمایا۔اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتالور ان کا فرمان ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُو اا لَصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ

یہ فرماکر منبرے نیچے اڑائے۔ ک

حضریت عمرٌ فرماتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ مرید ہو مکئے اور تمام مهاجرین کی ایک ہی رائے تھی اور میں بھی اس رائے میں ان کے ساتھ تھا (کہ مانعین ذکوۃ ہے جنگ نہ کی جائے) تو ہم نے عرض کیا یا خلیفہ رسول اللہ آآپ لوگوں کو چھوڑ دیں کہ وہ نماز پڑھتے ر ہیں اور زکوۃ نہ دیں (آپ ان ہے جنگ نہ کریں) کیونکہ جب ایمان ان کے دلوں میں داخل موجائے گا تووہ زکوہ کا بھی ا قرار کرلیں گے۔ حضرت او بحر نے فرمایا اس ذات کی متم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس چیز پر حضور ﷺ نے جنگ کی ہے میں اسے چھوڑ دوں اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں آسمان سے (زمین پر)گریزوں۔ لہذامیں تواس چیز پر ضرور جنگ كرول كا۔ چنانچہ حضرت او بحر نے (زكوة نه دينے پر) عربول سے جنگ كى يهاآل تك كه وه بورے اسلام کی طرف واپس آمجے۔ حضرت عمر نے فرمایاس ذات کی قسم جس کے قبعنہ میں میری جان ہے ابو بحر کا بیا ایک دن ، خاندان عمر (کی زندگی بھر کے اعمال ہے بہتر ہے)۔ ملے حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کا دصال ہو گیا تو عرب کے بہت سے لوگ مرتد ہو محے اور کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں مے محر زکوۃ نمیں دیں مے میں نے حضرت ابو بحر کی خدمت میں آگر عرض کیایا خلیفہ رسول اللہ اِآپ لوگوں کے ساتھ تالیف کا معاملہ کریں اوران کے ساتھ نرمی پر تیں کیونکہ یہ لوگ وحثی جانوروں کی طرح ہے ہیں۔ حضرت ادبحرنے فرمایا مجھے توامید تھی کہ تم میری مدد کروگے لیکن تم تو میری مدد چھوڑ کر میرے پاس آئے ہوتم جا ہلیت میں تو بڑے زور دار تنے اسلام میں بڑے بودے اور کمزور ہو مجے ہو۔ جھے کس چیز کا ڈر ہے میں من گھڑت اشعار اور گھڑے ہوئے جاوو کے ذریعے

ل احرجه ابن عساكر قال ابن كثير فيه انقطاع بين صالح بن كيسان والصديق لكنه ليشهد لنفسه بالصحة لجزائمة الفاظه وكثرة ماله من الشواهد كذافي الكنز (ح٣ص ١٤٢) وقدذكره في البداية (ج٣ص ٢١١) عن ابن عساكر بنحوه لل اخرجه العدني كذافي الكنز (ح٣ص ١٤١)

ے ان (منکرین زکوۃ) کی تالیف کروں ؟ افسوس صد افسوس۔ حضور اس دنیا ہے تشریف
لے گئے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ کی قسم ! جب تک میرے ہاتھ ہیں تکوار پکڑنے کی طاقت ہے ہیں ان ہے ایک رک کے روکئے پر بھی ضرور جماد کرونگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہیں نے ان کوائے ہے نیادہ تو بنا کو اپنے سے زیادہ توت نفاذ والا ،اپنے سے زیادہ پختہ عزم والا پایا اور انہوں نے لوگوں کو کام کرنے کے ایسے بہترین طریقے بتائے اور ان کو اس طرح ادب سکھایا کہ جب میں خلیفہ بنا تولوگوں کے بہت ہے دشوار کام جھے پر آسمان ہو گئے ل

حضرت ضبہ بن محصن عزی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ؓ ہے عرض کیا کہ آپ حضرت او بحراث الفضل ہیں ؟ یہ سن کر حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا اللہ کی قشم ابو بحرکی ایک دات اور ان کاایک دن عمر اور عمر کے خاندان (کی زندگی بھر کے اعمال) ہے بہتر ہے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تنہیں ان کی وہ رات اور ان کاوہ دن بتادوں ؟ میں نے کہا ہے امیر المومنین ! ضرور۔انہوں نے فرمایا کہ ان کی رات تووہ ہے جس رات حضور چیلنے مکہ والوں سے بھاگ کر نکلے تھے اور حفز ت ابد بڑ" حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔آگے وہ حدیث ذکر کی جو ہجرت کے باب میں صفحہ ۳۳۲ پر گزر چکی۔ پھر فرمایااور ان کا دن وہ ہے جس دن حضور کاوصال ہوالور عرب کے لوگ مریز ہو گئے ان میں ہے بچھ کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوہ نہیں دیں گے اور کچھ کہنے لگے ہم نہ نماز پڑھیں گے اور نہ ز کوۃ دیں گے۔ چنانچہ میں حضر ت او بحر کی خدمت میں آیااور میرے جذبہ خیر خواہی میں کچھ کمی نہ تھی اور میں نے کمااے خلیفہ رسول الله إآب لوگول كے ساتھ تاليف كامعامله كريس آ كے سيجھلى حديث جيسامضمون ذكر كيا۔ ك حضرت او ہر ری فرماتے ہیں کہ جب حضور علی کا وصال ہو گیا اور آپ کے بعد حضر ت ابو بحرٌ خلیفہ ہے اور بہت ہے عرب کا فر ہو گئے تو حضر ت عمرٌ نے کہااے ابد بحر !آپ لو گول ہے کیے جنگ کرتے ہیں جب کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے لو گول ہے اس وفت تک جنگ کرنے کا تھم دیا گیاہے جب تک وہ لآاللاللند نہ کہہ لیں۔ چنانچہ جو بھی لآالہ الاالله یڑھ لے گاوہ مجھ ہے اپنے مال اور جان کو محفوظ کرلے گا ہاں اسلام کے حقوق واجبہ اس کے مال اور جان ہے لیئے جائیں گے۔ اور اس کا حساب اللہ کے حوالہ ہوگا۔ (کہ وہ دل سے مسلمان ہوا تھایا نہیں ہے اللہ کو معلوم ہے وہی اس کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ فرمائیں

ل عدالا سما عيلي كدالي الكنز (ج٣ص ٠٠٠)

لا احرحه الدينوري في المحالس وأبو الحسن بن بشر ان في فوائد واليهقي في الدلائل واللا اللكائي في الدلائل واللا اللكائي في السبة كما في منتجب كبر العمال (ج £ص ٣٤٨)

کے) حضرت او بڑنے کہا نہیں۔ جوآدی نماز اور زکوۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور بھنگ کروں گا کیو نکہ زکوۃ مال کاحق ہے (جیسے کہ نماز بان کاحق ہے) اللہ کی قسم ااگریہ لوگ ایک ری حضور کو تو دیا کرتے تھے اور اب مجھے نہیں دیں گے تو میں اس ری کی وجہ ہے ہمی ان سے جنگ کروں گا (دین میں ایک ری کے برابر کی بھی نہیں ہر واشت کر سکتا ہول) حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی قشم اان کے یہ کہتے ہی مجھے یقین ہوگیا کہ اللہ نے مول) حضرت او بڑکا پوری طرح شرح صدر فرما رافعین زکوۃ ہے) جنگ کرنے کے بارے میں حضرت او بڑکا پوری طرح شرح صدر فرما رکھا ہے۔ چنانچہ بچھے بھی سمجھ آگیا کہ یہ (جنگ کرنا) ہی حق ہے۔ ا

حضر ت ابو بحر صدیق کا اللہ کے راستہ میں کشکروں کے بھیجنے کا اہتمام کرنا اور الن کا جہاد کے بارے میں ترغیب دینا اور روم سے جہاد کے بارے میں ان کا صحابہ ہے۔ مشورہ فرمانا

لَى عبدالامام احمد والشيخين واحرجه ايضا الا ربعة الا ابن ماجه وابن حبان والبيهقي كما في الكتر (ج ٣٠٣)

کو کر سوائی ہے نجات عطا فرمائی ہے اور جس کے ساتھ اللہ نے دنیا وآخرت کے شرف کو جوڑا ہے۔ ک

خصرت انن اسحاق بن بیار ؓ، حضرت خالد بن ولید ؓ کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جب جنگ بیامہ سے فارغ ہو مکئے اور ابھی وہ بیامہ ہی میں تھے تو ان کو حضرت او بحر صد بق نے یہ خط لکھا :

"بہ خط اللہ کے ہمتہ ہے اور رسول اللہ علیہ کے خلیفہ او بحر کی طرف سے خالد بن ولید اور ان کے ساتھ جتنے مهاجرین اور انصار اور تابعی حضر ات بیں ان سب کے نام ہے۔ سلام علیم۔ میں آپ او گول کے سامنے اس اللہ کی تعریف کر تا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں المابعہ انتمام تعریفیں اس اللہ کے لیئے بیں جس نے اپنے وعدہ کو پوراکیا اور اپنے بعد ہے کی مدہ کی اور اپنے دوست کو عزت دی اور اپنے و شمن کو ذلیل کیا اور اکیلا تمام لشکرول پر غالب آئیا جس اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اس نے (قرآن میں) یہ فرمایا ہے :

وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِيْنَ امْنُو امِنْكُمْ وَعَمِلُو االصَّلِحَٰتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْا رُضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّْذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضِي لَهُمُّ اللَّهِ مَارِي آيت لَكْسي

ترجمہ '''وعدہ کرلیا اللہ نے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے ہیں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں۔ انہوں نے نیک کام۔ البتہ چھپے حاکم کروے گاان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا۔ ان سے الگوں کو اور جمادے گاان کے لیے دین ان کا جو بہند کر دیاس کے واسطے۔"اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایساو عدہ ہے جس میں کوئی شک تہیں ہے اور اللہ نے اللہ اللہ نے مسلمانوں پر جماد فرض کیا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے۔

كُتِبُ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ

ترجمہ: "فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری گئی ہے تم کو۔ "اور آیات بھی تکھیں ابذا تم وہ معنت اور اعمال اختیار کے و جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیئے اپ وعدے کو پورا فرماد سے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو جہاد فرض کیا ہے اس میں تم اس کی اطاعت کرو۔ چاہے اس کے لیئے جہیں ہوی مشقت اٹھائی پڑے اور بوری مصیبت بدر جہ کمال سنی پڑے اور دور دور از کے سفر کرنے پڑیں اور مال اور جان کے نقصان کی تکلیف اٹھائی پڑے کیونکہ اللہ کی طرف سے منتقب کے مقابلے میں یہ تمام مشقتیں اور تکلیفیں کھے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تم

احرجه ابن عساكر (ح١ص ١٣٣) كذافي المختصر وذكر ٥ في الكر (ح ٨ص ٢٠٧)
 مثله واحرجه ابن جرير الطبري (ح ٤ ص ٣٠) عن القاسم بن محمد بمثله

پر دہم فرمائے تم ملکے ہویا ہماری آیت لکھی۔ سن لویس نے فالدین ولید کو عراق جان کو کر جماد کر جماد کر واس مضمون کی ساری آیت لکھی۔ سن لویس نے فالدین ولید کو عراق جانے کا حکم دیا ہے اور سے کما ہے کہ جب تک میں نہ کموں وہ عراق سے کمیں اور نہ جا تیس تم سب بھی ان کے ساتھ عراق جا داور اس میں سستی بالکل نہ کرو۔ کیو نکہ اس راستہ میں جو بھی اچھی نیت سے اور پورے ذوق شوق سے چلے گا اللہ تعالی اسے بروا اجر عطا فرما کیس کے جب تم عراق پہنچ جا کو تو میرے حکم کے آنے تک تم سب بھی و جس رہنا۔ اللہ تعالی ہماری اور تمماری تمام و نیاوی اور اخروی مسئت کی ہر طرح کفایت فرمائے والسلام علیم ورحمتہ اللہ وہرکا یہ "ا

حضرت عبدالله بن ابی او فی الحز اعیؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بحرؓ نے رومیوں سے لڑنے کاارادہ کیا توانہوں نے حضرت علٰی ، حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضر ت سعد بن الى و قاص ، حضر ت سعيد بن زيد ، حضر ت ابو عبيد ه بن جراح اور بدر میں شریک ہونے والے اور شریک نہ ہونے والے بڑے بڑے مہاجر اور انصار صحابہ کو بلایاوہ سب حضرت او بحر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں بھی ان میں تھا تو حضرت او بحر نے فر مایا اللہ تعالی کی نعمتوں کو شار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے تمام اعمال اس کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر کتے ہیں لہذا تمام تعریفیں ای کے لیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے تمہارے کلمہ کو جمع فرمادیا اور تمہارے اندر انفاق بیدا کر دیااور تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور شیطان کوتم ہے دور فرمادیا۔اب شیطان کونہ تواس بات کی امید ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے اور نداس بات کی امیدے کہ تم اس کے علادہ کسی اور کو معبود بناؤ گے۔ چنانچہ آج تمام عرب ایک ماں باپ کی اولاد کی طرح ہیں۔ میرایہ خیال ہور ہاہے کہ میں مسلمانوں کورومیوں سے لڑنے كيليَّ شام بھيج دول- تاكه الله تعالى مسلمانول كى تائيد فرمائ اورايين كلمه كوبلند فرمائ اوراس میں مسلمانوں کو بہت بڑا حصہ (شہادت کالور اجرو نواب کا) ملے گا۔ کیونکہ ان میں ہے جواس لڑائی میں مارا جائے گاوہ شہید ہو کر مرے گالور جو کچھ اللہ کے مال ہے وہ نیک لوگول کے لیتے بہتر ہے اور جوز ندہ رہے گاوہ دین کا د فاع کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔اور اے اللہ کی طرف ہے مجاہدین کا ثواب ملے گا۔ بیہ تو میری رائے ہے۔ اب آپ میں سے ہر آدمی اپنی رائے بتائے۔ چنانچہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیئے ہیں جو اپی مخلوق میں سے جے جاہیں کی خیر کے ساتھ خصوصیت سے تواز دیں۔اللہ کی قتم اجب بھی تحسی نیکی کے کام میں ہم نے ایک دوسرے ہے آگے ہوھنے کی کوسٹش کی آپ ہم ہے اس نیکی

ل اخرجه اليهقي في سننه (ج ٩ ص ١٧٩) انتهى

میں بڑھ گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ میرے دل میں بھی کہی خیال آیا تھااور میر اارادہ تھاکہ میں آپ سے ملا قات کر کے آپ ہے اس کا ذکر کروں۔لیکن اللہ تعالیٰ نے میں مقدر فرمار کھا تھا کہ آپ ہی اس کا پہلے ذکر کریں آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشے رشد وہدایت کے راستہ پر جلائے آپ گھوڑے سواروں کی جماعتیں آگے پیچھے مسلسل بھیجیں اور بپدل دستوں کو بھی مسلسل جیجئی غرضیکہ لشکر کے پیچھے لشکر روانہ فرمائیں گے۔پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کھڑے ہو کر کہا۔اے خلیفہ رسول اللہ! یہ روی ہیں اور بیہ ہوالاصفر ہیں بیہ حیز دھار والے لوہ اور مضبوط ستون کی طرح ہیں میں اسے مناسب نہیں سمجنا ہوں کہ ہم سب ان میں بے ہونچے سمجھے ایک دم تھس جائیں۔بلحہ میر اخیال یہ ہے کہ گھوڑے سواروں کی ایک جماعت محجیں جوان کے ملک کے اطراف پر اچانک شب خون ماریں اور پھرآپ کے پاس واپس آجائیں جب وہ اس طرح کئی د فعہ کرلیں گے تواس طرح وہ رومیوں کا کافی نقصان تھی كر چكے ہوں گے اور ان كے كنارے كے بہت ہے علاقوں پر قبضہ بھى كرليس گے۔اس طرح وہ رونی اینے و شمنول یعنی مسلمانول ہے تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے۔اس کے بعد آپ آدمی بھیج کریمن کے اور قبیلہ ربیعہ و مصر کے آخری علاقوں کے مسلمانوں کو اپنے ہاں جمع کریں اس کے بعد اگر آپ مناسب مسمجھیں تو اس لشکر کو لے کر آپ خودرومیوں پر حملہ آور ہول یاان کو کسی کے ساتھ بھیج دیں (اور خود مدینہ میں ٹھسرے رہیں)اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن غاموش ہو گئے اور باتی لوگ بھی خاموش رہے۔حضرت او بحرؓ نے پھر فرمایاآپ لوگوں کی کیا رائے ہے ؟اس پر حضرت عثال بن عفان نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ اس وین اسلام والوں کے بوے خیر خواہ ہیں اور ان کیلئے بوے شفق ہیں۔جب آپ کو اپنی رائے میں عام مسلمانوں کے لیئے فائدہ نظر آرہاہے توآپ بے کھٹک اس پر پوری طرح عمل کریں کیونکہ آپ کے بارے میں ہم میں ہے کسی کو کوئی بدگمانی نہیں ہے اس پر حضرت طلحہؓ، حضرت زیرؓ، حضرت سعد ، حضرت ابو عبیده ، حضرت سعدین زید اور جو مهاجرین وانصار اس مجکس میں موجود تھے ان سب نے کما کہ حضر ت عثالاً درست فرمار سے ہیں۔جو آپ کی رائے ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں۔ کیونکہ ہم نہ لوآپ کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ آپ پر کوئی الزام لگا سکتے میں اور اس طرح کی اور ہاتیں کمیں۔ان او گول میں حضرت علیٰ بھی موجود ہتھے کیکن وہ غاموش تھے انہوں نے ابھی تک بچھ نہیں کہا تھا۔ تو حضر ت ابو بحر نے ان سے فرمایا اے ابو الحن! تمهاری کیارائے ہے ؟ انہول نے کہامیری رائے یہ ہے کہ چاہے آپ خودان کے پاس

جائیں جاہے کسی اور کوان کے پاس جھیج ویں انشاء اللہ کا میابی آپ ہی کو ہوگی۔ آپ کی مدو ضرور ہو گی۔ حضر ت او بحر نے فر مایا ،اللہ تعالیٰ حمیس خیر کی بھارت دے۔ یہ حمیس کمال سے بہت چل حمیا (کہ جیتنا تو ہمیں ہی ہے اور ہماری مدد ضرور ہوگی ؟) حضرت علی نے کما میں نے حضور علی کو فرماتے ہوئے ساکہ بد دین اپنے وشمنوں پر عالب آکر دہے گا۔ یمال تک کہ میہ وین مضبوطی سے کھڑ اہو جائے گالور دین والول کو غلبہ مل جائے گا۔ حضر ت ابو بحر نے تعجب ے فرمایا سبحان اللہ ! یہ حدیث کتنی عمرہ ہے۔ تم نے یہ حدیث سنا کر مجھے خوش کر دیا۔ اللہ حمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر حضر ت ابو بحر لوگوں میں بیان کے لیئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مناسب حمرو ثنابیان کی اور حضور کیر درود بھیجا۔اس کے بعد فرمایا اے لوگو!الله تعالیٰ نے حمہیں نعمت اسلام عطافرمائی۔اے اللہ کے ہیمہ و اِشام میں جاکر رومیوں سے غزوہ کرنے کے لیئے تیار ہو جاؤ۔ میں تمہارے لیئے بہت سے امیر مقرر کروں گا اور انہیں الگ الگ جھنڈے باندھ کر دول گا۔تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور اپنے امیرول کی مخالفت ند کرو۔ نبیت اور کھانا پینا ٹھیک رکھو۔ ابلند تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوٰی اختیار کریں اور ہر نیجی کواچھی طرح کریں (یہ تر نیبی بیان س کر) لوگ خاموش رے اور اللہ کی قتم ! انہوں نے حضرت او بحر کی وعوت کو قبول نہ کیا۔اس پر حضرت عمر نے کہااے مسلمانوں کی جماعت اِنتہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ خلیفہ رسول اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو؟ حالا نکہ انہوں نے تمہیں اس چیز کی دعوت دی ہے جس میں تنہاری زندگی ہے۔اگر بغیر محنت کے مال غنیمت کے ملنے کی امید ہوتی یا تھوڑ ااور آسان سفر ہو تا تو تم جلدی ہے قبول کر كيتے (اس موقع پر حضرت عمرنے عرضاً قريباً او صفراً قاصداً كالفاظ استعال كيئے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقول کے لیئے استعال فرمائے ہیں )اس پر حضرت عمروہن سعید ؓ نے كھڑے ہوكر كما۔اے لئن الخطاب! كياتم ہمارے بارے ميں منافقوں والى مثاليس استعمال كرتے ہو؟ تم جو ہم پر اعتراض كررہے ہوكہ ہم نے حصر ت ابو بحركى دعوت كو قبول نہيں كيا ، توتم نے ان کی دعوت قبول کرنے میں پہل کیوں نہیں کی ؟ حضرت عمرنے کہا کہ حضرت او بحر کوا چھی طرح ہے معلوم ہے کہ اگریہ مجھے دعوت دیتے تو میں ضرور قبول کر لیتااور اگر یہ جھے غروہ میں بھیجتے تو میں ضرور چلا جا تا حضرت عمر وئن سعید نے کہااگر ہم غروہ میں جا کمیں کے تو تمهاری وجہ سے ضیں جائیں گے ہم تواللہ کے لیئے جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا الله تعالی حمیس توفیق عطا فرمائے تم نے بہت عمدہ بات کی۔حضر ت ابو بحر نے حضرت عمر ے فرمایاآپ بیٹھ جائیں اللہ آپ پر دحم فرمائے۔ تم نے حضرت عمرے جو الفاظ سے ہیں اس

ساتھیوں نے اسے مناسب سمجھالور حضرت او بحرے کہا۔جی ہاں جوآپ کی رائے ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں۔ چنانچہ انہوں نے یہ خط لکھا :۔

#### جہاد فی سبیل اللہ کی تر غیب کے لیے

حضرت ابوبحرر ضی اللہ عنہ کا یمن والوں کے نام خط ولسم الله الرحن الرحيم خليفه رسول الله عظف كي طرف ، يمن ك ان تمام مومنوں اور مسلمانوں کے نام خط ہے جس کے سامنے میرایہ خط پڑھا جائے۔سلام علیکم۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔امابعد !اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جماد کو فرض فرمایااور انہیں ہر حال میں نکلنے کا تھم دیا، جاہے ملکے ہوں پابھاری۔ نوراللہ کے راستے میں مال و جان لے کر جماد کرنے کا علم دیا۔ جماد ایک زیر دست فریضہ خداد ندی ہے جس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت بڑا ملتاہے ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ ملک شام میں جاکر رومیوں سے جہاد كريں۔اس كے ليكے وہ جلدى ہے تيار ہو گئے اور اس مير، ان كى نيت بوى عمرہ ہے (كه وه الله كوراضي كرنے كيلئے جارہے ہيں)اور (اس سفر جهاد كي) تياري جلدي سے کرلو۔لیکن اس سفر میںآپ لوگول کی نیت ٹھیک ہونی جاہے،۔تمہیں دو خوبیوں میں ے ایک خوبی تو مرور کے گی۔ یا تو شمادت یا فتح اور مال غنیم ت کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے معدول سے اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ وہ صرف باتیں کریں اور عمل نہ كريں۔اللہ كے دشمنول ہے جہاد كيا جاتار ہے گا۔ يهال تك كه وہ دين كى حفاظت فرمائے اور تمہارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے اعمال کو یا کیزہ فرمائے اور جم كر مقابله كرنے والے مهاجرين كاثواب تهيس عطافر مائے۔"

اور حضرت او بحرف حضرت انس بن الك كويه خط دے كر (يمن) بهجاك

حضرت عبدالرحمٰن من جبیر " کہتے ہیں کہ جب حضرت او بڑا، حبشہ والوں کی جماعت ہیں کے تعب حضرت او بڑا، حبشہ والوں کی جماعت ہیں کے تعب کے توان میں کھڑے ہوکران کے سامنے اللہ کی حمد و شامیان کی اور پھرانہیں شام جانے کا تھم ویا اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ملک شام فتح کر کے انہیں دیں مجے اور وہ وہاں مسجدیں منائیں مجے اور یہ بات سامنے زمائے کہ تم وہاں کھیل کود کے لئے مجے ہو۔ شام میں مسجدیں منائیں مجے اور یہ بات سامنے زمائے کہ تم وہاں کھیل کود کے لئے مجے ہو۔ شام میں

ل اخرجه این عساکر (ح ۱ ص ۱۲۹) عن الرهری کدافی المحتصروح ۲ ص ۱۹۹۰ والکنر (ج ۳ ص ۱۶۳)

نعتوں کی کثرت ہے۔ تہیں وہاں کھانے کو خوب ملے گالند تکبر سے گی کر رہنا (کیونکہ کھانے اور مال کی کثرت ہے۔ تہیں وہاں کھانے کو خوب ملے گالند تکبر کے بی قسم! تم میں ضرور کھانے اور مال کی کثرت سے انسان میں اکڑ پیدا ہوجاتی ہے )رب کعبہ کی قسم! تم میں ضرور اترادُ مجے۔ غور سے سنو! میں تہیں دس باتوں کا تھم دیتا ہوں کسی بوڑھے کو ہر گز قبل نہ کرنا، آمے اور حدیث ذکر کی۔ ل

حضرت عمر بن خطاب گاجهاداور نفر فی سبیل اللہ کے لئے

تر غیب دینااور اس بارے میں ان کا صحابہ سے مشورہ فرمانا

حضرت قاسم من محر فرماتے ہیں کہ حضرت شی من حاریث رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگو! فارس کی طرف جانے کو تم لوگ مشکل اور بھاری کام نہ سمجھو۔ ہم نے فارس کی سر سبز اور شاداب زمین پر قبضہ کرلیا ہے اور عراق کے دو ککڑوں ہیں سے بہترین ککڑا ہم نے الن سے اور انشاء اللہ بعد والا علاقہ بھی خوب نقصال پہچایا ہے لور ہمارے آوی الن پر جری ہو گئے ہیں اور انشاء اللہ بعد والا علاقہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ چر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا سرزمین ہمیں مل جائے گا۔ چر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہماں کھاس ملتا ہے وہاں جاکر تم چھے دن جہن تہو اور تجاذ والے اس سرزمین میں ای طرح ہی گزار اکر سکتے ہیں جو مماجرین اللہ کے دین وین کے لیئے ایک دم دوڑ کرآیا کرتے سے اور آج اللہ کے وعدے سے کمال دور جا پڑے دین عمل ہمیں جماد کے لیئے چلو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ۔ ۔ ہمیں اور عرف کیا ہے کہ دو تمہیں اس زمین کا وارث ہنا ہے گا کہ نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ ۔ میں اور عرف کیا کہ نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ ۔ میں اور عرف کیا کہ نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ ۔ میں اور عرف کیا ہے کہ دو تمہیں اس زمین کا وارث ہنا ہے گا کہ نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ ۔ میں اور عرف کیا ہے کہ دو تمہیں اس زمین کا وارث ہنا ہے گا کہ نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ ۔ میں اور عرف کیا ہے کہ دو تمہیں اس زمین کا وارث ہنا ہے گا کہ نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ ۔

ليظهره على الذين كله

ترجمہ: "تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کردے۔ "کور اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کریں مے اور اپنے دی کار کو عزت دیں مے اور اپنے دین والوں کو تمام قو مول کا میراث کا دارت بنائیں مے۔ اللہ کے نیک بعدے کمال جیں ؟اس دعوت پر سب سے پہلے حضر ت ابو عبیدین مسعود اپنیک کی بھر سعدین عبیدیا سلط بن قیش نے (یوں ایک ایک کر کے بوالشکر تیار ہو گیا) جب یہ تمام حضر ات جمع ہو گئے تو حضر ت عمر سے کما گیا کہ مماجرین اور انصار میں سے کمی پرانے کو ان کا امیر بیادیں۔ فرمایا نہیں اللہ کی فتم (آج) میں ایسے نہیں

ل اخرحه ابن عساكر كمافي الكر (ح ٣ ص ١٤٣)

كرول كاكيونكه الله تعالى في حهيس بلندي اس وجه سے دى تقى كه تم بريكى بيس سبقت كرتے تتے اور دسٹمن کی طرف تیزی ہے چلتے تھے لہذا جب تم بر دل بن گئے ہو اور دسٹمن ہے مقابلہ حمیس بر الکنے لگا ہے تواب تم ہے زیادہ امیر بننے کا حفد اروہ آدمی ہے جو دستمن کی طرف جانے میں ۔ قت لے جائے اور جانے کی دعوت کو پہلے قبول کرے لہذا میں ان کا امیر ای کو منادس گا جس نے (میری عوت پر)سب سے ہملے لبیک کسی تھی۔ پھر حضرت او عبید، حضرت ملط اور حضرت سعد بوبلا کر کہاتم دونول اگر (دعوت پر لبیک کہنے میں)ابو عبیدے سیقت لے جاتے تو میں تم دونوں کو امیر ہنادیتا ، پرانے ہونے کی صفت توحمیں حاصل ہے ہی ،اس طرح تمہیں امارت بھی ل جاتی۔ چنا نجہ حضر ت عمر نے اس نشکر کا حضر ت او عبید کو امیر منایا اور ان سے فرمایا نی کریم علی کے صحب کی بات ضرور سنالور ان کو مشورہ میں شریک ر کھنااور جب تک تحقیق کر کے تسلی نہ کر لوکسی کام کے فیصلہ میں جلدبازی ہے کام نہ لینا۔ کیو نکہ میہ جنگ ہے اس میں وہی آدمی ٹھیک جل سکتا ہے جو سنجیدہ د ھیمااور موقع شناس ہواہے معلوم ہو کہ کب دستمن پر حملہ کرنا چاہئے اور کب رک جانا چاہئے کے شعبی نے اس حدیث کو بول میان کیا ہے کہ حفرت عمر اے کما گیا کہ ان کا امیر ایسے آدمی کو بنائیں جے حضور علیہ کی (قدیمی )صحبت عاصل ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا (پرانے) صحابہ کو فضیلت اس وجہ ہے حاصل تھی کہ وہ دشمن کی طرف تیزی سے جاتے تھے اور منکرین اسلام کے لیئے کافی ہو جاتے تھے۔لہذ ااگر اب کو ئی اور ان کی بیہ خصوصی صفات اختیار کر لے اور ان جیسے کار نامے انجام دینے لگ جائے اور خود (پرانے) صحابہ ڈیشلے اور ست پڑ جائیں تو ملکے ہول یا بھاری ہر حال میں نکلنے والے ( دوسرے )لوگ اس امارت کے صحابہ سے زیادہ حقد ار ہو جا تھیں گے اس لے اللہ کی قتم امیں ان کا میر اے مناول گاجس نے دعوت پر سب سے پہلے لیک کہی تھی۔ چنانچه حضرت أبو عبيد كوامير بهايااورانهيں اينے لشكر كے بارے ميں مدايات ديں۔ كله حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ بيان كرتے بيں كه جب حضرت عمرٌ كو حضرت او عبيد بن مسعود کے شہید ہو جانے کی اور فارس والوں کے آل کسری میں ہے کسی ایک آدمی پر مجتمع ہو جانے کی خبر ملی توانموں نے مهاجرین اور انصار میں (جماد کا)اعلان کر لیا(کہ سب مدینہ سے باہر مرار مقام پر جمع ہو جائیں )اور پھر حضرت عمر مدینہ چل کر صرار مقام پر پہنچ گئے اور حضرت طلحہ بن عبید کو مقام اعوص تک جانے کے لیئے آھے بھیج دیالور لشکر کے میمنہ مر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف كواور ميسره پر حضرت زبير بن عوام كو مقرر فرمايااور حضرت على

ل اخرجه ابن حرير الطبري (ح ٤ ص ٦٦) ﴿ احرجه الطبري ايصا (ج ٤ ص ٦٦)

کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور لوگول ہے (اپنے فارس جانے کے بارے میں )مشورہ فرمایا تمام لوگوں نے فارس جانے کا مشورہ دیالور صرار پہنچنے سے پہلے انہوں نے اس بارے میں کوئی مشورہ فرمایا حضرت طلحہ نے بھی عام لوگوں کی طرح (فارس جانے کی)رائے دی۔ نیکن حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف حضر ت عمر کو ( فارس جانے ہے )رو کئے والوں میں تھے۔حضرت عبدِ الرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے بعد نداس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد تمسی پر اپنے مال باپ کو قربان کرنے کے الفاظ کیے (بس اس دن حضر <sup>ن</sup>ت عمر كے بارے ميں يہ الفاظ كے) چنانچہ ميں نے كها۔اے امير المومنين! ميرے مال باپ آپ ير قرمان ہوں،آپ یہ کام میرے حوالے کر دیں اور خود (مدینہ) تھھر جا کیں اور لشکر کوروانہ كريں۔ ميں نے (آج تک ) بى ويكھا ہے كہ ہميشہ الله كا فيصلہ آپ كے لشكروں كے حق ميں ہو تا ہے لیکن آپ کے اشکر کو فکست ہو جانا خود آپ کے فکست کھا جائے (کی طرح نقصال دہ) نہیں ہے کیونکہ اگر شروع ہی میں آپ شہید ہو مجئے یاآپ کو فکست ہو گئی تو مجھے ڈرے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیئے اللہ اکبر کمنالور لااللہ الا اللہ کی محواتی دینا چھوڑ دیں مے۔(ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیئے پیت ہوجائیں مے۔حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمٰن کے متورے کو قبول فرمایا اور خود مدینہ تھسر جانے اور کشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا)اور حضرت عمر (امارت کے لیئے کمی مناسب)آدمی کو تلاش کرنے لگ گئے کہ اتنے میں مشورہ کے فور ابعد حضرت سعد کا خط آیا جو اہل بجد ہے صد قات کی وصولیانی ہر مامور تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے (امیر ہنانے کے لیئے ) کسی آدمی کامشور ہ دو۔ حضرت عبد الرحمٰن نے کما مجھے امارت کے مناسب آدمی مل ممیا۔ حضرت عمر نے کماوہ کون ؟ حضرت عبدالرحمٰن نے کماوہ بنجول والاطا قتورشیر سعدین مالک ہیں۔ تمام اہل شوری نے حضرت عبدالرحمٰن کی رائے ہے اتفاق كبايه

#### حضرت عثان بن عفان كاجهاد كى ترغيب دينا

حضرت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام حضرت او صالح کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام حضرت او صالح کہتے ہیں کہ ہیں نے حضر اقدی علی ہے ایک حضرت عثمان کو منبر پریہ فرماتے ہوئے سنا ہے لوگو! ہیں نے حضور اقدی علی ہے ایک حدیث من تک تھی لیکن اب تک آپ لوگوں سے چھپار کھی تھی تاکہ (اس حدیث ہیں اللہ کے راستے میں جانے کی زیر دست فضیلت کو س کر آپ لوگ جھے چھوڑ کر چلے نہ جا کیں۔ لیکن راستے میں جانے کی زیر دست فضیلت کو س کر آپ لوگ جھے چھوڑ کر چلے نہ جا کیں۔ لیکن

لَ اخرجه الطبرى ايضاً (ج ٤ ص ٨٣)

اب میرایہ خیال ہواکہ وہ حدیث آپ لوگول کو سنادوں تاکہ ہر آدمی اپنے لیئے اسے افتیار کرے جو اسے مناسب معلوم ہو (میرے پاس مدینہ رہنایا اللہ کی راہ میں مدینہ سے چلے جاتا)۔ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستہ میں ایک دن سر حدکی حفاظت کے لیئے ہمرہ دینااور جگہول کے ہزار دن سے بہتر ہے۔ ا

حضرت مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفال نے اپنے منبر پر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہیں آج تہمیں الی حدیث سناؤں گا جے میں نے حضور علی خلافے سے سناہ اور میں نے آج تک تہمیں صرف اس لیے نہیں سنائی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ تم لوگ میرے پاس ہی رہو (مجھے چھوڑ کر چلے نہ جاؤ) میں نے حضور اقد سے اللہ کے داستے میں ایک دات کا پسرہ دیتاان ہزار داتوں سے بہتر ہے جن میں دات کو کھڑے ہو کہ اللہ کے داستے میں ایک دات کا پسرہ دیتاان ہزار داتوں سے بہتر ہے جن میں دات کو کھڑے ہو کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ کہ

## حضرت علی بن ابی طالب کرم اللّٰدوجه ور ضی اللّٰدعنه کاجهاد کی تر غیب دینا

حضرت زیدین وہب کتے ہیں کہ حضرت علی نے لوگوں ہیں کھڑے ہو کر فرمایا تمام تعریفی اس دات کے لئے ہیں کہ وہ جے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جے وہ جوڑے اسے سارے توڑ نے والے مل کر توڑ نہیں سکتا ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے توان کی مخلوق میں سے دوآو میوں میں بھی اختلاف نہ ہو تا اور نہ ہی پوری است میں کی بات پر جھڑ اہو تا اور نہ ہی مر جہ واللہ نیادہ ور جہ واللہ کی فضیلت کا انکار کرتا۔ تقدیر نے ہی ہمیں لور ان لوگوں کو یمال کھنے کر اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ ہماری ہریات کو دیکھتے اور سنتے ہیں آگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا میں ہمرا جلد دے دیتے جس سے الی تبدیلی آجاتی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے غلط ہونے کو ظاہر فرمادیتے اور یہ واضح کر دیتے کہ حق کمال ہے ؟لیکن اللہ تعالیٰ خالم کے غلط ہونے کو ظاہر فرمادیتے اور یہ واضح کر دیتے کہ حق کمال ہے ؟لیکن اللہ تعالیٰ مالم کے غلط ہونے کو ظاہر فرمادیتے اور یہ واضح کر دیتے کہ حق کمال ہے ؟لیکن اللہ تعالیٰ مال

نے دنیا کو دار العمل منایا ہے اور

آخرت کو ہمیشدا پنے پاس رہنے کی جگہ منایا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا ہے۔ رِلِیَجْوِیَ الَّذِیْنَ اَصَّاءُ وُ اِبِمَا عَمِلُوْ وَا یَجُوِیَ الَّلِیْنَ اَحْسَنُو ُ اِبِا لُحُسْنَی ٰ ترجمہ: ''تاکہ وہ بدلہ دے۔ برائی والول کوائن کے کئے کا۔ اور بدلہ دے بھلائی والول کو

لَ اخرجه الا مام احمد (ج ١ ص ٦٥) لا اخرجه الا مام احمد ايضاً (ح ١ ص ٦١)

بھلائی ہے۔ "غور سے سنو! کل کو تمہاراان لوگوں سے مقابلہ ہوگا۔ لہذارات کو (نماز میں) قیام لمباکرو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو،اللہ تعالیٰ سے مدولور صبر کی تونیق مانگواور ان لوگوں سے مقابلہ میں پورازور نگاؤاورا حتیاط سے کام لواور سیچے اور ثابت قدم رہنااس کے بعد حضرت علی تشریف لے گئے۔ ک

حضرت او وداک ہمدانی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے (کوف کے قریب) ٹیلہ مقام پر پڑاؤڈالا اور خوارج سے نامید ہوگئے تھے تو کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمدہ تبایان کی پھر فرہایا کہ جس نے اللہ کے دائے کا جماد چھوڑ دیا اور اللہ کے دین ہیں مداہنت اختیار کی (لیعنی وئیادی افراض کی وجہ سے دین ہیں کی غلطبات پر راضی ہوگیا) تو وہ ہلاکت کے کنارے پر بہتے گیا۔اللہ بی اپنے فضل سے اسے بچائے تو چ سکتا ہے لہذا اللہ سے ڈرو۔ان لوگوں سے جنگ کروجو اللہ سے دشتنی کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نور کو بھانا چاہتے ہیں اور وہ خطاکار، گر او بنگ کروجو اللہ سے درشنی کرتے ہیں اور وہ اللہ عین اور نہ دی این کے بنگ کروجو اللہ سے درشنی کرتے ہیں اور نہ دین اور نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور نہ بی ان کے اہل بیاں تقریب کی قریب اس امر (خلافت) کے اہل بیاں اللہ کی قسم اگر ان کو تمہار اوالی بادیا جائے تو وہ تمہار سے ساتھ کریں کرو۔ ہم نے تمہار اللہ مغرب کے اپنی پہنا میں اید اللہ مغرب کے اپنی پہنا میں ہدا ہوں کہ وہ تمہار سے ساتھ کریں کرو۔ ہم نے تمہار سے اس میں لہذا جب وہ آجا میں اور تھی ہو جاؤ تو پھر ہم انشاء اللہ (خوارج کے مقابلہ کے لیے) تکلیں گے۔ وہ اس حول تمہار سے اس کھے ہو جاؤ تو پھر ہم انشاء اللہ (خوارج کے مقابلہ کے لیے) تکلیں گے۔ وہ اس حول تمہار سے اس کھے ہو جاؤ تو پھر ہم انشاء اللہ (خوارج کے مقابلہ کے لیے) تکلیں گے۔ وہ حول حول تم سب اکشے ہو جاؤ تو پھر ہم انشاء اللہ (خوارج کے مقابلہ کے لیے) تکلیں گائیں گے۔ وہ حول

#### ولا قوة الا بالله الـ

حضرت ذید بن وہب ہیان کرتے ہیں کہ جنگ نہروان کے بعد حضرت علی نے سب ے پہلے بیان میں فرمایا اے لوگو اس وسمن کی طرف جانے کی تیاری کروجس ہے جہاد کرنے میں اللہ کا قرب حاصل ہو گااور اللہ کے ہاں بڑاور جہ ملے گااور بیہ لوگ جیر ان ویریشان ہیں کیونکہ حق ان پر واضح نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے ہے ہوئے ہیں اور دین سے ہے ہوئے ہیں اور سر کشی میں سر گر دال ہیں اور گر ای کے گھڑ ہے میں الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تم قوت کے ذریعہ اور محوروں کے ذریعہ وال کے مقابلہ کی جنتی تیاری کر سکتے ہو ضرور کرو واللہ بر محر وسد كرو،اور الله بى كام بنانے اور مدد كرنے كے ليئے كافى بيں۔ حضرت زيد كہتے ہيں كہ لو گول نے نہ کوئی تیاری کی اور نہ نکلے۔ تو حضر ت علی نے ان کو چند ون جھوڑے ر کھا یمال تک کہ جب دہ ان کے بچھ کرنے ہے ناامید ہو گئے توان کے سر دار دل اور برد ول کوبلا کر ان کی رائے معلوم کی۔ کہ بیالوگ دیر کیول کررہے ہیں ؟ان میں سے پچھ نے اپنے عذر بیماری وغیرہ کا ذکر کیا اور پچھ نے اپنی مجبوریاں بتائیں۔ تھوڑے ہی لوگ خوشد لی ہے جانے کے لیئے تیار ہوئے چنانچہ حصرت علی ان میں میان فرمانے کے لیئے کھڑے ہوئے۔اور فرمایااے اللہ کے بیمرو احتہیں کیا ہو گیاہے کہ میں جب تہیں اللہ کے راستہ میں نکلنے کا تھم دیتا ہوں تو تم یو مجل ہو کر زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی پر اور عزت کے مقابلہ میں ذانت اور خواری پر راضی ہو گئے ہو ؟ کیا ہوا؟ جب بھی میں تم نے جماد میں جانے کا مطالبہ کر تا ہوں تو تمہاری آئیس ایسے گھو نے لگ جاتی میں جیسے کہ تم موت کی بے ہو تی میں ہوادرابیامعلوم ہو تاہے جیسے تہارے دل ایسے بدحواس ہو گئے ہیں کہ حمہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اور تمہاری آئیسیں ایس اندھی ہوگئی ہیں کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آرہا ہے۔اللہ کی قشم اجب راحت وآرام کا موقع ہوتا ہے تو تم شری جنگل کے شیر کی طرح بھادر بن جاتے ہواور جب منہیں لڑنے کے لیئے بلایا جاتا ہے تو تم مکارلومڑی بن جاتے ہو، تم پر ہے میرااعتاد ہمیشہ کے لیئے اٹھ گیااور تم لوگ ایسے شمنوار بھی نہیں ہو کہ تنہیں ساتھ لے کر کی بر حملہ کر دیا جائے اور تم ایسے عزت والے بھی نہیں کہ تمہاری پناہ حاصل کی جائے۔اللہ کی قشم! تم لڑائی میں بہت کمزور اور بالکل برکار ہواور تمهارے خلاف وسٹمن کی جال کا میاب ہو جاتی ہے اور تم دسمن کے خلاف کوئی جال نہیں جل سکتے ہو۔ تمهارے اعضاء کانے جارے ہیں اور تم ایک ووسرے کو بچاتے شمیں ہو اور تمہار اوسٹمن سو تا نہیں ہے اور تم غفلت

یں ہے خبر پڑے ہوئے ہو۔ جنگ جوآدی توبیدار اور سمجھدار ہوتا ہے اور جو جھک کر صلح کرتا ہو وہ ذلیل وخوار ہوجاتا ہے۔ آپس میں جھڑنے والے مغلوب ہوجاتے ہیں اور جو مغلوب ہوجاتا ہے۔ پھر فرمایا ابعد! میراتم ہوجاتا ہے۔ پھر فرمایا ابعد! میراتم پر حق ہواتا ہے۔ بھر فرمایا ابعد! میراتم پر حق ہوں تہارا بھی پر حق ہے تمارا حق مجھ پر بیہ ہے کہ جب تک میں تمارے ساتھ رہوں تمارا بھلا چاہتار ہوں اور تمارا بال غنیمت دوھاتار ہوں اور تمہیں سکھاتار ہوں تاکہ تم سیھے جاؤلور میرا تمہارے اوپر حق بے جائل ندر ہولور تمہیں ادب اور اخلاق سکھاتار ہوں تاکہ تم سیکھ جاؤلور میرا تمہارے اوپر حق بے ہوائل ندر ہولور تمہیں بالاؤں تو تم میری آواز پر لبیک کمواور جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم اسے پورا کر داور آگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کارادہ فرمار ہے ہیں توان کا موں کو چھوڑ دوجو مجھے پند نہیں ہیں اور ان کا موں کی طرف لوٹ آؤجو مجھے پند ہیں اس طرح تم جو پکھ چاہتے ہوا ہے پالو کے اور جن چیز دل کی امید لگائے بیٹھے ہوا نہیں حاصل کر لوگے۔ ا

حفرت عبدالواحد دمشقی بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے ون حوشب حمیری نے حضرت علی کو پکار کر کہا ہے او طالب کے ہیٹے آآپ جہارے ہاں ہے واپس چلے جائیں۔ ہم آپ کواپنا اورآپ کے خون کے بارے میں اللہ کاداسط ویتے ہیں (کہ آپ جنگ کاارادہ ترک کردیں) ہم آپ کے لیئے عراق جھوڑ دیتے ہیں آپ ہمارے لیئے شام چھوڑ دیں اور اس طرح مسلمانوں کے خون کی حفاظت کرلیں۔ حضرت علی نے فرمایا اے ام طلعم کے بیٹے !ایسے کہاں ہو سکتا ہے ؟ اللہ کی مشم !اگر مجھے معلوم ہو تاکہ اللہ کے دین میں مداہدت کرنے کی مخبائش ہے تو میں ضرور کر لیتا اور اس طرح میری مشکلات آسان ہو جا تیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس اس ہو روکنے کی اس اس اس کے دین میں موروز کر ایتا ور اس طرح میری مشکلات آسان ہو جا تیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس اس سے روکنے کی اور غلب دین کے لیئے جماد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر قرآن والے خاموش رہیں۔ اور علب دین کے لیئے جماد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر قرآن والے خاموش رہیں۔ اور علب سے کام لیس۔ یہ

ل احرجه الطبري ايصاً (ح ٤ ص ٩٧) من طويق ابي مخت

رٌ اخرجه ابن عبدالبرقي الأسيتعاب (ح ١ ص ٢٩١) واحرجه ابو تعيم في الحلية (ح ١ ص ٨٥)

#### حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کاجهاد کے لیے تر غیب دینا

حضرت محمد حضرت طلحہ لور حضرت ذیاد فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت سعد نے بیان فرملیا چنانچہ انہول نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی لور فرمایا اللہ تعالیٰ حق ہیں لور بادشاہت میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ان کی تھی بات کے خلاف نہیں ہو سکنا۔اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَلَٰقَدُ كَتَبْنَا فِي الزِّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْإَرْضَ بَرِ لُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ '

ترجمه :" لور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں تقیحت کے میچھے۔ کہ آخرز مین پر مالک ہوں مے میرے نیک بندے۔"یہ زمین تمہاری میراث ہے اور تمہارے رب نے تمہیں یہ دینے کاوعدہ کیا ہواہے۔اور تین سال ہے اللہ تعالٰ نے تہیں اس زمین کواستعال کرنے کا موقع دیا ہواہے۔ تم خود بھی اس میں سے کھارہے ہو اور دوسر ول کو بھی کھلارہے ہو اور یہال کے رہنے والول کو قلّ کررہے ہو اور ان کا مال سمیٹ رہے ہو اور آج تک ان کی عور توں اور پول کو قید کر رہے ہو۔ غرضیکہ گزشتہ تمام جنگول میں تنہارے ناموروں نے ان کو برا نقصان پہنچایا ہے۔اوراب تمهارے سامنے ان کابیر بہت برالفکر جمع ہو کرآگیاہے (اس لشکر کی تعداد دولا کھ متانی جاتی ہے) اور تم عرب کے سر دار اور معزز لوگ ہو اور تم میں سے ہر ایک اپنے قبیلہ کا بہترین آدمی ہے اور تمهارے بیچھے رہ جانے والول کی عزت تم سے بی واستہ ہے۔ اگر تم دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ حمیس و نیا اور آخرت دونوں دے ویس مے ۔ اور دسمن سے اڑنے سے موت قریب نہیں آجاتی۔ اگر تم بردل بن مجے اور تم نے کمزوری د کھائی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم اپٹی آخرت برباد کرلو گے۔ ان کے بعد حضرت عاصم بن عمرو نے کھڑے ہو کر کہا یہ عراق دہ علاقہ ہے کہ جس کے رہنے والوں کو الله تعالیٰ نے تمهارے لیئے مغلوب کرویاہے اور تین سال سے تم ان کا جتنا نقصال کررہے ہو وہ تمارا اتا نسیں کر سکتے ہیں۔ اور تم بی بلند ہو اور اللہ تنمارے ساتھ ہے۔ اگر تم جے رہے اور تم نے الحمی طرح تکوار اور نیزے کو چلایا تو تمہیں ان کے مال اور ان کے مدی کے اور ان کے علاقے سب بچھ مل جائیں مے اور آگر تم نے کمزوری د کھائی اور بردل ہے۔اللہ تنهاری ان باتوں سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لشکر والے تم میں ہے ایک کو بھی اس ڈرکی دجہ سے

زندہ نمیں چھوڑیں گے کہ تم ان پر دوبارہ حملہ کر کے ان کو ہلاک نہ کر دو،اللہ ہے ڈرو،اللہ اسے ڈرو،اللہ نے ڈرو،اللہ نے ڈرو،اللہ نے ڈرو،اللہ نقائی نے دیا ہے اسے یاد کرو۔کیا تم دیکھتے نمیں ہو کہ تمہارے بیچھے سر زمین عرب توبس بیان اور چنیل میدان ہی ہے۔نہ تواس میں کوئی ایسی سامیہ کی جگہ ہے جس میں بناہ کی جا سکے اور نہ کوئی ایسی بناہ گاہ ہے جس میں بناہ کی جا سکے اور نہ کوئی ایسی بناہ گاہ ہے جس میں بناہ کی جا سکے تم توا پنا مقصور آخرت کو بناؤ۔ ا

### صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جہاد کرنے کااور اللہ کے راستہ میں نکلنے کا شوق

حضرت او امامہ فرماتے ہیں کہ جب حضوراقد س علیہ نے بدر جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت او امامہ بھی حضور کے ساتھ جانے کے لیئے تیار ہو گئے توان سے ان کے مامول حضرت او امامہ بھی حضور کے ساتھ جانے کے لیئے تیار ہو گئے توان سے ان کے مامول حضرت او بردہ بن نیاز نے کما تم ابنی والدہ کے پاس ٹھریں حضور کے سامنے اس کا نذکرہ آیا تواپ نے حضرت او امامہ کو ابنی والدہ کے پاس ٹھر نے کا حکم دیا اور حضرت او بردہ آپ کے ساتھ (غزوہ بدر میں) تشریف والدہ کے پاس ٹھر نے کا حکم دیا اور حضرت او بردہ آپ کے ساتھ (غزوہ بدر میں) تشریف کے گئے۔ جب حضور واپس تشریف لائے تواس وقت حضرت او امامہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ نے ان کی نماز جنازہ برجمائی۔ تھ

حفرت عمرٌ نے فرمایا اگر تمن ہاتیں نہ ہو تمیں تو میں اس بات کی تمنا کرتا کہ اللہ ہے جاملوں۔اللہ کے راستے میں پیدل چلنا اور سجدے میں اللہ کے سامنے مٹی میں اپنی پیشانی ر کھنا اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو عمدہ ہاتوں کو ایسے چنتے ہیں جیسے عمدہ کجھوریں چنی جاتی ہیں۔ سی

معرت عرائے فرمایاتم لوگ مج کیا کرو کیونکہ یہ وہ عمل صالح ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تھے دور عمل صالح ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے لیکن جماد اس سے بھی افضل ہے گلے مفر سالن عمر نے فرمایا جنگ بدر کے دن مجھے حضور علیہ کے سامنے بیش کیا گیالیکن حضور نے مجھے چھوٹا سمجھ کر قبول نہ فرمایاس جیسی سخت رات مجھ پر مجھی نہیں آئی تھی۔ حضور کے قبول نہ فرمانے کی وجہ سے مجھے بڑا غم تھا اور

ل احرحه ابن حرير الطبري (ح ٤ ص ٤ ٤)من طريق سيف

٢ احرحه ابو تعيم في الحلية (ح ٩ ص ٣٧).

<sup>؟</sup> احرَّحه الاَّ مام اُحمَّد في الرهد وسعيد بن منصور وابن ابي شيئة وعير هم كدافي الكر ﴾ احرحه ابن ابي شيبة كدافي الكنر (ج ٢ ص ٢٨٨)

میں ساری رات جاگار ہااور روتارہا۔
میں ساری رات جاگار ہااور روتارہا۔
میاآپ نے جھے تبول فرمالیا میں نے اس پر اللہ کا شکر اوا کیا۔اس پر ایک آدمی نے کہا اے او میدالر حمٰن! جس دن دونوں فوجیس مقابلہ میں آئی تھیں (یعنی جنگ احد کے دن) کیا اس دن آپ لوگوں نے پیٹے پھیری تھی ؟انہوں نے کہا ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو معاف فرمادیا اس پر اللہ کابوا شکر ہے۔ ک

حضرت انس فرماتے ہیں ایک آدی نے حضرت عمر کے پاس آگر کمااے امیر المومنین ایس جہادیں جا جا ہا ہوں آپ بجھے سواری دے دیں۔ حضرت عمر نے ایک آدی ہے کماس کا ہاتھ کی گر کر اے بیت المال میں لے جاؤ۔ وہاں سے جو جا ہے لے ۔ چنانچہ اس آدی نے بیت المال میں جا کر دیکھا کہ وہاں تو چاندی اور سونار کھا ہوا ہے اس نے کما یہ کیا ہے؟ بجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں توزاد سفر اور سواری لیمناچا ہتا ہوں۔ لوگ اے حضرت عمر کے پاس کی ضرورت نہیں ہے میں توزاد سفر اور سواری لیمناچا ہتا ہوں۔ لوگ اے حضرت عمر کے پاس مسفر اور سواری دی جائے اور اس نے جو کما تھاوہ حضرت عمر کو متایا۔ تو حضرت عمر نے تامی کی سواری پر سوار ہوگیا تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت عمر نے اس کی سواری پر سوار ہوگیا تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت عمر اس کی حمد و ثنا ہے کا محالمہ کیا اور اسے دیا اس پر القد کا شکر اوا کیا اور اس کی حمد و ثنا ہے فارغ ہوگیا تو اس نے کما اے اللہ ! عمر کو تو اور بہتر بن جزاعطا مردے۔ جب وہ حمد و ثنا ہے فارغ ہوگیا تو اس نے کما اے اللہ ! عمر کو تو اور بہتر بن جزاعطا فرا۔ کا

حضرت ارطاة من مندر کتے ہیں حضرت عمر نے ایک دن اپنے پاس ہیں والوں سے فرمایا۔ لوگوں ہیں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا کون ہے ؟ لوگ نماز اور روزے کا ذکر کرنے لگے اور کہنے گئے امیر المومنین کے بعد فلال اور فلال (زیادہ اجر و ثواب والے ہیں) حضرت عمر نے فرمایا کیا ہیں حمیس وہ آدمی نہ متاووں جس کا اجر و ثواب ان سے بھی زیادہ ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے اور امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے ؟ لوگوں نے کما ضرور متا کیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ایک جھوٹا ساآدمی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر شام میں پیدل چل رہا ہے لور جو مسلمانوں کے اجتماعی مرکز (مدینہ منورہ) کی حفاظت کررہا ہے (تاکہ شای فوج مدینہ پر حملہ مسلمانوں کے اجتماعی مرکز (مدینہ منورہ) کی حفاظت کررہا ہے (تاکہ شای فوج مدینہ پر حملہ کرنے نہ جاسکے کا اسے میہ بھی ہتہ نہیں ہے کہ کیا اسے کوئی در ندہ بھاڑ کھائے گایا کوئی ذہر یا

ل اخرجه ابن عساكر كدافي منتخب الكبر (ح ٥ص ٢٣١) لا احرجه هنا وكدا في الكبر (ج ٢ ص ٢٨٨)

حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاق کمک شام کی طرف روانہ ہوگئے تو حضرت عمر فرمایا کرتے سے کہ حضرت معاق کے شام جانے سے مدینہ والوں کو فقتی مسائل ہیں۔ اور فتوی لینے ہیں ہوی وقت ہیں آرہی ہے کیو نکہ حضرت معاق مدینہ ہیں لوگوں کو فتوی دیا کرتے تھے۔ ہیں نے حضرت ایو بحرے ،اللہ الن پر رحمت نازل فرمائے ، یہ بات کی تھی کہ وہ حضرت معاق کو مدینہ ہیں روک لیس کیو نکہ (فتوی ہیں) اوگوں کو ان کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے مجھا انگار کر دیااور فرمایا کہ ایک آوی اس راستہ ہی جاکہ شہید ہونا چاہتا ہے تو ہیں اسے نہیں روک سکما ہوں۔ نو ہیں نے کمااللہ کی قتم اجوآدی اپنے گھر ہیں روک شہید ہونا کہ شہید ہونا کہ شہر دالوں کے بڑے براے (دینی آگام کر دہاہے وہ اگر اپنے بستر پر بھی مر جائے گا تو بھی وہ شہید ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں حضر سے معاق حضور تھی ہے کے زمانے ہیں بھی اور حضر سے ابو بحر کے زمانہ ہیں بھی مدینہ ہی کہ دینہ ہیں اوگوں کو فتوی دیا کرتے تھے۔ سے

حضرت نو فل بن مجارہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت سیل بن عمرہ و عفرت عران کے یاس بیٹھ گئے اور حضرت عران کا دونوں کے در میان بیٹھ ہوئے ہے۔ حضرات مہاجرین اولین حضرت عمر کے یاس آنے دونوں کے در میان بیٹھ ہوئے ہے۔ حضرات مہاجرین اولین حضرت عمر کے یاس آنے ناد او حرب ہو جا فر اور اے ناد او حرب ہو جا فر اور ای مارٹ او حرب ہو جا فر اور ای مارٹ او حرب ہو جا فر اور ای مارٹ او حرب ہو جا فر اسس طرح حضرات عمر الله کو ان دو نوں کو ان سے چھے کر دیا۔ پھر حضرات انسار حضرت عمر کے پاس آنے گئے۔ حضرت عمر ان دونوں کو انساد ہے بھی ہے کہ حضرات انسار حضرت عمر کے پاس آخر ہیں پہنچ دونوں کو انساد ہے بھی ہے کہ دیتے۔ ہوتے ہوتے یہ دونوں لوگوں کے بالکل آخر ہیں پہنچ کے دونوں کو انساد ہور توں حضرت عمر نے ہمارے ما تھ کیا گیا ہو حضرت سیل بن عمر وے کہا گیا تم نے منہیں دیکھا کہ حضرت عمر نے ہمارے ما تھ کیا گیا ہو حضرت سیل نے ان اوگوں کو (اسلام کی) دعوت دی گئی تھی انہوں نے جلدی ہے قبول کی جب حضرات مماجرین دانسار طلامت کرنی چاہیں ہی دعوت دی گئی تھی انہوں نے جلدی ہے قبول کی۔ جب حضرات عمر کی خدمت میں کرلے۔ ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی ہم نے دیر سے قبول کی۔ جب حضرات عمر کی خدمت میں کرلے۔ ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی ہم نے دیر سے قبول کی۔ جب حضرات عمر کی خوب دیکھا ہو حضرت عمر کی خوب دیکھا ہے حضرت عمر کے پاس ہے کھڑے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم نے اسے خوب دیکھا ہے حضرت عمر کے پاس ہے کھڑے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم نے اسے خوب دیکھا ہے حضرت عمر کی خوب دیکھا ہے حضرت عمر کی خوب دیکھا ہے حضرت عمر کے پاس ہے کھڑے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم نے دارے خوب دیکھا ہے خوب دیکھا ہے

في اخوجه ابن عساكر كدافي كنر العمال (٣٠ ص ٢٨٩) لي احرجه ابن سعد من طريق الواقدي كدافي الكنز (ج٧ص ٨٧)

اور جمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ آج ہو بچھ ہوا ہے یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ ہے ہوا ہے لیے لیکن کیا ایسی کوئی چیز ہے جسے کر کے ہم آئندہ وہ قدرو منز است حاصل کرلیں جو ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے ؟ حضر ت عمر نے فرمایا ایساکام تواب بس ایک ہی ہے کہ تم او ھر چلے جاوا اور ہاتھ سے روم کی سرحد کی طرف جائارہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں حضر ات شام کی طرف چلے گئے اور وہاں ہی ان حضر ات کا انتقال ہو گیا۔ ل

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے دروازے پر کچھ لوگ آئے جن میں حضرت مسلل بن عمرو، حضرت ابوسفیان بن حرب جہت سے قریش کے بوے مردار تھے۔ حضرت عمر کا دربان باہر آیالور حضرت صهیب ، حضر ت بلال اور حضرت عمار میں بعدری صحلبہ کو اجازت دینے لگا۔اللہ کی قشم! حضرت عمرٌ خود ہدری تھے اور بدریوں ہے بوی محبت کرتے تھے اور ان کا خاص خیال رکھنے کی اینے ساتھیوں کو تا کید کرر تھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت الد سفیان نے کماآج جیساون تو میں نے تبھی نہیں دیکھا کہ یہ وربان ان غلامول کو ا جازت دے رہاہے اور ہم ہیٹھے ہوئے ہیں ، ہمیں دیکھنا بھی نہیں ہے۔ حضر ت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت مسیل بن عمر وبڑے استھے اور مسمجھد ارآدی تھے۔ انہوں نے کہااے لوگو! میں تمهارے چیر دل پر ناگواری کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔اگر تم نے ناراض ہو نا بی ہے تواہیے او پر ناراض ہو۔ان لوگول کو بھی دعوت دی گئی تھی اور تہیں بھی دعوت دی گئی تھی انہوں نے وعوت جلدی مان لی تم نے دیرے مانی۔ غور سے سنو!اللہ کی قسم تم (امیر المومنین کے )اس وروازے میں ایک دوسرے سے زیادہ حرص کررہے ہواور یہ دروازہ تمہارے لیئے آج کھلا بھی نہیں۔ تواس دروازے کے ہاتھ میں نہ آنے سے زیادہ سخت تو (دعوت اسلام کو قبول کر لینے اور دین محنت میں اللنے کی فضیلت سے محروم ہوناہے جس فضیلت کی وجہ سے وہ تم سے آگے نکل گئے ہیں اور یہ لوگ جیسے کہ تم د کھے رہے ہو تم ہے آگے نکل گئے ہیں اور اللہ کی قتم! تم ے آگے بڑھ کر انہوں نے جو درجہ پالیا ہے اب تم وہ کی طرح عاصل نہیں کر سکتے ہولہذا اب تم جماد کی طرف متوجہ ہو جاؤاور اس میں مسلسل نگےر ہو۔ ہو سکتاہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جماد اور شمادت کا مرتبہ نصیب فرمادے پھر حضرت سمیل بن عمر و کیڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور (جماد کے لیئے) ملک شام چلے گئے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں حضرت سہیل نے سچ فرمایا۔اللہ کی قتم! جوہ یہ ہ اللہ کی ظرف ( چلنے میں ) جلدی کرتا ہے اے اللہ

ل احرجه ابن عساكر كذافي كبر العمال (ح ٧ص ٩٣١) واحرحه ايضا الزبير عن عمه مصعب عن بوقل بن عمارة بنحوه كما ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب (ح ٢ص ١١١)

تعالیٰ دیر کرنے والے کی طرح نمیں ساتے ہیں۔ ا

حضرت او سعد بن فضالہ ایک محافی جیں وہ فرماتے جیں کہ میں اور حضرت سمیل بن عمر ودونوں اکٹھے شام محے۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے ساکہ میں نے حضور علیجے ہے یہ سا کہ زندگی میں سے ایک گھڑی کی کا اللہ کے راستہ میں کھڑا ہونا اس کے اپنے گھر والوں میں عمر ہھر کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سمیل نے کما میں اب اسلامی سر حدکی حفاظت میں بمال مرتے وم تک لگار ہوں گااور کمہ واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ملک شام میں بی شمیرے رہے بیمال تک کہ ان کا طاعون عمواس میں انتقال ہو گیا۔ بی

حضرت او نو قل من افی عقرب بیان کرتے ہیں کہ حضرت حادث من ہشام ( المک شام جانے کے لیے ) کمہ سے روانہ ہونے گئے تو تمام کمہ والے (ان کے یوں ہیشہ کے لیئے چلے جانے کی وجہ ہے ) کمکین اور پر بیٹان تھے۔ دودھ پنے والے پڑول کے علاوہ باتی سب جھوٹے برے ان کور خصت کرنے ان کے ساتھ شمر کمہ سے باہر آئے۔ جب وہ بطحامقام کی او نجی جگہ یا اس کے قریب پنچے۔ تو وہ رک گئے اور تمام لوگ ان کے اردگر درک گئے اور تمام لوگ رو رہ تھے۔ جب انہوں نے ان انوگول کی یہ پر بیٹانی دیکھی تو کمااے لوگو اللہ کی قتم ایم اس مور باہول کہ جھے اپنی جان تماری جان ہوں ہے نہیں جار ہاہول کہ جھے اپنی جان تماری جان ہوں کہ جھے اپنی جان تماری جان ہوں کہ جھے اپنی جان تماری جان ہوں کہ وار نہ تم ہی تو اس وقت قریش کے بہت ہے ایے اور اللہ کے راستہ میں جماد کرنے کی ) بات چلی تھی تو اس وقت قریش کے بہت ہے ایے کو میں نے تھے اور نہ وہ قریش کے بوٹ کو ہم تھے اور تر وہ قریش کے بوٹ کے ایک خواب کو تھی ہا تو اس کی خواب کو تھی ہا تو اس کہ کے بیان کے ایک دن کے تو اب کو تبیل پاکھتے ہیں۔ اللہ کی ضم ااگر ہم کمہ کے پہاڑوں کے برابر سون اللہ کے راستہ میں ترج کر دیں تو بھی ہم ان کے ایک دن کے تو اب کو تبیل پاکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ااگر وہ دنیا ہیں ہم ہے آگے نکل گئے ہیں تو ہم سے جانے ہیں کہ کم از کم ہم آخرت میں تو ان کے برابر ہو جائیں ، مم آخرت میں تو بھی ہم ان کے ایک دن کے تو اب کو تبیل پاکھتے ہیں۔ اللہ کی قرم اگر وہ دنیا ہیں۔ عمل کرنے والے کو (اپنے عمل کے بارے جی ) اللہ سے ڈرنا کے برابر ہو جائیں۔ عمل کرنے والے کو (اپنے عمل کے بارے جی ) اللہ سے ڈرنا کے برابر ہو جائیں۔ عمل کرنے والے کو (اپنے عمل کے بارے جی) اللہ سے ڈرنا

أحرحه الحاكم (ح ٣ ص ٢٨٢) من طريق ابن المبارك عن حرير بن حارم وهكذا دكره في الاستيفاب (ح ٢ ص ١٠٠) واحرجه الطبراني ايضاً عن الحسن بمعناه مطولا قال الهيشمي (ح ٨ ص ٢٠١) رجاله رجال الصحيح الا ان الحسن لم يستمع من عمر انتهى واحرحه البحاري في تاريحه واباوردي من طريق حميد عن الحسن بمعناه مختصراً كما في الاصابة (ح ٢ ص ٩٤) . كل اخرجه ابن سعد( ح ٥ ص ٣٣٥) كذافي الاصابة (ح ٢ ص ٩٤) واحرحه الحاكم (ح ٢ ص ٢٨٥) عن ابي سعيد مثله

چاہئے۔ چنانچہ وہ ملک شام روانہ ہو گئے اور ان کے تمام متعلقین بھی ان کے ساتھ گئے۔اور وہاں وہ شہید ہو گئے۔اللہ ان براپنی رحمت نازل فرمائے۔لہ

حضرت خالد کے خاندان کے آزاد کر دہ غلام حضر ت زیاد کتے ہیں کہ حضر ت خالد نے اسپے انقال کے وقت فرمایا کہ جو رات سخت سر دی والی ہو جس میں پانی جم جائے اور میں مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ہول اور شخ کو دشمن پر حملہ کروں۔ روئے زشن پر کوئی رات جھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے لہذا تم لوگ جماد کرتے رہنا کا حضرت خالد خفر من خالد خفر من خالد نفرماتے ہیں کہ جس رات میں گھر میں نئی دلین آئے جس سے جھے محبت بھی ہو اور جھے اس مارت سے زیادہ سے لڑکے کے ہونے کی بشارت بھی اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے جس رات میں پانی جماد سے والی سخت سر دی پڑر ہی ہو اور میں مماجرین کی محبوب نہیں ہے جس رات میں پانی جماد سے والی سخت سر دی پڑر ہی ہو اور میں مماجرین کی ایک جماعت میں ہوں اور میں مماجرین کی ایک جماعت میں ہوں اور مین کو دشمن پر حملہ کر تاہو۔ سیا

حضرت خالدین ولید فرماتے ہیں کہ جماد فی سبیل اللہ (کی مشغولی کی وجہ ہے) ہیں زیادہ قرآن نہ پڑھ سرکا سے ایک روایت ہیں ہے حضرت خالد فرماتے ہیں کہ ہیں جماد کی وجہ ہے بہت ساقرآن نہیں سکھ سکا۔ ھ

حضرت او واکل کہتے ہیں کہ جب حضرت خالہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں سے فرمایا کہ میرے دل ہیں تمنا تھی کہ ہیں اللہ کے راستہ ہیں شہید ہو جاؤل ابدا اجن جگہوں ہیں جانے سے شہادت مل سکتی تھی ہیں النہ تمام جگہوں ہیں گیا لیکن میرے لیئے بستر بر مرنا ہی مقدر تھا۔ لا الد الا اللہ کے بعد میرے نزد یک سب سے زیادہ امید والا عمل ہی ہیں ساری مقدر تھا۔ لا الد الا اللہ کے بعد میرے نزد یک سب سے زیادہ امید والا عمل ہی ہو ہی رہی اور میں ساری رات میں تک بارش ہوتی رہی اور میں ساری رات سے تک بارش ہوتی رہی اور میں ساری رات سر پر ڈھال لیئے کھڑ ار ہااور میں گزاری تھی کہ ساری رات میں تملہ کر دیا۔ پھر فرمایا جب میں مرجاؤں تو میرے ہتھیار اور گھوڑے کو ذراخیال کر کے جمع کر لیمنا اور انہیں اللہ کے راستہ میں بطور سامان جنگ کے دید بتا۔ جب ان کا انتقال ہوگیا تو حضر سے عمر آن کے جنازے کے لیئے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خاند ان ولیدگی عور تیں حضر سے خالد کے انتقال پر آنسو بہا سکتی باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خاند ان ولیدگی عور تیں حضر سے خالد کے انتقال پر آنسو بہا سکتی

راً احرجه ابن المبارك عن الاسود بن شيبان كدافي الاستيعاب ( ١٠ ص ٢٠٠) واحرجه الحاكم (ج ٣٥ من ٢٧٨) من طريق ابن المبارك نحوه آل احرحه ابن سعد كدافي الاصلاح (ج١ص ٢٤٤) آل احرجه ابو يعلى عن قيس بن ابي حارم كدافي المحمع (ج٩ص وقال رجاله رجال الصحيح آل احرجه ابو يعلى ايصاعن قيس بن ابي حاره قال الهيشمي (ج٩ص وقال رجاله رجال الصحيح آل دكره في الاصابة (ح١ص ١٤٥) عن ابي يعلى

میں۔نہ تو گریبان بھاڑیں نہ چینیں چلا نیں۔<sup>ل</sup>

حضرت عبدالله بن محمر، عمر بن حفص اور حضرت عمار بن حفص ان سب کے والد ان سب کے داداوُل ہے تعل کرتے ہیں کہ حضر ت بلال نے حضر ت ابو بحر کی خد مت میں حاضر ہو کر کمااے خلیفہ رسول اللہ! میں نے حضور علی ہے سنا ہے کہ مومنوں کاسب سے الضل عمل جماد فی سبیل اللہ ہے اس لیئے میں نے بیدار اوہ کر لیا ہے کہ میں موت تک اللہ کے ر استہ میں رہوں گا حضر ت او بحر نے فرمایا ہے بلال! میں حتہیں اللہ تعالیٰ کااور اپنی عزت کااور ا ہے حق کا داسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری قوتیں کمز ور ہو گئی جِي اور ميرے جانے کاوقت قريب آليا ہے (اس ليئے تم نہ جاؤ) چنانچہ حضر تبال ارک گئے اور حضرت ایو بحر ؓ کے ساتھ رہتے رہے۔ جب حضرت ابو بحر ؓ کا انتقال ہو گیا تو حضرت بلال نے حضرت عمر ہے جہاد میں جانے کی اجازت ما تھی۔حضرت عمر نے حضرت او بحر جیسا جواب دیالیکن حضرت بلال رکنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا اے بلال! اذان کے لیئے کے مقرر کروں؟ حضرت بلال نے کہا حضرت سعد ( قرظ) کو کیونکہ وہ حضور علیجے کے زمانے میں قباء میں اذان دیتے رہے ہیں چنانچہ حضر ت عمر نے حضر ت سعد کواذان کے لیئے مقرر فرمایاور بیہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے بعد ان کی اولا داذان دے گی۔ میں حضرت محمہ بن اہراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کا وصال ہو گیا تو حضور کے و فن ہونے ہے پہلے حضرت بلال نے اذان وی تورجب انہوں نے (اذان میں)اشمد ان محمد ار سول الله کما تؤمسجد میں تمام لوگ روپڑے جب حضور ً د فن ہو گئے توان ہے حضر ت ابو برج نے کمااذان دو۔ تو حضرت بلال نے کمااگر آپ نے مجھے اس لیئے آزاد کیا تھا تا کہ میں آپ کے ساتھ (زندگی بھر)رہوں۔ تو پھر تو ٹھیک ہے (آپ کے فرمانے پر ش آپ کے ساتھ رہا كرول كالور اذان ويتار ہول كا)ليكن اگر آب نے مجھے اللہ كے ليئے آزاد كيا تفا تو مجھے اس ذات کے لیئے لیعنی اللہ کے لیئے چھوڑویں جس کے لیئے آپ نے مجھے آزاد کیا تھا حضرت او بر نے کہا میں نے توجہیں محض اللہ ہی کے لیئے آزاد کیا تھا۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ حضور کے بعد میں اب کسی کے لیئے اذان دینا نہیں جا ہتا ہوں۔ حضرت ابو بحر نے فرمایا اس کا حمیس

المراجه ابن المبارك في كتاب الجهاد عن عاصم بن بهدلة كدافي الا صابة (ح١ ص المرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد عن عاصم بن بهدلة كدافي الا صابة (ح١ ص اللهي واحرجه الطبراني ايضاً عن ابن واتل بنحوه محتصراً قال الهيثمي (ح٩ ص ٥ ٣٥) واسباد ٥ حس التهي الطبراني ايضاً عن ابني واتل بنحوه محتصراً قال الهيثمي (ح٥ ص ٤٧٤) وفيه عبدالرحمن بن سعد بن عمارو هو صعيف التهي واحرجه ابن سعد (ح٣ ص ١٦٨) ايضاً بهذا الاسباد بنحوه

افتیارہ۔ پھر حضرت بلال مدینہ ٹھسر گئے جب شام کی طرف لشکر جانے گئے تو حضرت بلال بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور ملک شام پہنچ گئے۔ حضرت سعیدین مسینب کہتے ہیں کہ جب حضرت او بخر جمعہ کے دون منبر پر ہیٹھے تو ان سے حضر تبلال نے کمااے او بخر ! حضرت او بخر نے فرمایا لبیک۔ حضرت بلال نے کماآپ نے جھے اللہ کے لیئے آزاد کیا تھا یا اپنے لیئے ؟ حضرت او بخر نے فرمایا اللہ کے لئے۔ حضرت بلال نے کماآپ جھے اللہ کے دائے میں جانے حضرت او بخر نے فرمایا اللہ کے لئے۔ حضرت بلال نے کماآپ جھے اللہ کے دائے میں جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ ملک شام چلے گئے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ ملک شام چلے گئے اور وہاں بی ان کا انتقال ہوا ۔ یہ

حضرت اویزید کی کہتے ہیں کہ حضرت اوابوب اور حضرت مقدادٌ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر حال میں (اللہ کے راستہ میں) تکلیں انفووا خفا فأ و ثقالاً والی آیت کی وہ یمی تفییر بیان کیا کرتے تھے۔ ک

حضرت ابوراشد حمر الی کہتے ہیں کہ جس حضور بیکیا ہے شمسوار حضرت مقدادین اسود

سے ملادہ حمص جس صراف کے ایک صندوق پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چو نکہ جسم بھاری ہو چکا تھا

اس لیے ان کا جسم تابوت سے باہر نکلا ہوا تھا (اور اس حال جس بھی) ان کا اہذ کے راستہ جس جہاد کے لیئے جانے کا اراوہ تھا۔ جس نے ان سے کما اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے انہوں نے فرمایا سورت بحوث کی آیت انفر و اخفا فو ثقالاً نے ہمارے ہر طرح کے عذر خم کرد ئے ہیں۔ سی

حفرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ دمشق میں حفرت مقداد بن اسود کے پاس
ہٹھے ہوئے تھے نور دہ ایک صند دق پر بیٹھے ہوئے تھے صند دق کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی (ان کا
جسم انتا بھاری ہو چکا تھا کہ ان کے جسم سے ساراصند دق بھی بھر گیا تھا بلکہ ان کے جسم کا پچھ
حصہ صند دق سے باہر بھی تھا )ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اس سال آپ جہاد میں نہ جا تیں
دوکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتفو و اخفا فا وثقالاً میں تو اپ آپ کو ہاکا ہی پاتا

ل احرجه (ای اس سعد)عی موسی بن محمد بن ابراهیم التیمی و احرجه ابو تعیم فی الحلیة (ح ۱ ص ۱۵۰)عن سعید بنحوه کا حرحه ابو تعیم فی الحلیة (ح ۹ ص ۲۷)

لل اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ح ۱ ص ۱۷۹) واحرحه الطبرانی عن ابی واشد بنحوه قال الهیشیم (ج۷ص ۳۰) وقیه بقیة بن الولید وفیه صعف وقد وثق وبقیة رجاله ثقات انتهی واحرحه الهیشیم (ج۷ص ۳۰) عدا الحاکم وابن سعد (ح ۳ ص ۱۱۵)عی واشد بنحوه وقال الحاکم (ح ۳ ص ۳۰۹) هدا حدیث صحیح الاسناد ولم یخو جاه انتهی

ہوں\_(لہذا جاناضروری ہے) <sup>ل</sup>

حفرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلح نے سورت براءت پڑھنی شروع کی جب اللہ تعالیٰ کے اس قول انفروا خفافا و ثقالاً پر پہنچ۔ تو فرمایا مجھے تو بی نظر آرہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جوان ہوں یا بوڑھے دونوں حالتوں میں (اللہ کے رائے میں) نظیں۔اے میرے بیٹو! (اللہ کے رائے میں جانے کے لیئے) مجھے تیار کرو، مجھے تیار کرو۔ان کے بیٹول نے ان سے کما۔اللہ آپ پر رحم فرمائے۔آپ حضور علیات کے ساتھ جماد میں شریک رہے یسال تک کہ ان کا انقال ہو گیا (آپ توائلہ کے رائے میں بہت جانچ ہیں۔اب شریک رہے یسال تک کہ ان کا انقال ہو گیا (آپ توائلہ کے رائے میں بہت جانچ ہیں۔اب لوگ مجھے (جماد میں) آپ ہمیں اپنی طرف سے جماد میں جانے ویں۔انہوں نے فرمایا نہیں۔تم سندر ہی میں ان کا انقال ہو گیا۔اور سات دن کے بعد ان کے ساتھیوں کو ایک جزیرہ ملاجس میں انہیں و فن کیا (اسے دن گزرنے کے باوجود) ان کے جسم میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا میں انہیں و فن کیا (اسے دن گزرنے کے باوجود) ان کے جسم میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا میں انہیں و فن کیا (اسے دن گزرائے کے باوجود) ان کے جسم میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا میں انہیں و فن کیا (اسے دن گزرائے کے باوجود) ان کے جسم میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا میں انہیں و فن کیا (اسے دن گراہے ان کی کرامت ہے) کی

حفرت محمد بن سرین آبیان کرتے ہیں کہ حضرت او ایوب انصاری حضور عظیمہ کے ماتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں کہ حضرت او ایوب انصاری حضور میں شریک ہوئے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اس کے بعد وہ مسلمانوں کے ہر غزوہ میں نہ سے لیکن ایک سال لشکر کا امیر ایک نوجوان کو بناویا گیا اس وجہ ہے وہ اس سال غزوہ میں نہ سے کیا غرض کہ میر اامیر کس کو بنایا گیا ہے ؟ (میری غرض تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانا ہے) چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غزوہ میں گئے (جس میں) وہ بمار ہو گئے اور لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھاوہ ان کی عیادت کے لیئے ان کے پاس آبالور اس نے پوچھاکہ آپ کو کسی امیر یزید بن معاویہ تھاوہ ان کی عیادت کے لیئے ان کے پاس آبالور اس نے پوچھاکہ آپ کو کسی میری لاش کو کسی سواری پررکھ و بنالور جمال تک ہو سکے مجھے دستمن کے علاقہ میں مرجاؤں تو میری لاش کو کسی سواری پررکھ و بنالور جمال تک ہو سکے مجھے دستمن کے علاقہ میں امیا جاناور جبال تے ہو سکے مجھے دستمن کے علاقہ میں امیا جنانچہ جب آگے لے جانے کاراستہ نہ لیے تو وہاں مجھے دفن کر و بنااور وہاں سے تم واپس آجا با چنانچہ جب آگے لے جانے کاراستہ نہ لیے تو وہاں مجھے دفن کر و بنااور وہاں سے تم واپس آجا بیانچہا جبانی جب آگے لیے جانے کاراستہ نہ لیے تو وہاں مجھے دفن کر و بنااور وہاں سے تم واپس آجا بیانچہا نے بنانچہا

ل احرجه البيهقي (ج ٩ ص ٢١)

ل دكره اس عبدالبر في الاستيعاب (ح 1 ص ٥٥٠) عن حماد بن سلمة عن ثابت السابي وعلى بن زيد واحرجه ابن سعد( ح٣ص ٦٦) من طريق ثابت وعلى عن انس بنحوه مطولاً وقد احرجه البيهقي (ح ٩ ص ٢١) والحاكم ( ج٣ص ٣٥٣) من طريق حماد عن ثابت وعلى عن انس بمعاه محتصراً قال الحاكم هذا حديث صحيح على شوط مسلم ولم يحر جاه واحرحه ايصاً ابو يعلى كما في المجمع (ج ٩ ص ٢١٢) محتصراً وقال وجاله وجال الصحيح

جب ان كا انقال ہو گیا تو بزید نے ان كى لاش كو ایک سوارى پر ركھا اور دستمن كے علاقہ میں لے كر محیا اور جب آئے لے جانے كارات نه ملا تو ان كو وہاں دفن كر دیا اور وہاں ہے واپس ہو كیا اور حضر ت او ایوب فرمایا كرتے تھے كہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفر و اخفا فا و ثقالاً تم طكے ہویا بھارى ۔ ہر حال میں (اللہ كى راہ میں) نكاو ۔ لهذا میں ایخ آپ كو لمكایا وس بایو جمل (مجھے ہر حال میں نكانا جائے) ك

حضرت او آبو آبو بعضرت معادیہ کے زمانے میں ایک غزوہ میں مجے اور پیمار ہو مجے جب زیادہ بیمار ہو گئے تو اپنے ساتھیوں ہے فرمایا کہ جب میں مر جادُن تو مجھے سواری پر لے چلنا۔ جب تم دشمن کے سامنے صفیں باندھنے لگو تو اپنے قد موں میں مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ الن حضر ات نے ایسائی کیا۔ آمے اور حدیث بھی ہے۔ کے

حضرت ابوظبیان کہتے ہیں کہ حضرت ابوابوب پریڈین معاویہ کے ساتھ ایک غزوہ میں مسئل حضرت ابوابوب کے حضرت ابوابوب میں مرجاؤں تو ججھے دستمن کی زمین میں لے جانالور جہال تم دستمن سے مقابلہ کرنے لگو وہاں مجھے اپنے قد موں کے بنچے دفن کر دینا میں نے حضور علیقے سے سنا ہے کہ جو اس عال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمی چیز کو بھی شریک نہیں کررہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سے

لن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور بھاتھ کے غزوہ تبوک ہیں) تشریف لے جانے کے چند دن بعد حضر سابع فیٹر اپنے گھر واپی آئے۔ اس دن سخت گری پڑر ہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے باغ میں ان کی دوبیدیاں اپنے اپنے چھپر کے اندر ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے چھپر میں چھڑ کا وکر رکھا ہے اور ہر ایک نے ان کے لئے ٹھٹڈ اپانی اور کھانا تیار کر رکھا ہے چانچہ جب یہ اندر گئے تو چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی ہویوں پر اور ان کی ہویوں نے تیار کر رکھی تھیں اور یوں کہا کہ حضور تو دھویہ میں اور اور میں سخت گری میں ہوں اور ابو فیٹمہ ٹھٹڈے سائے اور تیار کھانے اور خوجمور سے میں اور اور میں ہولور اپنے مال و متاع میں ٹھر ابوا ہو۔ یہ ہر گز انصاف کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کما اللہ کی قسم اہیں تم دونوں میں سے کی کے چھپر میں داخل نہیں ہوں گا۔ میں تو کے بعد کما اللہ کی قسم اہیں تم دونوں میں سے کی کے چھپر میں داخل نہیں ہوں گا۔ میں تو

ل احرجه الحاكم (ح ٣ص ٤٠٥) واحرجه ايصاً ابن سعد( ج٣ص ٤٩) عن محمد بنحوه كما في الاصابة (ج ١ ص ٤٠٥) وقال ورواه ابو اسحاق المعراري عن محمد وسمى المشات عدالملك بن مروان انتهى لل احرجه ابن عبدالبر في الاستيعاب (ح ١ ص ٤٠٤) عن ابي ظبيان عن اشياحه لل احرجه الامام احمد كما في البداية (ح ٨ص ٥٩) واخرحه ابن سعد (ح ٣ص ٤١) نحو سياق ابن عبدالبر

سدها حضوری خدمت میں جاؤں گاتم دونوں میرے لیئے ذاد سفر تیار کر دو۔ چنانچ انہوں نے تیاد کر دیا۔ پھر اپن افرنی کے پاس آئے اور اس پر کجادہ کسا۔ پھر حضور بھانٹے کی تلاش میں چل پڑے اور حضور جب بھری گئے ہوئے سے توب حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ داستہ میں حضرت عمیر بن وہ بہ بھی کان ہے ملا قات ہوئی تھی دہ بھی حضور کی تلاش میں نکلے ہوئے سے دہاں سے آگے یہ دونوں حضرات اکشے چلتے رے۔ تبوک کے قریب آگر حضرت اور خشرت عمیر بن وہب ہے کہا جھے سے ایک علمی ہوئی ہواں اس لیئے میں حضور کی خدمت میں جلدی حاضر ہو ناچا ہتا ہول (اور چونکہ تم ہے کوئی غلطی ہوئی ہاں لیئے میں حضور کی خدمت میں جلدی حاضر ہو ناچا ہتا ہول (اور چونکہ تم ہے کوئی غلطی ہوئی ہاں لیئے میں حضور کی مشکم کراؤ تواس میں کوئی تری خمیں ہے (اس لیئے جھے پہلے جانے دو) چنانچہ انہوں نے اسے منظور کرلیا۔ جب یہ حضور خیان ہے۔ حضور نے فرایا خدا کرے یہ او خیشہ ہو۔ محلہ کرائی نے کہا یہ راستہ میں ایک سوار آدہا ہے۔ حضور نے فن سے فرایا اے اور خیشہ تیر اناس ہو پھر انہوں نے حضور کو سان کیا۔ حضور نے ان سے فرایا اے اور خیشہ تیر اناس ہو پھر انہوں نے حضور کو سان کیا۔ حضور نے ان سے فرایا اے او خیشہ تیر اناس ہو پھر انہوں نے حضور کو سان کیا۔ حضور نے ان سے فرایا اے اور خیر فرائی۔ اور ان کے خر فرائی۔ ا

حضرت سعد نن خیرہ فرماتے ہیں کہ ہیں پیچے رہ گیالور حضور بھانے کے ساتھ نہ جاسکا
ایک دن ہیں باغ میں آیا۔ ہیں نے دیکھا کہ چچر میں پانی چھڑکا ہوا ہے اور دہاں میری ہوی
موجود ہے۔ ہیں نے کہایہ توانعاف نہیں ہے کہ حضور تولولور گرم ہوا ہیں ہوں اور میں اس
سایہ لوران نعموں ہیں۔ میں کھڑے ہو کرا پی لو نمنی کی طرف گیالور اس پر کجاوے کے پیچے
سامان سغر باندھا اور مجھوروں کا توشہ لیا۔ میری ہوی نے پکار کر پوچھا اے او فیرٹمہ کہال
جارہ ہو ؟ میں نے کما حضور علی کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ میں اس ارادہ سے چل
پڑالہ میں اہمی داستہ میں تھا کہ حضرت عمیر بن وہب سے ملا قات ہوئی میں نے ان سے کہا تہ
بہادرادی ہولور مجھودہ جگہ معلوم ہے حضور جہاں ہیں اور میں گناہ گارادی ہوں تم تھوڑا پیچے
رہ جان تاکہ میں حضور علی تو اوگوں نے مجھے دیکھ لیالور حضور نے فرمایا ضد اکرے یہ او فیرٹمہ
جب لفکر کے قریب پہنچا تولوگوں نے مجھے دیکھ لیالور حضور نے فرمایا ضد اکرے یہ او فیرٹمہ
ہو۔ میں نے حضور کی فدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! میں تو ہلاک ہو چا تھا اور

ل وقد ذكر عروة بن الربير وموسى بن عقبة قصة ابى حيثمة بنحوه من سياق ابن اسحاق وابسط وذكر ان خروجه الى تبوك كان في رمن الخريف كذابي البداية(ج ٥ص ٧)

# اللہ کے راستہ میں نکلنے اور مال خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے پر صحابہ کر ام کاعمگین ہونا

ان اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت مپنجی ہے کہ حضر ت ابن یا بین نصریؓ کی حضر ت او کیلی اور حصرت عبداللہ بن مغفل سے ملاقات ہوئی وہ دونوں حضرات رور ہے تھے۔ابن یا مین نے یو جیماآپ دونول کیول رور ہے ہیں ؟ان دونول حضر ات نے فرمایا کہ ہم حضور عظم کی خدمت میں مُحے تھے تاکہ آپ ہمیں (اللہ کے راستہ میں جانے کے لیے) سواری دے دیں۔لیکن ہم نے آپ کے پاس کوئی سواری نہ پائی جو آپ ہمیں دے دیتے اور حضور کے ساتھ جانے کے لیئے ہمارے ماس بھی بچھ نہیں تھا۔ (چونکہ حضور کے ساتھ جانے کے لئے ہمارا کوئی انتظام شمیں ہو سکااس وجہ ہے ہم لوگ رور ہے ہیں ) چنانچہ حضرت ائن یامین نے ان حضرات کواپی او نمنی دے وی اور سفر کے لیئے کچھ جھوروں کا توشہ بھی دیاان دونوں نے اس او نغنی پر کجاوہ کسالور حضور ﷺ کے ساتھ گئے۔ یونس بن بحیر نے این اسحاق ہے روایت میں یہ بھی نقل کیاہے کہ حضرت علبہ بن زیڈ (کا حضور کے ساتھ جانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تو کرات کو نکلے اور کافی دیریتک رات میں نمازیز ہے رہے۔ پھر روپڑے اور عرض کیااے اللہ !آپ نے جماد میں جانے کا تھم دیا ہے اور اس کی تر غیب دی ہے پھرآپ نے نہ مجھے اتنادیا کہ میں اس سے جماد میں جا سکول اور نہ اینے رسول کو سواری دی جو مجھے (جماد میں جانے کے لیئے کوے دیتے۔لہذائسی بھی مسلمان نے مال بیاجان یاعزت کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا ہودہ معان کر دیتا ہوں اور اس معاف کرنے کا جرو ثواب تمام مسلمانوں کو صدقہ کر دیتا ہوں اور پھر یہ صبح لوگوں میں جاملے حضور نے فرمایات رات کو صدقہ کرنے والا کمال ہے؟ تو کوئی نہ کھڑا ہوا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا صدقہ کرنے والا کمال ہے؟ کھڑا ہوجائے چنانچہ حضرت علبہ نے کھڑے ہو کر حضور کواینا سار اواقعہ سلا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تہمیں خوش خبری ہواس ذات کی

لَّ احرجه الطبراني كما في المجمع (ج ٦ ص ١٩٢) قال الهيثمي (ج ٦ ص ١٩٣) وفيه يعقوب بن محمد الرهري وهو ضعيف انتهي

سم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تمہارایہ صدقہ مقبول خیرات میں لکھا گیاہے۔ اِلے حضرت او عبس بن جر کہتے ہیں کہ حضرت علبہ بن زید بن حارثہ حضور علیہ کے صحابہ اس سے ہیں۔ جب حضور نے صدقہ کرنے کی ترغیب وی تو ہرآدی اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے پاس تعادہ لانے لگا حضر ت علبہ بن زید نے کہا اے اللہ! میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے بچھ بھی منیں ہے۔ اے اللہ! تیری مخلوق میں ہے جس نے بھی میری آبر ور بزی کی ہے میں اے صدقہ کرتا ہوں (یعنی اے معاف کرتا ہوں) حضور نے ایک منادی کو تھم دیا جس نے بیا ایک منادی کو تھم دیا جس نے بیا ایک کہاں ہو کہا جاتا ہوں کے حضرت خرمایا تمہار اصدقہ قبول ہو گیا۔ تا

# اللہ کے راستہ میں نکلنے میں دیر کرنے پراظہار ناپسندیدگی

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ حضور عبیظی نے غزوہ موجہ کے لیئے ایک جماعت کو بھیجا جن کا امیر حضرت زید کو بنایا اور فرمایا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جا کمیں تو حضرت جعفر امیر ہول گے اور اگر حضرت ان دواجہ امیر ہول گے۔ رضی اللہ عشم۔ حضرت ان رواجہ امیر ہول گے۔ رضی اللہ عشم۔ حضرت ان رواجہ نصر گئے اور حضور کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی حضور نے انہیں و کیما تو فرمایا۔ تم کیوں محمر گئے اور ابنی جماعت سے بیچھے رہ گئے ؟ انہوں نے کماآپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس پرآپ نے فرمایا اللہ کے راستہ میں ایک صبح یا ایک شام لگا و بیاد نیاوما فیما ہے۔ سے

تعفرت الن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے حضرت الن رواحہ کو ایک اشکر میں بھیا۔ اس انشکر کی روا تھی ہوں کو آگے ہیں کہ حضور علیہ اس انشکر کی روا تھی جمعہ کے دن ہوئی تو حضرت الن رواحہ نے اپنے ساتھیوں کو آگے ہیں دیا اور کما میں ذرا بیجھے رک جاتا ہوں حضور علیہ کے ساتھ جمعہ پڑھ کر پھر اس انشکر سے جا

ل كذافي البداية (ح ٥ ص ٥) قال في الاصابة (ج ٢ ص ٥ ه ٥) دكره ابن اسحاق الحديث بعير اسباد وقد ورد مسدا موصولا من حديث محمع بن جارية ومن حديث عمرو من عوف وابي عبس من حيرو من حديث علية بن ريد وقتية وقدروى دلك ابن مردويه عن محمع من حاربة في رواه ابن منده وروى البرار عن علية من ريد نفسه قال حث رسول الله وسيحتملي الصدقة فدكر الحديث قال البرار علية هدار حل مشهو رمن الانصار ولا نعلم له عير هذا الحديث وروى ابن ابى الديا وابن شاهبن من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده نحوه ابن ابى الديا واحرجه ابن المحار عن علية بن زيد محتصراً كما في كبر العمال (٣٠٥ ص ٥٨) الحرجه الا مام احمد كدافي البداية (ح ٤ ص ٢٤٢) واحرجه ايصا ابن ابي شية عن ابن عباس نحوه كما في الكر (ح ٥ ص ٣٠٩)

ملوں گا۔ حضور جب نمازے فارغ ہوئے توان کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کیوں نہیں گئے ؟ انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لول۔ پھر اپنے کشکرے جاملوں گا۔ آپ نے فرمایا جو بچھ زمین میں ہے اگر تم وہ سار ابھی خرج کر دو تو بھی تم ان کی اس مبح (کے تواب) کو نہیں یا سکتے ہو۔ ل

حضرت معاذین الن فرمائے ہیں کہ حضور اقد س عید اللہ ہے اللہ کا اللہ عالیہ کو ایک غروہ میں جانے کا تھم دیا۔ توایک آدی نے اپنے گر والوں سے کما ہیں ذرا ٹھر جاتا ہوں تاکہ حضور کے ساتھ نماز بڑھ لوں۔ پھر آپ کو سلام اور آپ کو الوداع کہ کر چلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے حضور کے اس میرے لیئے کوئی الی وعا فرمادیں جو قیامت کے ون پہلے سے پہنچ کر کام آنے والی چین ہو۔ جب حضور نماز بڑھ پچے تو یہ صحائی آپ کو سلام کرنے کے لیئے آگے بڑھے حضور نے الن ہو۔ وہ مارے ساتھی تم سے کتاآ گے نکل گئے ؟ انہوں نے کماتی ہاں۔ وہ لوگ آج جبی لیخی آو ھے دن کے بقد رجھ سے آگے نکل گئے ؟ انہوں نے کماتی ہاں۔ وہ لوگ آج جبی لیخی آو ھے دن کے بقد رجھ سے آگے نکل گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی متم ! جس کے قضیلت میں تم سے کی متم ! جس کے قبیل گئے ہیں جن کی جن میں تاکہ مشرق و مغرب کے در میان فاصل ہے۔ گئے میں اس سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں جتنا کہ مشرق و مغرب کے در میان فاصل ہے۔ گئے مضور عین کے متم وہ عنوں میں تو رات یمان ٹھر کر صبح سے عرض کیایار سول اللہ ! کیا ہم ابھی رات کو چلے جا تھی یا فرما کیں تو رات یمان ٹھر کر صبح ہے جا کھی باغری عرب کے انہوں میں سے ایک باغ میں جا جب کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جا جب کو رات گئے اور اس کی باغ میں سے ایک باغ میں جا جب کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جا میں وات گو اور کے انہوں میں سے ایک باغ میں جا کہ وہ کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں سے وات کی ان کو اس کی ایک باغ میں سے ایک باغ میں سے ایک باغ میں سے وات کی دارو۔ سی

حضرت ابو زرید بن عمر و بن جریر فرماتے جی کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک لشکر روانہ فرمایاس میں حضرت معاذبن جبل بھی تھے۔جب وہ لشکر چاا گیا تو حضرت عمر کی حضرت معاذب بالا بھی تھے۔جب وہ لشکر چاا گیا تو حضرت عمر کی حضرت معاذب بڑہ ہوگا۔ ان سے بوچھاتم یمال کیول رک گئے ؟انہول نے کہا میں نے یہ سوچا کہ جمعہ کی نماذ بارہ کر چلا جاول گا (اور لشکر کو جاملول گا) حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے حضور عیر ہے ہیں بندیں

لى احرجه الامام احمد ايصا وهذا الحديث قدرواه الترمدي ثم علله بما حكاه عن شعبة انه قال لم يسمع الحكم عن مقسم الاحمسته احاديث وليس هذا منها كدائي البداية (ح ٤ ص ٢٤٢) لى احرجه الا مام احمد ايصا قال الهيثمي (ح ٥ص ٢٨٤) وفيه رباد بن فائدو ثفه ابو حاتم وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات انتهى

المرجه البيهقي (ج ٩ ص ١٥٨) واحرجه الطبراني ايضا عن ابي هريرة سحوه قال الهيشمي (ح ٥ص ٢٧٦) وشيحه بكر بن سهل الدميا طي قال الدهني مقارب الحديث وقال النسائي ضميف وقيه ابن لهيعة ايضاً انتهى

سناكه الله كراسته مين ايك صبح ياليك شام و نيالور مافيها ، بهتر ب ؟ له

## اللہ کے راستے سے پیچیےرہ جانے اور اس میں کو تاہی کرنے پر عماب

حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ اور تمی غزوہ میں حضور ﷺ (کے ساتھ جانے) ہے بیچھے نہیں رہا۔ ہاں غزوہ بدر میں بھی بیچھے رہ گیا تھالیکن اس غزوہ ہے چیجے رہ جانے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی پر عمّاب نہیں فرمایا۔ کیو نکہ حضور تو صرف ابو سفیان کے تجارتی قافعہ کا مقابلہ کرنے (اور اس سے مال تجارت لے لینے) کے ارادے سے نکلے تھے۔( جنگ کرنے کاارادہ ہی نہیں تھا)اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کادشمن ہے اجائک مقابلہ کرادیا، پہلے ہے جنگ کا کوئی ارادہ اور پروگر ام نہیں تھااور میں عقبہ کی اس رات کو حضور کے ساتھ تھاجس رات حضور سے ہم نے اسلام پر چلنے کا پختہ عمد کیا تھااور مجھے یہ بات ہند نمیں ہے کہ عقبہ کی رات مجھے نہ ملتی اور اس کے بدلے میں غزوہ بدر میں شریک ہو جاتا۔اگر چہ لوگول میں غزوہ بدر کی شہرت اس رات سے زیادہ ہے اور (غزوہ تبوک میں) میرا قصہ ( مین میرے شریک نہ ہونے کا قصہ ) یہ ہے کہ تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں میں اتنا توی اور مال دار نہیں تھا جتنا کہ تبوک ہے چیچے رہ جانے کے وقت تھا۔اللہ کی قشم اس ہے سے بھی بھی میرے یاس دواو نٹنیاں ہونے کی نوبت نہیں آئی اور اس غزوہ میں میرے یاس دو او ننزیاں تھیں اور حضور اکر م ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف کی لڑائی کاار اوہ ہو تا تھااس کااظہار نہ فرماتے بلحہ ہمیشہ دوسری طرف کے حالات وغیرہ معلوم کرتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دوسری طرف جانا جا ہتے ہیں۔ گر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا فقااور راستہ میں بیابان اور جنگل پڑتے تھے اور دستمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اس کیئےآگے نے صاف اعلان فرمادیا (کہ تبوک جانا ہے) تاکہ لوگ اس سفر کی پوری تیاری كركيس اور جمال كآب كااراده تهاوه آب نے صاف بتاديالور حضور كے ساتھ مسلمانول كى تعداد بھی بہت تھی کہ رجسٹر میں ان کا نام انکھناد شوار تھا(اور مجمع کی کثرت کی وجہ ہے) کو کی مخض چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور کسی کو پتہ نہ چلے تو بید و شوار نہیں تھااور وہ میہ سمجھتا کہ یہ معالمہ اس وقت تک بوشیدہ رہے گا جب تک اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نہ نازل

<sup>﴿</sup> احرحه سرزاهو به والبيهقي كدافي كبر العمال (ح ٣ ص ٢٨٩)

ہو جائے آپ اس غزوہ میں اس وقت تشریف لے گئے جب کہ کھیل بالکل یک رہے تھے اور سامیہ میں میٹھنا ہر ایک کوا چھالگ رہا تھا۔ حضور اور آپ کے ساتھ مسلمان تیاری کر رہے تھے۔ میں صبح جاتا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ میں بھی تیاری کر اول لیکن جب واپس آتا تو کسی قتم کی تیاری کی نومت نه آتی اور میں اینے دل میں سے خیال کر <del>تاکه مجھے</del> قدرت و سعت حاصل ہے(جب اراد و کروں گا تیار ہو کر نگل جاؤل گا) میر امعالمہ یوں ہی لمباہو تار ہااور تیاری میں و مر ہوتی رہی۔لوگ خوب زور شور ہے تیاری کرتے رہے اور آخر حضور مسلمانوں کو ساتھ لے کرروانہ ہو گئے اور میری ابھی کچھ بھی تیاری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں کما کہ میں ایک دودن میں تیار ہو جاؤل گالور اس تشکر ہے جا ملول گا۔ چنانچے کشکر کی روانگی کے بعد میں صبح تیار ہونے میالیکن واپس آیا تو کسی قشم کی تیار کی شمیں ہو کی تھی پھر میں اگلی صبح تیار ہونے ممیالیکن واپس آیا تو کوئی تیاری نہ ہوئی تھی میرے ساتھ ایسے ہی ہو تارہااور مسلمان بہت تیزی ہے اس غزوہ میں چلے اور آخر غزوہ میں شریک ہونے کا وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا۔اور میں نے ارادہ بھی کیا کہ روانہ ہو جاؤں اور لشکر سے جاملوں۔اور کاش میں ایسا کر لیتا۔ لیکن ایبا کرنا میرے مقدر میں نہیں تھا۔ حضور علی کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکل کر لوگوں میں گھومتا بھر تا تواس بات سے برداد کھ ہو تا کہ مجھے صرف وہی لوگ نظراً تے جن پر نفاق کا دھبہ لگا ہوا ہو تایا جن کمز ور دل کواللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہوا تھا۔ تبوک پہنچنے تک حضورؑ نے میرا تذکرہ نہ فرمایا تبوک میں پہنچنے کے بعد آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کعب کا کیا ہوا ؟ ہو سلمہ کے ایک آدمی نے کمایار سول اللہ ا مال و جمال کی آکڑ نے اسے روک لیا۔ حصر ت معاذین جبل نے کہاتم نے غلط بات کھی ارسول الله االله كي قتم الهم جمال تك سجهة بن وه كهلاآدى ہے۔ حضور عاموش مو كئے۔ جب مجھے بد خبر ملی که حضور واپس تشریف لارہے ہیں۔ تو مجھے ریج وغم سوار ہوااور بڑا فکر ہوا، دل میں جھوٹے جھوٹے عذرا تے تھے اور میں کہنا تھا کہ کل کو کون ساعذر بیان کر کے میں حضور کے غصہ سے جان بچالوں اور اس بارے میں میں نے اپنے گھر انے کے ہر سمجھد ارآدی ہے مشورہ لیا۔جب مجھے یہ کما گیا کہ حضور ﷺ بس آنے ہی والے ہیں تواد حراد حرکے سب غلط خیال چھٹ سے اور میں نے سمجھ لیا کہ جھوٹ یول کر میں اپنی جان شیں جاسکتا ہوں۔اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ حضور کی خدمت میں تجی بات عرض کروں گا۔ چنانچ آپ تشریف لے آئے جب آپ سغرے والی تشریف لایا کرتے توسب سے پہلے معجد میں تشریف نے جاتے اور دور کعت نماز ادا فرماتے۔ پھر لوگول ہے ملنے کے لیئے بیٹھ جاتے۔ چنانچہ حسب معمول نماز

ے فارغ ہو کرآپ جب مسجد میں بیٹھ سکتے تواس غزوہ ہے بیچھے رہ جانے والے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور تشمیں کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ان کی تعداد ای سے زیادہ تھی۔ حضور ؓ نے ان کے ظاہر حال کو قبول فرمالیااور ان کو بیعت فرمایااور ان کے لیئے استغفار کیااور ان کے باطن کو اللہ کے سپر د کیا۔ چنانچہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کو سلام کیا توآپ نے نارا صکی کے انداز میں تعبیم فرمایا پھر فرمایا" آؤ" چنانچہ میں چل کراپ کے سامنے بیٹھ گیآپ نے مجھ سے فرمایاتم پیھیے کیوںرہ گئے ؟ کیاتم نے سواریاں شیں خرید رکھی تھیں ؟ میں نے کماجی ہاں۔اللہ کی قشم اِاگر میں و نیاوالوں میں سے کسی اور کے پاس اس وقت ہوتا تو میں اس کے غصہ ہے معقول عذر کیساتھ جان بچالیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زور داربات کرنے کا سلیقہ عطا فرمار کھا ہے لیکن امتد کی قشم! مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ سے غلط بیانی کر کے آپ کو راضی کر لوگ توامتد تعالیٰ (آپ کواصل حقیقت بتاكر) عنقريب مجھ سے ناراض كرديں كے اوراگر ميں آپ سے پچ يول دو نگا تواگر چہ آپ اس و فت مجھ سے ماراض ہو جائیں گے لیکن مجھے امتد ہے اُمید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔اللہ کی قسم! مجھے کوئی عذر نہیں تھااوراللہ کی قسم! میں اس دفعہ جوآپ ہے بیجھے رہ گیا اس وقت میں جتنا قوی اور مالدار تھااس ہے پہلے تبھی اتنا نہیں تھا۔ حضور کے فرمایاس آدمی نے بچ کماہے اور آپ نے فرمایا اچھااٹھ جاؤتمہار افیصلہ اب اللہ تعالیٰ بی خود کریں گے۔ چنانچہ میں وہاں ہے اٹھا تو (میرے قبیلہ) ہو سلمہ کے بہت ہے لوگ ایک دم اٹھے اور میرے بیجھیے <u> ہو لئے</u> اور انہوں نے مجھ ہے کہا ہمیں تو نہیں معلوم کہ تم نے اس ہے پہلے گناہ کیا ہو اور تم ہے اتنا تمیں ہو سکا کہ جیسے اور بیچھے رہ جانے والول نے عذر پیش کئے تم بھی حضور علی کے سائے عذر پیش کر و ہے۔ تو حضور کا تمہارے لیئے استغفار فرمانا تمہارے گناہ کے لیئے کافی ہوجاتا۔اللہ کی قشم وہ لوگ مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کیہ میراارادہ ہو گیا کہ میں حضور کی خدمت میں واپس جاکرا بنی بہلی بات کی تکذیب کر دول کیکن میں نے ان سے یو چھا كيااييامعالمه ميرے علاوه كسى اور كے ساتھ بھى پيش آياہے ؟ انہول نے كما ہال اور دوآد ميول کے ساتھ بھی پیش آیا ہے ، انہوں نے بھی وہی بات کمی ہے جو تم نے کمی اور ان سے بھی وہی کما گیاہے جو تم سے کما گیاہے۔ میں نے پوچھادہ دونوں کون ہیں ؟ انہوں نے کمامر ارہ بن رہی عمری اور ہلال بن امیہ واقفی۔ چنانچہ انہوں نے میرے سامنے ایسے دو نیک آدمیوں کانام لیاجو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ دونوں میرے شریک حال ہیں۔جب ان لوگول نے ان وونوں کا میرے سامنے نام لیا تو میں وہاں سے چلا گیا۔ حضور نے ساتھ نہ جانے والول میں

ے ، ہم نتیوں سے بات کرنے ہے ، مسلمانوں کو روک دیا۔ چنانچہ لوگوں نے ہم سے یو لنا چھوڑ دیا اور سارے لوگ ہارے لیئے بدل گئے۔ یمال تک کہ مجھے زین بدلی ہوئی نظر آنے کگی کہ بیہ وہ زمین نہیں ہے جے میں پہلے ہے بہچانیا ہوں۔ ہم نے پچاس دن ای حال میں گزارے میرے دونوں ساتھی تو عاجزین کر گھر ہیٹھ گئے اور وہ روئے رہتے تھے۔ ہیں ان سب میں جوان اور زیادہ طاقتور تھااس لینے میں باہراتا تھااور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو تا تھالور بازار دل میں چ<sup>ل</sup>ا پھر تا تھااور کوئی مجھ ہے بات نمیں کر تا تھا۔ میں حضور کی خد مت میں آکر آپ کو سلام کر تا۔ آپ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹے ہئوے ہوتے تھے اور میں دل میں بیہ کتا تھاکہ میرے سلام کے جواب میں حضور کے ہونٹ ملے ہیں یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور نظر چرا کر آپ کو دیکھتار ہتا( کہ آپ بھی مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں) جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا توآپ مجھے ویکھنے لگ جائے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہو تا تو دوسری طرف منہ پھیر لیتے۔جب لوگوں کو اس طرح اعراض کرتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تو ( ننگ آگر ایک ون ) میں چلااور حضر ت ابو قبّادہ ہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ کیاوہ میرے بچازاد کھائی تھے اور مجھے ان ہے سب سے زیادہ محبت تھی، میں نے ان کو سلام كيا-الله كى قسم اأنهول نے ميرے سلام كاجواب ندديا- يس نے كمااے او قارة إيس تہمیں اللہ کا واسطہ دے کر ہوچھتا ہول کیا تہمیں معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہول ؟وہ خاموش رہے میں نے ان کو دوبارہ الله کا واسطہ دے کر ہوچھا وہ چھر خاموش رہے۔ جب میں نے ان ہے تبیری مرتبہ یو چھا تو انہوں نے کمااللہ اور اس کے ر سول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری آتھوں ہے آنسو نکل پڑے اور وہاں ہے لوث آیا یمال تک کہ پھر د بوار پر (والیمی کے لیئے) چڑھا۔ای دوران میں ایک دن مدینہ کے بازار میں جار ہاتھا کہ ایک نبطی کوجو ملک شام سے مدینہ غلہ چنے آیا تھا یہ کہتے ہوئے سنا کہ کون مجھے کعب تن مالک کا پنة بتائے گا ؟لوگ ميري طرف اشاره كرنے لگے وہ ميرے ياس آيالور غسال كے باد شاہ کا خط مجھے دیا جواکی رکیٹی کیڑے میں لیٹا ہوا تھااس میں لکھا ہوا تھا الدعد! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقائے تم پر ظلم کرر کھاہے ،اللہ حمیس ذلت کی جگہ ندر کھے اور حمیس ضائع نہ کرے ، تم ہمارے پاس اُجاؤہم تمهار اہر طرح خیال کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کماکہ یہ ایک اور مصبت اسمیٰ اکد مجھے اسلام سے مٹانے کی تدیریں ہونے لگیں)میں نے اس خط کو لے جا کر ایک تنور میں پھونک دیا۔ پچاس میں سے چالیس دن ای حال میں گزرے کہ حضور کا قاصد میرے پاس کیا اور اس نے جھے سے کما رسول اللہ

میں تہریں تھم دے رہے ہیں کہ تم اپنی ہوی ہے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کمااے طلاق دے دول یا کھے اور کرول ؟اس نے کما نمیں (طلاق نہ دو) بلحہ اس سے الگ رہو۔اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضور کنے میرے دونوں ساتھیوں کے پاس میں بیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو ا ہے میکے جلی جا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نہ فرما تھیں وہیں رہنا۔ حضر ت ہلال بن امیہ کی ء وی نے حضور سمی خدمت میں آگر عرض کیایار سول ابتد! ہلال بُن امیہ بالکل ہوڑھے مخض ہیں ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے(اگر میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تو)وہ ہلاک ہو جا کیں گے۔ کیا آپ اے ناگوار سیجھتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کرتی ہوں ؟آپ نے فرمایا " نہیں "ہس وہ تمارے قریب نہ آئیں۔انہوں نے کہااللہ کی قتم اس کی طرف تو انہیں میلان بھی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ چیش آیا ہے آج تک ان کاونت روتے ہی گزر رہا ہے۔ مجھ سے بھی میرے خاندان کے بعض لوگول نے کما کہ جیسے ہلال بن امیہ نے اپنی عوی کی خدمت کی اجاذت حضور سے لے لی ہے تم بھی اپنی ہیوی کے بارے میں اجازت نے لو۔ میں نے کہا نہیں ، میں حضور سے اس کی اجازت منیں کوں گا کیا ہے میں اس کی اجازت لوں تو حضور ﷺ کیا فرمادیں اور میں جوان آدمی ہول (میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں)اس حال میں وس دن گزرے ہم سے بات جیت چھٹے ہوئے پورے بچاس دن ہو گئے۔ بچاسویں دن کی صبح کی نماز یڑھ کر میں اپنے ایک گھر کی جھت پر بیٹھا ہوا تھا اور میر اوہ حال تھا جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے ۔ زندگی دو بھر ہور ہی تھی اور کشادگی کے باوجود زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی کہ اتنے میں میں نے ایک بیکار نے والے کی آواز کو ساجو سلع میاڑی ہر چڑھ کر او نجی آواز سے کہ رہاتھااے کعب! منہیں خوشخبری ہو۔ میں ایک وم سجدہ میں گر گیااور سمجھ گیا کہ کشاد گی آگئی۔ خضور ﷺ نے فجر کی نماز پڑھ کر لوگوں میں ہماری توبہ کے قبول ہونے کااعلان فرمایالوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیئے چل پڑے اور بہت ہے لوگوں نے میرے دونوں ساتھیوں کو جاکر خوشخبری وی۔ ایک آدمی گھوڑا دوڑا تا ہوا میرے پاس آیا (یہ حضرت زبیر بن عوامؓ تھے) قبیلہ اسلم کے ا یک آدی نے تیزی ہے دوڑ کر بہاڑی ہے آواز دی اور آواز گھوڑے ہے پہلے بہنچ گئی۔ (ب حضرت حمز و بن عمر واسلمیؓ تھے )اور جس آدمی کی میں نے آواز سی تھی جب وہ مجھے خوشخبر ی دیے آیا تو میں نے اسے اپنے دونوں کپڑے اتار کر (خوشخبری دینے کی خوشی میں) دے دیئے اور الله کی قتم ااس وقت میرے پاس النا کے علاوہ اور کوئی کپڑے نہیں تھے۔ چنانجہ میں نے کسی سے دو کیڑے مائلے اور انہیں پہن کر حضور کی خدمت میں حاضری کے لیتے چل یرار استدیں لوگ مجھے فوج در فوج ملتے اور توبہ قبول ہونے کی مبار کسباد ویتے اور کہتے کہ

تنهيس مبارك مواللہ نے تمهاري توبہ قبول فرمالي جب بين مسجد بين پنجا تو حضور علي وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ار د گر دلوگ میٹھے ہوئے تھے جھے دیکھ کر حضرت طلحہ بن عبیلاً میری طرف لیکے۔انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا مبار کباد دی۔اللہ کی قتم!مهاجرین میں ہے ان کے علاوہ اور کوئی بھی میری طرف کھڑے ہو کر شیں آیااور حضرت طلحہ کا یہ انداز میں مجھی بھول نمیں سکتا۔جب حضور کو میں نے سلام کیااور خوشی ہے آپ کا چرہ چمک رہاتھا توآپ نے فرمایا کہ جب ہے تم پیدا ہوئے ہوا س دفت ہے لے کراب تک جو سب ہے بہترین دن تمهارے لیئے آیا ہے میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ! بیہ آپ کی طرف ہے ہے یا اللہ کی طرف ہے۔آپ نے فرمایا نہیں بلحہ اللہ کی طرف ہے ہے۔ جب حضور خوش ہوتے توآپ کا جبرہ حیکنے لگ جاتا تھا اور ایسالگتا تھا کہ گویا جاند کا مکڑا ہے اورآپ کے چرے ہے ہی ہمیں آپ کی خوشی کا پہتہ جل جا تا تھا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو بیں نے عرض کیا یار سول اللہ! میری توبہ کی شکیل میہ ہے کہ میری ساری جائیداوااللہ اوراس کے رسول کے تاکیر صدقہ ہے اس میں ہے اپنے پاس کچھ شیس رکھوں گا۔آپ نے فرمایا نہیں ،اینے پاس بھی بچھ رکھ لو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا میر اجو حصہ خیبر میں ہے میں وہ اینے یاس رکھ لیتا ہوں اور میں نے کمایار سول اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے جے والے کی وجہ سے نجات دی ہے لہذا میری توبہ کی شکیل یہ ہے کہ میں عمد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہول گا بمیشہ سے یو اول گا جب سے میں نے حضور علیہ کے سامنے سے یو لا ہے اسوقت بہترین انعام کیا ہو جیسا بہترین مجھ پر کیاہے اور جب میں نے حضور کے سے یو لئے کا عمد کیا ہے اس دن ہے لے کرآج تک میں نے بھی جھوٹ یو لنے کاارادہ بھی نمیس کیااور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ ہے بچائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اس موقع بربية يتين نازل فرمائيں۔

لَقَدُ تَابَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ وَالْهَ لَهِ وَالْاَ لَمُصَارِ سے لیکر وَکُو لُو اَمْعَ الصّٰدِقِیْنَ اور الصاری "۔۔۔ ہے لے کر۔۔۔اور رہوما تھ پچول کے "تک۔اللّٰہ کی قتم ! ہدایت اسلام کی نعمت کے بعد میرے نزدیک اللّٰہ کی سب سے بڑی تعمت بچھے یہ تصیب ہوئی کہ بیں نے حضور کے سامنے بچھ الااور جھوٹ نہیں سید سے بڑی تعمت بولی دیتا تو بیس بھی دوسرے جھوٹ یو لئے والوں کی طرح ہلاک ہو جاتا ہو اللّٰہ بین جھوٹ یو لئے والوں کی طرح ہلاک ہو جاتا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے وجی الرّتے وقت جھوٹ یو لئے والوں کے متعلق بڑے ہو جاتا ارشاد

فرمائے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

سَيَحْلِفُونَ بِاا لِللهِ لَكُمُ إِذًا انْقَلْنَهُمُ اللهِمْ لِتُعُرُ صُوْ اعْلَهُمْ عَلِي لَكُمُ اللهُ لَا يَرُضَى عَنِ

ترجمہ: ''اب قشمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے۔ جب تم چھر کر جاؤے گان کی طرف تاکہ تم ان ہے در گزر کرو۔ سوتم در گزر کروان سے بے شک وہ لوگ بلید ہیں اور ان کا شمکانہ دوزخ ہے۔ بدلہ ہے ان کے کا مول کا۔ وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے محکانہ دوزخ ہے۔ بدلہ ہے ان کے کا مول کا۔ وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے ہو ٹی قسمیں ، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سواگر تم راضی ہو گئے ان سے ، تواللہ راضی نہیں ہو تا تا فرمان لوگوں سے۔ "حضر ت کعب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے جھوٹے اعذار بیان کیئے لور حضور نے انہیں قبول کر لیااور ان کو بعت بھی فرمایا ور حضور نے ان کے لیئے استعفار بھی فرمایا۔ حضور عظامیہ نے ہم تینوں کا محاملہ ان لوگوں سے موخر فرمادیا۔ بیال تک کہ اس بارے میں اللہ ہی نے فیصلہ فرمایا۔ اس لیئے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وعلی اللہ اللہ اللہ علی حلوراً اس سے مراد ہم تینوں کا غروہ سے بینچے رہ جانا نہیں ہو فرمایا ہو تھوٹے عذر رکھے اور حضور نے ان کو قبول فرمائیا ان کا فیصلہ تو اسی وقت ہوگاور ہم شینوں کا فیصلہ تو اسی وقت ہوگاور ہم سامنے جھوٹے عذر رکھے اور حضور نے ان کو قبول فرمائیا ان کا فیصلہ تو اسی وقت ہوگاور ہم شینوں کا معاملہ کو حضور نے موخر فرمادیا اور جہار افیصلہ بعد میں ہول لو

جهاد کو چھوڑ کر گھر بار اور کاروبار میں لگ جانے والوں کو دھمکی

حفرت او عمل فرات او عمل فرات بین که بهم لوگ قسطنطنیه میں تصاور معروالوں کے امیر حفرت عقبہ بن عامر تصاور شام والوں کے امیر حفرت فضالہ بن عبیہ تصدید خنانچد (قسطنطنیه) شہر ہے رومیوں کی ایک بہت بوی فوج باہر نگل بهم ان کے سامنے صف ساکر کھڑے ہو گئے۔ ایک مسلمان نے رومیوں پر اس ذور سے حملہ کیا کہ ووان میں تھس گیااور بھر ان میں سے نگل کر امارے یا سوال با بدیکم الی مارے یا سوال ایک اور قرآن مجید کی آیت و لا تلفوا با بدیکم الی مان کے سامنے کو خود این ہا تھوں النہ کا سامنے کو خود این ہا تھوں النہ کا کرت میں ڈال دیا۔ اس پر حضور علی کے سمان اللہ اس آدمی نے اپ آپ کو خود این ہو کر سامنے رکھ کر ایک میں دان میں خان دیا۔ اس اور ایوب انصاری کھڑے ہو کر سے اور ایوب انصاری کھڑے ہو کر سے ہو کر سے اور ایوب انصاری کھڑے ہو کر سے ہو کر سے اور ایوب انصاری کھڑے ہو کر سے اور اور سے اور ایوب انصاری کھڑے ہو کر سے اور اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے اور اور سے الی سے اور سے اور

ل احرجه البحاري هكذا رواه مسلم وابن اسحاق ورواه الا مام احمد بويادات يسيرة كدافي البداية (ح ٥ص ٣٣) واحرجه ايصا ابو داؤد والبساني يسحوه مفر قا مختصراً روى الترمدي قطعة من اوله ثم قال وذكر الجديث كدافي التوعيب (ح ٤ ص ٣٦٦) واحرجه البهقي (ح ٩ ص ٣٦) بطوله

ترجمہ: ''اور خرچ کروائلہ کی راہ میں اور نہ ڈالوا پی جان ہلاکت ہیں۔''اس لیے ہلاکت تواس میں تھی کہ ہم زمینوں میں ٹھیر کرانہیں ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہمیں اللہ کے راستے میں نگلنے اور غزوہ میں جانے کا تھم دیا گیا اور حضر ت او ایوب اللہ کے راستہ میں غزوہ فرماتے رہے یہاں تک کہ ای راستہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ل

حضرت او عمران فرماتے ہیں کہ مهاجرین ہیں ہے ایک صاحب نے فسطنیہ ہیں و شمن کی صف پر ایسازور دار حملہ کیا کہ اسے چر کرپار چلے گئے اور ہمارے ساتھ حضرت او ایوب انصاری بھی متھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس آدی نے تواہی آپ کوا ہے ہا تھوں ہلاکت ہیں ڈال دیا۔ اس پر حضرت او ایوب نے فرمایا ہم اس آیت کو (تم لوگوں ہے) زیادہ جائے ہیں ہم اس آیت کو (تم لوگوں ہے) زیادہ جائے ہیں

ل احرجه البيهقي (ح ٩ ص ٤٥) ٪ احرجه إلصاً البهقي (ح ٩ ص ٩٩) من وحه اخر

کول کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم حضور کے ساتھ رہے ہم آپ کے ساتھ تمام لڑا ہُول میں شریک ہو ہے اور ہم نے آپ کی بھر پور نفرت کی۔ جب اسلام پھیل گیااور غالب ہو گیا تو اسلامی محبت کے اظہار کے لیئے ہم انصار جمع ہوئے اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہی کر یم علیہ کی صحبت میں رہنے اور آپ کی نفرت کرنے کی دولت سے نوازا۔ یمال تک کہ اسلام پھیل گیا اور اسلام والے زیادہ ہوگئے اور ہم نے آپ کو ،اپنے فاندان اہل وعیال ،مال واولاد سب سے آگے رکھا اور اب لڑا ہُول کا سلسلہ بھی بحد ہو گیا ہے اب ہم اپنے اہل وعیال میں واپس جاتے ہیں اور ان میں رہا کریں مے (اور ہم اللہ کے راحت میں باہر کچھ عرصہ نہیں جا کیں گیا نے ہمارے بارے میں یہ آب تازل ہوئی۔ میں باہر کچھ عرصہ نہیں جا کیں گیا نے ہمارے بارے میں یہ آب تازل ہوئی۔ میں باہر کچھ عرصہ نہیں جا کیں مُبیل اللّٰہ وَلَا تُلْفُواْ بِا بُدُ یکھُمْ اِلْی الشَّهُ لَکُونُ وَلَا تُلْفُواْ بِا بُدُ یکھُمْ اِلْی الشَّهُ لَکُونُ وَلَا تُلْفُواْ بِا بُدُ یکھُمْ اِلْی الشَّهُ اُلَٰ الشَّهُ اِلَٰ اللّٰہِ وَلَا تُلْفُواْ بِا بُدُ یکھُمْ اِلْی الشَّهُ اِلَٰ اللّٰہِ وَلَا تُلْفُواْ بِا بُدُونَ اِللّٰہِ اللّٰہِ وَلَا تُلْفُواْ بِا بُدُ یکُمْ اِلْی الشَّهُ اِلْی اللّٰہِ وَلَا تُلْفُواْ بِا بُدُ یکُمْ اِلْی الشَّهُ اُلْی اللّٰہِ وَلَا تُلْفُواْ بِا بُدُونَ اِلْمُ اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا تُلْفُواْ اِلْا بُدُ یکُمْ اِلْی الشَّهُ اِلْمُ اللّٰہِ وَلَا تُلْفُواْ اِللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ وَلَا اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللْمِ اللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰمِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰمِ اِلْمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

ہر اگھریار اور کار وہار مال واولا دیمیں ٹھمر جانے لور جماد جھوڑ دینے میں ہلاکت تھی۔ ل

## جهاد چھوڑ کر کھیتی باڑی میں مشغول ہو جانے والوں کو د ھمکی اور و عبیر

حضرت پزیدین انی صبیبؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرین خطابؒ کویہ خبر ملی کہ حضرت عبدالقدین حرعشیؒ نے ملک شام میں کھیتی کا کام شروع کر دیا ہے تو حضرت عمرؒ نے ال سے دہ زمین لے لی اور دوسروں کو دے دی اور فرمایا جو ذلت اور خواری الن بڑے لوگوں کی گردن میں پڑی ہوئی تھی تم نے جاکروہ اپنی گرون میں ڈال لی۔ ک

حضرت کی بن عمر و شیبائی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص کے پاس
سے یمن کے کچھ آدمی گزرے اور انہوں نے ان سے بوچھا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا
فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا۔ پھر اس نے ہجرت کی اور
اس کی ہجرت بھی ہوی عمرہ ہوئی۔ پھر اس نے بہترین طریقہ سے جماد کیا۔ پھر یمن اپنے
والدین کے پاس آکر ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں لگ گیا۔ حضرت
عبداللہ بن عمرونے فرمایا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو ؟ انہوں نے کما ہمارا خیال ہے ہے کہ

لى احرجه ابو داؤد ولترمدي والسنائي واحرحه ايضا عبد بن حميد في تفنيره وابن ابي حاتم وابن حرير وابن مروويه و نو بعني في مسنده وابن حناك في صحيحه والحاكم في مستدر كه وقال لبرمدي حسن صحيح عريب وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يحر حاه كدافي النفسير لاب كثير (ح ١ ص ٢٢٩) ٪ احرجه ابن عائد في المعاري كدافي الا صابة (ح ٣ص ٨٨)

یہ الٹے پاول پھر گیا ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں بلحہ سے تو جنت میں جائے گا میں تہمیں بتا تا ہول کہ بید النے پاؤل پھر نے والا کون ہے ؟ بید وہ آدمی ہے کہ جو مسلمان ہوااور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوااور اس نے ہجرت کی اور اس کی ہجرت بردی عمدہ ہوئی پھر اس نے بہترین طریقہ سے جہاد کیا۔ پھر اس نے بطمی کا فر سے زمین لینے کا ارادہ کیا اور وہ بطمی کا فر زمین کا جتنا فراج دیا کرتا تھا اور اسلامی فوج کے لیئے جتنا ما ہانہ خرچہ دیا کرتا تھا اس نے وہ زمین بھی لے لی اور یہ خراج اور خرچہ بھی اپنے ذمہ لے لیاور پھر اس زمین کو آباد کرنے میں لگ گیا اور جہاد فی سمبل اللہ چھوڑ دیا۔ بیاد می النے پوئ پھر نے والا ہے۔ ا

# فتنختم كرنے كيلئے اللہ كے راستہ میں خوب تیزی سے چلنا

حضرت جارین عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اوگ ایک لشکر میں ایک غزوہ ہیں گئے ہوئے تھے ایک مهاجری نے ایک انصاری کی پیٹے پر مکامار دیا۔ انصاری نے کمااے انصار ! میری مدد کے لیئے آؤ اور مهاجری نے بھی کمااے مه جرین ! میری مدد کے لیئے آؤ اور مهاجری نے بھی کمااے مه جرین ! میری مدد کے لیئے آؤ۔ حضور عظیم نے نے یہ آوازیں من لیں اور فرمایا بیہ زمانہ جالمیت والی با تیں کیوں ہور ہی ہیں ؟ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ ! ایک مهاجری نے ایک انصاری کی پیٹے پر مکامار دیا۔ آپ نے فرمایان باتوں کو چھوڑو، یہ توبد بو دار باتیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی (منافق) نے یہ باتی من کر کما کیاان مهاجرین نے ہمارے آڈی کو دباکر اپنے آڈی کو اوپر کیا ہے ؟ غور سے سنواللہ کی میم ااگر ہم مدینہ والیں چلے گئے تو عزت والا دہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضور کو یہ بات بہتے گئی تو حضرت عرش نے کھڑے ہو کر کمایار سول اللہ !آپ جمھے اجازت دیں تو میں اس منافق کی گر دن از او تیا ہوں۔ آپ نے فرمایا سے دو (اسے قبل کر دیتے ہیں۔ جب مهاجرین میں یہ میں یہ بیٹ ہیں۔ جب مهاجرین میں یہ بین یہ بیں۔ جب مهاجرین میں یہ بین یہ بین میں یہ بین آئے اس وقت انصار کی تعداد مهاجرین سے زیادہ تھی۔ بعد میں مهاجرین کی تعداد نادہ وہ وگئے۔ تھے اس وقت انصار کی تعداد مهاجرین سے زیادہ تھی۔ بعد میں مهاجرین کی تعداد نادہ وہ وگئے۔ تے

حضرت عروہ بن نبیر اور حضرت عمرو بن ثابت انصاریؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ غزوہ مریسیع میں تشریف لے گئے۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں آپ نے منات بت کو گرایا تھا یہ بت قفامشلل مقام اور سمندر کے در میان تھا چنانچہ حضور ؓ نے حضرت خالد بن ولید ؓ کو بھیجا تھا اور

ل احرحه ابو بعیم فی الحلیة (ح ۱ ص ۲۹۱) تراحه البحاری واحرحه ایصا مسلم و مام احمد والیهقی عن حابر ُبلحوه کما فی التفسیر لاس کثیر (ح ٤ ص ۳۷۰)

انہوں نے جاکر مناہ سے توڑا تھا۔اس غزوہ میں دومسلمان آپس میں کڑیڑے۔ایک مهاجرین میں سے تھے اور دوسرے قبیلہ بھر کے تھے۔ یہ قبیلہ انصار کا حلیف تھا۔ مہاجری اس بھزی کو گر اکراس پر چڑھ بیٹھے۔اس بھزی آدمی نے کہا ہے جماعت انصار !اس پر بچھے انصار ی حضر ات اس کی مدد کوآئے اور اس مهاجری نے بھی کمااے جماعت مهاجرین !اس پر کچھ مهاجرین اس کی مدد کوآئے اس طرح ان مهاجرین اور انصار کے در میان بچھ لڑائی می ہوگئی پھر لو گول نے سج یچاؤ کرادیا۔ پھر سارے منافقین اور دلول میں کھوٹ رکھنے والے لوگ عبدا متدین ابنی بن سلول منافق کے پاس جاکر کہنے لگے پہلے توتم ہے بوی امیدیں واستہ ہوتی تھیں اور تم ہماری طرف ہے د فاع کیا کرتے تھے اب تم ایسے ہو مجتے ہو کہ کسی کوند نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ نفع۔ان جلا بیب لینی ایرے غیرے لوگوں نے ہمارے خلاف ایک دوسرے کی خوب مدد ک۔ منافقین ہر نئے ہجرت کر کے آنے والے کو جلابیب لیتی ایراغیر اکما کرتے تھے۔اللہ کے و مثمن عبدالله بن الى نے كها۔الله كى قتم!اگر ہم مدينه واپس چلے گئے تو عزت وال وہاں ہے ذلت والے کو نگال دے گا۔ منافقول میں ہے الکئن د خشن نے کہا کیا میں نے تم کو شیس کہا تھا کہ جولوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہیں ان پر خرج نہ کر و تاکہ بیہ سب او ھر او ھر جھر جائیں۔ یہ باتیں س کر حضرت عمر ﴿ حضور کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور عرض کیایار سول الله! بيه آدى لوگوں كو فتنه ميں ۋال رہا ہے۔ مجھے اجازت ديں ميں اس كى گر دن اڑاد دل۔ بير بات حضرت عمر ، عبداللہ بن الی کے بارے میں کرر رہے ہتھے۔ حضور نے حضرت عمر ہے فرمایا اگر میں تمہیں اس کو قبل کرنے کا تھم دول تو کمیا تم اے قبل کر دو گے ؟ حضرت عمر ؓ نے کماجی ہاں۔انڈ کی قشم اِاگرآپ مجھے اس کے قتل کا تھم دیں تو میں اس کی ضرور کر دن اژادوں گا۔آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر انصار کے قبیلہ ہو عبدالاشہل کے ایک انساری حضر ت اسید بن حفيرٌ نے حضور کی خد مت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! بیآد می او گول کو فتنہ میں ڈال رہا ہے ،آپ مجھے اجازت ویں میں اس کی گر دن اڑادوں حضور نے ان ہے یو چھااگر میں تمہیں اے قتل کرنے کا حکم دول تو کیا تم اے قتل کروو کے ؟ انہول نے کہاجی ہال۔اللہ کی قتم اگرآپ مجھے اے قتل کرنے کا حکم دیں تو میں اس کے کانو**ں** کے بعدوں کے بنچے گر دن بر تکوار کی کاری ضرب ضرور لگاؤں گا۔آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھرآپ نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اب یمال ہے چلیں۔ چنانچہ آپ دو پھر کے وقت لوگوں کو لے کر چل پڑے اور سارا دن اور ساری رات چلتے رہے اور اگلے روز بھی دن چڑھے تک چلتے رہے۔ پھر ایک عکہ آرام فرمانے کے لیئے ٹھسرے بھر دوپسر کے وقت لوگوں کولے کر چل پڑے۔جب

ترجمہ: "وہی ہیں جو کتے ہیں مت خرج کروان پر جو پاس دہتے ہیں رسول اللہ کہ مفرق ہو جا کیں ۔۔۔۔ لے کر۔۔ کتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو "کے الن اسحاق نے اس قصہ کو تفصیل ہے بیان کیا ہے اس بیس یہ بھی ہے کہ حضور عظیما کو گوں کو لئن اسحاق نے اس قصہ کو تفصیل ہے بیان کیا ہے اس بیس یہ بھی ہے کہ حضور عظیما کہ صبح کے کر سمارادن چلتے رہے بیمان تک کہ شام ہو گئی اور ساری رات چلتے رہے بیمان تک کہ حب لوگوں کو دھوپ کی وجہ ہے تکلیف ہونے ہوئی تواب نے دن بھی چگہ پڑاؤڈ الا ۔ دہاں اتر تے ہی (زیادہ شخص کی وجہ ہے) سب ایک وم سو کئی تواب نے ایک جب ایک وہ بھی عبد اللہ بن ابی نے جو (فقنہ انگیز) بات کی مقی لوگوں کواس کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ لئے۔ تک

اللہ کے راستہ میں چلہ بورانہ کرنے والوں پر نکیر

حضرت بزیدین الی حبیب کتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمرین خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر من خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا۔ تم کمال تھے ؟اس نے کما میں سرحد کی حفاظت کرنے کیا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھاتم نے وہال کتنے دان لگائے ؟اس نے کما تمیں دان۔ حضرت

لَّ احرجه ابن ابي حاتم قال ابن كثير في تفسير (ح ٤ ص ٣٧٢) هذا سياق غريب وفيه اشياء تقيسة لا تو جدا لا فيه انتهى وقال ابن حجر عي فتح البارى (ج ٨ص ٤٥٨) وهو مرسل جيد انتهى لَّ اخرجه عبدالرزاق كدافي كبر العمال (ح ٢ ص ٢٨٨)

عمر نے فرمایاتم نے چالیس دن کیوں نہیں **بورے کر لئے۔** ل میار سے مور میٹنے میار سے ارم

### اللہ کے راستہ میں تین جلے کے لیئے جانا

حفرت این جرتج فرماتے ہیں کہ بیبات مجھے اٹسے مخص نے بتائی جسے ہیں سچاسمجھتا ہوں کہ حضرت عمرؓ (ایک رات مدینہ کی گلیوں میں)گشت کر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سا۔

تطاول هذا الليل واسو دجانه وارقني ان الاحبب الاعبه

یہ رات کمی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کالے پڑ گئے اور ججھے اس وجہ سے نیند نہیں آر ہی ہے ، کہ میر اکوئی محبوب نہیں ، جس سے میں کھیلول۔

فلو لا حداد اللّه لا شی مثله لز عزع من هذا السریو جواسه اگراس اللّه کادُرنه ہو تا، جس کے مثل کوئی چیز شمیں ہے ، تواس تخت کے تمام کنارے حرکت کردہے ہوتے۔

حضرت عمر نے اس سے بوچھا تھے کیا ہوا ہے ؟اس نے کما کہ چند میں ہول سے میرا فاوند سفر میں گیا ہوا ہے اور میں اس کی بہت زیادہ مشاق ہو چکی ہوں۔ حضرت عمر نے کما کہیں تیرابرائی کاارادہ تو نہیں ؟اس عورت نے کمااللہ کی پناہ۔ حضرت عمر نے کماا پئاپ کو قابو میں رکھو، میں ابھی اس کے پاس ڈاک کاآد می بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے اسے بلانے کے لیےآد می بھیج دیالور خود (اپنی بیشی ) حضرت حصہ کے پاس آئے اور ان سے کما میں تم سے ایک بات بوچھا چاہتا ہوں جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ تم میری وہ پریشانی دور کردو۔ اور وہ یہ ہے کہ کتنے عرصہ میں عورت اپنے خاوند کی مشاق ہو جاتی ہے ؟ حضرت کردو۔ اور وہ یہ ہے کہ کتنے عرصہ میں عورت اپنے خاوند کی مشاق ہو جاتی ہے ؟ حضرت مصد شے اپناسر جھالیا اور ان کو شرم آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا حق بات کو میان کرنے سے حصہ شہیں شرماتے ہیں۔ حضرت حضرت حضرت عمر نے فرمایا حق بات کو میان کرنے سے اللہ نہیں شرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنارہ کیا کہ تمن مینے ورنہ چار میں نے دان وہ کیا کہ تمن مینے ورنہ چار میں نے دیا ہو جا کہ لیکروں کو (گھر سے باہر) چار میں نے نے دیادہ نہ دروکا جائے۔ (اگرا جازت لیس)۔ سے میا توں میں) یہ خط بھیجا کہ لیکروں کو (گھر سے باہر) چار میں نے دیادہ نہ دروکا جائے۔ (اگرا جازت لیس)۔ سے میں خورت ایس کے دیادہ نہ دروکا جائے۔ (اگرا جازت لیس)۔ سے میادہ نے دیادہ نہ دروکا جائے۔ (اگرا جازت لیس)۔ سے میادہ نے دیادہ نہ دروکا جائے۔ (اگرا جازت لیس)۔ سے میادہ نے دیادہ نہ دروکا جائے۔ (اگرا جازت لیس)۔ سے میادہ نے دیادہ نہ دروکا جائے۔ (اگرا جازت لیس)۔ سے میادہ نے دیادہ نہ دروکا جائے۔ (اگرا جازت لیس)۔ سے میادہ نے دیادہ نہ دروکا جائے۔ (اگرا جازت لیس)۔ سے میادہ نے دورہ نے دیادہ نے دیادہ نے دیادہ نے دیادہ نے دیادہ نے دورہ نے دیادہ نے دیادہ نے دورہ نے دیادہ نے دیادہ

عفرت ان عمرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرٌ ایک دفعہ کے وقت باہر نکلے۔ انہوں نے ایک عورت کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔

تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني ان لا حبيب الاعبه

" یہ رات لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کالے پڑھئے اور بجھے اس وجہ سے نیند نہیں آر ہی ہے ، کہ میر اکوئی محبوب نہیں ہے ، جس سے میں کھیلوں۔ " حضرت عمر نے (اپنی بیشی) حضرت حصہ بنت عمر ؓ سے پوچھا کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصہ تک اپنے خاوند سے صبر کر سکتی ہے ؟ حضرت حصہ نے کہاچھ مہینے تک یاچار مہینے تک۔ حضرت عمر نے فرمایا میں آئندہ کسی لشکر کو اس سے زیادہ (گھر ہے باہر) نہیں روکوں گا۔ ا

## صحابہ کرامؓ کااللہ کے راستہ کی گر دوغبار بر داشت کرنے کا شوق

حصر ت دیج بن ذید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی استہ کے در میان میں در میانی رفار سے تشریف لے جارہ بتھے کہ استہ میں آپ نے ایک قریشی نوجوان کو دیکھاجورات سے ہٹ کر چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ فلال آدمی نمیں ہے ؟ صحبہ نے کہا جی ہال وجی ہے۔ آپ نے فرمایا سے بلاؤ۔ چنانچ وہ آئے۔ حضور نے اس سے پوچھاتمہیں کیا ہوگیا تم راستہ سے بات کر چل رہے ہو ؟ اس نوجوان نے کہ جھے یہ گروہ غبر اجھا نمیں لگنا۔ آپ نے فرمایا۔ ارے اس گرد غبار سے خود کونہ چاؤ کیو نکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ کونہ چاؤ کیو نکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے بہ غبار تو جنت کی رفاض قسم کی) خوشہو ہے۔ کا

حضرت الوالمفتح مقرئی کتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ دوم کے علاقہ ہیں ایک جماعت
کے ساتھ چلے جارہ ہے تھے جس کے امیر حضرت مالک بن عبداللہ شمعی تھے کہ اسے ہیں حضرت مالک ، حضرت جارک ہے ہے جارہ عجماللہ کے پاس سے گزرے جو کہ اپنے نچر کوآگے سے بکڑے ہوئے چلے جارہ تھے۔ان سے حضرت مالک نے کما اے او عبداللہ آآپ سوار ہوجا کمیں ،اللہ نے کما اے او عبداللہ آآپ سوار ہوجا کمیں ،اللہ نے آپ سواری کو ٹھیک ہوجا کمیں ،اللہ نے آپ سواری کی ٹھیک حضور عظاموا ہے اور مجھے اپنی قوم سے سواری لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے حضور عظامی کو فرماتے ہوئے ساکہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستہ میں غبار آلود ہوجا کمیں گے۔ حضر ت مالک وہاں ہے آگے ہو جا کہ جمال سے حضرت جابر کو آواز سنائی دے تو حضرت مالک وہاں ہے آگے ہول دیتے۔جب آئی دور پہنچ گئے جمال سے حضرت جابر کو آواز سنائی دے تو حضرت مالک

ل احرحه البيهقي ( ح ٩ ص ٢٩) من طريق مالك عن عبدالله بن ديما ر لا مستال المسترار الم

<sup>[</sup> احرحه الطيراني قال الهيشمي (ح ٥ ص ٧٨٧) رواه الطبراني وررجاله ثقات انتهى

نے بلتہ آواز ہے کہا اے اور عبداللہ آآپ سوار ہو جائیں کیو تکہ اللہ نے آپ کو سواری دی

ہے۔ حفرت جائز محفرت مالک کا مقصد سمجھ کے (کہ حفرت مالک چاہتے ہیں کہ حفرت جائز بندہ آواز ہے جواب دیں تاکہ جماعت کے تمام لوگ سن لیں) اس پر حفرت جائز نے بلتہ آواز ہے جواب دیا کہ جس قاری کو ٹھیک حالت میں رکھا ہوا ہے اور جھے اپنی قوم ہے سواری لینے کی ضرورت نہیں لیکن میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے داستہ میں غبار آلود ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ اپنی سواریول ہے کو دکر نیجے الر آئے۔ میں نے جھی لوگوں کو آئ دونوں وقد مول ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ حضور مطابق کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بند ہی ہو ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان دونوں قد مول پر آگ کو دونوں کو دونوں

## اللہ کے راستہ میں نکل کر خدمت کرنا

حضرت انس فرہ تے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقد سے بیافی کے ساتھ ایک سفر ہیں تھے ہم لوگوں نے ہم لوگوں ہے ہم لوگوں نے ہم لوگوں ہے ہم لوگوں ہے ہم لوگوں ہے ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤڈ الا۔ اس دن گرمی بہت زیادہ تھی ہم ہیں سب سے زیادہ سایہ والاوہ تھا جس نے چاد رہے سایہ کیا ہوا تھا۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ کے ذریعہ دھوپ سے بچاد کر رہے ہے۔ پڑاؤ ڈالے ہی روزے دار توگر گئے اور جن کاروزہ نہیں تھا۔ انہوں نے کھڑے ہوکر خیمے نگائے اور سواریوں کویانی بلایا۔ اس پر حضور نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں رکھاوہ آج سار انواب لے اور سواریوں کویانی بلایا۔ اس پر حضور نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں رکھاوہ آج سار انواب لے

لى احرجه اس حباد في صحيحه و رواه ابو يعلي با سنا دحيد الاانه قال عن سليماد بن موسى قال بينما تحن تسير فذكر ه بنحوه وقال فيه

ل كدافي لترعيب (ح ٢ ص ٣٩٦) قال الهيثمي (ح ٥ ص ٢٨٦) رواه ابو يعلى ورحاله ثقات انتهى وقال في الاصابة (ح ٣ ص ٢ ٣ ) وهذا الحديث قد احرحه ابو دائود الطيا لسي في مسده يستده المدكوري اي عن ابي المصبح فقال فيه ادمر جابر بن عبدالله وكدا احرجه ابن المبارك في كتاب الحهاد و هوفي مسند الا مام احمد وصحيح ابن حبال من طريق ابن المبارك انتهى واحرجه البهتقى (ح ٩ ص ٢ ٦ ٢) من طريق ابي المصبح بمحوه

حفزت او قلابہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پچھ صحابہ ایک سفرے والی آگر اپنے ایک ساتھی کی ہوئی تعریف کرنے گئے۔ چنانچہ انہوں نے کماکہ ہم نے فلانے جیسا کوئی آدمی کہم منبیں و یکھا۔ جب تک یہ چلتے رہے قرآن پڑھتے رہے اور جب ہم کسی جگہ پڑاؤڈا لتے تو یہ اترتے ہی نماز شروع کر ویے۔ آپ نے یو نچھااس کے کام کاج کون کر تاتھا ؟ بہت ی با تیں اور یو نچھیں اور یہ بھی یو نچھاکہ اس کے اونٹ یا سواری کو چارہ کون ڈالٹا تھا ؟ ان صحابہ نے عرض کیا ہم یہ سارے کام کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اس سے بہتر ہو۔ (اس کی خدمت کر کے تم نے اس کے تمام نیک اعمال کا ثواب نے لیا ہے)۔ سا

حضرت سعید بن جمہال کہتے ہیں ہیں نے حضرت سفینہ سے ان کے نام کے بارے ہیں بتاتا ہوں۔ چھا کہ بیہ نام کی بارے ہیں بتاتا ہوں۔ خصور اقدی علی ہوں نے کہا ہیں تمہیں اپنام کے بارے ہیں بتاتا ہوں۔ حضور اقدی علی ہوں نے کہا ہیں تمہیں اپنام کے بارے ہیں بتاتا ہوں۔ حضور اقدی علی ہوں نے میرانام سفینہ کیوں دکھا ؟انہوں نے فرمایا حضور علیہ ایک دفعہ سفر ہیں تشریف لے گئے اور آپ کے سفینہ کیوں دکھا ؟انہوں نے فرمایا حضور علیہ ہی تھے۔ صحابہ کو اپناسامان بھاری لگ رہا تھا حضور نے جھ سے فرمایا ہی ساتھ آپ کے محابہ بھی تھے۔ حضور کے اس چادر بھی صحابہ کا سامان باندھ کر اسے میرے اوپر چادر بھا کہ دیا۔ اور فرمایا۔ ارے اٹھالو تم توہم سفینہ لیمنی کشتی ہی ہو۔ حضر سفینہ فرماتے ہیں دکھ دیا۔ اور فرمایا۔ ارے اسے اٹھالو تم توہم سفینہ لیمنی کشتی ہی ہو۔ حضر سفینہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میرے اوپر ایک یادو تو کیا ، پانچ یا چھا دنوں کا بھی یو جھ رکھ دیا جاتا تو وہ جھے بھاری کے اگر اس دن میرے اوپر ایک یادو تو کیا ، پانچ یا چھا دنوں کا بھی یو جھ رکھ دیا جاتا تو وہ جھے بھاری

حضرت ام سلمہ ؓ کے آزاد کر دہ غلام حضرت احمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ ہیں حضور ﷺ کے ساتھ تھے ایک نالے پر ہے ہم لوگوں کا گزر ہوا تو میں لوگوں کو وہ نالہ بار کرانے لگا۔اے دکھے کر حضور نے مجھ ہے فرمایا تم توآج سفینہ (کشتی)ئن گئے ہو ہے حضر ت

لَى احرجه مسلم (ح ١ ص ٣٥٦) لَى احرجه البخاري لَى احرجه ابو داتود في مراسيله كذافي الترعيب (ح ٤ ص ١٧٢) في احرجه ابو نعيم في الحيلة (ح ١ ص ٣٦٩) في احرجه الحسن بن سفيات وابن مبده والما ليبي وابو بعيم كدافي المنتخب (ح ٥ ص ١٩٤)

مجاہد کتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ان عمر کے ساتھ تھا۔جب میں سواری پر سوار ہونے لگنا تو وہ میرے پاس آگر میری رکاب مچڑ لیتے اور جب میں سوار ہو جاتا تو وہ میرے کپڑے ٹھیک کر دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ میرے پاس (اس کام کیلئے) آئے تو میں نے کچھ ناگواری کااظمار کیا توانہوں نے فرمایا ہے مجاہد تم بڑے تھے۔اخلاق ہو۔ا

## اللہ کے راستہ میں نکل کرروزہ رکھنا

حضرت الدالدرواع فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ حضور آکر م علی کے ساتھ سے اس دن سخت گری تھی اور سخت گری کی وجہ سے بعض لوگ اپنے سریر اپناہا تھ رکھے ہوئے تھے اوراس دن صرف حضور نے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے روزہ رکھا ہوا تھا گا۔ دوسری رواحہ نے روزہ رکھا ہوا تھا گا۔ دوسری رواحہ نیل حضرت الدارواع فرماتے ہیں کہ ایک مرجبہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں سخت گری میں حضور علی کے ساتھ (اللہ کے راستہ میں) نظے اور آگے بچھی حدیث جسیا مضمون ذکر کیا سل حضور علی کے ساتھ فدری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینہ میں حضور علی کے ساتھ غزوہ میں جایا کرتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینہ میں حضور علی کے ساتھی روزہ دار روزہ دار روزہ نہ رکھنے والوں کو عاراض ہوتے اور نہ روزہ نہ روزہ نہ رکھنے والے روزہ داروزہ داروزہ داروزہ داروزہ نہ رکھنے سب سے سمجھتے تھے کہ جوابے میں قوت وہمت سمجھتا ہے اور اس نے روزہ نمیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ سب بے اور جوابے میں کروری محسوس کرتا ہو اور اس نے روزہ نمیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ سب

حضرت الله عمر فرماتے ہیں کہ ہیں جنگ میامہ کے دن حضرت عبداللہ بن مخرمہ کے پاس آیا وہ زخموں سے نڈھال ہو کر زہین پر پڑے ہوئے تھے۔ ہیں ال کے پاس جاکر کھڑ اہو گیا۔ توانہوں نے کہالکڑی کی اس ڈھال ہیں پانی لے آؤ تاکہ ہیں اس سے روزہ کھول کوں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہیں (پانی لینے) حوض پر گیا۔ حوض پانی سے بھر الم ہوا تھا۔ میر بے پاس چڑے کی ایک ڈھال تھی ہیں نے اسے نکالا اور اس کے ذریعے حوض میں سے پانی لے کر (حضرت ابن مخرمہ) کی لکڑی والی ڈھال ہیں ڈالا بھر وہ پانی لے کر ہیں

<sup>(</sup> اخرجه ابو نعيم في الحيلة (ج ٣ ص ٢٨٥)

لَّ احرجه مسلم (ج ١ ص ٧٥٧) عن ام الدرد إ قالت

كل في رواية الجرى له عن ام الدرواء

ق واخرجه مسلم ابضاً (ج ٢ ص ٣٥٦)

حضرت محرصہ کے پاس آیا۔ آگر ویکھا توان کا انتقال ہو چکا تھا (انآ للہ و انا البہ د اجعون) کہ حضرت کرت عوف الحمٰی فرماتے ہیں کہ ایک مر تبہ ہیں حضرت عمر کے تعلیم الموا تھا کہ استے ہیں حضرت نعمان کے پاس آیا۔ اس سے حضرت عمر نے لوگوں کے بارے میں بوچھا تواس نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا تذکرہ کیا اور بوں کہا کہ فلال اور فلال شہید ہوگئے جن کو ہم شمیں جانے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کیکن القد توان کو جانتا ہے۔ لوگوں نے کہا کی آدمی نے یعنی جیسے میں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کی اللہ شہید ہوگئے جن کو ہم شمیں جانے حضرت عوف بی المی ابوشبیل نے توان کو جانتا ہے۔ لوگوں نے کہا کی آدمی نے یعنی حضرت عوف بی المی ابوشبیل نے توان ہی کہ خرید ہی لیا۔ حضرت مرک بن عوف نے کہا اے امیر الموسین الوگ میر ہاں مامول کے بارے ہیں ہے گان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہا تھوں اپنے آپ کو ہلا کت ہیں ڈالدیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ اس آدمی نے تو دنیا دے کر آخرت کے اعلی در جات کو خرید ا ہے۔ حضرت عوف کہتے ہیں۔ اس آدمی نے تو دنیا دے کر آخرت کے اعلی در جات کو خرید ا ہے۔ حضرت عوف اس میں ذخی ہوئے۔ ابھی پچھ جان باقی تھی کہ انہیں میدان جنگ ہے افعاکر لایا گیا۔ پائی پینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور یو ننی (روزہ کی حالت جنگ ہے افعاکر لایا گیا۔ پائی پینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور یو ننی (روزہ کی حالت ہیں) جنگ ہے افعاکر لایا گیا۔ پائی پینے نے انہوں نے انکار کر دیا اور یو ننی (روزہ کی حالت ہیں) جنگ ہے افعاکر لایا گیا۔ پائی پینے نے انہوں نے انکار کر دیا اور یو ننی (روزہ کی حالت ہیں) جائن دے دی۔ گ

صفیہ (۳۵۲) پر سخت ہیاں کی رادشت کرنے کے باب میں حفرت محد بن صفیہ کی مدیث گرر چکی ہے کہ حضرت محد بن حفیہ کیتے ہیں کہ حضرت عمر وانصار کی جنگ بدر میں اور بیعت عقبہ ٹانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے میں نے ان کو (ایک ممیدان جنگ میں) ویکھا کہ انہول نے روزور کھا ہوا ہے اور بیاس سے بے چین ہور ہے ہیں اور وہ اپنے غلام سے کمہ رہے ہیں کہ تیر ابھلا ہو جھے ڈھال دے دو۔غلام نے ان کو ڈھال دے دی۔ پھر انہول نے کروری کی وجہ سے ) دور سے نہ پھینک سکے آگے پوری حدیث میان کی جس میں ہوگئے۔

## الله کے راستہ میں نکل کر نماز پڑھنا

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دان حضرت مقداد کے علاوہ ہم میں اور کوئی میں سواری پر سوار نہیں تھااور میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ ہم میں سے ہر آدمی کہ احرجہ ابن عبدالبر فی الا ستیعات (ج ۲ ص ۲ ۳ ۲) واحرجہ ایصا ابن ابی شیبة والبحاری فی التاریح کما فی الا صابة (ج ۲ ص ۳ ۳ ۳) قال واحرجہ ابن المبارك فی الحهاد من وجه آحر عن ابن عمر اتم منه لے احرجہ ابن ابی شیبة فی مصفه بسند صحیح عن فیس بن ابی حارم كذافي الا صابة (ج ۲ ص ۲ ۳ ۲)

سویا ہوا تھا۔ بس حضور اکر م علی جاگ رہے تھے۔ آپ ایک در خت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یمال تک کہ صبح ہوگئی۔ ا

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مقام عسفان پر حضور اکرم علیے کے ساتھ سے اور مشرکین کا لفتکر ہمارے سامنے آیا اور ان کے سید سالار حضرت خالد بن ولید سے مشرکین کا بید لفتکر ہمارے اور قبلہ کے در میان تھا۔ حضور نے ہمیں ظهر کی نماز پڑھائی۔ مشرکین نے آپس میں بات کی کہ مسلمان تواہمی ایی غفلت اور بے خبری کی حالت میں سے مشرکین نے آپس میں بات کی کہ مسلمان تواہمی ایی غفلت اور بے خبری کی حالت میں سے کہ ہم ان پر حملہ کر سکتے ہے۔ تواس موقع ہے ہم فائدہ اٹھا لیتے تواچھاتھا پھر کہنے گئے کہ اب ان کی ایس نماز کا وقت آنے والا ہے جو انہیں اپنی اولاد اور اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو سند سندی مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ منابی رہے تھے کہ ) ظهر اور عصر کے در میان حضر تہر انتیل بی آیات لے کرنازل ہو گئے ہیں نماز خوف کاذکر ہے۔

وُإِذَ اكْنُتَ فِيهُمْ فَا قَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ

ترجمہ "جب تو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے "کے اور امام مسلم نے حضرت جارا ہے "کے اور امام مسلم نے حضرت جارات ہیں کہا کہ عنقریب حضرت جارات ہے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ مشر کین نے آپس میں کہا کہ عنقریب ایسی نمازآنے والی ہے جو مسلمانوں کوا چی اولاد ہے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سی

حضرت جار النظاری این کہ ہم لوگ حضور بھاتھ کے ساتھ مقام کل کی جانب غزوہ ذات الرقاع کے لیئے نکلے۔ ایک مسلمان نے کسی مشرک کی بیوی کو قبل کر دیا (یااسے قید کرلیا) جب حضور وہاں سے واپس آرہ ہے تھے اس عورت کا شوہر آیا جو کہ کمیں گیا ہوا تھا۔ جب اسے بیوی کے قبل ہونے کی خبر فی تواس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ محمد (علیہ ایک کے محابہ کا خون نہیں بہالے گااس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھ گا۔ جنانچہ وہ حضور کے پیچھے پیچھے کی کون دے گا؟ چلی پڑارات ہمارا پرہ کون دے گا؟ ایک مہاجری لورائی انسادی نے اپنے آپ کو پسرہ کے لیئے چیش کیا اور انہوں نے کہایار سول ایک مہاجری لورائی انسادی نے فرمایا کہ ہم دونوں اس وادی کی گھائی کے سرے پر چلے جاؤیہ دونوں ، حضرت عمارین یاسر اور حضرت عبادین ہو شھے۔ چنانچہ بید دونوں گھائی کے سرے پر چلے جاؤیہ دونوں ، حضرت عمارین یاسر اور حضرت عبادین ہو شھے۔ چنانچہ بید دونوں گھائی کے سرے پر سنجے توانصاری نے مہاجری سے کہا ہم دونوں باری باری پسرہ دیتے ہیں۔

ل احرجه ابن حريمة كدافي الترغيب (ح ١ ص ٣١٦)

ل كدافي البداية (ح ٤ ص ٨١)

<sup>🖔</sup> احوجه الا مام احمد

ا یک پسره دے اور دوسر اسو جائے۔اب تم بتاؤ کہ میں کب پسر و دوں ،شر وع رات میں یآ خررات میں ؟ مهاجری نے کہا نہیں۔تم شروع رات میں پہرہ دو چنانچہ مهاجری لیٹ کر سو گئے اور انصاری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ چنانچہ وہ آدی آیا (جس کی بیوی قتل ہو ئی تھی) جب اس نے دور ہے ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھا تووہ میہ سمجھا کہ یہ (مسلمانوں کے )لشکر کا جاسوس ہے۔ چنانچہ اس نے ایک تیر مارا جوان انصاری کوآگر نگا۔انصاری نے وہ تیر نکال کر بھینک دیااور نماز میں کھڑے رہے۔اس نے دوسر اتیر مارادہ بھیآکر ان کو لگا نھول نے اے بھی نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے اس آدمی نے تیسرا تیر مارا وہ بھی آگر ان کو لگا۔ انہوں نے اے بھی نکال کر پھینک دیا اور پھر رکوع اور تحدہ کر کے (نماز بوری کی اور)ا ہے ساتھی کو جگایاور اس ہے کمااٹھ بیٹھو ، میں توزخمی ہو گیا ہوں وہ مهاجری جلدی ہے اٹھے۔اس آدمی نے جب (ایک کی جگہ )دو کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان دونوں حضر ات کو اس کا یتہ چل گیا ہے چنانچہ وہ تو کھاگ گیا۔ جب مهاجری نے انصاری کے جسم میں ت ں عِکم خون بھتے ہوئے دیکھا توانہوں نے کماسجان اللہ!جب اس نے آپ کو پسلا جیر مارا توآپ نے مجھے اس وقت کیوں منیں اٹھایا؟ انصاری نے کہا کہ میں ایک سورت پڑھ رہاتھ تو میر اول نہ جاہا کہ اے ختم کرنے ہے پہلے چھوڑ دول۔ کیکن جب اس نے لگا تار مجھے تیر مارے تومیں نے نماز ختم کر کے آپ کو بتادیا۔ اور اللہ کی قشم جس جگہ کے پسرے کا حضور عظیفے نے مجھے تھم دیا تھ اگر اس جگہ کے بہرے کے رہ جانے کا خطرہ نہ ہو تا تو میں جان دے دیتااور سورت کو پیج میں نہ جھوڑ تا\_! امام میں بھی نے د لا کل النبوہ میں اس روایت میں بیہ ذکر کیا ہے کہ حضر ت عمار بن يامر سو كئے اور حضرت عبادين بحر محرث كور ہے ہوكر نمازيز ھے لگے اور حضرت عبادين كماك میں سورت کف نماز میں پڑھ رہا تھا میرا دل نہ جاہا کہ اے ، حتم کر اِ كركول

حضرت عبداللہ بن المیں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے بھے بلایااور فرمایا کہ بھے خبر ملی ہے کہ خال ہے ہے جبر ملی ہے کہ خالد بن سفیان بن نیج بنرلی مجھ پر چڑھائی کرنے کے لیئے لوگوں کو جمع کررہا ہے ،اس وقت وہ عرضہ مقام پرہے تم جاکراہے قبل کر دو۔ میں نے کمایار سول اللہ آآپ مجھے اس کا حلیہ بتادیں۔ تاکہ میں اے بہچان لول۔ حضور نے فرمایا جب تم اے دیکھو گے تو تمہیں اپنے جسم بتادیں۔ تاکہ میں اے بہچان لول۔ حضور نے فرمایا جب تم اے دیکھو گے تو تمہیں اپنے جسم

لا احرحه ابن اسحاق ورواه ابوراؤد (ح ٩ ص ٣٩) من طريقه كدافي البداية(ح ٤ ص ٨٥) واحرحه ايصا ابن حباد في صحيحه والحاكم في المستدرك وصحيحه والدار قطى والبيهقي في سنهما وعلقه البحاري في صحيحه كما في نصب الراية (ح ١ ص ٤٤)

میں کپکی محسوس ہو گی چنانچہ میں مکلے میں اپنی تکوار لٹکا کر چل پڑا۔ جب میں اس کے پاس بہنجا تووہ اپن بیوں کے ساتھ عرنہ مقام پر تھالور اپن بیوں کے لیئے ٹھسر نے کی جگہ تلاش کررہا تھااور عصرِ کاوفت ہو چکا تھا۔ جب میں نے اے دیکھا توجیے حضور نے بتایا تھاوا قعی مجھے ایے جسم میں کیکی محسوس ہوئی۔ میں اس کی طرف چل پڑا۔ اور مجھے یہ ڈر لگا کہ کمیں ایسے نہ ہو کہ اے قبل کرنے کی کوشش میں بچھ و مرلگ جائے اور نماز عصر جاتی رہے۔ چنانچہ میں نے نماز شروع کردی۔ میں اس کی طرف چلتا بھی جار ہا تھااور اشارے سے رکوع تجدہ بھی کرتا جارہا تھا۔ میں جب اس کے پاس بہنچا تواس نے کمایہ آدمی کون ہے ؟ میں نے کما میں عرب کا ایک آدمی ہول۔ جس نے بید سناہے کہ تم لوگوں کو اس آدمی پر (لیعنی حضور کیر ) چڑھائی کرنے کے ليئے جمع كررہ ہواس وجہ سے تهمار سے پاس آيا ہوں اس نے كما بال بيس اى بيس لگا ہوا ہوں چنانچہ میں تھوڑی دیراس کے ساتھ جلا۔جب مجھے اس پر پوری طرح قادہ حاصل ہو گیا تو میں نے مکوار کا وار کر کے اے قتل کر دیا پھر میں وہاں ہے جل پڑا اور اس کی ہو دہ نشین عور تمں اس پر جھکی ہوئی تھیں۔ جب میں حضور کی خد مت میں حاضر ہوا وآپ نے مجھے دیکھے كر فرمايا يه جره كامياب مو كيا۔ ميں نے كهايار سول الله ! ميں اسے قبل كرآيا مول۔ آپ نے فرمایاتم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر حضور میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے! یک لا تھی دے کر فرمایا ہے عبداللہ بن انبیں اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ میں لا تھی لے کر لوگوں کے پاس باہر آیا۔ لوگول نے بوجھا یہ لاسٹھی کیا ہے ؟ میں نے کہا یہ لاسٹھی حضور نے مجھے دی ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ میں اے سنبھال کر رکھوں۔ لوگوں نے کہا کہ تم واپس جا کر کیوں نہیں حضور کے اس کے بارے میں پوچھ لیتے۔ جنانچہ میں حضور کی خدمت میں واپس گیااور میں نے عرض کیایار سول الله آلپ نے مجھے میہ لا تھی کیوں وی ہے ؟آپ نے فرمایا یہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے در میان نشانی ہوگی کیو نکہ اس دن الاسھی والے لوگ بہت کم ہول گے (یا نیک اٹمال کا سمارا لینے والے بہت کم ہول گے) چنانچہ حضرت عبداللہ نے اس لا تھی کواپنی تکوار کے ساتھ باندھ لیااور وہ لا تھی زندگی بھر ان کے ساتھ ر ہی۔ جب ان کے انتقال کاونت آیا توان کی وصیت کے مطابق وہ لا تھی ان کے کفن میں رکھ دی گئی اور اہے بھی ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ک

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ریے موک کے دن دونوں نشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو(رومی سپہ سالار) قبقلار نے ایک عربی آدمی کو (جاسوی کے لیے)

ل اخرجه الا مام احمد كدافي البداية (ح 2 ص ٥ ٤ ١)

بھیجا۔ اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ قبقلار نے اس (جاسوس) سے پوچھادہاں کیاد کھے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ مسلمان رات میں عبادت گزار ہیں اور دن میں شہسوار ہیں۔ اِللہ حضر ت ابواسحاق ہے ایک لمبی حدیث مروی ہے جس میں یہ ہے کہ ہر قبل نے (اپنے لوگوں کو) کما بھر تنہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیشہ شکست کھاتے ہو؟ توان کے بوے سر دارول میں سے ایک ہوڑھے نے کما کہ ہم اس وجہ ہے شکست کھا جاتے ہیں کہ وہ (مسلمان) رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کوروزہ رکھتے ہیں۔ سی

اور یہ احادیث تائیدات غیریہ کے اسباب کے باب میں آئدہ انشاء اللہ آئیں گی۔اور صغیہ ۱۹۲۸ پر عور تول کی بیعت کے باب میں ائن مندہ کی بیان کروہ حضرت ہندہت عتبہ کی حدیث گزر چک ہے کہ حضرت ہند نے (اپنے خاوند حضرت ابو سفیان ہے) کہا کہ میں محد (علیہ السلام) ہے بیعت ہوتا چاہتی ہول۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ میں نے تواب تک مید دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ ہے (محمہ علیہ السلام کی بات کا) انکار کرتی رہی ہو۔انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قتم ! (تمہاری میہ بات نھیک ہے) لیکن اللہ کی قتم آج رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ کی قتم اسلمانوں نے ساری میں اللہ کی قتم اسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام اور رکوح اور سجدے میں گزاری۔

#### الله کے راستہ میں نکل کر ذکر کرنا

حضرت سعیدین میتب فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کہ جس (فاتحانہ) داخل ہو گئے تو صبح تک فنج کی ہے رات مسلمانوں نے تکبیر و تعلیل اور بیت اللہ کے طواف ہیں گزاری تو حضر ت ابد کا مفیان نے حضرت ہند ہے کہا کیا تم ، کھے رہی ہو یہ سب اللہ کی طرف ہے ہے؟ حضر ت ہند کے کہا ہاں ، یہ اللہ کی طرف ہے ہے۔ پھر شن کو حضر ت ہیو سفیان حضور کی خدمت ہیں گئے۔ تو حضور تیکھنے نے فرمایا تم نے ہند ہے کہا تھا کہ کیا تم و کھے رہی ہو یہ سب فدمت ہیں گئے۔ تو حضور تیکھنے نے فرمایا تم نے ہند ہے کہا تھا کہ کیا تم و کھے رہی ہو یہ سب اللہ کی طرف ہے۔ حضر ت ابو صفیان نے کہا ہیں اس بات کی گواہی و یتا ہوں کہ آب اللہ کی طرف ہے۔ حضر ت ابو صفیان نے کہا ہیں اس بات کی گواہی و یتا ہوں کہ آب اللہ کے بعد ہوراس کے رسول ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کی ابو سفیان قسم کھایا کر تا ہے ، میری یہ بات ہند کے علاوہ اور کسی نے شعیں سنی تھی۔ سعی

لَى احرحه الطبري (ج ٣ ص ٢٠١٠) ٢٠ احرحه احمد بن مروان المالكي واحرحه اس عساكو (ج ١ ص ١٤٣)عن ابن اسحاق ٢٠١٥ احرجه البيهقي كدافي البداية(ج ٤ ص ٣٠٤) واحرجه ابن عساكر عن سعيد مثله كما في الكروج ٥ ص ٢٩٧) وقال سبده صحيح

حضرت اور موی اشعری فرماتے ہیں کہ جب حضور تیکھیے نے غزوہ خیبر بورا فرمالیا یا جب آپ غزوہ خیبر کے لیئے جانے گے تو راستہ ہیں لوگ ایک وادی ہیں بہنے کر ذور ذور سے اللہ اکبر اور لا اللہ اللہ پڑھنے گئے تو حضور نے فرمایا (اے مسلمانو) اپنی جانوں پر نرمی کرو (انہیں خواہ مخواہ مشقت ہیں نہ ڈالو) تم کی بھر سے یا غائب اور غیر موجود خداکو نہیں پکار رہے ہو جو سفنے والی اور تم سے بہت قریب ہو اور وہ (ہم وقت) تمہارے ساتھ ہے۔ ہیں حضور کی سواری کے چیچے بیٹھا ہوال حول وا قوۃ الابالقد پڑھ وقت) تمہارے ساتھ ہے۔ ہیں حضور کی سواری کے چیچے بیٹھا ہوال حول وا قوۃ الابالقد پڑھ مراقا ہوا۔ حضور نے جب جھے یہ پڑھتے ہوئے ساتو جھے سے فرمایا سے عبداللہ بن قیس! ہیں نے کہا کہا لیک یار سول اللہ اللہ ایس نے فرمایا ہیں تمہیں جنت کے فرانے کا کلمہ نہ بتادوں ؟ میں نے کہا ضرور بتا کمیں یار سول اللہ ا میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ لا حول والا قوۃ الداللہ ہے۔ ا

حضرت جار من اتے ہیں کہ جب ہم اوپر کو چڑھتے تھے تو انڈ اکبر کہتے تھے اور جب ہم پنچے کو اتر تے تھے تو ہمان اللہ کہتے تھے۔ خاری میں حضرت جابر کی دو سرک روایت سے کہ جب ہم اوپر کو چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب ہم سینچے کو اتر تے تھے تو سمان اللہ کہتے تھے۔ کے

حضرت لنن عمر فروتے ہیں کہ غزوہ میں جانے والے ہوگ وو طرح کے ہوتے ہیں ایک تووہ جواند کے راستہ میں نگل کر اللہ کاذکر بہت کرتے ہیں اور ابتد کاد صیان خوب رکھتے ہیں۔ اور اپنے میں تھیوں کی مالی مد داور ہمر دی کرتے ہیں اور اپنام غوب اور عمرہ ال خرچ کرتے ہیں اور ان کو جتنی دینا ملتی ہے اس سے زیادہ وہ اس مال برخوش ہوتے ہیں جو تے ہیں اور بیا لوگ جب لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس بات پر شرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ سے بیا نہوں نے دلوں میں کی مدوجھوڑ دی اور جب انہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کا موقع ماتا ہے تو اپنے دلوں کو اور اپنے اعمال کو خیانت سے پاک رکھتے ہیں تو نہ تو شیطان کا موقع ماتا ہے تو اپنے دلوں کو اور اپنے اعمال کو خیانت سے پاک رکھتے ہیں تو نہ تو شیطان کا موقع ماتا ہے تو اپنے دلوں کو اور اپنے اعمال کو خیانت سے پاک رکھتے ہیں تو نہ تو شیطان کی دوجہ انہیں فتنہ میں مبتلا کر سکا اور نہ ان کے دل میں فتنہ کا وسوسہ ہی ڈال سکا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ ایسے دین کو عزنت عطافرمائے ہیں

أ. احرجه البحاري وقدرواه نقية الحماعة والصواب انه كان مرجعهم من حير قال ابا موسى
النما قدم بعد فتح حير كدافي البداية (ح \$ ص ٣١٣) . [ احرجه البحاري واحرجه ايضا
البنائي في البوء واللبلة عن حابر بحوه كما في العيني (ح٧ص ٣٦)

اوراینے دعمن کو ذلیل کرتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ

ہیں جو غزوہ میں تو نکلے لیکن شالشہ کاذکر زیادہ کرتے ہیں اور نہ انہیں اللہ کا بچھ و ھیان ہے اور نہ وہ فراد مجانے نے سے بچے ہیں اور مال خرج کرتا پڑجائے توہد می تا گواری ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو مال خرچ کرتے ہیں ہوتے ہیں اور ایک با تمیں ان ہے شیطان کہتا ہو مال خرچ کرتے ہیں ہوتے ہیں اور ایک با تمیں ان ہے شیطان کہتا ہو اور مد دنہ کرنے والوں کے میدان میں ہوتے ہیں توسب سے چیچے گھڑے ہوئے ہیں اور مد دنہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر بناہ لیتے ہیں اور وہاں ہے و کیھتے ہیں کہ لوگ کیا کررہے ہیں جب اللہ مسلمانوں کو فتح و ہے و ہے ہیں تو بہ سب سے ذیادہ جھوٹ ہوئے ہیں (اور اسینے فرضی کارنا ہے بیان کرنے لگ جاتے ہیں) اور انہیں مال غنیمت ہیں خیانت کرتے ہیں اور شیطان ائن سے یہ کہتا ہے توہد کی رکاوٹ پیش آتی ہے تو شیطان خیانت کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو شیطان کو ایت ہیں اور جب انہیں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو شیطان کو ایت ہیں اور جب انہیں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو شیطان کو سملمانوں کے قواب میں سے بچھ نہیں اور ان کی خیش اور ان کے عمل مسلمانوں کے جمم مسلمانوں کے خواب میں ہیں کو اللہ تع بیل کو اللہ تو بیل کا کھا فرہا میں گے اور پھر الن دو طرح کے لوگوں کو ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن ان کو اللہ تو بیل کھا فرہا میں گے اور پھر الن دو طرح کے لوگوں کو ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن ان کو اللہ تو بیل کا کھا کہ کے اور پھر الن دو طرح کے لوگوں کو اللہ لگے گھر کہ وہیں گے گھ

الله کے راستہ میں نکل کر دعاؤں کا اہتمام کرنا

حضرت محمہ بن اسحاق کہتے ہیں کہ جھے یہ حدیث بینچی ہے کہ جب حضور بینٹے مدینہ کے ادادے سے اللہ کی طرف ججرت کرتے ہوئے کہ سے جل پڑے توآپ نے یہ دعاما نگی کہ تمام تحریفیں اس اللہ کے لیئے ہیں کہ جس نے جھے پیدا فرمایا حالا نکہ بیس کچھ بھی نہیں کہ تمام تحریفیں اس اللہ اور زمانے ور زمانے کے شرور اور دن رات آنے والے مصائب پر میری تھا۔ اب اللہ ! و نیا کی تھبر ابہا اور زمان تھی ہو جااور میرے گھر بیس تو میرا خلیفہ بن جا۔ اور جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں بر کت تصیب فرما۔ مجھے اپنا محبوب بنا لے اور جھے عام او گوں کے ہر دنہ عمدہ و نیک اخلاق پر تو جھے جمادے اور جھے اپنا محبوب بنا لے اور جھے عام او گوں کے ہر دنہ فرما۔ اب کمزوروں کے رب اتو میرا بھی دب ہے۔ بیس تیرے اس کر یم چرے کے طفیل فرما۔ اب کمزوروں کے در اب تو میرا بھی دب ہے۔ بیس تیرے اس کر یم چرے کے طفیل

لَّ اخرجه ابن عساكر كدافي الكنز (ج ٢ ص ٣٩٠)

جس ہے سارے آسان اور زمین روشن ہو گئے اور جس ہے اند حیرے چھٹ گئے اور جس ہے پہلوں کے کام درست ہو گئے ہیں۔ اس بات ہے پناہ ہا نگآ ہوں کہ تو مجھ پر غصہ ہویا تو مجھ ہے ناراض ہو اور تیری نعمت کے زائل ہونے اور تیری ناگمانی سز اسے اور تیری عطاکر دہ منابت کے جانے اور تیری نعمت کے غصے ہے میں تیری بناہ چاہتا ہوں اور میں جتنے اعمال کر سکتا ہوں ان میں سے میرے مزد یک سب سے بہتر تھے راضی کرنا اور منانا ہے۔ گناہوں سے بہتر تھے کہا ہوں ان میں سے میرے مزد یک سب سے بہتر تھے راضی کرنا اور منانا ہے۔ گناہوں سے بی ملتی ہے۔ ک

### بستبی میں داخل ہونے کے وقت دعاکر نا

حضرت او مروان اسلمی کے واوا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقد س عباقہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم خیبر کے قریب بہنج گئے اور خیبر ہمیں نظر آنے لگا و حضور نے لوگوں سے فرمایا تھمر جاؤ۔ چنانچ سب لوگ ٹھمر گئے۔ پھر حضور نے یہ وعا فرمائی سب لوگ ٹھمر گئے۔ پھر حضور نے یہ وعا فرمائی سب کے اللہ! جو رہ ہے ساتوں آسانوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو شیاطین نے گر او کیا ہے ہوئے ہیں اور جو رہ سا قول زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو شیاطین نے گر او کیا ہے اور جو رہ ہم ہواؤں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو شیاطین نے گر او کیا ہے اور جو رہ ہواؤں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ہواؤں نے از ایرے ہم تجھ سے اس بستی کی اور اس بستی میں جو پچھ ہے اس کی خیر و نگتے ہیں اور تجھ سے اس بستی کی اور اس بستی والوں کے اور اس بستی میں جو پچھ ہے اس کی خیر ہ نگتے ہیں اور تجھ سے اس بستی میں جو پچھ ہے اس کی خیر ہ نگتے ہیں اور تجھ سے اس بستی میں والوں کے اور اس بستی میں جو پچھ ہے اس کی خیر ہ نگتے ہیں اور تجھ سے ہیں یہ ہیں۔ (اور پھر فرمایا) بسم اللہ الو حلی الرحیم پڑھ کرآگے ہو ہو کہ غیر انی کی روایت میں یہ ہو ہیں۔ اور ای بستی میں وافلہ کے وقت بید دعا پڑھ کرآگے ہو ہو کہ غیر انی کی روایت میں بیہ ہیں۔ (اور پھر فرمایا) بسم وقت بید دعا پڑھ کرآگے ہو ہو کہ غیر انی کی روایت میں بیہ ہیں۔ (اور پھر فرمایا) بسم وقت بید دعا پڑھ کرآگے ہو ہو کہ غیر ان کی روایت میں بیہ ہیں۔ کہ آسے ہم بستی میں وافلہ کے وقت بید دعا پڑھ کرآگے ہو ہو کہ خیر ہ تھو۔

### جنگ شروع کرتے وفت دعا کرنا

حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن حضور ﷺ نے اپ صحابہ کی طرف ، یکیا تو وہ تنمین سوسے کچھ زیادہ تنے اور جب مشر کیمن کی طرف دیکیا تو وہ ہزار سے ذیادہ تنے۔ توآپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ایک چادراوڑ ھی ہوئی تھی اور ایک لئی باند ھی ہوئی تھی۔ جود عدہ فرمایا ہے۔ ایک لئی باند ھی ہوئی تھی۔ جود عدہ فرمایا ہے۔ ایک لئی باند ھی ہوئی تھی۔ جود عدہ فرمایا ہے۔

ر احرحه ابو بعيم من طريق ابراهيم بن سعد كدافي البداية (٣٣ ص ١٧٨)

اے بورافرما۔ اے اللہ ااگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہوگئ تو پھر ان کے بعد روئے ذہن پر تیم کی عبادت کبھی ہمیں ہو سکے گا۔ حضور مسلسل اپ رب سے مدد مانگتے رہے اور دیا فرماتے رہے یہ بیال تک کہ آپ کی چادر (ذہن پر) گرگئ۔ حضر ت او بخر نے جادر المعاکر آپ کے اور پڑال دی۔ پھر وہ بیچھے سے حضور کو چمٹ گئے اور پھر کمایار سول اللہ اآپ نے جوا پ رب سے زور شور سے مانگا ہے آپ کا اتناما نگنائی کائی ہے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جووعدہ فرمایا ہو وہ اس کے اور پھر کمایات تازل فرمائی۔ فرمایا ہو وہ اس کے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آب سے جووعدہ فرمایا ہے وہ اس کے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آب سے نازل فرمائی۔

الانتسان العصور وبعث ما مساوت معهم التي طبطة النام بالعلي بين العصور مو يوجين ترجمه : ''جب تم لكے فرياد كرنے اپنے رب ہے ، تؤوہ پہنچا تمهارى فرياد كوكه ميں مدد كو بھيجوں گا تمهارى بزار فرشتے لگا تاراً نے والے لے

حضرت عبداللہ بن محرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور علیہ بند میں بند ہوں کی اے اللہ! یہ علیٰ سو بندرہ آدمیوں کو لے کر نکلے۔ جب آپ ببدر پہنچ توآپ نے یہ دعاہ گلیا ہے اللہ! یہ لوگ بغیر جو تیوں کے ننگے پادُن اور بیدل چل رہے ہیں ان کو سواری عطا فرما۔ اور اے اللہ یہ ننگے بدن ہیں تو ان کو کپڑے عطافر مااور اے اللہ! یہ لوگ بھی کے ہیں تو ان کو بیٹ بھر کر کھانا عطافر ما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ بدر کے دن فتح عطافر مائی اور جب یہ لوگ جنگ بدر سے والی ہوئے عظافر ما نے کپڑے بھی بہن رکھے سے والیں ہوئے تو ہر ایک کے پاس ایک یا دواونٹ تھے اور انہوں نے کپڑے بھی بہن رکھے تھے اور انہوں نے کپڑے بھی بہن رکھے تھے اور انہوں نے کپڑے بھی بہن رکھے تھے اور بیٹ بھر کر کھانا بھی کھار کھا تھا۔ آگ

ر احرجه الا مام احمد وقد رواه مسلم وابو دابود والترمدى واس حرير وغير هم وصححه على المديني والترمدى كدافي البداية (ح ٣ص ٢٧٥) واحرحه ايصا اس ابي شيبة وابو عوالة واس حال وابو بعيم وابي المسدر و ابي ابي حاتم وابو الشيخ واس مروويه والبهقي كما في الكور حوص ٢٦٦) للمراح وابي المسدر و ابي ابي حاتم وابو الشيخ واس مروويه والبهقي كما في الكور حوص ٢٦٦) للمراح وص ٢٦١) المرحه الوداؤد كدافي حمع الفوائد (ح ٢ ص ٢٨) واخرحه البهقي المداية (ح ٩ ص ٢٥) مثله واس سعد (ح٢ ص ٢٩) بمحوه اللهشمي (ح ٩ ص ٢٨) ورحاله نقات الا الدابا عبدة تم يسمع من ابيه

حفزت النس فرمات میں کہ حضور میں ہے جنگ احد کے وان فرما رہے ہے اے اللہ اللہ اللہ کے وان فرما رہے ہے اے اللہ اللہ (ہماری مدو نہ کرنا چاہے تو چھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنا چاہے تو چھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والاندرے گا۔ ل

حضرت ابو سعید خدریٔ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیااس موقع پر پڑھنے کے لیئے کوئی دعاہے جسے ہم پڑھیں کیونکہ کلیجے منہ کوآچکے ہیں۔آپ نے فرمایا ہال۔

اللهم استر عور اتنا وامن روعاتنا

ترجمہ ''اے اللہ! تو ہمارے جملہ عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ اور ہمارے خوف کو امن واہان سے بدل دے۔'' حضرت ابو سعید فرماتے ہیں (کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی شروع کردی جس کی برکت ہے) اللہ تعالی نے شخت ہوا بھیج کراپنے و شمنوں کے چروں کو پھیر دیا۔ کہ حضور اقد س عین می احزاب تشریف لے گئے اور اپنی علادر کھ کر کھڑے ہوگئے اور اپنی موقع پر آپ نے کوئی (نفل) نماز نہ پڑھی۔ آپ پھر دوبارہ وہاں تشریف اے اور ان کے موقع پر آپ نے کوئی (نفل) نماز نہ پڑھی۔ آپ پھر دوبارہ وہاں تشریف اے اور ان کے موقع پر آپ نے کوئی (نفل) نماز نہ پڑھی۔ آپ پھر دوبارہ وہاں تشریف الے اور ان کے لیے بد دعا کی اور نماز پڑھی کے احزاب کے لیے ان الفاظ سے بد دعا فرمائی اے کتاب کو دیے۔ اس کے ایک ان الفاظ سے بد دعا فرمائی اے کتاب کو دیے۔ اور ان کے قد مول کو اکھیڑ دے۔ اور ایک روایت ہیں یہ الفاظ ہیں اے اللہ! ان کو شکست دے اور ان کے قد مول کو اکھیڑ دے۔ اور ایک روایت ہیں یہ الفاظ ہیں اے اللہ! ان کو شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور مین رک میں حضور عین کھی ہو کی اللہ کے علاوہ کوئی معبود الفاظ ہیں اے اللہ! ان ہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور مین کی مور کو کئی میار ہے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود الناز ہیں ہماری بریڈ سے دوایت ہے کہ حضور عین کھی میار ہے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود المیں۔ وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنے لشکر کو عزت دی۔ اور ان جی مدد کی مدد کی مدد کی اور اکیلا ہی تمام میں دوایت ہے۔ اس نے اپنے لشکر کو غزت دی۔ اور ایج بری عالی آئیا اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ہم

#### جنگ کے وقت دعا کرنا

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں تھوڑی دیر لڑنے کے بعد جلدی ہے حضور علی کودیکھنے گیا کہ آپ اس وقت کیا کررہے ہیں جب میں آپ کے پاس پہنچا تو میں نے

<sup>(</sup> احرحه الا ماه احمد ورواه مسلم كدافي البداية (ح ٤ ص ٢٨)

لِّ اخرجه الا مام احمد والحرجه ابن ابي حاتم

لَّ اخرجه الا مام احمد في كذافي البداية (ج ع ص ١١١)

د یکھاکہ آپ سجدے میں سرر کھے ہوئے فرمارہے ہیں"یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم "ان کلمات کے علاوہ مزید اور کچھ نہیں فرمارہے ہیں۔

میں واپس جاکر پھر لڑنے لگ گیا۔ پھر ووبارہ میں حضور کی خدمت میں آیا توآپ ای طرح سجدے میں سر رکھے ہوئے وہی الفاظ فرمارہ ہتھے۔ میں پھر لڑنے چلا گیا۔ اس کے بعد میں پھر تیسری مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا توآپ سجدے میں سر رکھے ہوئے انہی کلمات کو دہر ارہے تھے یمال تک کہ انقد تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں فتح عطافر مادی۔ ل

#### (جنگ کی)رات میں وعاکر نا

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جنگ بدر کی اس رات میں نماز پڑھتے رہے اور یہ
دعا فرماتے رہے اے اللہ اگریہ جماعت ہلاک ہوگئی تو پھر تیری عبادت نہ ہو سکے گی اور اس
رات مسلمانوں پربارش بھی موٹی تھی (جس ہے آسان ہو گیا) کلہ حضر ت عیؓ فرماتے ہیں کہ
جس دن صبح کو جنگ بدر ہوئی اس دن کی ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری حالا نکہ آپ
سفر کر کے آئے تھے اور آپ مسافر تھے۔ سل

### (جنگ ہے) فارغ ہو جانے کے بعد د عاکر نا

حضرت رفاعہ ذرقی فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن مشرکین واپس ہے گئے تو حضور اقد س علی نے فرمایا سب سیدھے کھڑے ہوجاؤ تاکہ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا ہمیان کروں چنانچہ صحابہ کرام آپ کے پیچھے صفیں بناکر کھڑے ہوگئے توآپ نے یہ وعافرمائی اس پرکوئی تنگی کرنے والا اس اللہ! تمام تعریفی تنگی فرمائے اس کوئی و سعت عطافرمائے اس پرکوئی تنگی کرنے والا نہیں اور جس پر تو تنگی فرمائے اس کوئی و سعت دینے والا نہیں اور جسے تو گمراہ کر دے اس کوئی ہدایت دیدے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جو چیز تو دیدے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو چیز تو دیدے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں اور جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں اور جس اور اپنا فضل اور اپنا

ل اخرجه البهبقي وقد رواه النسائي في اليوم والليلة كدافي البدايه(ح ٣ص ٢٧٥) واحرجه ايصا البرارو ابو يعلى والفريابي والحاكم بمثله كما في كر العمال (ج ٥ص ٢٦٧) لا اخرجه ابن مردويه وسعيد بن مصور لل عند ابي يعلى وابن حباد كدافي كر العمال (ج ٥ص٢٦٧)

رزق وسیع فرمادے اور اے اللہ میں تجھ سے وہ دائمی نعمت مانگتا ہوں جونہ بھی بدلے اور نہ اس پر بھی زوال آئے

اور اے اللہ میں تجھ سے فقر و مح بھی کے دن نعمت اور خوف کے دن امن والیان ما فکا ہوں اور اے اللہ میں تجھ سے دوکا ہے (اور جمیں نہیں دیا ہے )اس کے شر سے بھی تیری بناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو ایمان کو ہمار المحبوب منادے اور اس کو ہمارے دلول کی زیمت مناوے۔ اور اس کو ہمارے دلول کی زیمت مناوے۔ اور جمیں ہدایت یافتہ لوگول میں شامل فرمادے۔ اے اللہ جمیں دیا ہے اسلام پر اٹھانا اور جمیں اسلام پر زیمد ور کھنا۔ اور جمیں نیک محدول کے ساتھ ملادیتا۔ نہ ہم رسوا ہول اور نہ می فتول میں گر فقار ہول۔ اے اللہ تو ان کا فرول کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولول کو جملاتے ہیں۔ اور تیرے رائے والے اللہ تو ان کا فرول کو ہلاک کر دے جو تیرے رائے اللہ کو ان کا فرول کو ہلاک کر دے جو تیرے رائے اللہ کو ان کا فرول کو ہلاک کر دے جو تیرے رائے طاکف جملاتے ہیں۔ اور تیرے رائے والے دی گئی۔ اے برحق معبود کے اور صفحہ ۱۹۹۸ پر اہل طاکف کر دعاد عوت الی اللہ کی وجہ سے کر دعوت ہیں گر نے سے فارغ ہونے کے بعد حضور عرب کی دعاد عوت الی اللہ کی وجہ سے آگھیفیں پر داشت کرنے کے باب میں گر رہجی ہے۔

## الله کے راستہ میں نکل کر تعلیم کا اہتمام کرنا

حضرت الن عبائ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرمایا ہے۔

خُدُوَا حِدُو کُمُ فَا نُفُورُو اَثْبَاتِ اَوِانْمِرُوْ اَجَمِیْگا

ترجمہ " لے لواپے ہتھیار اور پھر نکلو جُدی جُدی فوج ہو کریاسب اکٹھے۔"

لور اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔انفو و احفا فا و ثقالاً ترجمہ: " نکلو بلکے اور یو جمل۔"

اور الله تعالی نے فرمایا الا تَنُمُرُو ایعُلِّبِکُمْ عَذَاباً اَلِیْما 
ترجمہ: "اگر تم نہ نکلو کے تودے گاتم کو عذاب وروناک " (ان آیات میں ہر مسلمان پر
اللہ تعالی نے ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ضروری قرار دیا) پھر اللہ تعالی نے ان آیات کو مشور خردیا ورائد تعالی نے ان آیات کو مشور خردیا ورائی ا

وَمَا كَانَ الْمُورُ مِنُونَ لِينَفُورُو اكَا فَلَهُ

۱ احرجه الا مام احمد ورواه السائى في اليوم والليلة كدافي البداية (ج ٤ ص ٣٨) واخرجه ايضا البحارى في الادب والطبرى والبغوى والباوردى وابو نعيم في الحيلة والحاكم والبيهةي قال الدهبي الحديب مع استاده منكر احاف ان يكون موضوعاً كذافي كنز العمال (ح ص ٢٧٦) وقال الهيثمي (ح ٣ ص ٢٧٦) بعد مادكر الحديث رواه الا مام احمد والبزار ورجال الصحيح التهي

ترجمہ :ادرایے تو نہیں کہ مسلمان کوج کریں سارے۔ "(اسآیت میں) اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ (بھی) ایک جماعت حضور علینے کے ساتھ غزدہ میں جائے ادرایک جماعت گھروں میں تھسری رہے گھروں میں تھسری رہے گھروں میں تھسری رہے گھروں میں تھسری رہے اللہ کے رائے میں غزدہ کرنے کے لیے چلی جائے)۔ چنانچہ جو ادرایک جماعت آپ کے بغیر اللہ کے رائے میں غزدہ کرنے کے لیے چلی جائے)۔ چنانچہ جو حضور کے ساتھ تھسر جائیں گے دہ (حضور سے) دین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کرتے میں سے ان کی قوم کے نوگ غزدہ سے ان کے پاس دائیں آئیں گے توان کو ڈرائیں رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اور فرائض اور حدود نازل فرمائے ہیں یہ ان کے بارے میں جو کئے رہیں۔ ان

حضرت احوص بن تحکیم بن عمیر عنتی قرماتے ہیں کہ حضرت عمر فیلے والے امیروں کے امیروں کو بید خط لکھا کہ دین ہیں سمجھ حاصل کرتے رہو (کیونکہ اب اسلام پھیل گیا ہے اور سکھانے والے اب بہت ہیں ابد ااب جمالت کوئی عذر نہیں رہاس لیئے )اب اگر کوئی باطل کو حق سمجھ کر چھوڑ دے گا تو وہ معذور شار نہیں ہوگا (بلعہ اسمجھ کر چھوڑ دے گا تو وہ معذور شار نہیں ہوگا (بلعہ اسے نہ سکھنے کی وجہ ہے سزادی جائے گی۔) س

حفرت حطان بن عبداللدر قاشی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حفرت اور موکا اشعری کے ساتھ ایک گھکر میں دریائے د جلہ کے کنارے پڑاؤڈائے ہوئے تھے اسے میں نماز (ظهر) کا وقت ہوگیا تو موذن نے نماز ظهر کے لیئے اذان دی اور لوگ وضو کے لیئے کھڑے ہوگئے۔ حضر تااہ موکی نے بھی وضو کر کے لشکر کو نماز پڑھائی اور پھر سب طلقے لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عصر کا وقت آیا تو موذن نے عصر کی اذان دی۔ سب لوگ پھر وضو کرنے کے لئے کھڑے ہوگاں پر حضر تااہ موکی نے اپنے موذن سے کما کہ یہ اعلان کر دو۔ (اے لئے کھڑے ہوگئے اس پر حضر تااہ موکی نے اپنے موذن سے کما کہ یہ اعلان کر دو۔ (اے لؤگو) غور سے سنو! صرف وی آدمی وضو کرنے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو اور فرمایا کہ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ عشریب علم چلا جائے گاؤر جہالت غالب آجائے گی۔ یہاں تک کہ آدمی جمالت کی وجہ سے اپنی مال کو تکوار سے مارد سے گا۔ سال

لَّ احرَحه البِهِقِي (ح ٩ ص ٤٧) لَ الحرَجه آدم بن ابي اياس في العلم كذافي كنر العمال (ج ٥ ص ٢ ٢ ١) واخرَجه الطحاوي في ٥ ص ٢ ٢ ١) واخرَجه الطحاوي في شرح معانى الآثار (ج ١ ص ٧٧) مختصراً

### اللہ کے راہتے میں نکل کر خرج کرنا

حضرت او مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پڑی ہو کی او نثنی لے کر آیا اور حضور کی خدمت ہیں عرض کیا کہ (یار سول اللہ) یہ او نثنی اللہ کے راستہ ہیں (دیتا ہوں) حضور کی خدمت ہیں عرض کیا کہ (یار سول اللہ) یہ او نثنی اللہ کے راستہ ہیں اور علی کے کہ حضور علیجے نے فرمایا تمہیں قیامت کیدن اس کے بدلے ہیں ایسی سات سواو نثنیاں ملیس گی کہ ان سب کی تکیل بڑی ہو گی ہوگی ہائی۔ ا

حضرت عبداللدین صامت فرماتے ہیں کہ میں حضرت او ذر کے ساتھ تھاان کو سالنہ وظیفہ ملا۔ الن کے ساتھ ان کی ایک باندی تھی۔ وہ ان کی ضرور تیں پوری کرنے لگ گئی اور ان میں وہ مال خرج کرنے لگ گئی اس کے پاس سات ورہم ج گئے۔ حضرت او ذر نے اے حکم دیا کہ ان کے چے ہوالو۔ میں نے ان سے عرض کیا اگر آپ ان سات درہموں کو آئندہ چین آنے والی ضرورت کے لئے اپنے کی آنے والے مہمان کے لئے رکھ لیتے (تو زیادہ اچھاتھ) حضرت اور خرائے کہا کہ میرے ضیل یعنی حضور علیقے نے مجھ یہ وصیت فرمائی ہے کہ جو سونایا جاندی کسی تھیا و غیر ہ میں باندھ کررکھ لیا جائے گا تو وہ اپنے مالک کے لئے انگارہ ہوگاجب تک کہ اے اللہ کے رائے میں نہ ہے کہ جو سونے جو سونے جاندی کو باندھ کر رکھے اور اے اللہ کے راستہ میں خرج نہ کرے تو قیامت کے دن یہ سونا جاندگی کا انگارہ کن جائے گا جس سے کہ جو سونے جاندگی کو باندھ کر رکھے اور اے اللہ کے راستہ میں خرج نہ کرے تو قیامت کے دن یہ سونا جاندگی گئی الفاظ طبر انی کے ہیں۔ آ

حضرت قیس بن سلح انصاری کے بھا یوں نے حضور علی کی خدمت میں آگر ان کی شخصت کی اور ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں نے شکایت کی اور سے کہا کہ یہ اینا مال فضول خرج کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ ایس مجھور وں میں ہے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اس کو اللہ کے راستہ میں اور اپنے ساتھیوں پر خرج کر تا ہوں۔ حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ مار ااور تمن مرتبہ فرمایا تم خرج کرو۔ اللہ تعالی تم پر خرج کریں گے اس کے بعد جب میں اللہ کے راستہ میں نکلا تو میرے پاس سواری کا اونٹ بھی تھا اور آج تو میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں (لینی اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے ان بھا کیوں سے ہوں (لینی اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے ان بھا کیوں سے ہوں (لینی اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے ان بھا کیوں سے ہوں (لینی اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے ان بھا کیوں سے بھی زیادہ مال دے رکھا ہے) سل

۱ د احرجه مسلم (ح ۲ ص ۱۳۷) واحرجه ايصا السالي كما في حمع التوالد ( ۲ ص ۳) لا احرجه الا مام احمد ورحاله رجال الصحيح كدافي الترعيب(ج ۲ ص ۱۷۸)

<sup>﴾</sup> انحرجه الطبراني في الا وسط كدافي الترغيب رح ٢ ص ١٧٣) واحرحه ايصا ابن منده وهو عند البحاري من هذا الوحه يا حتصار كما في الاصابة رح ٣ ص ٢٥٠)

حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں کہ حضور اقد س علیہ نے فرمایا اس محف کے لیئے خوشجری ہوجو اللہ کے راستہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت ہے کرے کیو نکہ اسے ہر کلمہ کے بدلہ ستر ہزار نیکیال ملیں گی اور ان میں ہے ہر نیکی دس گناہو گی اور اس کے علاوہ مزید بھی اللہ کے ہال اسے ملے گا۔ حضور ہے ہوچھا گیا ، یار سول اللہ !اور خرچ (کا کیا تواب ہوگا) آپ نے فرمایا خرج کا تواب بھی اتنابی ہوگا۔ حضر ہے عبدالر حمٰن کہتے ہیں کہ میں نے حضر ہے معاد ہے کما خرج کا تواب تو سات سوگن ہے۔ حضر ہے معاد نے فرمایا تیری سمجھ تو تھوڑی ہے۔ یہ تواب تو اس وقت مات ہوگا، جب آدمی خود اپنے گھر شمرا ہوا ہو اور غزوہ میں نہ گیا ہو اور دوسر دل پر) خرج کیا ہو۔ جب آدمی خود وغزوہ میں جاکر خرج کر تا ہے توابد نے اس کے اور (دوسر دل پر) خرج کیا ہو۔ جب آدمی خود غزوہ میں جاکر خرج کر تا ہے توابد نے اس کے اس کیا اور نہ بینے نہیں سکتا اور نہ بیت کی جاءت ہیں اور اللہ کی جماعت بی عالب آگر اس کا وصف بیان کر سکتے ہیں میں اوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت بی عالب آگر ہی ہے۔ ل

حضرت علی، حضرت او در داء، حضرت او ہر میرہ، حضرت او امامہ، حضرت النامی منظرت علی العاص، حضرت جابر اور حضرت عمر ال بن حصین فرماتے ہیں کہ حضور اقد س علی فی فرمایا کہ جو آدمی الند کے راستہ میں فرج جی دے اور خود اپنے گھر ٹھمر ارب تو اے ہر درہم کے بدلے سات سودرہم کا تواب مے گااور جو خود الند کے راستہ میں غزوہ کے لیئے جائے اور الندکی رضا کے لیئے فرج کرے تو اس کو ہر درہم کے بدلے سات لاکھ درہم کا تواب ملے گا بھر حضور نے بیا ہیت بڑھی۔

وَ اللَّهِ يُصِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهِ يُصِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

ترجمہ: "اور اللہ بڑھا تا ہے جس کے واسطے چاہے۔" کلہ اور صفحہ ہم پر حضور اقد س علیہ کر جہاد ہیں جان لگانے اور مال خرج کرنے کے لیئے ترغیب دینے کے باب ہیں گزر چکا ہے کہ حضر ت ابو بحر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طبحہ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت عباس، حضرت سعد بن عبادہ حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عاصم بن عدی موف ، حضرت عباس، حضرت سعد بن عبادہ حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہم اجمعین نے کتا کتا خرج کیا۔ اور صحابہ کرام اجمعین کے خرج کرنے کے باب ہیں یہ قصے اور تفصیل ہے آئیں شے۔

#### الله کے راستہ میں اخلاص نبیت کے ساتھ نکلنا

حضرت او ہر ہرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے (حضور ﷺ ہے) پوچھایا رسول اللہ ایک آدی جماد میں اس نیت ہے جاتا ہے کہ اسے دنیاکا بچھ سامان مل جائے گا۔ حضور کے فرمایا سے بچھا جرنہ ملے گالو گول نے اس بات کو بہت بڑا سمجھاادر اس آدی ہے کہا تم حضور کی فد مت میں جاکر دوبارہ حضور ہے بوچھو۔ شاید تم اپنی بات حضور کو سمجھا نہیں سکے ہو۔ اس قد مت میں جاکر دوبارہ حضور ہے بوچھو۔ شاید تم اپنی بات حضور کو گا بر نہیں ملے گا۔ لوگول نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا اور اس آدی ہے کہا جاؤ بھر حضور ہے بوچھو چنانچہ اس نے تیسری مرتبہ حضور ﷺ کی اور اس آدی ہے کہا جاؤ بھر حضور ہے بوچھو چنانچہ اس نے تیسری مرتبہ حضور ﷺ کی فد مت میں جاکر عرض کیا کہ ایک آدی جماد نی سبیل اللہ میں اس نیت سے جانا چا ہتا ہے کہ فد مت میں جاکر عرض کیا کہ ایک آدی جماد نی سبیل اللہ میں اس نیت سے جانا چا ہتا ہے کہ اس دنیاکا بچھ سامان مل جائے حضور نے فرمایا سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ا

حضرت ابد امامہ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ ذرابیہ بتائے کہ ایک آدی غزوہ میں شریک ہو کر ثواب بھی حاصل کر ناچا ہتا ہے اور لوگول میں شہرت بھی۔ تواہے کیا ہے گا؟ حضور نے فرمایا ہے بچھ نمیں ملے گا۔ اس آدی نے اپناسوال نمین مرتبہ دہرایا۔ حضور ہر دفعہ اسے بھی جواب دیتے رہے کہ اسے بچھ نمیں ملے گا۔ پھرآپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص ہواور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیئے کیا گیا ہو۔ کے

حضرت عاصم بن عمر بن قادہ فراتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ایک پر دلی آدی رہتا تھا اے کوئی جانیا نہیں تھا کہ وہ کون ہے ؟لوگ اے قزمان کہتے تھے۔ جب بھی اس کا تذکر ہوتا تو حضور علیہ فرماتے کہ یہ تو دوزخ والوں میں ہے۔ جنگ احد کے دن اس نے خوب دور شور ہے لڑائی کی اور اس نے اسکیے ہی سات آٹھ مشر کول کو قبل کر ڈالا اور وہ بڑا جنگ جو اور بہادر تھا۔ آخر وہ ذخوں ہے تھ حال ہو گیا۔ تو اے ہو ظفر کے محلّہ میں اٹھا کر لایا گیا تو بہت ہمادر تھا۔ آخر وہ ذخوں ہے تھ حال ہو گیا۔ تو اے ہو ظفر کے محلّہ میں اٹھا کر لایا گیا تو بہت ہمادر تھا۔ آخر وہ ذخوں ہے تو حرف اپنی تو ہی بہادر کی ہے لڑے ہو۔ تہیں خوشخری ہو۔ اس نے کہا مجھے کس چیز کی خوشخری ہو ؟اللہ کی فتم امیں نے تو صرف اپنی تو می کا موری کے لیئے یہ لڑائی لڑی ہے۔ اگر میر امقصد یہ نہ ہو تا تو میں ہر گزنہ لڑتا۔ چنانچہ جب ناموری کے لیئے یہ لڑائی لڑی ہے۔ اگر میر امقصد یہ نہ ہو تا تو میں ہر گزنہ لڑتا۔ چنانچہ جب ناموری کے لیئے یہ لڑائی لڑی ہے۔ اگر میر امقصد یہ نہ ہو تا تو میں ہر گزنہ لڑتا۔ چنانچہ جب ناموری کے لیئے یہ لڑائی لڑی ہے۔ اگر میر امقصد یہ نہ ہو تا تو میں ہر گزنہ لڑتا۔ چنانچہ جب

۱ ر احرجه ابو داؤد وابل حیال فی صحیحه والحاکم یا ختصار وصححه کدافی الترغیب
 ۲ ص ۲ ۹ عد ابی داود والسنانی کدافی الترغیب (ح ۲ ص ۲ ۲)

اس کے زخمول کی تکلیف بڑھ گئی توائر ، نے اپنی تر کش میں ہے ایک تیر نکالالور اس ہے خود کشی کرلی۔

حضر ت ابو ہر ریرہؓ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایساآد می بتاؤجو جنت میں تو جائے گالیکن اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی ؟ جب لوگ اس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتے تو ان ہے یو چھتے کہ وہ کون ہے ؟ تووہ فرماتے کہ وہ ہو عبدالاشہل کے امیر م ہیں جن کا نام عمر و بن ثابت ین وفش ہے حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمود بن لبید ہے یو چھا کہ حضرت احير م كاكيا قصه ہے؟ توانهول نے بتايا كه ان كى قوم ان كواسلام كى دعوت دياكر تى تھی کیکن سے ہمیشہ انکار کر ویتے۔ جنگ احد کے دن ایک دم ان کے دل میں اسلام لانے کا خیال پیدا ہوااور دہ مسلمان ہو گئے اور اپنی تکوار لے کر چل پڑے اور ایک کنارے ہے مجمع میں جاکر لڑائی شروع کردی۔ یمال تک کہ زخمول سے نڈھال ہو کر گریڑے۔(لڑائی کے بعد) قبیلہ ہو عبد الاشہل کے لوگ میدان جنگ میں شہید ہونے والے اینے ساتھیوں کو تلاش كرنے لكے توان كى نگاہ حضرت احير م پر پڑى تو دہ كہنے لكے اللہ كى قشم! يہ تو احير م میں۔ یہ بمال کیے آگئے ؟ ہم نوان کو (مدینہ میں) چھوڑ کرآئے تھے اور یہ تو ہمیشہ (اسلام کی) اس بات کا نکار کیا کرتے تھے توان لوگول نے حضرت امیر م سے یو چھاا سے عمر و آپ یمال کیے آئے ؟ اپنی قوم کی ہمدردی میں یا اسلام کے شوق میں ؟ انہوں نے کما نہیں اسلام کے شوق میں۔ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا بھر میں اپنی تکوار پکڑ کر حضور علی کے ساتھ جل پڑا اور میں نے لڑنا شروع کردیا یمان تک کہ میں اتا زخمی ہو گیا۔ان لو گول نے جاکر حضور کے ان کا سار اوا قعہ ذکر کیا حضور نے فرمایا وہ جنت والول میں سے ہیں (لہذاا نہیں اسلام لانے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا) علیہ

حضرت او ہر برہؓ فرمائے ہیں کہ حضرت عمر و بن اقبیشؓ نے زمانہ جاہلیت ہیں سود پر قرض دیا ہوا تھا۔ وہ اسلام لانے کے لیے تیار تو ہو گئے تھے لیکن سود کا مال وصول کرنے ہے پہلے مسلمان ہونا نہیں چاہتے تھے غزوہ احد کے دن وہ آئے اور انہوں نے پوچھاکہ میرے چپا زاد بھائی کمال ہیں ؟لوگول نے بتایا کہ وہ تو (اس وقت) احد ہیں ہیں۔انہوں نے کما احد

لُ اخرجه ابن اسحاق كدافي البداية(ج \$ ص ٣٦)

لَّ احرجه ابن اسحاق كدافي البداية (ع 2 ص ٣٧) هذا استاد حسن رواه حماعة من طريقٍ ابن اسحاق انتهى واحرجه ايصاً ابو نعيم في المعرفة بمثله كما في الكبر (ج ٧ص ٨) والا مام أحمد بمثله كما في المجمع (ع ٩ ص ٣٩٣) وقال ورجاله ثقات.

یں۔وہ زرہ پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر اپنے پچازاد بھائیوں کی طرف جل
پڑے جب مسلمانوں نے ان کو (آتے ہوئے) دیجھا تو (ان سے) کمااے عمر واہم سے پر بے
رہو۔انہوں نے کمایس توابمان لا چکا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے (کا فروں سے) خوب زور
شور سے جنگ کی یمال تک کہ زخمی ہوگئے پھر ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر والوں
کے پاس پہنچایا گیا۔ وہاں ان کے پاس حفر ت سعد بن معاد آتے اور انہوں نے ان کی بہن سے
کہ کہ ان سے بو چھو کہ (یہ غزوہ احد میں) اپنی قوم کی جمایت میں (شریک ہوئے تھے) یا اللہ
اور اس کے رسول کی وجہ سے خصہ میں آلر۔ انہوں نے کما" نہیں "اللہ اور اس کے رسول کی
وجہ سے خصہ میں آگر (غزوہ احد میں شریک ہوا تھ) اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور یہ جنت
میں داخل ہو گئے۔ حالا تک ان کو اللہ کے لیے ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ما۔ ا

حضرت شدادین ماد فرمائے ہیں کہ ایک دیساتی آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں آیااور آپ پر ایمان ایاورآپ کی بوری طرح اتباع کی۔ چنانچہ اس نے کما کہ میں بھی ہجرت کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جب غزوہ خیبر میں حضور کو مال غنیمت ملا توآپ نے وہ سحابہ میں عشیم فرمادیا۔آپ نے اس مال غنیمت میں ہے اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دیدیاوہ اس و فت اپنے ساتھیوں کے جانور چرانے گیا ہوا تھا۔ جب وہ دابس آیا تو ساتھیوں نے اس کا حصہ دیا تواس نے کہا، یہ کیاہے ؟ ساتھیول نے کمایہ تمہار احصہ ہے جو حضور نے تمہارے لئے دیا ہے۔اس نے (حضور کی خدمت میں جاکر) عرض کیا۔ میں نے اس (مال لینے) کے لیئے تو آپ کا تباع نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ کا اتباع اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے ( گھے کی طرف اشارہ كرتے ہوئے) يهال تير لگے اور ميں مر جاؤل اور ميں جنت ميں چلا جاؤل۔ حضور ﷺ نے فرمایا آگر تمہاری نبیت تجی ہے تواہلنہ تعالیٰ اے ضرور پورا فرمادیں گے۔ پھر صحبہ ٌ دستمن ہے لڑنے کے لیئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ (بیرویماتی بھی لڑائی میں شریک ہوئے اور زخمی ہوگئے ) اور ان کو اٹھا کر حضور کی خد مت میں لایا گیا۔اور جہال اس نے اشارہ کر کے بتایا تھاوہاں ہی ا ہے تیر لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ وہی ہے ؟ صحابہ نے کما"جی ہال"۔ آپ نے فرمایا اس کی نیت سچی تھی اس لیئے اللہ نے بوری کردی۔ حضور ﷺ نے اے اپنے جبہ میں کفن دیا۔ اور اس كا جنازہ آ كے ركھ كرآپ نے اس كى نماز جنازہ بڑھائى لور نماز جنازہ میں اس كے ليئے دعا كرتے ہوئے آپ كے بيرالفاظ ذرالو كچي آواز ہے ہے گئے۔اے اللہ! بير تيرابندہ ہے۔ تيرے

ل احرحه ابو داؤد والحاكم من وجه آخر قال في الاصابة(ج ٢٩ص ٥٢٩) هذا اساد حسن واخرجه البيهقي (ج ٩ ص ١٩٧) بهذا السياق يخوه

راستہ میں ہجرت کر کے نکا تھا۔ اور اب سے شہید ہو کر قبل ہوا ہوں میں اس کا گواہ ہوں اس حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آد می حضور تیزیق کے پاس آیا اور کہنے نگایار سول اللہ ایمی کا لے رنگ کاآد می ہول۔ میر اچر ہد صورت ہو اور میر ہے پاس مال بھی پھے تنمیں ہو اگر میں ان کفار ہے لڑتے ہوئے مر جادل تو کیا میں جنت میں داخل ہو جادل گا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ (سے سن کر) وہ آگے بڑھا اور کا فرول ہے لڑائی شروع کر دی میال تک کہ شہید ہو گیا۔ حضور اس کے پاس تشریف لے گئے وہ شہید ہو چکے تھے تو آپ نے فرمایا اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا چرہ خوجسور سے بنادیا ہے اور تمہارا مال زیادہ کر دیا ہوا نے اور فرمایا کہ میں نے حور العین میں ہے اس کی دونے یال دیکھی ہیں۔ ہواس کے جسم اور اس کے جب کے در میان واضل ہونے کے لیئے جھگڑر ہی ہیں۔ پی

حضرت عمرون العاص فرماتے ہیں کہ حضور اقد س علی نے میرے پاس ہے بیغام بھی کہ کے بین کر اور ہتھیار لگا کر میرے پاس آجاؤ۔ چنا نچہ میں (بیار ہو کر )آپ کی خد مت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں متہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی متہیں سلامت بھی رکھے گا اور میہ سی الل فئیمت بھی دے گا اور میں بھی اس مال میں سے متہیں سلامت بھی رکھے گا اور میہ سی المال میں سے متہیں عدہ مالد ول گا۔ اس پر میں نے کما میں تو مال کی وجہ سے اسلام نہیں لایا۔ بلحہ مسلمان بینے کے شوق میں میں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ نے فرمایا اے عمر وابھلے آدمی کے لیے عمدہ مال بہترین چیز ہے سی طرانی نے اصطاور کبیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس میں بید الفاظ ہیں کہ میں تو دووجہ سے اسلام لایا ہوں ایک تو بچھے مسلمان بینے کا شوق تھا اور دوسر سے الفاظ ہیں کہ میں تو دووجہ سے اسلام لایا ہوں ایک تو بچھے مسلمان بینے کا شوق تھا اور دوسر سے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیک عدہ مال بھلے آدمی کے لیک

حضرت او البختری طائی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مختارین الی عبید کے والد حضرت او البختار کے پاس کو فہ میں جسر الی عبید پر جمع تھے (جمال حضر ت او عبید تفعی ساھ میں اپنے لفتکر سمیت شہید ہوئے تھے اور حضر ت ابو عبید کے لفتکر سمیت شہید ہوئے تھے اور حضر ت ابو عبید کے لفتکر کے اتمام آدمی شہید کر دیئے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی تکواریں لیکر اس زور سے دسٹمن پر حملہ کیا تھے۔ صرف دویا تین آدمی ہے تھے۔ انہوں نے اپنی تکواریں لیکر اس زور سے دسٹمن پر حملہ کیا

رُ احرجه البيهةي وقدرواه السائي بحوه كدافي البداية (ح ٤ ص ١٩١) واحرجه الحاكم (ح ٣ ص ٥٩٥) بنحوه للمائية (ح ٣ ص ٥٩٥) بنحوه للمائية (ح ٣ ص ٥٩٥) بنحوه وقال صحيح على شرط مسلم كما في الترعيب (ح ٣ ص ٤٤٧) للحاكم ايصا بنحوه وقال صحيح على شرط مسلم كما في الترعيب (ح ٣ ص ٤٤٧) للحرجه الا مام احمد بسند حسس كذافي الا صابة (ح٣ ص ٣) في كدافي المجمع (ح ٩ ص ٣٥٣) وقال وجال احمد وابي يعلى وحال الصحيح ابتهى

حضرت مالک بن اوس بن حد ٹائ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے ایک لشکر کا تذکرہ کیاجو حضرت عمر کے زمانے ہیں اللہ کے راستہ ہیں شہید ہو گیا تھا۔ چنا نچہ ہم ہیں سے کسی نے تویہ ہماکہ یہ سباللہ کے زمانے ہی اللہ کام کرنے والے تھا ور اللہ کے راستہ ہیں نگلے ہوئے تھے ،اللہ تعالی ان کو ضرور اجر و تواب عطا فرما ہیں گے اور کسی نے یہ کما کہ اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن ای نیت پر اللہ نے ان کو موت دی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے جس پر اللہ نے ان کو موت دی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ ان کو ای نیت پر اللہ نے ان کو موت دی ہے کیو خکہ کوئی آدمی تو دکھلا وے اور شہرت کے لیئے لا تا ہے اور کوئی دنیا لینے کے لیئے لا تا ہے اور کسی کو جنگ ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ماتا کے اس لیئے وہ مجبور ہو کر لا تا ہے اور کوئی اللہ سے تواب لینے کے لیے لا تا ہے اور ہم طرح کی تکلیفوں پر صبر کر تا ہے۔ یہ (تواب کے لیے لا نے والے) ہی شہید ہیں۔ لیکن جھے ضرور معلوم ہے کہ اس قبر والے یعنی رسول اللہ علی ہے کے چھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تک معلوم ہے کہ اس قبر والے یعنی رسول اللہ علی ہے کہ چھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تک

لَّ احرِحه الحارث كدافي كر العمال وح ٢ ص ٢٩٢) وقال قال الحافظ اس حجر وجاله ثقات الا انه منقطع التهي لل اخرجه تمام

حفزت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفزت عمرؓ کی مجلس میں شہیڈں کا تذکرہ آیا تو حضزت عمرنے لوگوں ہے یو چھاتم شہید کے سیجھتے ہو ؟

لوگوں نے کمااے امیر المو منین! ان جنگوں میں جو مسلمان قبل ہورہ ہیں وہ سب شہید ہیں۔ اس پرآپ نے فرمایا پھر تو تمہارے شداء بہت ہوجائیں گے۔ میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں۔ بہادری اور بر دنی لوگوں کی طبعی چیزیں ہیں۔ انقد جس کی طبیعت جیسی جائیں بنادیں۔ بہادرآدمی تو جذبہ ہے لڑتا ہورائے گھر والوں کے پاس واپس جانے کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور بردل آدمی ابیء وی کی وجہ ہے (میدان جنگ ہے) بھاگ جاتا ہے اور شہید وہ ہے جو القد ہے اجرو تو اب لینے کی نیت ہے ابی جان پیش کرے اور (کامل) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ ا

## جہاد کیلئے اللہ کے راستہ میں نکل کر امیر کا حکم ماننا

حضرت الا مالک اشعری فرمات ہیں کہ رسول اللہ علی نے جمیں ایک اشکر میں بھجااور حضرت سعد بن ابنی و قاص کو ہمار اا میر بنایا۔ چنا نچہ ہم لوگ روانہ ہو گئے اور ایک منزل پر پڑاؤ دالا ایک آومی نے کھڑے ہو کر اپنی سواری کی زین کی۔ میں نے اس سے کماتم کمال جانا چاہے ہو ؟اس نے کما میں چارہ لہ نا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کما جب تک ہم اپنے امیر سے ہو چھ نہ لیس تم ایسانہ کرو چنا نچہ ہم حضرت الا موک اشعری کے پاس آئے (غالبًا حضرت الا موکی اشعری کے کہا تو انہوں نے کما شاید تم ایسے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتے ہو۔اس آوی نے کما نہیں۔ حضرت الا موکی نے کما نہیں۔ حضرت الا موکی نے کماد کھو تم کیا کمہ دے ہو۔اس نے کما" نہیں "تو حضرت الا موکی نے کما چھاتم

ر عداس ابي شيبة كدافي كر العمال (ح ٢ ص ٢٩٢)

<sup>[</sup> احرجه نعيم بن حماد في الفش كدافي الكبر (ح ٧ ص ٥٧)

جادُ اور ہدات والے راستہ پر جیلو۔ چنانچہ وہ آدمی چلا گیا اور کائی رات گزار کر واپس آیا تو حضر ت او موکیٰ نے اس سے کما شاید تم اپنے گھر والول کے پاس گئے تھے اس نے کما" نہیں "حضر ت او موکیٰ نے کماد کی او تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے کما۔ ہاں (پس گیا تھا) حضر ت او موکیٰ نے فرمایا تواگ میں جل فرمایا تواگ میں جل فرمایا تواگ میں جل کر اپنے گھر گیا اور (وہاں جنتی دیم بیٹھاریا) تواگ میں بیٹھاریا اور آگ میں جل کر واپس آیا۔ لہذا اب تو نے سرے عمل کر (تاکہ تیم سے اس گناہ کا کفار و ہو جائے ) آ

#### اللہ کے راستہ میں نکل کر اکٹھے مل کر رہنا

حفزت او تغلبہ خشندی فرماتے ہیں کہ لوگ جب کس منزل پر پڑاؤڈالا کرتے ہے تو جفر جایا کرتے ہے تو خرویا بھی بھیل جایا کرتے ہے تو حضور ہیائی نے فرویا ہم جھر جایا شیطان کی طرف ہے ہے۔ اس فرمان کے بعد مسلمان جمال بھی ٹھیر نے اکتھے ہو کر مل جل کرر ہے ہے، یہ قبی کی روایت ہیں ہے بھی ہے (کہ اس کے بعد اس کے بعد مسلمان جمال بھی ٹھیر نے اکتھے ہو کر مل جل کرر ہے ہم، یہ قبی کی روایت ہیں ہے بھی ہے (کہ اس مسلمان بھی ٹھیر نے آئے ہی ہو کر مل جل کرر ہے ہم، یہ قبی کی روایت ہیں ہے بھی ہے (کہ اس مسلمانوں پر اس مسلمانوں پر اس مسلمانوں ہے ہو کہ اگر ان مسلمانوں پر ایک جائے تو وہ ان سب پر بی آجا ہے۔ سی

حضرت معاذ جہنبی فرماتے ہیں کہ بین حضور علی کے ساتھ فعال غزوہ میں گیا۔ (ایک جگہ ہم لوگوں نے پڑاؤڈ الا۔ لوگ بھر گئے جس سے) وگوں کے لیئے ٹھر نے کی جگہ تنگ پڑ گئی اور راستے ہند ہو گئے۔ اس پر حضور نے ایک من دی کو بھیجا جو لوگوں ہیں یہ اعلان کردے کہ جس نے ٹھر نے کی جگہ تنگ کی یاراستہند کیا اس کا کوئی جماد نہیں بینی اسے جماد کا تواب نہیں سے کی جگہ تنگ کی یاراستہند کیا اس کا کوئی جماد نہیں بینی اسے جماد کا تواب نہیں سے گا۔ سم

### اللہ کے راستہ میں نکل کر پہر ہ دینا

حضرت سل بن حظدیہ فرماتے ہیں کہ لوگ غزدہ حنین کے دن حضور ﷺ کے ساتھ چلے اور خوب زیادہ چلے ہیں کہ دو پسر ہو گئی۔ چنانچہ میں نے حضور ﷺ کے ساتھ خلمر کی نماز پڑھی۔ توایک سوار نے صاضر ہو کر عرض کیا کہ بیار سول اللہ ایمن آپ لوگوں کے آگے چلا۔ یمال تک کہ فلال بہاڑ پر چڑھ گیا تو پس نے وہاں دیکھا کہ قبیلہ ہوازن ایپ والد کے پانی

ا يا حرجه اس عساكر كدافي الكبر (ح ٣ ص ١٦٩) من الرجم ابو دانود والسباتي كدافي التوعيب (ح ٥ ص ١٥٠) بحوه وهكدا التوعيب (ح ٥ ص ١٥٠) بحوه وهكدا الحرجه ابن عساكر كما في الكبر (ح ٣ ص ٣٤١) و لفظه حتى لو بسط عليهم ثوب لي سعهم في الحرجه البيقي (ح٩ ص ١٥٢) واخرجه ايصا ابو داؤد بمثله كمافي المشكاة (ص ٢٣٢)

لائے والے او تٹ اور اپنی عور تیں اور جانور اور بحریال لے کر سارے کے سارے حنین میں اکٹھے ہو کیے ہیں۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا نشاء اللہ بیے سب پچھ کل مسلمانوں کا مال غنیمت عن جائے گا۔ پھرآپ نے فرمایا آج رات ہمارا پسر ہ کون دے گا ؟ حضر ت انس بن ہلی مر ثد غنو ک " نے فرمایا یار سول اللہ ایس (پسرہ دول گا) حضور کے فرمایا اچھا سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اینے گھوڑ ہے پر سوار ہو کر حضور کی خد مت میں آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا سامنے اس گھانی کی طرف چلے جاوَاور اس گھاٹی کی سب ہے او نجی جگہ جبٹیج جاؤ۔ (وہاں پہرہ دینااور خوب ہشیار ہو کر رہنا) کہیں دشمن آج رات تمہیں وحو کہ دے کر تمہاری طرف ہے نہ آجائے۔جب صبح ہوئی تو حضور ﷺ پی نماز کی جگہ پر تشریف لے گئے اور دور کعت نماز پڑھی۔ پھرآپ نے فرمایا کیا حمیس اینے سوار کا بچھ پیتہ نگا۔ صحابہؓ نے کمایار سول اللہ ہمیں تواس کا پچھ پیتہ نہیں بھر نماز کی اقامت ہو کی اور نماز کے دوران حضور کی توجہ گھاٹی کی طرف رہی جب حضور کے نماز بوری فرماکر سلام پھیرا تو فرمایا تمہیں خوشخری ہو تمہارا سوارآ گیا ہے۔ ہم لوگوں نے گھانی کے در ختوں کے در میان دیکھناشر وع کیا۔ تووہ سوار آر ہاتھا۔ چنانچہ اس نے حضور کی ضدمت میں حاضر ہو کر سلام کیااور کہ کہ میں (کل یہال سے) چلااور چلتے جنتے اس گھاٹی کی سب ہے اونجی جگہ بہتے گیا جمال جانے کا مجھے اللہ کے رسول ﷺ نے تھم دیا تھا( میں رات تھر وہاں يهر و يتار ہا) صبح كوميں نے دونول گھاڻيول كى طرف جھانك كر غورے ديكھا، ججھے كو كى نظر نہ آیا۔ حضور کے اس سوار ہے بوچھا کیا تم رات کو کسی وقت اپنی سواری ہے نیچے اڑے ہو ؟اس نے کہا نہیں۔ صرف نماز پڑھنے اور قضاء حاجت کے لیئے اترا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا تم نے (آج رات پہرہ دے کر اللہ کے فضل سے اپنے لئے جنت)واجب کرلی ہے (پہرہ ك)اس عمل كے بعد أكر تم كوئى بھى ( نقلی ) عمل نه كرو تو تمهارا كوئى نقصان نهيں ہے (اس يروے تهيں بہت تواب طاب) ك

حضرت اوعطیہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ تشریف فرماتے آپ کوہتایا گیا کہ
ایک آدی کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور نے بوجھا کیا تم میں ہے کسی نے اس کو خیر کا کوئی تمل
کرتے ہوئے دیکھا ہے ؟ ایک آدی نے کہا جی ہاں۔ ایک رات میں نے اس کے ساتھ اللہ کے
راستہ میں پسرہ دیا ہے۔ اس پر حضور نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھڑے ہو کر اس کی نماز
جنازہ پڑھی۔ جب اے قبر میں رکھ دیا گیا تو حضور نے این ہاتھ سے اس پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا

لَى احرحه ابو داؤد واخرجه اليهقي ايصا بمثله (ح ٩ ص ٩ ٤ ١) واحرجه ابو نعيم عن سهل بن الحنظلية بحوه كما في المنتخب ( ج٥ص ٤٤٣)

تمهارے ساتھی توبہ سمجھ رہے ہیں کہ تم دوزخ والوں بیں سے ہو اور بیں گوائی دیتا ہول کہ تم جنت والوں بیں سے ہو۔ پھر حضور علی نے حضرت عمر بن خطاب ہے فرمایا تم لوگول کے (برے) انمال کے بارے میں نہ پوچھو بلنحہ تم فطرت (والے اسلامی انمال) کے بارے میں یو جھاکروں ل

حضرت اوعطیہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں ایک آدمی کا نقال ہوا تو کچھ صحابہ نے کمایار سول اللہ آلپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ حضور نے بوچھا کیاتم میں ہے کسی نے اے (کوئی نیک عمل کرتے ہوئے)دیکھائے ؟ پھر آگے بوری صدیث میان کی علیہ حضرت انن عائد من فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک آدمی کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے۔ جبوہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یار سول اللہ الب اس کی نماز جنازہ نہ بڑھیں کیو نکہ بیبد کارآد می ہے۔ حضوئے نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر دریافت فرمایا کیاتم میں ہے کسی نے اس کو (کو کی نیک عمل کرتے ہوئے) دیکھاہے ؟آگے پچھپلی حدیث کی طرح مضمون بیان کیا سل صفحه ۳۵۳ پر سخت سر وی بر داشت کرنے کے باب میں حضرت او ریجانہ کی حدیث گزر چکی ہے۔ کہ حضور ﷺ نے فرمایاآج رات ہمارا پسرہ کون دے گا؟ میں اس کے لیئے ایس دعا کروں گاجواس کے حق میں ضرور قبول ہو گی۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کما ارسول اللہ ایس (بسرہ دول گا)آپ نے فرمایا تم کون ہو ؟اس نے کما فلال آپ نے فرمایا قریب آجاؤ۔ چنانچہ وہ انصاری قریب آئے۔ حضور نے اس کے کیڑے کا ایک کنارہ کیڑ کر وعاكر لى شروع كى برجب ميں نے (وہ دعا)سى تو ميں نے كماميں بھى تيار ہول آپ نے فرمايا تم کون ہو؟ میں نے کمالور بحانہ۔آپ نے میرے لیئے بھی دعا فرمائی لیکن میرے ساتھی ہے کم۔ پھرآپ نے فرمایا جوآ تکھ اللہ کے راستہ میں پسر ودے اس آنکھ پرآگ حرام کروی گئے ہے ہی۔ اوراللہ کے راستہ میں نکل کر نماز پڑھنے کے باب میں حضرت جایر کی حدیث گزر چکی ہے اس میں بیے کہ آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا؟ ایک مهاجری اور ایک انصاری نے اے آپ کو پسرے کے لئے پیش کیا اور انہوں نے کمایار سول اللہ ! ہم (پسرہ دیں مے )آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس دادی کی کھانی کے سرے پر چلے جاؤ۔ بیددونوں حضرت عمار بن یاسر

لج احرحه الامام احمد والسبائي والطبراني واليهبقي

### اور معنرت عبادین بعر قیصہ اس کے بعد آگے مدیث ذکر کی ہے۔ ا جہماد کے لیئے اللہ کے راستہ میں نکل کر پیممازیال ہر واشت کرنا

جھڑ تا ہو سعید فرماتے ہیں کہ حضور عظی نے فرمایاجب بھی مسلمان کے جہم کو کوئی تکلیف پنچی ہے تو اس کے بدلہ میں اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرمادیے ہیں۔ (یہ فضیلت سن کر) حضر تابی بن کعب نے یہ وعاما گی اے اللہ میں تجھے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو الی کن کعب کے جہم پر ایسا بخار چڑھا دے جو تیری ملا قات کے وقت تک لینی موت تک چڑھا دے۔ (لیتی ساری زندگی بخار چڑھا دے) لیس بخار اتنا کم ہو کہ ان کو نماز ، روزے ، جم ، عمرہ اور تیرے راستہ میں جمادے ندرو کے ۔ چنانچہ ان کوائی وقت بخار چڑھ گیا جو مرتے دم تک چڑھا ہور تیرے راستہ میں جمادے ندرو کے ۔ چنانچہ ان کوائی وقت بڑھا کرتے تھے روزے رکھا کرتے تھے اور جو اور عمرے کیا کرتے تھے اور جو کروہ میں جایا کرتے تھے۔ کہ حضر تا اور جمادے اور عمر خروہ میں جایا کرتے تھے۔ کہ حضر تا ہو کہ اور عمر ایس کرتے تھے اور جو کہ ایک آدی نے کہا یار سول اللہ آآپ یہ بتا کیں کہ بیہ کا بیاریاں جو ہمارے او پر آتی ہیں ہیں ان کے بدلے میں کیا ملے گا جآپ نے فرمایا یہ بیماریاں کو منانے والی ہیں۔ اس پر حضر ت الی نے حضور کے بچھا اگرچہ وہ بیماریاں کھوڑی ہو جو ان کو موت تک نہ ہو۔ چنانچہ حضر ت الی نے اپنے لیئے دعاما گی کہ ان کو ایسا بخار چڑھے جو ان کو موت تک نہ چھوڑے (ہمیش چڑھا بی رہے) لیکن ان کو جج اور عمرہ واور جماد فی سیمیل اللہ اور نماز با جماعت بھی نہ روکے (ان کی یہ دعا تھول ہو کی اور عمرہ واور جماد فی سیمیل اللہ اور نماز با جماعت بھی نہ روکے (ان کی یہ دعا تھول ہو کی اور عمرہ واور جماد فی سیمیل اللہ اور نماز با جماعت بھی نہ روکے (ان کی یہ دعا تھول ہو کی اور عمرہ واور جماد فی سیمی نہ روکے (ان کی یہ دعا تھول ہو کی اور عمرہ واور جماد فی سیمی نہ روکے (ان کی یہ دعا تھول ہو کی اور عمرہ واور جماد فی سیمی نہ روکے (ان کی یہ دعا تھول ہو کی اور عمرہ واور جماد فی سیمی نہ روکے (ان کی یہ دعا تھول ہو کی اور عمرہ واور جماد فی سیمی کی جو انسان کی سیمی نہ روکے (ان کی یہ دعا تھول ہو کی اور عمرہ واور جماد فی سیمی نہ روکے (ان کی یہ دعا تھول ہو کی اور عمرہ واور جماد فی سیمی نہ کی جو انسان

١ اخرجه ابن اسحاق وغيره لل اخرجه ابن عساكر

بھی انہیں ہاتھ لگا تاوہ بخار کی حرارت محسوس کر تا۔ سک

لل عبد ابن عساكر وعبد الا مام احمد وابي يعلى كدافي الكر (ح ٣ ص ١٥٣) قال في الا الاصابة (ج ١ ص ١٠) رواه الا مام احمد وابو يعلى وابن ابي الدنيا وصححه ابن حبان ورواه الطبراني من حديث ابي بن كعب بمعناه وسنتاده حسن ابتهى واحرجه ابن عساكر كما في الكرزج ٧ص ٢) وابو تعيم في الحلية (ح ١ ص ١٥٥) عن ابي بن كعب بمعناه

# اللہ کے راستہ میں نیزے یا کسی اور چیز سے زخمی ہونا

حضرت جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور ﷺ پیدل جارہے سے کہ ایک دفعہ حضور ﷺ پیدل جارہے سے کہ اجانک ایک ایک بیتر سے آپ کی انگل مبارک خون آلود ہو گئی۔آپ نے بیہ شعر پڑھا:

هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

تواکی انگی ہی تو ہے جو خون آلود ہوگئے ہاور تجھے جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کے راستہ میں ہی آئی ہے لہ اور صفحہ مسمور جھاتھ کے ختیوں اور تکلیفوں کے ہر واشت کرنے کے باب میں حفر سانس کی حدیث گرر بھی ہے کہ جنگ احد کے دن حضور کاربائی دندان مبارک شہید ہو گیا تھا اور صفحہ اللہ کا مرارک زخمی ہو گیا تھا۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے کہ حب اور صفحہ اللہ حضر ساپر حضر ساپر کی حدیث گرر بھی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضر ساپر جنگ احد کا ذکر فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضر سالحہ حضر ساپر بھی ہے کہ ہم دونوں حضور علی کی مدمت میں پنچ تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا ربائی مضمون بھی ہے کہ ہم دونوں حضور علی کی خرمت میں پنچ تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا ربائی دندان مبارک شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چرہ مبارک زخمی ہے اور خود کی دو کڑیاں آپ کے دیار مبارک ہیں گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا پنے ساتھی طلحہ کی خبر نو۔ جو زیادہ خون نگلنے کی وجہ میں پڑے ہو ہم حضور کی خد مت کی وجہ میں پڑے ہو ہم حضور کی خد مت کی وجہ میں پڑے ہو کہ حضور کی خد مت کے فارغ ہو کر حضر سالحہ کے پاس آئے وہ ایک گڑھے میں پڑے ہو کہ جم حضور کی خد مت کی وہ کی ہو کے تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم خضور کی خد مت ہم کی وہ کی ہمال کی۔ جم پہلے کی کہ میں گئی تھی۔ ہم نے اور آلوا کی انگلی بھی کٹ گئی تھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی وہ کی ہمال کی۔

حضرت ابرائیم بن معد کہتے ہیں کہ جھے یہ بات پہنی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو جنگ احد کے دن اکیس زخم آئے تھے ان کا ایک پاؤل بھی زخمی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ لنگڑ اکر چلا کرتے تھے سی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے چھا حضرت انس بن انسٹ فرماتے ہیں کہ میرے چھا حضرت انس بن نفر بدر کی لڑائی ہیں شریک نمیں ہو سکے تھے۔انہوں نے عرض کیایار سول اللہ اآپ نے مشر کین ہے جو سب ہے پہلی لڑائی لڑی ہیں اس میں شریک نمیں ہو سکا۔اب آئندہ آگر اللہ مشر کین ہے جو سب ہے پہلی لڑائی لڑی ہیں اس میں شریک نمیں ہو سکا۔اب آئندہ آگر اللہ

۱ راحرجه البخاري على ( ص ۹۰۸) ۲. احرجه الشيخان وعير هما آيا اعرجه ابو نعيم كدافي المنتخب (ج ۵ص ۷۷)

تعالیٰ نے بجھے مشرکین ہے لڑائی میں شریک ہونے کا موقع دیا تواللہ تعالیٰ دکھے لیں گے کہ میں کیا کر تا ہوں۔ چنانچہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی توانہوں نے جو کہا میں تجھے ہیا ، میں تجھے ہیا کی معذرت چاہتا ہوں اور مشرکین نے جو کچھ کیا ہے میں اس ہر ات کا ظہار کر تا ہوں ہے کہ کر دہ آگے بڑھے تو سامنے ہے حضر ت معدین معاذ ان کو آتے ہوئے ہوئے طے توانہوں نے کہائے سعدین معاذ ان میر باپ) نفر کے معدین معاذ ان کو آتے ہوئے ہے جھے جنت کی خو شہوار ہی ہے۔ حضر ت سعد نے (بعد میں رب کی قسم بالحد میماڑ کے پیچھے ہے بچھے جنت کی خو شہوار ہی ہے۔ حضر ت سعد نے (بعد میں میں اس کی آتے ہوئے) حضور سے کہایار سول اللہ احضر ت انس نے جو کر دکھایا (اور جس میں اس کے دو کہ ان کے بہادر کی ہے دہ ان کے ان کے جہم پر شکوار اور نیز ہے اور تیر کے انتی ہے ذیادہ زخم پائے ہیں کہ جم نے ان کو گنان کو جہم پر شکوار اور نیز ہے اور تیر کے انتی ہے ذیادہ زخم پائے ہیں ۔ جم کی وجہ ہے کوئی ان کو جہم پر شکوار اور نیز ہے ان کے کان تاک و غیر ہ بھی کا شدر کھے ہیں۔ جس کی وجہ ہے کوئی ان کو شہویات میں اس کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کو ان کے ہاتھ کے پوروں سے بہچانا۔ حضر ہ انس خوائی ہے انس کے ہاتھ کے پوروں سے بہچانا۔ حضر ہ انس خوائی ہے کہ سے آیے حضر ت انس اور ان جیسے لوگوں کے بارے جس نازل میں خوائی ہے۔ جس کہ ہمارا خیال ہے کہ سے آیے حضر ت انس اور ان جیسے لوگوں کے بارے جس نازل میں خوائی ہے۔ جس کہ ہمارا خیال ہے کہ سے آیے حضر ت انس اور ان جیسے لوگوں کے بارے جس نازل میں خوائی ہوئی ہے۔ جس کہ ان کہ کہ کوئی کہ کہارا خیال ہے کہ سے آیے حضر ت انس اور ان جیسے لوگوں کے بارے جس کا دو گوئی ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ سے آئے تہ حضر ت انس ایک ہوئی کہارہ خوائی کہارہ کے بارے جس کی دور کے جس کی دور کے جس کی دور کہاں کا مور گوئی کے دور گوئی کے دور کہاں کو ان کے انس کے انس کی دور کی کہارے جس کی دور کہار کے بارے جس کی دور کی کہارہ کی کہارہ کی کے دی گوئی کیا کہارہ کی کہارہ کی کہارہ کی کہارہ کی کوئی کے کہارہ کی کہارہ کی کہارہ کی کوئی کی کہارہ کی کوئی کے کہارہ کی کوئی کے کہارہ کی کوئی کی کہارہ کی کہارہ کی کہارہ کی کوئی کی کوئی کے کہارہ کی کی کوئی کی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی

ترجمہ "ایمان والوں ہیں گئے مروبیں کہ پیچ کرد کھلایا جسبات کا عمد کیا تھا القدے"

کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے چپا (حضرت انس بن نضر) جن کے نام پر میر انام انس رکھا گیاوہ غزوہ بدر ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک نمیں ہوئے تھے اور یہ شریک ہوتا ان پر پڑا گراں تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور علیہ کا یہ پہلا غزوہ ہوا ہے اور ہیں اس ہیں شریک نمیں ہو سکا۔ اگر آئندہ اللہ تعالیٰ نے جھے حضور کے ساتھ کی غزوہ ہیں شریک ہوئے اور ہیں اس کے ما موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھے لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مزید بھے اور کھے اور کھنے کی ان کو ہمت نہ ہوئی چنانچہ وہ حضور کے ساتھ غزوہ احد ہیں شریک ہوئے۔ (جنگ کے دوران) ان کو حضر ت سعدین معاؤ سامنے ہے آتے ہوئے طے۔ تو حضر ت انس نے ان سے کما اے ابو عمروا ہم کہاں ہو ؟واہ ،واہ۔ جنت کی خوشبو وار ہوا کیا ہی عمرہ ہے جو جھے اصد کے کما اے ابو عمروا ہم کہاں ہو ؟واہ ،واہ۔ جنت کی خوشبو وار ہوا کیا ہی عمرہ ہو گئے ان کی بہن میر ک چھو بھی رہع بنت نضر فرماتی ہیں کہ ہیں اپنے بھائی کو صرف ان کے پوروں ہے ہی بھیان اور ان کے جسم میں تلوار اور غیر کے اور سے جمائی کو صرف ان کے پوروں سے ہی بھیان

اخرجه البحاري واللفظ له ومسلم والبسائي كدافي الترغيب (ح ٢ ص ٤٣٦) واخرحه
 ايضا الا مام احمد والترمدي عن انس بنحوه

سى اس برية ايت نازل مولى ـ

مِنَ الْمُوُ مِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَا هَدُوااللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَّنْ قَطَى إِمِنَ الْمُو مِن مَن قَطَى اللهِ عَلَيْهِ فَمِنهُمْ مَّنْ قَطَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: "ایمان والول میں کتنے مرد بیں ، کہ سیج کر و کھلایا جس بات کا عمد کیا تھا اللہ سے۔ پھر کو کی تو الن میں پورا کر چکا پنا ذمہ۔ اور کو کی ہے ان میں راہ دکیجہ رہا اور بدلا نہیں ذرہ۔ "حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کا خیال ہے تھا کہ بیآ بت حضرت انس من نضر اور الن کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اِ

حضرت الن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علی نے خروہ مونہ میں حضرت زیدی حارثہ کو امیر بناکر بھیجااور آپ نے فرمایا آگر ذید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہول کے اور آگر جعفر شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہول کے اور آگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ (ائن عمر) فرماتے ہیں میں بھی اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ گیا تھا۔ (لڑائی کے بعد )ہم نے حضرت جعفر بن الی طالب کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہم نے ان کو شہیدوں میں پایاور ہم نے ان کے جسم میں مگوار اور تیم کے نوے سے زیادہ زخم پائے اور ان کی ایک روایت میں بیہ ہے کہ ان میں سے ایک ہی اور تیم کے نوے سے زیادہ زخم پائے اور ان کی ایک روایت میں بیہ ہے کہ ان میں سے ایک ہی زخم ان کی پشت پر نہیں تھا (بلحد سادے زخم ان کے اگلے حصہ میں تھے ) کے

حضرت عمروین شرجیل فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے دن حضرت معدین معاذم کو تیر نگا۔ توان کاخون حضور ﷺ پر گرنے لگا۔ حضرت ابو بحر اگر کہنے گئے۔ ہائے کمر ٹوٹ گئی۔ حضور کنے فرمایا خاموش رہو۔ پھر حضرت عمر آئے اور انہوں نے (حصرت سعد کی حالت دکھے کر) کماانا لله وانا الیه داجعون سم

حضرت سعیدین عبید ثقفیؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ طائف کے دن میں نے حضرت او سفیان بن حربؓ کو ابو یعنی کے باغ میں دیکھا کہ ہیٹھے ہوئے کچھے کھارہے ہیں۔ میں نے ان کو تیر ماراجوان کی آنکھ میں لگا۔ چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں مجھے اور عرض کیایار سول اللہ! یہ میری

<sup>1.</sup> عبد الا مام احمد ایضا می وجه آخر ورواه الترمذی والسائی وقال التر مدی حس صحیح کذافی البدایة(ح 2 ص ٣٧) واحرجه ایصا الطیا لسی وابی سعد وابی ابی شیبة والحارث وابن جریر وابن المندر وابن ابی حاتم وابن مردویه کما فی الکز (ج ٧ ص ١٥) وابو نعیم فی الحلیة (ح ١ ص ١ ٣١) والبیهتمی (ح ٩ ص ٣٤) لا اخرجه البخاری کدافی البدایة(ح ٤ ص ١ ٤٤) واخرجه الطبرایی ایصاً عی ابی عمر نحوه کما فی الا صابة (ج ١ ص ٢٣٨) وابو معیم فی المحلیة (ح ١ ص ١ ١ ١) وابن سعد (ج ٤ ص ٢٢)

آنکھ ہے جواللہ کے راہتے میں ضائع ہو گئی ہے۔ حضورؑ نے فرمایااً کرتم چاہو تو میں اللہ ہے دعا کر دول جس سے تمہاری آنکھ تمہیں واپس مل جائے اور اگرتم چاہو تو (تم صبر کرلواور) تمہیں جنت مل جائے۔ حضرت ابوسفیان نے عرض کیا مجھے تو جنت چاہئے (آنکھ نہیں چاہئے)!۔

حضرت قادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن اُن کی آئیے زخی ہو مُنْ اور آئیے کی تپلی ان کے رخسار پر لنک گی لوگوں نے اسے کا ثنا چاہا۔ آگے پوری حدیث بیان کی جو کہ آگے محابہ کی تائید غیبی کے باب ہیں آئے گی۔ انشاء اللہ۔ کے

حضرت رفاعہ بن رافع فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر لوگ امیہ بن خلف کے
پاس جمع ہو گئے ہم بھی اس کے پاس گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ذرہ کا ایک نکڑ اس کی بغل
کے بنچ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے اس پر تکوار زور سے ماری۔ جنگ بدر کے دن جھے ایک تیم
لگاجس سے میری آنکھ بھوٹ گئی۔ حضور علی نے اس پر لعاب مبارک نگایا اور میری آنکھ کے
لیے ٹھیک ہونے کی دعافرمائی۔ اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ رہی۔ یہ

صغیہ ۱۳۵۹ پر یکی ان عبد الحمید کی حدیث گزر بھی ہے کہ ان کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضر تدافع بن خدیج کو چھاتی ہیں ایک تیر لگادر صغیہ ۲۵۸ پر حضر ت ابوالسائٹ کی حدیث وعوت الی اللہ کی وجہ سے زخموں اور ہماریوں کے ہر داشت کرنے کے باب میں گزر چکل ہے کہ ہو عبد الاشمل کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میر ابھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے ہم دونوں (وہاں سے ) زخمی ہو کر داپس ہوئے۔ پھرآ کے حدیث بیان کی جس میں ہے کہ اللہ کی قتم! ہمارے یاس سوار ہونے کے لیئے کوئی سواری نہیں تھی اور ہم دونوں بھائی بہت زیادہ نرخی اور ہمار تھے۔ ہمر طال ہم دونوں حضور کے ساتھ چل دیئے میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا۔ جب چلتے چلتے میر ابھائی ہمت ہار جاتا تھا تو میں کچھ دیر کے لیئے اے اٹھالیتا پھر کچھ دیر وہ پیدل چانے (ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں بھائی کوباربار اٹھا تارہا) یہاں تک کہ ہم بھی پیدل چانے جمال باتی مسلمان بہنچے تھے۔

حعزت انس فرماتے ہیں کہ حفر پراء نے مسلمہ (کذاب) سے جنگ کے دن اپنے آپ کو باغ والوں پر پھینک دیا (مسلمہ کے ساتھی ایک باغ میں داخل ہو گئے تھے لور اندر سے انہوں نے دروازہ ہمد کر لیا تھا۔باغ کے چاروں طرف دیوار تھی۔حضرت براء اس دیوار کو

ل احرجه ابن عساكر كذافي الكتر (ج۵ص ۷ • ۳)و احرجه ايصا الربير بن بكار محوه كما في الكتر (ج۲ص ۱۷۸) الكتر (ج۲ص ۱۷۸) الكتر (ج۲ص ۱۷۸)

۳ احرجه البزار والطبراني قال الهيشمي (ح ٩ ص ٨٩)وفيه عبدالعرير بن عمران وهو ضعيف انتهي

پھل نگ کر اندر داخل ہوئے تھے) چنانچہ اندر جاکر انہوں نے اکیلے بی لڑنا شروع کیا (اور اسے حملہ کیا کہ دروازے تک چہنچنے میں کامیاب ہو گئے )اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ انہیں تیر اور تکوار کے آئی ہے زیادہ زنم آچکے تھے۔ پھر ان کو اٹھا کر علاج کے لیئے ان کی قیام گاہ پر پہنچایا گیا اور حضر ت خالد (ان کی تھا دار کی اور علاج کے لیئے) ایک مہینہ ان کے پاس شھرے رہے۔ ا

حضرت اسحاق بن عبدالله بن الى طلحة فرماتے ہيں كه حضرت انس بن مالك اور ال كے بھائی ملک عراق میں حریق مقام پر وعمن کے ایک قلعہ کے پاس تھے۔وعمن کے آدمی گرم ز نجیروں میں آنکڑے ہاندھ کر بچینک رہے تھے (مسلمانوں میں ہے)جوآدی اس آنکڑے میں کچینں جا تااہے وہ اپنی طرف تھینی لیتے چانچ انہوں نے حضرت انس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا(انسیں آنکڑے میں پینسا لیا)تو حضرت براء آگے بوھے اور دیوار کی طرف دیکھتے ر ہے (جیسے ہی انہیں موقع ملا)انہوں نے ہاتھ سے اس زنجیر کو بکز لیااور جب تک اس آئلزے کی ( بیجھیے والی) ری نہ کاٹ لی اس وقت تک اس گرم ذنجیر کو ہاتھ ہے کجڑے ر کھا۔اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو ہاتھوں کی بٹریاں نظر آر ہی تھیں اور گوشت جل کر حتم ہو چکاتھا۔ اس طرح ابتد تعالی نے حضرت انس بن مک کو بچالیا۔ <del>ک</del> ا یک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک آنکڑا حضر ہے انس بن مالک پر آگر ا (جس میں وہ کھنس گئے )دستمن نے حصرت انس کو تھینچنا شروع کیا یسا*ل تک کہ* ان کو زمین ہے اٹھا لیا۔ (ان کے بھائی) حضرت براءٌ دستمن سے لڑرہے تھے توان کولوگول نے آگر کہا کہ اپنے ہمائی کو پچالو۔ چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور دیوار پر کود کر چڑھ گئے بھرانیے ہاتھ سے اس گرم زنجیر کو بکڑ لیاوہ زنجیر گھوم رہی تھی۔ زنجیر کو پکڑ کراہے کھینچتے رہے اور (گرم زنجیر کی وجہ ہے ان کے ہاتھوں کی کھال اور گوشت جلنے لگا اور پھر )ان کے ہاتھوں ہے و حوال نکلتا رہا۔ یہاں تک کہ انہوں نے (زنجیر کی)ری کاٹ ڈالی۔ پھرانہوں نے اینے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔آگے بچھلی حدیث جیسامضمون ذکر کیا ہے۔ سک

ل احرحه حليفة واحرحه ايصابقي بن محلدفي مسمده عن حليفة با ساده مثله كما في الأصابة (ح 1 ص ١٤٣) ل احرحه الطبراني كدافي الا صابة (ح 1 ص ١٤٣) لا دكره في المحمع عن الطبراني قال الهيثمي (ح٩ ص ٣٢٥) واستاده حسرانتهي

## شمادت کی تمنااور اس کے لیئے دعا کرنا

حضرت او ہریں افرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کویہ فرماتے ہوئے ساکہ اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر پچھ مومن ایسے نہ ہوتے جن کو میرے ہے چھے رہ جانابالکل پند نہیں ہے اور میرے پاس اتنی سواریاں بھی نہیں ہیں جن پر میں ان کو سوار کر اکر ہر سفر میں ساتھ لے جاؤں تومیں اللہ کے راستہ میں غزوہ کے لیئے جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہتااور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میری بیہ دلیآر زو ے کہ مجھے اللہ کے راستہ میں شہید کیا جائے۔ پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ پھر شہید کیا جائے پھر مجھے زندہ کیاجائے۔ پھر شہید کیاجائے پھر مجھے زندہ کیاجائے۔ پھر مجھے شہید کیاجائے۔ ا حضرت ابدہریر ؓ فرماتے ہیں۔رسول اللہ عَلِیٰ کے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راہتے ہیں نکے اللہ تعالیٰ اس کی ضانت لیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نکلنا صرف میرے راستہ میں جہاد کرنے اور مجھ پر ایمان رکھنے اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ ہے ہو تو یہ میرے ذمہ ہے کہ یا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گایااہے اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کراس کے گھر کوواپس کرول گا، جس میں ہے اب نکل کرآیا ہے۔اس ذات کی قتم جس سے قبضہ میں محمد (علیقے ) کی جان ہے جوزخم بھی مسلمان کواللہ کے راستہ میں لگتاہے قیامت کے دن وہ زخم ای حالت میں ہو گاجو حالت زخمی ہونے کے وقت تھی۔اس کارنگ توخون والا ہوگااور اس کی خوشبو مشک والی ہو گی۔اس ذات کی متم جس کے قبضہ میں محمر ( عَلِيْنَةِ کی جان ہے (سواری نہ ہونے کی وجہ سے چیچے رہ جانے والے)مسلمانوں پر میر ا(انہیں مدینہ جھوڑ کر) غزوہ میں جانا گرال نہ ہو تا تو میں اللہ کے راستہ میں جانے والی کسی جماعت سے پیچھے ندر ہتالیکن (کیاکروں)نہ تو میرے پاس ان کوسواری دینے کی مخجائش ہے اور نہ اس کی ال کے یاں مخبائش ہے اور میرے سے بیچھے رہ جانے پر انسیں بہت زیادہ گر انی ہوتی ہے۔اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد (عظیمہ) کی جان ہے۔ یہ میری دلی آر زویے کہ میں اللہ کے راستہ میں جاؤں اور بچھے قبل کر دیا جائے پھر میں اللہ کے راستہ میں جاؤں اور مجھے قبل کر دیا جائے پھر میں اللہ کے راستہ میں جاؤں اور مجھے قبل کر دیا جائے۔ <del>ک</del>

حضرت قیس بن ابل حازم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر ؓ نے لوگوں میں بیان فرمایا ً

اور بیان میں بیبات کی کہ جنت عدن میں ایک محل ہے جس کے پانچ سودروازے ہیں۔ اور ہر دروازے پر پانچ ہرارا ہو چنم حوریں ہیں اس میں (صرف تین قسم کے آدمی واخل ہوں گے ایک تو) ہی داخل ہوگا تھر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہے قبر والے اآپ کو مبادک ہو۔ پھر فرمایا یاصد بق واخل ہوگا پھر حضر ت او بحرکی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ہر کہ فرمایا ہے او بحر تنہیں مبادک ہو پھر فرمایا شہید واخل ہوگا پھرا بی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہے ہم اے او بحر تنہیں مبادک ہو پھر فرمایا شہید واخل ہوگا پھرا بی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہے ہم استہ ہے ہم ان مل سکتا ہے ؟ پھر فرمایا جس اللہ نے جھے مکہ سے نکال کر مدینہ کی اسم ہوگا ہو تنہیں شمادت کو تھینج کر میر ہے یاس لے بحر ت کی سعادت نصیب فرمائی دواجت میں بیہ ہے کہ اس کے بعد حضر ت این مسعود ہو کہ حضر ت مغیرہ کا تعلق نے اللہ تو ایک دواجت میں بیہ ہے کہ اس کے بعد حضر ت این مسعود ہو کہ حضر ت مغیرہ کا تعلق نے اس بدترین انسان کے ہاتھوں آپ کی شمادت نصیب فرمائی جو کہ حضر ت مغیرہ کا خال مقا۔ بی

حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر "یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ! مجھے اپنے راستے کی شمادت اور اپنے رسول کے شہر کی موت نصیب فرما آلے حضرت حصر ہو اُلی ہیں کہ میں نے حضرت عمر گویہ دعاما تگتے ہوئے سا۔ اے اللہ! مجھے اپنے راستہ کی شمادت اور اپنے نبی میں نے حضرت عمر کی موت نصیب فرما۔ میں نے کہایہ (ان دوبا توں کا جمع ہونا) کیے ہو سکتاہے ؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ جا ہے گا توا ہے کردے گا۔ گا،

حفرت سعد بن الى و قاص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جمن نے الن سے جنگ اصد کے دن کماکیاتم اللہ سے دعا نہیں ما نگتے ہو ؟ اس پروہ دونوں حضر ات ایک کونے ہیں مجے اور پہلے حضر ت سعد نے یہ دعاما گی اے میرے دب! کل کو جب میں دشمن سے لڑنے جاؤں تو میرے مقابلہ میں ایسے بہادر کو مقرر فرماجو سخت حملہ کرے۔ پھر جھے اس پر فتح نصیب فرما۔ یہاں تک کہ میں اسے قتل کر کے اس کا مال غنیمت لے لول۔ حضرت عبداللہ بن جمش نے ایک کہ میں اسے قتل کر کے اس کا مال غنیمت لے لول۔ حضرت عبداللہ بن جمش مقابلہ کر اجو بہت غصہ دالا لور سخت حملہ والا ہو۔ میں اس پر تیری وجہ سے حملہ کروں اور وہ جھے پر زور دار حملے کرے پھر وہ جھے پکڑ کر میرے ناک اور کان کاث دے۔ پھر کیل جب تیرے حضور میں میری چیتی ہو تو ، تو کے کہ تیرے ناک اور کان کاٹ دے۔ پھر کیل جب تیرے حضور میں میری چیتی ہو تو ، تو کے کہ تیرے ناک اور کان کون کا کے گئے ؟ تو میں تیرے حضور میں میری چیتی ہو تو ، تو کے کہ تیرے ناک اور کان کیوں کانے گئے ؟ تو میں تیرے حضور میں میری چیتی ہو تو ، تو کے کہ تیرے ناک اور کان کیوں کانے گئے ؟ تو میں

١ احرجه الطرابي وابن عساكر كدافي كبر العمال (٧٧ ص ٧٧٤)

<sup>﴾</sup> واده في مجمع الروائد (ح٩ ص٥٥)عن الطبراني قال الهيثمي رجاله رحال الصحيح عير شريك النجعي وهو ثقنة وفيه حلاف اه ﴿ ﴿ اخرجه البحاري

٤ \_ واحرَّحه الاسماعيلي كدافي فتح الباري (ح ٤ ص ٧١)

کول تیری اور تیرے رسول کی دجہ ہے۔ پھر تو کے کہ ہاں تم نے ٹھیک کھا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے! حضرت عبداللہ بن تجش کی دعا میری دعا ہے بہتر تھی۔ چنانچہ میں نے دان کے آخری حصے بیخی شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان ایک دھا گے میں پروئے ہوئے ہیں۔ ل

حضرت سعیدین میتب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن تجش نے یہ دعاما گی،اے
اللہ ایس تجھے سم دیتاہوں کہ کل جب بیں دشن سے ملوں تو وہ بچھے قتل کر کے میرے بیٹ
کو بھاڑ دے اور میرے ناک اور کان کاٹ دے بھر تو جھ سے پو جھے یہ سب بچھ کیوں ہوا؟ تو
ہیں کموں (یہ سب بچھ) تیرے لئے ہوا۔ حضرت سعیدین میتب فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے
ان کی سم کاشر ورع والا حصہ پوراکر دیا ایسے بی صم کاآخری حصہ بھی ضرور پوراکر ہیں گے۔ یہ
مان کی سم کاشر ورع والا حصہ پوراکر دیا ایسے بی صم کاآخری حصہ بھی ضرور پوراکر ہیں گے۔ یہ
حضر سائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے نے فرمایا بہت سے دو پر انی چادروں والے
ایسے ہیں کہ ان کی طرف کوئی توجہ بی نہیں کر تا (لیکن)اگر وہ اللہ پر شم کھالیس تو اللہ ان کی
حضر در پوراکروے اور ان لوگوں ہیں ہے ایک حضر ت براء بن مالک بھی ہیں۔ چنانچہ
جب جنگ تستر کے دن مسلمانوں کو فکست ہونے گی تو لوگوں نے کمائے براء !اللہ کو قسم
حب جنگ تستر کے دن مسلمانوں کو فکست ہونے گی تو لوگوں نے کمائے براء !اللہ کو قسم
کہتا ہوں کہ تو دشمن کے کند ھے ہمارے ہا تھوں ہیں دے دے اور جھے اپنے نبی خطافی میں دے دے لور بھے اپنے نبی خطافی میں دے دے اور جھے اپنے نبی خطافی میں دے دے اور جھے اپنے نبی خطافی میں دے دے اور بھے اپنے نبی خطافی اس میں دے در ایعنی جھے شمادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کو فتح عطافرما) حضرت انسے فرماتے ہیں کہ حضرت براء ای دن شمید ہو گئے۔ ا

حقرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کہ بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو خود بھی کمزور ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کو کمز در سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس اوڑ ھنے کے لیے صرف دو پر انی چادریں ہوتی ہیں لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم کو

ل اخرجه الطبراني قال الهيثمي (٣٠٠ ص ٣٠٠) رجاله رجال الصحيح اه و هكدا اخرجه البغوى كما في الا ستيعاب (٣٢٠ ص ٢٨٤) والبهقي كما في الا ستيعاب (٣٢٠ ص ٢٨٤) والبهقي (٣٠٠ ص ٢٠٠) مثله و هكذا احرجه ابو تعيم في الحلية (١٠ ص ٢٠١) الا انه لم يذكر دعاء سعد واقتصر على دعاء عبدالله ٢٠ اخرجه الحاكم (٣٠٠ ص ٢٠٠)قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخير لو لا از سال فيه وقال الذهبي ارسال صحيح اه و هكذا اخرجه ابن شاهير وابن المبارك في الجهاد كما في الا صابة (ج٢ ص ٢٨٧) وابو نعيم في الحليه (ج١ ص ١٠٠) وابن سعد (ح٣ ص ٢٠٠)

ضرور پوراکرد بے لوران لوگوں بیں سے حضر ت براء بن مالک بھی ہیں۔ چنانچہ حضر ت براء کا مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ ہوالوراس دن مشرکوں نے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پنچایا تھا۔ تو مسلمانوں نے کہا ہے براء ارسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ پر فتم کھا کیں تو اللہ آپ کہ اللہ کہ اگر آپ اللہ پر فتم کھا کیں۔ تو حضر ت براء نے کہا ہے ہوئے اور فتح ولوانے کے لیئے آپ اپنے رب پر قتم کھا کیں۔ تو حضر ت براء نے کہا ہے میرے رب ایمی تجھے قتم و بیا ہوں کہ تو د شمن کے کندھے ہمارے ہا تھوں بیں دے د بے میر کور ب ایمی تجھے قتم و بیا ہوں کہ تو د شمن کے کندھے ہمارے ہا تھوں بیں دے د بے مشرکوں سے مقابلہ ہوا۔ مشرکوں نے اس دن بھی مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پنچایا۔ اس میر مسلمانوں نے حضر ت براء ہے کہا ہے براہ بات کی قتم و بیا ہوں کہ تو د شمن کے کندھے ہمارے بہتھوں میں دے د براہ بی کھوں میں دے د بانچہ مسلمانوں کو تحت جانی میر ہو گئے۔ کہا ہے کہا ہے مسلمانوں کو تو شمن کے کندھے ہمارے ہا تھوں میں دے د بے اور جھے اپ نی کر کم میانی کے ساتھ ملادے۔ چنانچہ مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح ہوئی اور دھر ت ہراء خود شہید ہو گئے۔ کے ساتھ ملادے۔ چنانچہ مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح ہوئی اور دھر ت ہراء خود شہید ہو گئے۔ ک

حفرت حمید بن عبدالر حمٰن حمیری کتے ہیں کہ حضور ﷺ کے صحابہ ہیں ہے ایک صحابہ کی بوئے توانموں صحافی کانام حمیہ تفاوہ حضرت عمر کے زمانے ہیں اصفعان کے جماد ہیں شریک ہوئے توانموں نے دعاما گلی اے اللہ احمیہ بید دعوی کر تا ہے کہ وہ تیری ملا قات کو بینی مرنے کو بہت زیادہ پند کر تا ہے۔ اے اللہ ااگر وہ (اپناس دعوے ہیں) سچاہے تو تواس کی سچائی کی وجہ سے اے اس کی ہمت و قوت نصیب فرما۔ (کہ وہ خوشی خوشی تیرے داستہ ہیں شمادت کو گلے لگا ہے اس کی ہمت و قوت نصیب فرما۔ (کہ وہ خوشی خوشی تیرے داستہ ہیں شمادت کو گلے لگا ہے اور استہ کی موت دے۔ آگے حدیث اور بھی ہے اور اس میں بیہ بھی ہے کہ وہ اس دن شہید ہیں۔ کہ وہ اس دن شہید ہیں۔ کہ

ام احمد کی ای روایت میں یہ مضمون بھی مزید ہے کہ حضرت حمد کی دعامیں یہ بھی تھا کہ اگر یہ حمد تیری ملا قات بعنی تیرے رائے کی موت کو ناگوار سمجھتاہے ، توجاہے یہ ناگوار سمجھے ، تواسے اپنے رائے کی موت دے وے ۔اے اللہ !حمد اپنے سفر سے اپنے گھر واپس نہ جا سکے ۔ چنانچہ انہیں ای سفر میں اللہ کے رائے میں موت آگئی۔ حضرت عفال راوی مجھی ہے

لَى احرجه الحاكم (ح ٣ص ٢٩١) قال الحاكم (ح ٣ص ٢٩٢) هذا حديث صحيح الاستادولم يحرحاه قال الدهبي صحيح اخرجه ابو بعيم في الحلية (ح ١ ص ٧) نحوه لاستادولم يحرحه ابو داؤدُّ مسددو الحارث واس ابي شية واس المبارك كذافي الاصابة (ج١ ص ٣٥٥)

بیان کرتے تھے کہ ان کو پیٹ کی بیماری ہوگئی تھی جس سے وہ اصغمان میں فوت ہو گئے تھے (ان کے انقال کے بعد) حضر تاہد موگ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو! جو پچھ ہم نے تھے (ان کے انقال کے بعد) حضر تاہد موگ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو! جو پچھ ہم نے تمارے نبی کریم علی ہے سنا ہے اور جہال تک ہمارا علم ہے اس کے مطابق حضرت حملہ شہید ہی جیں لے

حفرت معمل بن بیار کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ہر مزان (ایرانی لشکر کاسیہ سالار جو مسلمانول ہے فکست کھاکر حضرت عمر کے ہاتھ پر مسلمان ہوممیا تھا)ہے مشورہ فرمایا کہ میں جماد کمال سے شروع کرول ؟ فارس سے یاآذربائی جان سے یااصفہان سے ؟ تو ہرمز نے کماکہ فارس اور آذر بائی جان تو دو پر ہیں اور اصفہان سر ہے اگر تم ایک پر کاٹ دو کے تو د وسراکام دیتار ہے گااور آگر تم سر کاٹ دو گے تو دونوں پر میکار ہو جائیں گے۔اس <u>لیئے</u>آپ سر ے لین اصفهان سے شروع کریں۔ چنانچہ حضرت عمر مسجد میں تشریف لے محے وہاں حضرت نعمان بن مقرن مماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر ان کے پاس جاکر بیٹھ مھے۔ جب انھوں نے اپن نماز بوری کرلی توان ہے حضرت عمر منے فرمایا کہ میں تم کو اپنا عامل بنانا چاہتا ہوں تو حضرت نعمان نے فرمایا کہ مال جمع کرنے والا عامل تو میں بنتا نہیں جاہتا ہوں ،البت جان دینے والا عامل بینے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا جان دینے والا عامل منانا جا ہتا ہول۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان کو اصفهان (لشکر کا امیر بناکر) بھیجا۔ آگے اور حدیث ذکر کی۔ پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت مغیرہ نے حضرت نعمان سے کما اللہ آپ پر رحم فرمائے۔لوگوں پر (دستمن کی طرف سے) تیزی سے (تیر)آرہے ہیں۔اس لیئےآپ (دستمن یر جوابی ) حملہ کر دیں۔ حضرت نعمان نے کمااللہ کی قتم اآپ توبہت سے فضائل ومناقب والے ہیں میں کنی جنگوں میں حضور ﷺ کے ساتھ شریک ہوا ہوں۔(نوآپ کی عادت شریفہ بیہ تھی ) کہ جب دن کے شروع میں لڑائی شروع نہ فرماتے تو پھر لڑائی کومؤخر فرماتے یمال تک کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چل پڑتیں بور مدداتر نے لگتی۔ پھر حضرت نعمان نے فرمایا میں اپنے جھنڈے کو تین مرتبہ ہلاؤل **گ**ا جب پہلی مرتبہ ہلاؤل ، تو ہر آدمی قضائے حاجت سے فارغ ہو کروضو کر لے اور جب دوسری مرتبہ بلاؤں ، تو ہرآدمی اپنے ہتھیار اور تے وغیرہ کو دکیے کر ٹھیک کر لے۔ پھر جب تیسری مرتبہ ہلاؤں تو تم سب حملہ کردینااور کوئی بھی کسی دوسر ہے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ (حتی کہ اگر نعمان بھی قتل ہو جائے تو کوئی اس

<sup>﴾</sup> احرحه ايضا الا مام احمد قال الهيئمي (٣٠ ص ٥٠٠) برجاله رحال الصحيح غير داؤد بن عبدالله الا و دي وهو ثقة وفيه خلاف انتهى احرجه ايضا ابو بعيم بحوه كما في المنتجب (جـ٥ص ١٧٠)

کی طرف متوجہ نہ ہواور اب میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کروں گاتم میں ہے ہر آدمی اس پر ضرور آمین کے۔اس کی میری طرف ہے بوری تاکید ہے۔ پھریہ دعاما نگی اے اللہ آآج نعمان کو شمادت کی موت تصیب فرمااور مسلمانوں کی مدد فرمااور انہیں فنخ نصیب فرما۔ پھر اپنا جھنڈ اپہلی مریتبہ ہلایا۔ تھوڑی ویر کے بعد دوسری مرتبہ ہلایا۔اس کے تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ ہلایا۔ پھر ا بنی زرہ پہنی۔ پھر انہوں نے حملہ کر دیااور سب سے پہلے زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ حضر ت معمل فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس کیائیکن مجھے ان کی تاکید یاد آگئی۔اس لیئے میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہواالبتہ ان کے پاس ایک نشانی رکھ کر جلا گیااور جب ہم (دسٹمن کے )کسی آدی کو قبل کرتے تواس کے ساتھی ہم ہے لڑنا جھوڑ کراے اٹھاکر لے جانے میں لگ جاتے اور و شمن کا سر دار ذوالحا جبین اینے خچر ہے بری طرح کر ااور اس کا پییٹ پھٹ گیااور اللہ تعیالیٰ نے ان کو شکست و رہے وی چھر میں حصرت نعمان کے باس آبا۔ ابھی پچھ جان ان میں باقی تھی اور میرے پاس ایک برتن میں یانی تھا جس سے میں نے ان کے چرے سے مٹی کو و ھویا تو انہوں نے بوج چھاتم کون ہو؟ میں نے کہامعقل بن بیبار ۔ پھر انہوں نے بوج پھامسلمانوں کا کیا ہوا؟ میں نے کمااللہ نے اِن کو فتح نصیب فرمادی۔انہول نے کماالحمد نند (اللہ کا شکر ہے) یہ بات حضرت عمر "کو لکھے کر جھیج دو۔اور پھر ان کی روح پر داز کر گئی۔ ا۔ حضرت جبیر " جنگ نهاوند کا واقعہ تفصیل ہے بیان کرتے ہیں۔اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نعمان نے فرمایا کہ جب ر سول الله ﷺ سفر جہاد میں تشریف لے جاتے اور شروع دن میں لڑائی نہ شروع فرماتے تو پھر جلدی نہ فرماتے (بلحہ انتظار فرماتے) یہاں تک کہ نماز کاوفت ہو جا تااور ہوائیں جلنے لگ ' پڑتیں اور جنگ عمدہ شکل اختیار کر سکتی( تو پھرآپ لڑائی شروع فرماتے) میں اب حضور کی اس عادت شریفیہ کی وجہ ہے لڑائی شروع نہیں کررہا ہوں۔ پھریہ دعاما تکی ،اے اللہ میں تجھ ے اسبات کاسوال کر تا ہول کہ میری آنکھول کوآج ایسی فنج سے ٹھنڈ افر ماجس میں اسلام کی عزت ہو اور کا فرول کی ذلت ہو۔ پھر اس کے بعد مجھے شمادت وے کر اینے یاس بلا لے۔(اوگوں سے مخاطب ہو کر کما) تم سب آمین کمو ،اللہ تم سب بر رحم فرمائے جنانچہ ہم سب إمن كى اورجم سب روردے ل

## صحابہ کرامؓ کااللہ کے راستے میں مرنے اور جان دینے کا شوق

حضرت سلیمان بن بلال فرماتے ہیں کہ جب حضور علی بھیدر کے لئے تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد بن خیشہ اور ان کے والد حضرت خیشہ ووثوں نے حضور کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ چن نچہ حضور کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا توآپ نے فرمایا دوٹوں ہیں سے ایک جائے (چو نکہ رکنے پر کوئی راضی نہیں ہے اس لئے ) دوٹوں قرعہ ڈال لو۔ حضرت خیشہ بن صارت نے اپنے علیہ معدے کمالب ہم دوٹوں ہیں سے ایک کا یمال رہنا تو ضروری ہو گیا ہے اہذا آتم اپنی عور تول کے پاس تھسر جاؤ۔ حضرت سعد نے کماکہ آگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو ہیں (حضور کے ساتھ جانے ہیں ) آپ کو اپنے ہے آگے رکھا۔ ہیں اپنی اس سفر چیز ہوتی تو ہیں (حضور کے ساتھ جانے ہیں ) آپ کو اپنے ہے آگے رکھا۔ ہیں اپنی اس سفر ہیں شمادت کی امید لگائے ہوئے موں چن نچہ دوٹوں نے قرید اندازی کی جس ہیں حضر سسعد کا نام نگل آیا۔ چن نچہ حضر ت سعد حضور کے ساتھ بدر گئے اور عمر و بن عبدو کی آن کو شہد کیا۔ ل

حضرت محمد بن علی بن حسین فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دان متب نے اپنے مقابلہ کے لئے (مسلمانوں کو)لدکارا تو حضرت علی بن ابی طالب ، وید بن عتب کے مقابلہ کے کھڑے ہوئے ہے دونوں نوجوان بر ایر کے جوڑ والے تھے۔ داوی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے جہتے کی کو خین کی طرف الٹا کر بتایا کہ اس طرح حضرت علی نے ولید کو قتل کرکے ذہین پر گراویا۔ پھر کافروں ہیں سے شیبہ بن دبیعہ باہر نکلا اس کے مقابلہ کے لیئے حضرت مزہ کو قتل کر کے ذہین پر گراویا۔ پھر کافروں ہیں سے شیبہ کو قتل کر کے ذہین پر گراویا۔ پھر کافروں حضرت مزہ کے شیبہ کو قتل کر کے ذہین پر گراویا۔ پھر کافروں کی طرف سے عتبہ بن دبیعہ کھڑ اہوا۔ اس کے مقابلہ کے لئے حضرت عبیدہ بن صرف اٹھے وہ وفوں ان دوستوں کی طرف سے عتبہ کو اس دور سے کی طرف کے دہیں کی خار سے جونوں ان دوستوں کی طرح کے دور سے کہایاں کندھا انگ گیا۔ پھر عتبہ نے حضرت عبیدہ کی اس کا بایاں کندھا انگ گیا۔ پھر عتبہ نے خریب آگر حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر تکوار کا وار کیا جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی۔ یہ و کھے کر حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور تھے تھے کو اس عتبہ کی طرف کیا جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی۔ یہ و کھے کر حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور تھا تھے کی خد مت میں چھیر میں لے آئے۔ حضور کے ان کو لٹایا اور حضور کے ان کو لٹایا اور سے حضور کے ان کو لٹایا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور تھا تھے کی خد مت میں چھیر میں لے آئے۔ حضور نے ان کو لٹایا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور تھا تھے کی خد مت میں چھیر میں لے آئے۔ حضور نے ان کو لٹایا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور تھا تھے کی خد مت میں چھیر میں لے آئے۔ حضور نے ان کو لٹایا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور تھا تھے کی خد مت میں چھیر میں لے آئے۔ حضور کے ان کو لٹایا اور حضرت خور کے ان کو لٹایا اور حضرت نے ان کو لٹایا اور حضرت نے ان کو لٹایا اور حضور تھا تھے کو ان میں جس کے ان کو لٹایا اور کھور کے ان کو لٹایا اور حضرت نے ان کو لٹایا اور حضور تھا تھے کو ان میں جس کے ان کو لٹایا اور حضرت نے ان کو لٹایا اور کیا۔

ل احرجه الحاكم وح ٣ص ١٨٩ واحرجه ايصا ان المبارك عن سليمان وموسى بن عقبة عن الرهري كما في الاصابة وج٢ص ٢٥)

ان کاسر اپنی ٹانگ پرر کھالور ان کے چرے سے غبار صاف کرنے لگے۔ حضرت عبیدہ نے کما یار سول اللہ !اللہ کی قتم آگر ابو طالب مجھے اس حال میں دکھے لیتے تو وہ یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کاان سے زیادہ حقد ار ہول (انہول نے حضور کی حمایت میں کماتھا)

ونسلمہ حتی نصرع حولہ وندھل عن ابداء نا والحلائل ترجمہ: "ہم اپنی بیوی پچوں سے غافل ہو کر ان کی حفاظت میں آخر دم تک گئے رہیں کے یمال تک کہ ہم زخمی ہو کران کے اردگر دزمین پر پڑے ہوئے ہول گے "(اور ساتھ ہی یہ عرض کیا) کیا میں شہید نہیں ہول ؟آپ نے فرمایا بے شک تم شہید ہواور میں اس بات میں تمہارا گواہ ہوں۔ پھر حضرت عبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے ان کو وادی صفر اء میں دفن فرمایا اور آپ ان کی قبر میں ازے اور (اس سے پہلے) آپ کسی اور کی قبر میں نہیں اترے

حضرت زہری کتے ہیں کہ عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر تلوار کے دار کیے اور ہر ایک نے اپ مقابل کو سخت زخی کیا۔ یہ دکھے کر حضرت ممزہ اور حضرت علی دونوں عتبہ پر جھپٹے اور اس کو قتل کیا اور دونوں نے اپنے ساتھی حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور ان کو حضور علی کے مقلی ماس میں سے گوداہہ رہا تھا حضور علی کے خدمت میں لے آئے۔ ان کی ٹانگ کٹ چکی تھی ،اس میں سے گوداہہ رہا تھا جب دہ حضرت عبیدہ کو حضور کی خدمت میں لے آئے تو حضرت عبیدہ نے کہایار سول اللہ جب دہ حضرت عبیدہ کے مایار سول اللہ اکیا میں شہید نہیں ہوں ؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں ؟ تم یقیناً شہید ہو۔ حضرت عبیدہ کیا ان سے زیادہ کہا کہ اگر او طالب آئ زندہ ہوتے تو وہ بھین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقد ار ہوں۔

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابناء نا والحلائل؟ غروه أحد كاول

حضرت الن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے غزوہ احد کے دن اپنے بھائی ہے کہا اے میا اے میں دی اپنے بھائی ہے کہا اے میرے میں ایم میری زرہ لے لو۔ان کے بھائی نے کہا ( میں نہیں لینا چاہتا ہوں) جیسے آپ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دونوں نے وہ زرہ چھوڑدی۔ کے

۱ اخرجه ابن عساكر كدافي كر العمال(ح قص ۲۷۲) لا احرجه الحاكم رح ٣٥٥
 ١٨٨) لا اخرجه الطبراني قال الهيثمي(ج ٥٥٠ ٥٩٨)رحاله رجال الصحيح انتهى واحرجه اس ٣٦٥) معدرج٣٥٠ وابو بعيم في الحلية(ح ١٥٠) بحوه

حفرت علی فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن لوگ رسول اللہ علی کے پاس سے
پلے مکے اور الن کو شکست ہو گئی تو میں نے حضور کو مقتولین میں ویکھالیکن آپ مجھے الن میں
نظر نہ آئے تو میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ حضور کھا گئے والے تو ہیں نہیں اور آپ مجھے
مقتولین میں بھی نظر نہیں آرہے ہیں اس لیئے میر اخیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے فعل
سے ناراض ہو کر اپنے نبی کو اٹھالیا ہے۔ اس لیئے اب میرے لیئے سب سے بہتر صورت یہ
ہے کہ میں و خمن سے لڑنے لگ جاؤل یمال تک کہ جال دے دول ۔ چنانچہ میں نے اپنی
تکوارکی میان تو ژدی اور پھر کا فرول پر زور سے حملہ کیا تو کا فر میرے سامنے سے ہٹ گئے تو
کیاو بگھا ہوں کہ حضور الن کے در میان گھرے ہوئے ہیں ۔ ا

قبیلہ ہو عدی بن نجار کے حضرت قاسم بن عبدالر حمٰن بن دافع فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کے بچا حضرت انس بن اللہ علیہ بنا عبید اللہ علی ہوئے ہوئے تھے تو حضرت انس بن نضر نے کما کہ آپ لوگ کیول ہیٹھے ہوئے ہیں۔ انس بن نضر نے کما کہ آپ لوگ کیول ہیٹھے ہوئے ہیں۔ انہول نے کما کہ حضور علی علی ہوئے ہیں۔ انہول نے کما کہ حضور کے بعد تم انہوں نے کما کہ حضور علی شہید ہوگئے ہیں۔ انہول نے کما کہ حضور کے بعد تم ندہ رہ کر کیا کہ و حضور کے جان میں انہوں ہے جم بھی ای پر جان میں دوے دو ہے جان دے دی ہے تم بھی ای پر جان دے دو۔ چنانچہ حضرت انس بن نضر کا فروں کی طرف بڑھے اور لڑنا شروع کر دیا مبالاً فرشہید ہوگئے۔ بل

حضرت عبداللہ بن ممار مخطمی فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت ثابت بن وحداح سامنے ہے آئے۔ اور مسلمان الگ الگ ٹولیوں میں جیر ان و پر بیٹان بیٹھ ہوئے تھے۔ تو یہ بلند آوازے کہنے گئے اے جماعت انصار! میرے باس آؤ، میرے باس آؤ، میں ثابت بن دحداحہ ہوں۔ اگر حضرت محمد مقالیہ شہید ہو گئے ہیں (تو کیابات ہے) اللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں انہیں موت نہیں آئی ہے۔ لہذا تم اپنے وین کو بچانے کے لیئے لاو، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب فرمائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ بچھ انصار کھڑے ہوکران کے باس آگئے۔ جو مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے تھے ان کو لے کر انہوں نے کا فروں پر حملہ کر دیا۔ ہتھیاروں ہے مسلم ان کے ساتھ ہو گئے سے ان کو لے کر انہوں نے کا فروں پر حملہ کر دیا۔ ہتھیاروں ہے مسلم اور مضبوط دستہ ان کے سامنے کھڑ اہو گیا۔ اس و ستہ میں کا فروں کے سر دار خالد بن ولید، عمر و

اً احرحه ابو یعلی واس ابی عاصم والبور قی وسعید س منصور کدافی کر العمال (ے ٥ ص ۲۷ ٤)قال الهیشمی (ح ٦ ص ۲ ۱ ٩)ورواه ابو یعلی وفیه محمد بن مروان العقیلی وثقه ابو داود وابن حباد وضعته ابو رزعمة وغیره وبقیة رحاله رجال الصنحیح انتهی

<sup>🥇</sup> احرحه اس استحاق كدافي البداية(ح ٤ ص ٣٤).

بن العاص، عکر مه بن الی جمل اور ضرار بن خطاب تھے چنانچہ آپ میں خوب زور کی جنگ ہوئی۔ خالد بن ولید نے نیزہ لے کر حضرت ثابت بن د صداحه پر حملہ کیااور ان کو اس زور سے نیزہ مارا کہ آرپار ہو گیا۔ چنانچہ وہ شہید ہو کر گر پڑے اور ان کے ساتھ جتنے انصار تھے وہ سب بھی شہید ہو گئے۔ اور کماجا تاہے کہ اس دن میں لوگ سب ہے آخر میں شہید ہوئے۔ ل

حضرت الونجي فرماتے ہيں كہ جنگ احد كے دن ايك مهاجر صحابی ايك انصاری كے پاس سے گزرے ، وہ انصاری خون میں لت بت تھے۔ اس مهاجری نے ان سے كها كيا تمہيں معلوم ہے كد حضرت محد علی شہيد كر ديئے گئے ہیں ؟ تو انصاری نے كها كہ اگر حضرت محد علی شہيد كرديئے ہيں توہ وہ اللہ كا بیغام بہنچا چكے ہیں (جس كام كے ليئے اللہ نے ان كو بھجا تھ وہ كام انہوں نے پوراكر دیا ہے كہذا تم اپندا تم تم تم تعداد تم تعداد تعدا

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ

ترجمه . "اور محمد (ﷺ)ایک رسول میں "کے

اً احرجه الواقدي كدافي الاستيعاب (ج 1 ص 1 9) الله احرجه البهقي في دلاس اسوة من طريق الن الي بجنج عن ليه كدافي البداية (ج 4 ص ٣٩) العرجه الحاكم (ج٣ص ١ - ٢) رقال لحاكم هذا حديث صحيح الاستادولم يحرجاه وقال الناهني صحيح

کون دیکھ کر بھے بتائے گا کہ حضرت سعد رہیج کا کیا ہو آرضی اللہ عند آھے بچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ اور بھریہ مضمون ہے کہ حضرت سعد نے کما کہ اللہ کے رسول علی کو بتادو کہ جیس ذکر کیا۔ اور جنس مشہید ہو جانے والوں جس پڑا ہوں۔ اور حضور کو میر اسلام کمنا اور الن سے عرض کرنا کہ سعد کہ رہا تھا کہ اللہ تعالی آپ کو ہماری اور ساری امت کی طرف ہے بہترین جزاء عطافر مائے۔ ل

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے جنگ احد کے دن نبی کر بم ہولیے کو چاروں طرف سے گھیر لیااور اس وقت آپ کے ساتھ سات انصاری اور ایک قریش صحافی سخے۔ نوآپ نے فرمایا جو ان کو ہم سے جیجے ہٹائے گاوہ جنت میں میر اسا بھی ہو گا چنانچ ایک انصاری صحافی نے آکر ان کا فرول سے جنگ شروع کی یمال تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ جب مشرکول نے حضور کو بھر گھیر لیا نوآپ نے بھر فرمایا جو ان کو ہم سے جیجے ہٹائے گاوہ جنت میں مشرکول نے حضور کو بھر گھیر لیا نوآپ نے بھر فرمایا جو ان کو ہم سے جیجے ہٹائے گاوہ جنت میں میر اسا تھی ہوگا۔ (اس طرح ایک ایک کرکے) ساتوں انصاری شہید ہو گئے۔ اس پر حضور کے فرمایا ہم نے اپنے (انصاری) ساتھیوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا۔ (یا ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا۔ (یا ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا۔ (یا ہمارے ساتھیوں نے ہم

حضور ﷺ و چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کے ساتھ گیارہ انساری اور حضر ت طلحہ بن عبید الندرہ حضور ﷺ کو چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کے ساتھ گیارہ انساری اور حضر ت طلحہ بن عبید الندرہ گئے۔ حضور پہاڑ پر چڑھے گئے کہ چچھے ہے مشر کین ان تک پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ان کے رہ کئی بات وہر الی حضور نے ان کو وہ ی جواب دیا۔ تو ایک انساری نے کہایار سول اللہ! بیں ہوں ، اور انہوں نے ان کا فرول ان کو وہ ی جواب دیا۔ تو ایک انساری نے کہایار سول اللہ! بین ہوں ، اور انہوں نے ان کا فرول سے جنگ شروع کر دی۔ حضور ﷺ ہم مر تبہ اپناوی فر مان انساری صحابہ ہم گئے۔ حضور ﷺ ہم مر تبہ اپناوی فر مان انسادی صحابی شہید ہو گئے اور کا فر پھر حضور تک پہنچ گئے۔ حضور ﷺ ہم مر تبہ اپناوی فر مان انسادی صحابی شہید ہو گئے اور کا فر پھر حضور تک پہنچ گئے۔ حضور انسان ہول۔ حضور انہیں اروک دیتے۔ پھر کوئی انساری ان کا فروں ہے لڑنے کی اجازت مانگن حضور اے اجازت وے دیے۔ اور دہ اپنے ہم کوئی انساری ان کا فروں ہے لڑنے کی اجازت مانگن حضور اے اجازت وے دیے۔ اور دہ اپنے ہم کوئی انساری ان کا فروں ہے لڑنے کی اجازت مانگن حضور اے اجازت وے دیے۔ اور دہ اپنے سے ہملے والے کی طرح خوب زور ہے لڑتاور شہید ہو جاتا۔ یہاں تک کہ دیتے۔ اور دہ اپنے سے ہملے والے کی طرح خوب زور سے لڑتاور شہید ہو جاتا۔ یہاں تک کہ دیتے۔ اور دہ اپنے سے ہملے والے کی طرح خوب زور سے لڑتاور شہید ہو جاتا۔ یہاں تک کہ دیتے۔ اور دہ اپنے سے ہملے والے کی طرح خوب زور سے لڑتاور شہید ہو جاتا۔ یہاں تک کہ

أ احرجه الحاكم من طويق ابن اسحاق الاعبدالله بن عبدالرحمن بن ابي صعصعه حدثه عن ابيه قال الدهبي موسل اه وقد ذكر في البداية (ح \$ ص ٣٩) رواية ابن اسحاق بتما مها و ذكره مالث في المو طا (ص ١٧٥)عن يحيى بن سعيد بسعياه محتصراً وهكدا احرجه ابن سعدوح٣ ص ٢٣) عن معن عن مالك عن يحيى محتضرا . ﴿ احرجه الامام احمد ورواه مسلم انصا

حضور کے ساتھ صرف حضرت طلحہ باتی رہ گئے تو مشرکین نے ان دونوں کو گھیر لیا۔ حضور نے اس نے فرمایا ان سے مقابع سے لیئے کون تیار ہے ؟ حضر سے طلحہ نے کما میں (حضور نے اس مر تبہ ان کو اجازت دے دی) چنانچہ ان سے پہلے والوں نے سب نے جتنی جنگ کی انہوں نے اکیلے ان سب کے برابر جنگ کی (کڑتے لڑتے) ان کے ہاتھوں کے بورے بہت ذخمی ہو گئے۔ تو انہوں نے کما جن کی حضور نے فرمایا ہو گئے۔ تو انہوں نے کما حس (جیسے اردو میں ایسے موقع پر ہائے کما جاتا ہے) حضور نے فرمایا گرتم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تہیں اوپر اٹھا لیتے اور تمہیں لے کر آسان میں واخل ہو جاتے اور جمیس دکھیں دکھیں دکھی رہے ہوتے۔ پھر حضور تھی پہاڑی پر چڑھ کر اسپنے صحابہ کے پاس پہنچ گئے ہو ہاں جمع تھے۔ ل

حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ جب حضور عظی احد تشریف لے مجے تو حضرت حذیفہ کے والد حضرت بمان جابر اور حضرت ٹاہت بن و قش بن زعوار ءٌ عور توں اور پچوں کے ساتھ قلعہ پر چڑھ گئے۔ یہ دونول حضرات ہوڑھے تھے ان میں ہے ایک نے دوسرے سے کماتیراباب ندرے ہم کی چیز کا نظار کررہے ہیں۔اللہ کی قتم!ہم میں سے ہرایک کی اتنی عمر باتی رہ محق ہے جتنی ایک محدھے کی بیاس۔ (تمام جانوروں میں محدها سب سے تم بیاس ہر داشت کر سکتاہے) یعنی بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے ہم آج یا کل مر جائیں گے۔ کیوں نہ ہم اپنی تکواریں لے کر حضور کے ساتھ (لزائی میں)شریک ہو جائیں چنانچہ یہ دونوں حضر انت مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور مسلمان ان کو پہچانے نہیں تھے۔ حضر ت ثابت بن وقش کو تو مشر کین نے قتل کر دیالور حضر ت او حذیفہ پر مسلمانوں کی تکواریں چلیں اور مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا کیونکہ مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے چنانچہ حضرت حذیفہ نے پکارا یہ میرے والد ہیں یہ میرے والد ہیں (انہیں نہ مارومار نے والے) مسلمانوں نے کہا الله کی قتم! ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے ادریہ حضرات اپنی اس بات میں سیجے تھے۔ اس پر حضرت حذیفہ نے کمااللہ تعالیٰ آب او گول کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔حضور یے حضرت حذیفہ کو ان کے والد کا خون بہا دینا جاہالیکن انہوں نے مسلمانوں کوخون بہامعاف کر دیا۔اس سے حضور کے نزدیک حضرت حذیفہ کامر تبداور بوھ ممیا کل اور ابو نعیم کی روایت میں بیہ مضمون بھی ہے کہ (ان دونوں حضرات، حضرت ابو حذیفہ لور حضرت ثابت نے یہ بھی کماکہ )ہم دونوں جاکر حضور ﷺ کے ساتھ مل جاتے ہیں ہو

۱ یا عبد الیهیقی کدافی البدایة (ح٤ ص ٣٦) ۱ س ۱ حرجه الحاکم (ح٣ ص ٢٠٢) قال
 الحاکم هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یحر حاد انتهی

حضرت ابوہری ﴿ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک جماعت کو حالات معلوم کرنے کے لیئے بھیجااور حضرت عاصم بن ثابت کواس جماعت کا میر بہتایا۔ بید ( ثابت ) حضرت عاصم بن عمر بن خطاب ؓ کے نانا ہیں۔ چنانچہ ریہ حضرات روانہ ہوئے جب ریہ عسفان اور مکہ کے در میان (ہداۃ مقام پر) بہنچ مکئے تو ہذیل کے قبیلہ ہو لحیان سے اس جماعت کالوگوں نے تذكره كيا توبيولحيان تقريباً سوتير اندازوں كولے كران كا پيچيما كرنے كے ليئے جلے۔اور ان کے نشانات ِقدم پر چلتے چلتے اس جگہ پہنچے جمال اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا۔ یہ حضرات یدینہ ہے جو جھوروں کا زاد سنر لے کر جگے تھے این کی محتصلیاں ہو لحیان کو اس جگہ ملیس ( جے د مکھے کر )ہولحیان نے کما۔ یہ تو بیڑ ب(مڈینہ) کی جھوریں ہیں۔ چنانچہ ہولحیان ان کے پیچھے صلَّتے جلتے ان تک پہنچ گئے۔جب حضرت عاصم ادران کے ساتھیوں کواس کا پنۃ چلا تووہ ایک ، بہاڑی پر چڑھ گئے اور بولحیان نے آکران کو چارول طرف سے تھیر لیا۔اور ان سے کما کہ ہم تم ہے پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگرتم ہمارے پاس نیچے اتراؤ کے تو ہم تم میں ہے ایک اوی کو بھی قُلّ نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے کما کہ میں تو کمی کا فر کے عہد میں آنا نہیں جا ہتا ہوں اور مید دعاکی کہ اے اللہ اہماری طرف سے اپنے نبی کو خبر پہنچاد سے اس پر ہو لحیان نے اس جماعت سے جنگ شروع کر دی۔ اور حفرت عاصم کو ان کے سامت سانتیوں میست تیروں سے مشت مہید کردیا اور حضرت ضبیب اور حضرت زید اور ایک اور صحابی زیدہ دو مگئے۔ بولحیان نے ان کو پھر عمد و پیان دیا جس پر یہ تینوں نیچے اتر آئے جب ہولحیان نے ان تینوں پر قابد پالیا تو ان لوگوں نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کو تانت سے باندھ دیا۔ اس براس تیسرے محافی نے کماکہ پہلی بدعمدی ہے اور ان کے ساتھ جانے ہے انکار کر دیا۔ کا فروں نے انہیں ساتھ لے جانے کے لیئے بہت تھینچااور زور لگایالیکن بیرنہ مانے آخر انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اور حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے جاکر مکہ میں چ دیا۔ حارث بن عامر بن نو فل کی اولاد نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ حضرت خبیب نے بی

ا باحرجه ابو نعيم عن محمود نحوه كمافي المتخب (ج ٥ ص ١٦٧)

حارث بن عامر کو جنگ بدر کے دل قل کیا تھا۔یہ کچھ عرصہ ال کے پاس قید میں رہے۔ یمال تک کہ جب ان لوگوں نے حضرت خبیب کو قبل کرنے کا فیصلہ کر ٹیا تو حضرت خیب نے مارث کی ایک بیٹی سے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے اسر امانگا۔اس نے ان کواستر اوے دیا۔وہ کمتی ہیں کہ میری بے خیالی میں میراا یک بیٹا چانا ہواان کے پاس پہنچ میا۔ انہوں نے اے اپنی ران پر بھھالیا۔ میں نے جب اے یوں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بہت عجم الکیٰ کہ ان کے ہاتھ میں اُسترا ہے ( کہیں یہ میرے بیٹے کو قبل نہ کر دیں )وہ میری مجھراہٹ کو بھانپ مکئے۔ تو انہوں نے کما کہ کیا تنہیں یہ ڈرے کہ میں اے قتل کردوں گا۔انشاءاللہ میں یہ کام بالکل نہیں کروں گاوہ کما کرتی تھیں کہ میں نے حضرت خبیب ہے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ انگور کے ایک خوشے میں سے کھار ہے تنصے حالا تکہ اس دن مکہ میں کوئی کھل نہیں تھااور وہ خود لوہے کی زنجیر میں بعد ھے ہوئے تھے (جس کی وجہ ہے وہ کہیں ہے جاکر لا بھی نہیں کیتے تھے )وہ تواللہ تعالیٰ نے ہی ان کو (اپنے غیب ہے)رزق عطا فرمایا تھا چنانچہ ان کو قتل کرنے کے لیئے وہ لوگ ان کو حرم ہے باہر لے جلے۔ انہوں نے کماذرا مجھے چھوڑو، میں دور کعت نماز پڑھ لول۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس واپس آئے اور ان سے کما کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہو تا کہ تم لوگ یہ سمجھو مے کہ میں موت ہے گھبر احمیا ہوں تو میں اور نماز پڑ هتا۔ قتل کے وقت دور کعت پڑھنے کی سنت کی ابتداء سب سے پہلے حضرت ضیب نے کی ۔ پھر انہوں نے بید دعا کی کہ ائد الله ان من سے ایک کو بھی باتی نہ چھوڑ نا۔ پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے :۔

وما ان اہائی حین اقتل مسلماً علیٰ ای شق کان لللہ مصرعی جب مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جارہا ہے تواب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیئے قتل ہو کر کس کروٹ گرون گا۔

و ذلك في ذات الاله وان يشا يبادك على او صال شلو معزع اور ميرايه فق ہونااللہ كى ذات كى وجہ سے ہے اور أكر اللہ چاہے تووہ ميرے جسم كے كئے ہوئے حصول ميں بركت ڈال سكتا ہے۔

پھر عقبہ بن عارث نے کھڑ ہے ہو کر ان کو تمل کر دیا۔ حضرت عاصم نے جنگ بدر کے دن قریش کے ایک بڑے سر دار کو قتل کیا تھا۔ اس لیئے قریش نے پچھ آد میوں کو بھیجا کہ وہ ان کے جسم کا پچھ حصہ کاٹ کر لے آئیں جس سے وہ ان کو پچپان سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شمد کی محصوں کا ایک غول ان کے جسم پر بھیج دیا۔ جنہوں نے ان لوگوں کو قریب نہ آنے ویا۔ چنانچہ وہ

ان کے جسم میں ہے کچھ ند لے جاسکے۔ ا

حصرت عاصم من عمر من قادة فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد قبیلہ عضل اور قبیلہ قاره کی ایک جماعت حضور سے فیلئے کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہایار سول اللہ اہم لوگوں میں اسلام آچکا ہے ،آپ ہمارے ساتھ اپنے بچھ صحابہ بھیجہ دیں جو ہمیں دین کی ہتم سمجھائیں اور ہمیں قرآن بڑھائیں اور اسلام کے احکام ہمیں سکھائیں چنانچہ حضور نے ان کے ساتھ اپنے ساتھوں میں سے چھ آدمی بھی دیے اور راوی نے ان چھ آدمیوں کا تذکرہ بھی کیا۔ چنانچہ سے حضر استاس جماعت کے ساتھ چل پڑے۔ جب بید مقام رجیع پر پہنچ ، یہ قبیلہ بذیل کا ایک حضر استاس جماعت کے ساتھ چل پڑے۔ جب بید مقام رجیع پر پہنچ ، یہ قبیلہ بذیل کا ایک چشہ ہے جو تجاذ کے ایک کنار بر ہم امقام کے شروع میں ہے تواس جماعت نے ان صحابہ بشمہ ہے جو تجاذ کے ایک کنار بر ہم امقام کے شروع میں ہوتا ہیں جماعت نے ان صحابہ و اسلامیان سے اپنی قیام گاہ میں تھمر ہے ہوئے کہ اچانک ان کو ہا تھوں میں تکواریں لیک ہوئے بہت سے آدمیوں نے گھر لیا تو یہ حضر است گھر اگئے۔ حضر است صحابہ نے ان سے کما اللہ کی قسم ابہ کہ ہم تمہیں قبل کرنا نہیں چاہے ہیں ، بلحہ ہم تو تمہارے بدلہ میں مکہ والوں سے بچھ مال لیما چاہے ہیں ، ہم تمہیں قبل کرنا نہیں چاہے جو تہیں و حضر سے ماصم میں ثابت نے فرمایا ہم کی مشرک کا عمد و بیان بھی تبول نہیں کریں گے۔ حضر سے ماصم میں ثابت نے فرمایا ہم کی مشرک کا عمد و بیان بھی تبول نہیں کریں گے۔ دھز سے ماصم میں ثابت نے فرمایا ہم کی مشرک کا عمد و بیان بھی تبول نہیں کریں گے ور حضر سے عاصم میں ثابت نے فرمایا ہم کی مشرک کا عمد و بیان بھی تبول نہیں کریں گے اور حضر سے عاصم میں ثابت نے مندر جو فیل اشعاد پڑھے ۔

ما علتی واما جلد مابل والقوس فیها و تر عنابل میں پیمار شمیں ہول بلتھ میں تو طاقتور تیر انداز ہول اور (میری) کمان میں مضبوط تانت لگاہوائے۔

تزل عن صفحتھا المعابل الموت حق والحياۃ باطل ليے لور چوڑے کھلوالے تيراس کمان کے لوہر سے کھسل جاتے ہیں۔ موت تن ہے اور زندگی باطل بعنی فاتی ہے۔

> و كل ما حم الا له نازل بامر ، والمر ، اليه آئل ان لم اقا تلكم فامي هابل ،

ل احرحه البحاري واحرجه البيهقي(ح٩ص ٩٤٥) عن ابي هريرة ُ بحوه وهكدا احرجه عبدالرزاق عن ابي هريرة ُ كما في الاستيعاب (ح٣ص ١٣٢) وقال احسن اسا بيد حبره في ذلك ما ذكره عبدالرزاق فذكره وابو نعيم في الحلية (ح ١ ص ١٩٢)نجوه

جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کرر کھا ہے وہ آدمی کے ساتھ ہو کر رہے گااور آدمی ای کی طرف لوٹ کر جائے گا۔اگر میں تم لوگول ہے جنگ نہ کروں تو میری مال مجھے گم کر دے (بعنی میں مرجاؤل)

اور حضرت عاصم نے بیا شعار بھی پڑھے ·

ابو سليمان وريش المقعد وصالة مثل الجحيم الموقد

میں ابو سلیمان ہوں اور میرے پاس تیر ساز مقعد کے بنائے ہوئے تیر ہیں اور میرے پاس د کمتی ہوئی آگ کی طرح کمان ہے۔

ادا الواحي افتر شت لم ارعد - ومجا من حلد ثو ر اجر د

ومو من يما على محمد

تیزر فآراد نؤل پر سوار ہو کر جب بہادرآدمی آئیں تو میں کیکی محسوس نہیں کرتا ہول (کیو نکہ بہادر ہول بر ول نہیں ہول) اور میرے پاس ایس ڈھال ہے جو کم بال والے بیل کی کھال سے بنبی ہوئی ہے اور حضر ت محمد عظیم پر جو کچھ آسان ہے نازل ہواہے میں اس پر ایمان لے والا ہول۔ اور یہ شعر بھی بڑھا ۔۔

انو سلیمان و مثلی رامی و کان فومی معشراً کواماً میں او سلیمان ہول اور میرے جیسا بہاور ہی تیر چلاتا ہے اور میری قوم ایک معزز قوم

پھر حفزت عاصم نے ان کا فرول سے لڑائی شروع کردی یمال تک کہ شہید ہو گئے اور
ان کے دونوں ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ جب حفزت عاصم شہید ہو گئے تو قبیلہ بنہ یل نے ان
کاسر کا نماج ہاتا کہ یہ سر سلافہ ہنت سعد بن شمید کے ہاتھ پڑدیں کیو نکہ جب حفزت عاصم
نے سلافہ کے بیخ کو جنگ احد کے دن قبل کیا تھا تو سلافہ نے یہ منت انی تھی کہ اگر اسے
حفزت عاصم کا سر مل گیا تو وہ ان کی کھوپڑی میں شراب ہے گی (جب قبیلہ بنہ مل کے لوگ
ان کا سر کا نئے کے لیئے گئے تو اللہ تعالی نے شمد کی تھیوں کا ایک غول جبی دیا جس نے حضرت
عاصم کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا) اور ان تھیوں نے قبیلہ بنہ مل کے لوگوں کو ان کے
عاصم کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا) اور ان تھیوں نے قبیلہ بنہ مل کے لوگوں کو ان کے
قریب نہ آنے دیا۔ جب یہ تھیاں ان کے اور حضرت عاصم کے در میان حائل ہو گئیں تو ان
کار لئی سے نہیں گئی ہو تھیاں ہو گئیں گا ہو نئیں گی تو پھر ہم آگر ان کا سر
کاٹ لیس گے۔ لیکن اللہ تعالی سے یہ عمد کیا ہوا تھا کہ وہ بھی کمی مشرک کو بنایا کہ ہونے کی
وجہ سے ہاتھ نہیں لگا کمیں گا اور نہ کوئی مشرک ان کو ہاتھ دگا سکے۔ جنانچہ جب حضر سے عرفز

کو پیه خبر نمپنجی که شمد کی تکھیوں نے ان کا فرول کو قریب نہ آنے دیا تووہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ایسے ہی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عاصم نے تواپی زندگی کے لیئے بیہ نذر مانی تھی کہ انہیں کوئی مشرک ہاتھ نہ لگا سکے اور نہ وہ کسی مشرک کو ہاتھ لگائیں مے لیکن جیسے وہ زندگی میں مشر کول سے پچ رہے ایسے ہی ان کی و فات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مشر کول ہے حفاظت فرمائی۔اور حضرت ضبیب، حضرت زیدین و ثنہ اور حضرت عبدالله بن طارق مرم پڑ گئے اور زندہ ہور ہے کو ترجیح دی اور خود کوان کا فروں کے ہاتھوں میں دے دیا بعنی ان کے حوالے کر دیا۔ ان او گول نے ان تینوں کو قیدی سالیا۔ پھروہ انہیں مکہ جاکر بیخے کے لیئے لے کر چلے گئے۔ یمال تک کہ جب یہ لوگ مقام ظہران پر پہنچ تو حضرت عبدالله بن طارق نے آبنا ہاتھ سمی طرح رس سے نکال لیا اور پھر انہوں نے اپنی تلوار مکرلی۔ اور وہ کا فران سے چیچے ہٹ گئے اور ان کو پھر مارنے لگے۔ یمال تک کہ ان کو (پھر مار مار کر) شہید کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر ظہر ان میں ہے۔اور وہ کا فر حضر ت خبیب اور حضر ت زید کو لے کر مکہ آئے۔اور قبیلہ بنریل کے دوآدمی مکہ میں قید تھے۔ان کافروں نے ان دونوں حضرات کواپنے دوقید یوں کے بدلے میں قریش کے ہاتھ چے دیا۔ حضرت خیب کو جمیر بن ابی الماب تمیمی نے خریدااور حضرت زیدین د ثنه کو صفوان بن امیه نے اس لیے خریدا تاکہ انہیں ا پناپ كيد كے ميں مل كر كے ينانچه صفوان نے نسطاس نامى اب غلام كے ساتھ ان كو تتعيم بھيحااور قل كرنے كے ليئے ان كو حرم كمہ ہے باہر نكالا۔ قريش كا ايك مجمع جمع ہو كيا جن میں ابو سفیان نے کمااے زید ! میں تہیں اللہ کی قتم دے کر یو چھتا ہوں کیاتم کو یہ بہند ہے کہ محد ( ﷺ )اس وقت ہارے پاس ہول اور ہم تمہاری جگہ ان کی گرون مارویں اور تم ا پے اہل وعیال میں رہو؟ تو حضرت زید نے جواب میں کما کہ اللہ کی قتم مجھے تو یہ بھی پسند شیں ہے کہ محمد ﷺ اس وفت جمال ہیں وہاں ہی ان کوایک کا نٹا چھے اور اس تکلیف کے بدلہ میں میں اپنے اہل وعیال میں ہیٹھا ہوا ہوں۔ او سفیان نے کما کہ میں نے کمی کو کسی ہے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد علی کے صحابہ کو محمہ ہے چار حضرت زید کو نسطاس نے تعمِّل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں مجھے حضرت عبدالله بن الی بچے نے یہ بتایا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ جیر بن ابی اہاب کی باندی ماریہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں نے بیان کیا کہ حضرت خبیب کو میرے پاس میرے گھر ہیں قید کیا گیا تھا ایک دن میں نے ان کو جھانک کر دیکھا توان کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگور کا ایک خوشہ تھاجس ہے وہ کھار ہے تھے اور جہال تک میری معلومات کا تعلق ہے اس وقت روئے

زمین پر کھانے کے قابل انگور کمیں نہیں تھا۔

لن اسحال بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاصم من عمر من قادہ اور حضرت عبداللہ من الی کیے کہا کہ حضرت ماریہ نے ہیںان کیا کہ جب حضرت خبیب کے قبل ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھے ہے کہا کہ جھے ایک استرادے دو تاکہ میں صفائی کرکے قبل کے لیئے تیار ہو جاؤں۔ میں نے قبیلہ کے ایک لڑکے کو استرادیا اور اس سے کہا کہ اس مکان میں جا کریہ استراس آدمی کو دے آؤ۔ حضرت ماریہ کہتی ہیں کہ جو نمی وہ لڑکا استرالے کران کی طرف چلا تو ہیں نے کہا میں نے دیا کیا ؟ اللہ کی قتم اس آدمی نے قوایب خون کا بدلہ پالیا، یہ اس لڑکے کو قبل کر دے گا اور اس طرح اپنے خون کا بدلہ لے لے گا اور یوں آدمی کے بدلے آدمی قبل ہوگا۔ جب لڑکے نے ان کو وہ استرادیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے استرالیا۔ اور پھر اس کر کے جب لڑکے میں کہ جب لڑکے میں محبور میں جم کی اس ایک ہو جانے کو جانے تو اسے یہ خطرہ نہ گزرا کہ میں خمیس دھو کہ سے قبل کر دوں گا۔ پھر اس لڑکے کو جانے تو اسے میہ خطرہ نہ گزرا کہ میں خمیس دھو کہ سے قبل کر دوں گا۔ پھر اس لڑکے کو جانے دیا۔ بنان ہشام کہتے ہیں کہ یہ کہاجا تا ہے کہ یہ لڑکا حضر ت ماریہ کا پناپینا تھا۔

حفرت عاصم فرماتے ہیں پھروہ کافر حفرت خیب کولے کر (حرم ہے )باہر آئے اور
ان کولے کر سولی دینے کے لیئے مقام سیحم بینچ۔ تو حفرت خیب نے ان کافروں ہے کہا اُلا میں مناسب سیمجھ تو جھے دور کھت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ انہوں نے کہا۔ او نماز پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے نمایت عمدہ طریقے سے دور کھت نماز کمل طور سے اوا کی۔ پھر ان کافروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا غور سے سنو االلہ کی قتم ااگر جھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سیمجھ کے کہ بیں موت کے وُر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو بیں اور نماز پڑھتا۔ اور قبل سیمجھ کے کہ بیں موت کے وُر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو بیں اور نماز پڑھتا۔ اور قبل کے وقت دور کھت نماز پڑھنے کی سنت کو حفرت خیب نے مسلمانوں کے لیئے سب سے پہلے شروع کیا پھر کافرول نے ان کو سولی کے تختہ پر لاکا دیا۔ جب انہوں نے ان کو اچھی طرح باندھ دیا۔ تو انہوں نے فرمایا اے اللہ اہم نے تیرے رسول کا پیغام پنچا دیا ہے اور ہمارے باندھ دیا۔ تو انہوں نے فرمایا ان کو ایک ایک کر دیا۔ پھر انہوں نے بید دعا کی ساتھ جو پچھ کیا جارہا ہے اس کی ساری خبر کل اپنے دسول کو کر دینا۔ پھر انہوں نے بید دعا کی سے ایک سے ایک کو بھی باتی نہ چھوڑنا وران کو قرال کو قبل کر دیا۔ حضر سے معاویہ بین افی سفیان فرمایا کرتے تھے کہ بیں بھی اس دن اسپنے والد ابو سفیان کے ساتھ دیم کی کافروں کی ہمر ابی بیس وہاں موجود تھی کہ بین خوالد کو دیکھا کہ دو حضر سے خیب کی بد دعا کے ڈر سے جھے ذیمن پر لٹار ہے تھے کہ بیں بھی اس دن اسپنے والد ابو دیکھا کہ دو حضر سے خیب کی بد دعا کے ڈر سے جھے ذیمن پر لٹار ہے نہوں کی کہ ان دیا ہوں ہی ہود اس کے خلاف بد دعا ہوں ہی ہودہ اپنے پہلو

پرلیٹ جائے تو وہد و عااسے نہیں گئی بلتہ اس سے پھسل جاتی ہے۔ مغازی موئی نی عقبہ میں یہ مضمون ہے کہ حضرت خیب اور حضرت ذید من دفتہ دونوں ایک دن شہید کئے گئے اور جس ون یہ حضور علی ایک دن شہید کئے گئے اس دن ساگیا کہ حضور علی فرار ہے تھے وعلی کماالسلام یا وعلیک السلام۔ خیب کو قریش نے قبل کر دیا اور آپ نے یہ بتایا کہ جب کا فروں نے حضرت خیب کو سولی پر چڑھا دیا تو ان کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیئے کا فروں نے ان کو تیر مارے۔ لیکن اس سے ان کا ایمان اور تسلیم اور بردھا۔ حضرت عروہ اور حضرت موکی من عقبہ فرماتے ہیں کہ جب کا فرحضرت خیب کو سولی پر چڑھا نے گئے توا نہوں نے بلند آواز سے ان کو قتم دے کر بوچھا کیا تم یہ بیند کرتے ہوکہ (حضرت کی محل اللہ کی قتم ایمی جگہ ہوں (اور ان کو سولی دے بوچھا کیا تم یہ بیند نہیں ہے کہ دی ہوں اس پر وہ لوگ ہنے گئے۔ این اسی اس میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کا نتا بھی چھے۔ اس پر وہ لوگ ہنے گئے۔ این اسی تی میں اس کو حضرت ذید بن دفتہ کے قصہ میں ذکر کیا ہے فائلہ اعلم۔ ل

طبرانی نے دھزت عروہ تن نیر کی لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جو
مشر کیین جنگ بدر کے دن قبل کئے گئے تھے ان کی اولاد نے حضرت خبیب کو قبل کیا۔ جب
مشر کول نے ان کو سولی چڑھا کر (مارنے کے لیے )ان پر ہتھیار تان لیئے تو بلند آواز سے
حضرت خبیب کو قسم دے کر پوچھنے گئے۔ کیا تم یہ پہند کرتے ہو کہ۔ (حضرت) محمد (علیہ اللہ )
تمہاری جگہ ہوں ؟انہوں نے قرمایا نہیں عظیم اللہ کی قسم! مجھے تو یہ بھی پہند نہیں ہے کہ
میرے بدلے میں ان کے پاوس میں ایک کا ٹاچھے۔ اس پر وہ کا فر ہنس پڑے۔ جب مشرک
حضرت خبیب کو سولی پر لئکانے گئے تو انہوں نے یہ اشعار بڑھے :

لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعو اکل مجمع میرےار دگر د کافرول کے گروہ جمع ہیں اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی جمع کیا ہواہے اور ادھرادھر کے سب لوگ پوری طرح جمع ہیں۔

وقد جمعو اابنآ ، هم ونسآء هم وقربت من جذع طویل ممنع اور انہوں نے اپنے ہوی پچوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور مجھے (سولی پر لٹکا نے کے لیئے)ایک ہلے اور مضبوط جھور کے تنے کے قریب کردیا گیا ہے۔

الی الله اشکو عربتی ثم کربتی و ما ارصد الا حزاب لی عند مصرع میں و ما ارصد الا حزاب لی عند مصرع میں وطن سے دوری کی اور اینے رنج و غم کی اور اان چیزول کی اللہ بی سے شکایت کر تا

ل احرحه ابن اسحاق كدافي البداية (ح٤ ص ٦٣)

ہوں،جوان گروہوں نے میرے قتل ہونے کی جگہ پر میرے لیئے تیار کرر تھی ہیں۔

فذاا لعوش صونی علی ما یوا دہی۔ فقد بضعو المحمی وقد ہان مطمع اے عرش والے ایہ کافر مجھے قبل کرنا چاہتے ہیں اس پر مجھے صبر عطافرما۔ان لوگوں نے میر اگوشت کاٹ ڈالا ہے اور میری امید ختم ہوگئی ہے۔

و ذلك فی ذات الا له واں یشا۔ یبار ك علیٰ او صال شلو معزع اوریہ سب کچھ اللّہ کی ذات کی وجہ ہے (میرے ساتھ) ہور ہاہے لوراگر اللّہ چاہے تووہ میرے جسم کے کثے ہوئے حصول میں برکت ڈال سكتا ہے۔

لعمری ما احفل اذا من مسلماً علی ای حال کاں لله مضجعی میری عمر کی قتم اجب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مررہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس حالت میں میں اللہ کے لیئے جان دے رہا ہوں اللہ اور این اسحاق نے ان اشعار کوذکر کیا ہے اور پہلے شعر کے بعدیہ شعر بھی ذکر کیا ہے۔

و کلھم مبدی العداوۃ جاھد علی لائی فی وٹاق بمضیع اور بیہ سب وشمنی ظاہر کر رہے ہیں اور میرے خلاف پوری طرح کو شش کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں بیرو یوں میں ہلاکت کی جگہ میں ہوں اور پانچویں شعر کے بعد ائن اسحاق نے بیاشعار بھی ذکر کئے ہیں۔

وقد حیر ونی الکفر و الموت دونه وقد هملت عینای من غیر محرع ان لوگوں نے مجھے موت اور کفر کے در میان اختیار دیا عالا نکہ موت اس سے بہتر ہے۔ میری دونوں آنکھول ہے آنسو بہدرہے ہیں لیکن سے کسی تجھرہٹ کی وجہ سے نہیں بہہ رہے ہیں۔

ومابی حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جمعم نار ملفع مجھے موت کا کوئی ڈر نمیں ہے کیونکہ میں نے مرنا توضرور ہے مجھے تولیٹ مارنے وال آگ کی لیٹ کاڈر ہے۔

فوالله ما ارجو اا ذامت مسلماً على اى جنب كان فى الله مضجعى الله كى فتم إجب من مسلمان ہونے كى حالت ميں مررباہوں تواس بات كا مجھ كوئى ڈر نسيں ہے كہ مجھے اللہ كے ليئے كس پہلوپرليٹنا ہوگا۔

فلست بمبد للعد وتخشعاً ولا جزعاً اني الله مرجعي

میں دشمن کے سامنے عاجزی تور گھبر اہث ظاہر کرنے والا نمیں ہوں کیونکہ مجھے تواللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ ک

#### بير معونه كادن

حضرت مغيروين عبدالر حمن لور حضرت عبدالله بن ابل بحرين محمرين عمروين حزم وغيره و میر حضرات اہل علم فرماتتے ہیں کہ نیز وبازی کا ماہر ہو بر اء عامر بن مالک بن جعفر مدینہ حضور میں ہے ۔ علاقے کی خدمت میں آیا۔ حضور کے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت وی۔ تووہ اسلام لایالور نہ اسلام ہے دوری کو ظاہر کیا۔اور اس نے کمااے محمد ااگر آب این چند صحابہ نجد والوں کے پاس بھیج دیں۔ لوروہ ان کوآپ کے دین کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنے محابہ کے بارے میں بجد والوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ اوبراء نے کہا میں ان لوگول کو پناہ ڈیتا ہوں آپ انہیں جیج دیں تاکہ وہ لوگول کوآپ کے دین کی دعوت دیں۔ چنانچہ حضور نے ہو ساعدہ کے منذرین عمر و کو جن کا لقب المعن كيموت تھا(اس كاتر جمد ہے موت كى طرف جلدى ہے ليكے والا)ا ہے محالة ميں ے ستر بہترین مسلمانول کے ساتھ بھیجا۔ جن میں حضرت حادث بن صمہ میو عدی بن نجار کے حضرت حرام بن ملحان ، حضرت عروہ بن اساء بن صلت سلمی ، حضرت نا فع بن بدیل ین در قاء خزاعی، حضرت او بحر کے غلام حضرت عامر بن فہیر وٌ اور دیگر بہت ہے بہترین مسلمان تھے۔ یہ حضرات مدینہ سے چل کرمیر معونہ پنچے۔ بیہ کنوال ہو عامر کی زمین لور ہو سلیم کے پیھر ملیے میدان کے در میان ہے۔ان حضرات نے جب یہال پڑاؤ ڈال لیا تو حفزت حرام عامر کے پاس مینچے تواس نے خط کی طرف دیکھاہی نہیں بلحہ حفزت حرام پر حملہ کرکے انہیں شہید کر دیا۔ پھر اس نے حضرات صحابہ کے خلاف ء عامر قبیلہ ہے مدد مانگی۔ کیکن اس کی بارت مائے سے موعامر نے انکار کر دیا اور بید کمہ دیا کہ ابوبر اء ان مسلمانوں کو پناہ دے چکاہے۔ہم اس کے معاہدہ کو توڑنا نہیں جاہتے ہیں۔ پھر عامر نے ہو سلیم کے تبائل عصیہ اور رغل اور ذکوان ہے ان حضرات کے خلاف مدد مانگی۔انہوں نے اس کی بات مان فی۔ چنانچہ یہ تمام قبائل اکتھے ہو کرآئے اور جمال مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھاوہال آکر سب طرف ہے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ جب مسلمانوں نے ان قبائل کو دیکھا توانہوں نے اپنی تکواریں نکال لیں اور ان کا فرول ہے لڑنا شروع کر دیا۔ یمال تک کہ سب کے سب ہی شہید ہو گئے۔اللہ ان حضرات پر رحم فرمائے۔ بس ہو دینارین نجار کے حضرت کعب بن زید ہی

زندہ ہے۔ ابھی ان میں جان باتی تھی کہ کا فر انہیں چھوڑ کر چلے مجئے انہیں مقتولین کے ور میان سے افھاکر لایا گیا۔اس کے بعد ریہ زندہ رہے اور جنگ خندق کے دن ریہ شہید ہوئے اور حضرت عمرو بن امیہ ضمری اور قبیلہ ہو عمرو بن عوف کے ایک انصاری سحالی ہے دو حضرات مسلمانوں کے جانور لے کر چرانے مٹنے ہوئے تھے۔انہیں مسلمانوں کے شہید ہونے کا پہتہ اس طرح جلا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھاوہاں مر دار خور ہر ندے ازرے ہیں اور آسان میں چکر نگارے ہیں۔ توان حضر ات نے کہاا مقد کی قتم!ان یر ندول کے بول آسان میں چکر لگانے میں ضرور کوئی بات ہے۔وہ دونول حضر ات دیکھنے کے لَيْحَ آئے۔ آگر دیکھا توسارے مسلمان خون میں لت بت تھے اور جن گھوڑے سوارول نے ان مسلمانوں کو مثل کیا تھادہ دہاں کھڑے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر انصاری صحافی نے حضر ت عمر و بن امیہ ہے کما تمہارا کیا خیال ہے ؟ حضرت عمرو نے کہا میر اخیال یہ ہے کہ ہم جاکر حضور عَنَا الله كواس واقعه كى خبر كريس-انصارى نے كهاكه ميں تو جان بچانے كے ليئے اس جگه كو چھوڑ کر خبیں جانا چاہتا ہوں۔ جہال حضرت منذرین عمر و (جیسے آدمی) کو شہید کر دیا گیا ہو۔ اور میں یه نهیں جا ہتا کہ میں زندہ رہول اور لو **گو**ل کو ان کی شہاد ت کی خبر سنا تار ہوں۔ چنانچہ انہول نے ان کا فروں سے جنگ شروع کر دی اور آخر شہید ہو گئے۔ ان کا فروں نے حضرت عمر دین امیہ کو قیدی بیالیا۔ جب انہوں نے کا فروں کو بتایا کہ وہ قبیلہ مصر کے ہیں توعامر بن طفیل نے ان کو چھوڑ دیااوران کی پیشانی کے بال کاٹ دیتے اور عامر کی مال کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا تھا تواس نے اپن مال کی طرف ہے ان کوآز او کر دیا۔ ا

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علی نے حضرت ام سلیم کے بھائی مطرت حرام کوستر سواروں کی جماعت کے ساتھ بھیجا(اس علاقہ کے) مشرکوں کے سر دار عامر بن طفیل نے حضور کو تین باتوں ہیں سے ایک بات اختیار کرنے کا موقع دیا تھااوراس نے کما کہ یا تو دیسات والے آئے ہو جائیں اور شہروں والے میرے یا پھر آپ کے بعد جھے آپ کا خلیفہ منایا جائے یا پھر میں خلفان کے ہزاروں آدمی لے کرآپ سے جنگ کروں گا۔ عامر ام فلال ایک عورت کے گھر میں تھاوہ وہاں طاعون میں جتلا ہو گیا۔اس نے کما جھے تو طاعون کا ایسا پھوڑا ذکلا ہے جیسے اونٹ کے لکا ہے۔آل فلال کی عورت کے گھر میں (سفر کی حالت میں پھوڑا ذکلا ہے جیسے اونٹ کے گھر میں ہے کی و بیسی کی موت کو اپنی شان کی خلاف سیجھتے ہوئے ایک معمولی عورت کے گھر میں (سفر کی حالت میں ایک معمولی عورت کے گھر میں (سفر کی حالت میں ایک معمولی عورت کے گھر میں اس کے گھر میں ہے کی و بیسی کی موت کو اپنی شان کی خلاف سیجھتے ہوئے

لُ احرحه ابن اسحاق كدافي البداية (ح؟ ص ٧٣)واحرحه الطنواني ايضا من طريق ابن اسحاق قال الهيثمي (ح٢ص ٩٢٩)ورخاله ثقات الي ابن استحاق انتهي.

کہا) میر اٹھوڑا لاؤ۔ اس پر سوار ہو کر چلا اور گھوڑے کی پشت پر ہی اس کی موت ہوئی۔
حضر ہام سلیم کے ہمائی حضر ہ حرام اور ایک اور انگڑے صحافی اور ہو فلال کے ایک آو می سے
تیوں حضر ات چلے۔ حضر ہ حرام نے دونوں ساتھیوں ہے کہا کہ میں ان اوگوں کے پاس
جاتا ہوں تم دونوں ذرا قریب رہنا اگر ان اوگوں نے جھے امن دے دیا تو تم قریب ہی ہو گے
اور اگر انہوں نے جھے قتل کر دیا تو اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا۔ چنا نچہ وہاں جاکر حضر ہ
حرام نے ان اوگوں ہے کہا کہ کیا تم لوگ جھے امن دیتے ہو تاکہ میں رسول اللہ علی کا پیغام
ہوئیا سکوں یہ ان اوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ جھے امن دیتے ہو تاکہ میں رسول اللہ علی ہی جس نے
ہوئیا۔ یہ دیکھ کر دھڑ ہ جا سات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے
ہوگیا۔ یہ دیکھ کر حضر ہ حرام کے دونوں ساتھی مسلمانوں سے جالے اور لنگڑے صحابی نیزہ مارا جو کہ پار ہوگیا اس پر حضر ہو کے اور وہ لنگڑے صحابی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑ ھے ہو کے
علاوہ باتی تمام ساتھی شہید کرد کے گئے اور وہ لنگڑے صحابی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑ ھے ہو کے
شے۔ ان شہید ہونے والوں کے بارے میں ہمارے سامنے یہ آیہ تازل ہوئی جو بعد میں
منسوح کردی گئی ۔۔

#### اما لقد لقينا ربنا فرضى عنا وارضا نا

ترجمہ: "بے شک ہم اپندر بسے جاملے وہ ہم سے داخی ہوااور اس نے ہمیں راضی کیا۔ "چنانچہ نی کریم علیف نے تمیں دن رعل اور ذکوان اور ہو نحیان اور عصبہ قبیلوں کے خلاف بد دعا فرمائی۔ یہ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمائی کیا۔ خاری میں کے دھزت انس فرماتے ہیں کہ جب ان کے مامول حضر ت حرام من ملحان کو ہر معونہ کے دن نیزہ مارا گیا تو وہ اپنا خون لے کر اپنے منہ اور سر پر ڈالنے لگے پھر فرمایارب کعبہ کی منہ اور سر پر ڈالنے لگے پھر فرمایارب کعبہ کی منہ ایمن کا میاب ہو گیا اور واقد کی نے بیان کیا ہے کہ جس آدمی نے حضرت حرام کو نیزہ ماراتھا وہ جبار من سلمی کلائی ہیں۔ جب جبار نے پوچھا کہ (حضرت حرام تو قتل ہورہ ہیں اور کہ دے ہیں کہ کیا میاب ہو گیا۔ اس جملہ کا کیا مطلب ہے ؟ او گوں نے بتایا کہ یہ جنت ملنے کہ کا کمایائی ہے۔ پھر جبار نے کماائلہ کی قتم ! حضرت حرام نے پچ فرمایا اور یہ جباراتی وجہ سے کی کامیائی ہو گئے۔ تے

### غزوه موية كادن

حضرت عروہ بن نیر "فرماتے ہیں کہ حضور علیہ نے جمرت کے اٹھویں سال جمادی
الاولی میں ایک نظر مویۃ بھیجااور حضرت زید بن حارثہ کوان کا امیر بنایا اور فرمایا اگر حضرت زید
ضہید ہوجا کی نقر مویۃ بھیجااور حضرت جعفر بن الی طالب امیر ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہوجا کیں تو پھر
اوگوں کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ "ہوں گے ۔ لوگ سامان سفر لے کر نکلنے کے لیئے
تیار ہوگئے ۔ اس نظر کی تعداد تین بڑار تھی ۔ جب یہ لوگ (مدینہ ہونے گئے ۔ تو
اید ہوئے ۔ اس نظر کی تعداد تین بڑار تھی ۔ جب یہ لوگ (مدینہ ہونے گئے ۔ تو
امدینہ کے )لوگوں نے حضور کے مقرر کر دہ امیر ون کور خصت کیا اور انہیں الوداعی سلام
کیا ۔ اس الوداعی ملا قات پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رو پڑے تولوگوں نے کماآپ کیول رو
دے ہیں ، اے ائن رواحہ ؟ انہوں نے کما غور سے سنو! اللہ کی قتم انہ تو میرے ول میں دنیا
کی محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤبائے میں نے حضور کو قرآن کی اس آیت کو پڑ ھے
ہوئے سناجس میں دوزخ کی آگ کا تذکرہ ہے

َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ اللَّهُ مَا كُنَ عَلَى رَبِّكَ حَتَماً مَّقُطِيًّا ۗ وَإِنْ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَماً مَّقُطِيًّا ۗ

ترجمہ: ''اور کوئی نہیں تم میں جونہ پنچے گااس پڑ ، ہو چکایہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر۔''اب مجھے معلوم نہیں کہ اس آگ پر بہنچنے کے بعد واپسی کس طرح ہو گی۔اس پر مسلمانول نے کہ اللہ تمہارے ساتھ رہے اور تم سے تکلیفوں اور پر بیٹانیوں کو دور رکھے اور تمہیں صحیح سالم ہمارے پاس واپس لائے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ اشعار پڑھے۔

لکننی اسال الوحمل معفو ہ وضو بہ ذات فوغ تقذف الزبدا لیکن میں تورحمال (بعنی اللہ) ہے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تکوار کا ایسا چوڑ اوار چاہتا ہوں جس ہے خوب جھاگ دار خون نکلے۔

او طعنۂ بیدی حوان مجھزۂ بعد بعد بعد الاحشاء والکبدا باکسی بیاسے دشمن کے ہاتھوں بر چھے کاایسادار ہوجو میر اکام تمام کر دےاور جوآنتوں اور جگرمیں یار ہوجائے۔

تحتی یقال اذا مرواعلی جدنی ارشده اللهٔ من غاز وقد رشدا تاکه جب لوگ میری قبر پر گزریں تو بیہ کمیں که الله اس غازی کو مدایت دے اور بیہ تو مدایت والا تھا۔ پھر جب لوگ نگلنے کے لیئے تیار ہو مھئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو ئے اور حضور کوالو داع کما۔ پھریہ اشعار پڑھے۔

فثبت الله مآ ا قاك مں حسن تنبیت موسیٰ و نصر أ كالدى نصروا الله تعالیٰ نے جتنی بھلا ئيال آپ كو دے رکھی جیں ان سب كو الله تعالیٰ ایسے باقی رکھے جیسے اللہ نے حضرت موکیٰ علیہ انسلام كو ثابت قدم رکھا تھااور آپ كی ایسی مدد كرے جیسی اللہ نے ان كی كی تھی۔

ات الوسول فمن يحرم بوافلہ والوجه منه فقد اردی به القدر آپ رسول ہیں جوآپ کے عطایااور توجہ خاص سے محروم رہ گیا توواقعی اس کی تقدیر کھوٹی ہے۔

پھرسارالشکرروانہ ہو گیااور حضور بھی ان کور خصت فرمانے کے لیئے (مدینہ ہے) باہر تشریف لائے۔ چنانچہ آپ جب لشکر کور خصت فرما کر واپس ٹوٹے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بیہ شعر پڑھا۔

ای کی تلاش میں نکلے ہو۔ ہم لوگول ہے جنگ ، تعداد اور طاقت اور کثرت کی بنیاد ہر نہیں كرتے ہيں بلحہ ہم تولوگوں ہے جنگ۔اس دين كى جياد پر كرتے ہيں جس كے ذريعہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔لہذا چلو ،دو کا میاہوں میں ہے ایک کامیابی تو ضرور لیے گی یا تو وسمن پر غلبہ یااللہ کے راستہ کی شمادت۔اس پر لوگوں نے کمااللہ کی قسم النن رواحہ نے بالکل ٹھیک کما ہے۔ چنانچہ لوگ وہال ہے آ مے بڑھے تو جب بلقاء علاقہ کی سر حدیرِ پہنیے تو ہر قل کے رومی اور عربی کشکر بلقاء کی مشارف نامی بستسی میں مسلمانوں کو ملے پھر دستمن قریب آگیا اور مسلمان مونة نامی بستی میں اکتھے ہو گئے اور وہاں جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے دستمن سے لڑنے کے لیئے اپنے لشکر کوئر تیب دی اور مسلمانوں کے لشکر کے میمند پر ہو عذرہ کے قطبہ ین قنادهٔ گوادر میسرهٔ پر عبایه بن مالک انصاری صحالی کوامیر مقرر کیا۔ پھر دونُوں فوجوں کا مقابلہ ہوااور بڑے زور کی جنگ ہوئی۔ حضرت زید بن حارثۂ حضور عظی والے جھنڈے کو لے کر بمادری سے لڑتے رہے۔ آخر دستمن کے نیزول سے زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفرٌ نے اس جھنڈے کو لے لیااور دسٹمن سے لڑتے رہے۔ یمال تک کہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی حضرت جعفر ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤل کاٹ ڈالے کے طبرانی میں اس جیسی صدیث حضرت عروہ بن زبیر ؓ ہے مروی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت جعفر ؓ نے جھنڈے کو لے لیالور جب گھسان کی لڑائی ہوئی تووہ اپنے سرخ گھوڑے ہے بینچے انزے اور اس کے یاؤں کاٹ دیئے اور دسٹمن سے لڑتے رہے بہال کیک کہ شہید ہو گئے اور حضرت جعفر پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے جنگ میں گھوڑے کے یادی

حضرت زیدین ارقم فرماتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو چکے تھے اور میں یتیم تھااور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی پرورش میں تھا۔وہ سواری پراپنے پیچھے بٹھا کراپے اس سفر میں مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے۔اللہ کی قشم !ایک رات وہ چل رہے تھے کہ میں نے ان کو بیہ اشعار پڑھتے ہوئے سا۔

ادا ۱ دنیتنی و حملت رحلی حسیرة اربع بعد الحساء (اے میری لونٹنی)جب تو مجھے قریب کروے گی اور مقام حساکے بعد چار دان کی

أ احرحه ابن اسحاق كدافي البداية (ح ٤ ص ٢٤١)

<sup>﴾</sup> قال الهيثمي (ح ٦ ص ١٥٧) رواه الطبراني ورحاله ثفات الي عروة انتهي واحرحه ابو نعيم في الحلية (ح ١ ص ١٩٨)عن عروة ُمحنصراً

مسافت تک تومیرے کبادے کواٹھاکر لے جائے گی۔

فنانك انعم و علاك ذم ولا ادجع الى اهلى ورانى تو پير تو نفتول پرآرام سے رہنالور تيرى ندمت نه ہواكر كي (كيونكه ميں تووہاں جاكر وشمنول سے لڑائى ميں شهيد ہو جادك كاس ليے سفر ميں تجھے لے جانے كى مجھے ضرورت نه رہے گى )اور خداكرے كه ميں پيجھےا ہے گھر والول كے پاس نہ جادك ۔

و جاء المسلمون و غادروں بارض الشام مستبھی النواء اور وہال ہے مسلمان واپس آجا کمیں گے اور مجھے سر زمین شام میں وہال چھوڑ آ کمیں گے جمال میرا آخری قیام ہوگا۔

وردك كل ذى نسب قويس الى الرحمن منقطع الاحاء اور (ميرے شهيد ہو جانے كے بعد ) تجھے ميرے وہ رشتہ وار واپس لے جائيں گے جو رحمان كے تو قريب ہول كے ليكن مجھ ہے ان كا بھائى چارہ (ميرے مرنے كى وجہ سے ختم) ہو چكا ہوگا۔

ھنالك لا اہالى طلع بعل ولا محل اسا فلھا دواء اور اس وقت مجھےنہ توخود رودر خت كے كچل كى پرواہ رہے گى اور نہ پانى سے سير اب ہونے والى كجھوروں كے كچيل كى پرواہ رہے گی۔

حضرت زیدین ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے یہ اشعار سے (جن میں تمنائے شمادت کا اظہار تھا) تو میں رو پڑا۔ اس پر انہوں نے مجھے کوڑا مارالور کہنے لگے لو کمینے النداگر مجھے شمادت نصیب فرمادے تواس میں تمہارا کیا نقصان ہے ؟ (میں شہید ہو جاؤل گا) تم میرے کاوہ پر بیٹھ کر (مدینہ )واپس چلے جانا۔ ل

حضرت عبادین عبداللہ بن زیر فرمائے ہیں کہ میرے رضائی باپ جو کہ قبیلہ ہو عمر ہ
بن عوف کے تھے انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ جب حضرت جعفر شہید ہو مجے۔ تو
حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لے لیا اور پھر جھنڈا لے کر اپنے گھوڑے پر آمے
بر ھے۔وہ (دشمن سے لڑنے کے لیئے) گھوڑے سے پخاتر ناچا ہے تھے لیکن طبیعت میں اس
بارے میں پچھ تردد محسوس کیا تو یہ اشعار پڑھ کرائی طبیعت کوآبادہ کیا۔

اقسمت يا نفس لتنز لنه لتنزلن اولتكر هنه

احرجه ابن اسحاق كدافي البداية (ج٤ص ٢٤٣)واحرحه ايضا ابن بعيم في الحية
 (-١ص ١٩)والطبراني من طريق ابن اسحاق عن ريد كما في المحمع (-٢ص ١٥٨)

اے میرے نفس! تجھے متم دے کر کہ رہا ہوں کہ تجھے بیچے اتر نا ہوگا۔خوشی سے اتریا ناگواری ہے۔

ان اجلب الماس وشد وا الرنه مالی اداك تكو هین الجنه اگر كافرلوگ جمع بو محے بیں اور وہ کڑنے كے زور میں لونچی آوازیں نكال رہے ہیں تو تو بر دل مت بن \_ كيا بواميں د كمچے رہا بول كه تو جنت ميں جانے كو پسند نميس كررہا ہے ـ

قد طال ما كنت مطمئنة منانت الا نطفة في شنه

اور تخمے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے بوالمبازمانہ ہو کمیا ہے اور تو مشکیزے کے تھوڑے سے بانی کی طرح ہے (کہ نامعلوم کب ختم ہو جائے )اور بیا شعار بھی پڑھے۔

يا نفس ان لا تقتلي تموتي هد احمام الموت قد صليت

اے میرے نفس ااگر تو قتل نہیں ہوگا تو (ایک نہ ایک دن )مرنا تو پڑے گالوریہ موت کا تقدیر میں لکھاہوا فیصلہ ہے جس میں تجھے داخل کر دیا گیاہے۔

وما تمنيت فقد اعطيت الاتفعلي فعلهما هديت

تونے جس چیز کی تمنا کی تھی وہ تنہیں دے دی گئی ہے۔اگر توان دونوں (حضر ت زید اور حضر ت جعفر ) جیساکام کرے گا تو تو ہدایت یالے گا۔

پھر حضرت عبداللہ تن رواحہ گھوڑے سے الر گئے اور پھر انہیں ان ایک بچازاد کھائی نے ہڑی والا گوشت لاکر دیاوران سے کما کہ اس کے ذریعہ اپنی کمر کو مضبوط کر لو۔ کیو تکہ تمہیں ان دنوں بہت تکلیف لور کھو کہ رواشت کرنی پڑی ہے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ سے وہ گوشت لے کر ایک دفعہ دانتوں سے توڑ کر کھائے کہ استے ہیں انہوں نے لشکر کے ایک کونے سے لوگوں کے اکم ہے ہو کر ہلہ یو لئے کی آوز کی تو (اپنے آپ کو مخاطب کر کے ) انہوں نے کما کہ (یہ لوگ تو جان کی بازی لگار ہے ہیں) اور تو دنیا ہیں لگا ہوا ہے پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کا مکڑا کو بین دیالورا پی تموار لے کرآ گے ہو ہے اور کا فروں سے جنگ شروع کر دی آخر شہید ہو گئے۔ لا بھیزے میاد کن عبد للہ من زمیر فرماتے ہیں کہ میر سے رضا کی باپ نے جو ہو مرہ بن عوف کے متے اور دہ اس غروہ مو یہ ہیں شریک ہوئے تھے بچھ سے یہ بیان فرمائے کہ اللہ کی قشم عوف کے متے اور دہ اس خور سے دعفر سے جعفر کی طرف و کھے رہا ہوں جبکہ وہ اپنے مرخ گھوڑے سے اتر ساور اور پھر کا فروں سے لڑائی شروع کر دی یماں تک کہ وہ شہید پھر اس کی ٹا نگیں کا من ڈالیں اور پھر کا فروں سے لڑائی شروع کر دی یماں تک کہ وہ شہید پھر اس کی ٹا نگیں کا من ڈالیں اور پھر کا فروں سے لڑائی شروع کر دی یماں تک کہ وہ شہید

أ احرحه اس اسحاق كدافي البداية (ح٤ ص ٣٤٥) واحرجه ايصا ابو بعيم في الحلية
 رح١ ص ١٣٠) والطبرابي ورحاله ثقات كما قال الهيئمي (ح٦ ص ١٩٠)

ہو مکئے اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے ہتھے۔

یا حبذا لجنہ واقتر ابھا طیبہ وبار د شرا بھا اے لوگو! کیا بی احمیمی چیز ہے جنت اور کیا بی احیا ہے اس کا قریب ہونا۔ جنت بہت ہی عمرہ چیز ہے اور اس کاپانی خوب ٹھنڈ اہے۔

والروم روم قددما عذا بها كافرةً بعيدةُ اسا بها

على اذا لا قيتها ضرابها

رومیوں کے عذاب کا وقت قریب آگیا۔ یہ لوگ کا فر ہیں اور ان کاآپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جب میدان جنگ میں ان کا سامنا ہو گیا ہے تو اب ان کو تکوار سے مارنا مجھ پر ضروری ہو گیا ہے۔ ل

#### جنگ بمامه کادن

حضرت زیدی خطاب کے پیچ حضرت عبدالر حمٰی فرماتے ہیں کہ حضرت زیدی خطاب جنگ بمامہ کے ون مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو (شروع بیں) فکست ہوگئی اور (سیلمہ کذاب کا قبیلہ) حنیفہ مسلمانوں کی پیادہ فوج پر غالب آگیا۔ حضرت زیدین خطاب (مسلمانوں ہے) کئے لگے۔ اپی قیام گاہوں کو دائیں نہ جاؤ کیو نکہ پیادہ فوج کو فکست ہوگئی ہے۔ پھر بلند آواز ہے زور زور سے کئے لگے۔ اے اللہ ایمی آپ کے سامنے اپنے ساتھیوں کو بھائنے کی معذرت پیش کر تاہوں۔ اور مسلمہ اور محکم من طفیل نے جو فتنہ اٹھار کھا ہے ہیں اس ہے بالکل ہری ہوں پھر جھنڈے کو مضبوطی ہے تھام کرآگے برسے اور وشمن میں گلمس کر آبوال پھر جھنڈے کو مضبوطی ہے تھام کرآگے علیہ۔ اور جھنڈا گرنے لگا تو اسے حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر تہماری طرف سے کافر جملہ کریں گے تو میں بہت بوال قرآن ہوں (یعن میں کافروں کے قام جملے روکوں گاور او ھرسے انہیں آھے نہیں آ نے مائل قرآن ہوں (یعن میں کافروں کے تمام حملے روکوں گاور او ھرسے انہیں آھے نہیں آ نے دل گا کو وہ کہا کہ ایک میں اس ہوگئے تو میں بہت بوال قرآن ہوں (یعن میں کافروں کے تمام حملے روکوں گاور او ھرسے انہیں آھے نہیں آ نے دل گا کا کو حملہ کر نے میں کامیاب ہوگئے تو میں بہت بوال قرآن ہوں (یعن میں کافروں کے تمام حملے روکوں گاور او ھرسے انہیں آھے نہیں آھے دول گا کو ایک کامیاب ہوگئے تو میں بہت بوال قرآن ہوں (یعن میں کافروں کے تمام حملے روکوں گاور او ھرسے انہیں آھے نہیں آھے دول گا) کو رحضرت ذیدین خطاب کا بھی شرسے ہوئے۔ کا

احرجه ابن اسحاق كدافي البداية (ح٤ ص ٤٤٢) واحرجه ابو دانو د ومن هذا الوجه كما في
 الا صابة (ح١ ص ٢٣٨) وابو نعيم في الحلية (ح١ ص ١٩٨)

<sup>﴾</sup> احرجه الحاكم (ح٣ص٣٧) عن عمر بن عبدالرحمن من ولد ريد بن خطاب احرجه ابن سعد(ح٣ص ٢٧٤) عن عبدالرحمن مثله

حضرت بنت ثابت بن قیس بن شاس ایک حدیث بیان فرماتی بیل جس میں بیہ مضمون 
ہے کہ جب حضرت او بحر نے مسلمانوں سے بمامہ اور مسیلمہ کذاب کے مرقدین سے لڑنے 
کے لیئے نگلنے کا مطالبہ کیا تو (اس مطالبہ پر تیار ہونے والے) مسلمانوں کو لے کر حضر ت 
ثابت بن قیس ہے۔ جب مسلمانوں کا مسیلمہ اور بو جنیفہ سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو تین 
مرتبہ فکست ہوئی۔ اس پر حضر ت ثابت اور حضر ت ابو حذیفہ کے غلام ، حضر ت سالم نے 
مرتبہ فکست ہوئی۔ اس پر حضر ت ثابت اور حضر ت ابو حذیفہ کے غلام ، حضر ت سالم نے 
کماکہ رسول اللہ علی کے ساتھ جاکر تو ہم اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے اور پھر انہوں 
نے اپنے لیئے ایک گڑھا کھود انور ان دونوں نے اس میں داخل ہو کر کافروں سے لانا شروع 
کردیا۔ اور شمید ہونے تک لڑتے رہے (گڑھے میں اس لیے داخل ہو کے تاکہ میدان جنگ 
سے بھاگ نہ شمیں ) ا

حضرت محمد من ثابت بن قیس بن شاس فرماتے ہیں کہ جب جنگ بمامہ کے دن مسلمانوں کو فکست ہوگی تو حضرت او حذیفہ کے غلام حضرت سالم نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ عظیم کے ساتھ جاکر تواہیے نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے لیئے ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑے ہو گئے اور اس دن مہاجرین کا جھنڈ اان کے پاس تھا۔ پھر انہوں نے لڑناشر وگ کردیا یمال تک کہ شہید ہو گئے۔اللہ ان پررحم فرمائے۔الن کی شمادت جنگ بمامہ کے دن ایھ میں حضرت او بڑ کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ ک

حضرت او سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت عبادین بھر کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ
اے او سعید الآج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان میرے لیئے کھولا گیا۔ میں اس کے
اندرداخل ہو گیا پھر وہ آسان بھر کر دیا گیا۔ اس کی تعبیریہ ہے کہ انشاء اللہ بچھے شہادت نصیب
ہوگی۔ میں نے ان سے کہااللہ کی قسم اہم نے بہت اچھاخواب دیکھا ہے چنانچہ میں نے جنگ
میامہ کے دن دیکھا کہ حضرت عبادین بھر بلعہ آوازے انصار کو کمہ رہے تھے کہ اپنی مگواروں
کی میانیں تو دور کیونکہ اب تی دور دار الوائی کرنی ہے جس سے مگواریں ٹوٹ جائیں گی اور
دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤے تم ہم انصار کو اور دل سے الگ کردو۔ تم ہم انصار کو اور دل
سے الگ کردو(تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری اخیازی بہادری اور جان دینے کے جذبہ کود کھی

آب آخرجه الطبراني قال الهيشمي (ح٩ ص ٣٢٢) وبنت ثابت بن قيس لم اعرفها وبقية رجاله رجاله السحيح والظاهر الدينت ثابت بن قيس صحابية قالها قالت سمعت ابي التهي واخرحه ابن عيدالبر في الاستيعاب (ج١ ص ٤٩١) نحوه واخرجه البغوى ايصاً بهذا لا سناد كما في الاصابة (ح١ ص ١٩٦)

کوئی بھی نمیں تھا حضرت عباد بن بھر ، حضر تابع د جانہ اور حضر ت یر اء بن مالک ان چار سو کے آئے چل رہے تھے۔ چنانچہ جلتے چلتے ہداس باغ کے دروازے تک پہنچ مجئے۔ (جس کے اندر مسلمہ گذاب اپنا اشکر لے کر تھسر اہوا تھا )وہاں پہنچ کر ان حضر ات نے زہر دست جنگ کی اور حضر ت عباد بن بخر شہید ہو مجئے۔ چنانچہ میں ان کے چبرے سے ان کونہ پہچان سکا کہ چبرے پر نخم بہت زیادہ تھے البتہ ان کے جسم میں ایک اور نشانی تھی جس سے میں نے ان کو بہتائیا۔ ا

حضرت جعفرین عبداللہ بن اسلم ہمدائیؓ فرماتے ہیں کہ جنگ بمامہ کے دن مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو عقبل انبھی ؓ زخمی ہوئے ان کو تیر کندھوں اور ول کے در میان لگا تھاجو لگ کر ٹیڑھا ہو گیا جس ہے شہید نہ ہوئے۔ پھروہ تیر نکالا ممیااور ان کی بائیں جانب اس تیر کے تکنے کی وجہ ہے کمزور ہوگئی تھی یہ شروع دن کی بات ہے۔ پھر ا نہیں اٹھاکر ان کے خیمہ میں لایا حمیا۔ جب لزائی حمسان کی ہونے لگی اور مسلمانوں کو فکست ہو منی اور وہ بیجھے بٹتے بٹتے اپنی قیام گاہول ہے بھی گزر گئے۔ اور ابد عقبل اپنے زخم کی وجہ سے کمز در بڑے ہوئے تھے۔انہوں نے حضر ت معن بن عدیؓ کی آواز سی وہ انصار کو بلند آوازے لڑنے کے لیئے اٹھار رہے تھے کہ اللہ پر بھر وسہ کرو۔اللہ پر بھر وسہ کرواور اپنے دستمن پر دوبارہ حملہ کرو۔اور حعنر ت معن لوگوں کے آھے آگے تیزی ہے چل رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ انصار کہ رہے تھے کہ ہم انصار کو دوسر ول سے الگ کردو۔ ہم انصار کو دوسر و<del>ل ا</del>لگ کردو۔ چنانچہ ایک ایک کرے انصار ایک طرف جمع ہو گئے (اور مقعد یہ تھاکہ یہ لوگ جم کر لڑیں مے اور بہادری ہے آمے برد هیں مے اور و عمن پر جاکر حملہ کریں ہے۔اس سے تمام مسلمانوں کے قدم جم جائیں سے اور حوصلے بوھ جائیں گے) حضرت عبداللہ بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابد عقیل انصار کے پاس جانے کے لیئے کمڑے ہوئے۔ میں نے کہااے اوعقبل اآپ کیا جاہتے ہیں ؟آپ میں لڑنے کی طاقت توہے نہیں۔انہوں نے کما کہ اس منادی نے میرانام لے کر آواز لگائی ہے میں نے کمادہ تو کمہ رہاہے اے انصار الرئے کے لیئے واپس آؤ۔وہ زخیوں کو واپس بلانا نہیں چاہتا ہے (وہ توان لو گول کوبلار ہاہے جو لڑنے کے قابل ہوں) حضر ت ابو عقیل نے کما (کہ انہوں نے انصار کو بلایا ہے اور میں جاہے زخمی ہوں لیکن) میں بھی انصار میں ہے ہوں اس لیئے میں ان کی پکار پر منرور جاؤں گا جائے مجھے تھٹنوں کے بل جانا پڑے۔حضرت

رُ احرجه ابن سعد ايضا (ج٣ص ١٤١)

ائن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل نے اپنی کمر باند ھی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ننگی تکوار لی۔اور پھر میہ اعلان کرنے لگے کہ اے انصار! جنگ حنین کی طرح دعمن پر دوبارہ حملہ کرو۔ چنانچہ حضرات انصار جمع ہو گئے اللہ ان پر رحم فرمائے اور پھر مسلمانوں ہے آگے آ گے بڑی بہادری کے ساتھ دسمن کی طرف بڑھے یہاں تک کہ وسمن کو میدان جنگ چھوڑ کر باغ میں تھس جانے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان اور دسٹمن ایک دوسرے میں تھس گئے اور ہمارے اور ان کے در میان تکواریں چلنے لگیس حضر ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عقیل کودیکھا کہ ان کا زخمی ہاتھ کندھے ہے کٹ کر زمین پر گرا ہوا تھااور ان کے جسم میں چودہ زخم ہتھے جن میں سے ہر زخم جان لیوا تھا اور اللہ کا دعمن مسلمہ قتل ہو گیا۔ حضرت ابو عقبل زمین پر زخمی پڑے ہوئے تھے اور ان کے آخری سانس تھے۔ میں نے جھک کران سے کہاا ہے او عقیل اانہوں نے کہالبیک حاضر ہوں اور لڑ کھڑ اتی ہوئی زبان ہے پوچھا کہ فتح کس کو ہوئی ہے ؟ میں نے کماآپ کو خوشنجری ہو ( مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے)اور میں نے بند آواز ہے کمااللہ کادشمن قبل ہو چکا ہے۔اس پر انہوں نے اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیئے آسان کی طرف انگلی اٹھائی اور انتقال فرما گئے۔امتہ ان بررحم فرمائے۔ حضرت ائن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ واپس آنے کے بعد میں نے حضرت عمر کو ان کی ساری کار گزاری سنائی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے۔ وہ ہمیشہ شمادت ما نگا کرتے تھے اور جمال تک مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے بہترین صحابہ میں سے تھے۔اور شروع میں اسلام لائے تھے۔ل

حفرت انس فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہمامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہوگئ توہیں نے دیکھا کہ حفرت نامت بن قیس خوشبولگا کر میدان جنگ میں جانے کے لیئے تیار ہور ہے تھے۔ میں نے ان سے کما اے چچا جان ! کیا آپ نہیں دکھے رہے ہیں (کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان فکست کھا کر بھاگ رہے ہیں)انہوں نے کما ہم حضور ﷺ کے ساتھ جاکر اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ تم لوگوں نے (فکست کھاکر)اپنے مقابل دشمن کو بہت ہری عادت ڈال دی ہے۔ اے اللہ ! ان (مرتدین) نے جو فتنہ کھڑ اکیا ہے جس اس سے بھی بری ہوں اوران (مسلمانوں) نے جو کیا ہے (کہ فکست کھاکر بھاگ رہے ہیں) ہیں اس سے بھی بری ہوں۔ اوران (مسلمانوں) نے جو کیا ہے (کہ فکست کھاکر بھاگ رہے ہیں) ہیں اس سے بھی بری ہوں۔ پھر کا فروں سے لڑائی شروع کردی یماں تک کہ شہید ہو گئے۔ آگے اور

<sup>1</sup> راحرحه ابن سعد ایضا ( ح ۳ ص 271)

حدیث بھی ذکر کی ہے۔ لم فتح الباری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جنگ بمامہ کے دن مسلمانوں
کو فکست ہو گئی تو حضرت ثابت نے فرمایا کہ میں ان مر تدین سے بیز ار ہوں اور یہ جن چیزوں
کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی بیز ار ہوں اور میں مسلمانوں سے بھی بیز ار ہوں اور مسلمان
جو پچھ کررہے ہیں (کہ فکست کھاکر بھاگ رہے ہیں) میں اس سے بھی بیز ار ہوں۔ اور ایک
آدمی باغ کی دیوار میں ایک شکاف والی جگہ پر کھڑ اہوا تھا۔ انہوں نے اسے قبل کر دیا اور پھر خود
ہمی شہید ہو گئے۔ کا

#### جنگ بر موک کادن

حضرت ثابت ہمائی فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ بن الی جمل جمل جنگ (لیمنی جنگ مرمی) کے دن (شمادت کے شوق بین سواری سے افرک) پیدل چلنے لگ پڑے توان سے حضرت خالد بن ولید ہے فرمایا۔ اے عکر مہ السے نہ کرو۔ کیو نکہ تمہارا قل ہو جانا مسلمانوں پر پرواشاق ہوگا۔ حضرت عکرمہ نے کمااے خالد الجمعے چھوڑو۔ اس لیئے کہ تمہیں تو حضور علی اس موالا کے جاتے ہیں کہ کے کرنے کا موقع طا ہے اور میں اور میرا باپ ہم دونوں تو حضور علی کے لوگوں میں سب سے زیادہ مخالف تھے اور سب سے زیادہ تخالف تھے اور سب سے زیادہ تخلفیں پہنچایا کرتے تھے اور پر کہ کر حضرت عکرمہ پیدل آگے ہو ھے اور شہید ہوگئے۔ تل حضر سابی جائی کے والد فرماتے ہیں کہ جنگ ہر موک کے دن حضرت عکرمہ بن ابی جمل ہوگئے۔ تل من ابی جمل ہوگئے۔ توکیا میں مول کے دن حضرت عکرمہ کی ابی ہوگئے۔ توکیا میں مول کی دن حضرت عکرمہ کی اور انہوں سے دخوب تو کیا ہیں کہ مرنے پر کون بیعت ہو تا ہے ؟ چنا نچے ان کے بچا حضر سے دار شہیں ہو سکتا) پھر بائد آواز سے کما کہ دو توں سے جو رہو گئے لیکن وہ من اور سے خوب ذور دار لڑائی کی اور سارے بی زخموں سے چور ہو گئے لیکن وہ سارے اپنی جگہ جے رہے۔ کوئی اپنی جگہ سے بلا نہیں اور ان میں سے ایک بود می کلوق شہید سے رہے۔ کوئی اپنی جگہ سے بلا نہیں اور ان میں سے ایک بود می کلوق شہید سے رہے۔ کوئی اپنی جگہ سے بلا نہیں اور ان میں سے ایک بود می کلوق شہید سے رہے۔

الهيشمى (ج٩ ص ٣٢٣) رجال رجاله الصحيح اه واحرجه العاكم (ج٣ ص ٣٣٥) وصححه الهيشمى (ج٩ ص ٣٣٥) رجال رجاله الصحيح اه واحرجه العاكم (ج٣ ص ٣٣٥) وصححه على شرط مسلم لل وفي مرسل عكرمة عن ابن سعد با سناد صحيح ابن سعد با سناد صحيح كما في فتح البارى (ح٢ ص ٥٠٤) واحرجه البيهقى (ج٩ ص ٤٤) عن اس بمعاه صحيح كما في فتح البارى (ح٢ ص ٥٠٤) واحرجه البيهقى وج٩ ص ٤٤) عن اس بمعاه لل احرجه يعقوب بن ابى سفيان وابن عساكر كذافي الكنز (ح٧ص ٥٧) واحرجه البيهقى عن ثابت محوة (ح٩ ص ٤٤)

ہو گئی جن میں حضر ت ضرار بن ازور بھی تھے ل

حضرت سیف کی روایت بھی اس جیسی ہی ہے لیکن اس جیس ہے کہ وہ چار سو مسلمان اکثر شہید ہوگئے۔ پچھ ان جی سے گئے۔ جن جی حضر ت ضرار بن ازور بھی تھے مسلم کو حضرت عکر مدین الی جمل اور ان کے بیٹے حضرت عمر و دونوں حضرت فالڈ کے پاس لائے گئے۔ بید وونوں حضرت عکر مدکا سر اپنی ران پر اور حضرت محکم دی اس اپنی ران پر اور حضرت عکر مدکا سر اپنی ران پر اور حضرت عمر دکا سر اپنی پنڈلی پر رکھالور وہ ان دونوں کے چرے کو صاف کر رہے تھے اور ان کے حتی میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہے تھے اور وہ فرمارے تھے کہ این حتمہ (لیعنی حضرت عرا) نے کہا تھا کہ ہم لوگ شہید نہیں ہوں سے (کیکن اللہ نے ہمیں شماوت عطافرمادی) کے

صحابہ کرام کے اللہ کے راستہ میں شوق شمادت کے قصے

حضرت او المحترى اور حضرت ميمره فرماتے ہيں كه جنگ صفين كے دن حضرت محار كنے بن ياسر "لزرے ہے ليكن شهيد نهيں ہورہ ہے ہے۔ وہ حضرت علی كی خدمت ميں جاكر كہتے اے امير المو منين ايه فلال دن ہے (ليعنی حضور نے مجھے جس دن شهيد ہونے كی خوشخبرى دى تھی وہ دن ميں ہے) حضرت علی جواب ميں فرهتے ،ارے اپناس خيال كو جانے دو۔ اس طرح تمين مرتبہ ہوا۔ پجران كے پاس دودھ لايا گيا جے انہوں نے پی ليا۔ پجر فرمايا كه رسول الله عليا نے فرمايا تھاكہ دودھ ہی وہ چیز ہے جے ميں دنیا ہے جاتے وقت سب سے آخر ميں بول گا۔ پھر كھڑ ہے ہوكر جنگ كی يمال تک كہ شهيد ہو گئے۔ سل

ر سول الله علق کے صحافی حضرت او سنان دوئی فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عمارین میں کود یکھا کہ انہوں نے اپنے غلام سے بینے کی کوئی چیز منگوائی۔ وہ ان کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا۔ چنانچہ انہول نے وہ دودھ پیالور پھر فرمایا الله لوراس کے رسول نے بچے فرمایا آج ہیں اپنے محبوب دوستوں ، حضرت محمد علیت اور ان کی جماعت سے (شہید ہوکر) ملوں گا۔ آھے مزید حدیث ذکر کی۔ سی

حعزت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ممار بن یاسر ؓ کو

أ عند سيف بن عمر عن ابي عثمان الغسائي كذافي البداية (ح٧ص ١١)

آخرجه الطیری (ح ٤ ص ٣٦) عن السری عن شعیب عن سیف باسناده بحوه الا آنه قال
 آخرجه الطیرانی وابو یعلی قال الهیشمی(ح ٩ ص ٢٩٧) رواه الطیرانی وابو یعنی

باسبابدوفي بعصهاعطاء بن السانب وقد تغير وبقية رجاله ثقات وبقية الاسابيد صعيفة ابتهي

ع عبد الطبراني قال الهيشمي (ح٩ ص ٢٩٨) واسماده حسس

جنگ صفین کے دن جس دن وہ شہید ہوئے اونچی آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا۔ میں جبار بعنی اللہ تعالیٰ سے ملوں گااور حور عین سے شادی کروں گا۔ آج ہم اپنے محبوب دوستوں ، حضرت محمد علیہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ مسلوں کے۔ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری توشہ دودھ کی لئی ہوگی۔ (اور وہ میں بی چکا ہول اور میں اب دنیا سے جانے والا ہول۔ ل

حضرت انس فرماتے ہیں کہ بنین حضرت براء بن مالک کے پاس آیا وہ کچھ گنگنار ہے ۔ میں نے ان سے کمااللہ نے تہمیں ان اشعار کے بدلہ ان سے بہتر چیز یعنی قرآن عطافر مایا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کمااللہ نے کما کیا تہمیں اس بات کاڈر ہے کہ میں اپ بستر پر مر جاؤں گا؟ نہیں۔ اللہ کی قسم اللہ مجھے اس (نعمت شیاد ت) ہے موری نہیں فرائیں گئے میں اکیوسو کافروں کو قبل کر جا ہوں اور تن کو میں اکیوسو کافروں کو قبل کر جا ہوں اور تن کو میں دوسر ول کے ساتھ مل کر قبل کیا ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ یک

حاکم نے حضرت انس کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب جنگ عقبہ کے دن فارس میں مسلمان شکست کھاکر ایک کونے میں سمٹ آئے تھے تو حضرت براء بن مالک کھڑے ہو کر این گھڑے ہو کر این گھڑے ہو کر این گھڑے کے این گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک آدمی اسے چھے سے ہانک رہا تھا پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں ہے فرمایا۔ تم نے اپنے مقابلہ والوں کوبر کی عادت ڈال دی ہے۔ (کہ ہر دفعہ ان سے شکست کھا لیتے ہو) یہ کہ کر انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ اس سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطافرمادی اور وہ خوداس دن شہید ہو گئے۔

حضرت عبيداللدى عبداللدى على الله كت بيل كه الهيل يه خبر كينى هم حضرت عمرى خطاب في فرمايا كه جب حضرت عثال بن مظعون كا طبعى موت سے انتقال بوااور الهيل شمادت كى موت نه فى توان كامقام ميرى نگاہ ميں بہت كم بوگيا۔ اور ميں نے كماكه اس آدى كو ديكھو كه بيد دنيا ہے بہت ذيادہ كنارہ كش تھااور يول مر گيا ہے اور اسے شمادت نصيب نہيں بوئى ہے۔ توان كادر جه ميرى نگاہ ميں يول بى كم رہا۔ يمال تك كه حضور علي كا بھى وصال بوگيا (اور الهيں شمادت نه لمى) تو ميں نے كماكه تيراناس بو جمارے بہترين لوگ يو نمى شمادت كے بغير ) و فات يارت بيں۔ پھر حضرت او بحرات او بحرات او بنى انتقال بول تو ميں نے كماكہ تيراناس بو جمارے بہترين لوگ يو نمى شمادت كے بغير ) و فات يارت بيں۔ پھر حضرت او بحرات او بحرات او بحرات او بنى انتقال بول تو ميں نے كماكہ تيراناس بو جمارے بهترين لوگ يو نمى انتقال بول تو ميں نے كما

ل عبد الطبراني قال الهيثمي (ج٩ص ٢٩٦) رواه الطبراني في الا وسط والا مام احمد باحتصار ورحاله ورجال الصحيح ورواه البرار بنحوه با سناد ضعيف وفي رواية عبد الا مام احمد انه لما اتي باللبن صحك انتهي لا احرجه البغوى با سناد صحيح كدافي الأصابة (ح١ص ١٤٣) و احرجه الطبراني بمعناه قال الهيثمي (ح٩ص ٢٣١) و احرجه الطبراني بمعناه قال الهيثمي (ح٩ص ٢٩١) و رحاله رجال الصحيح اه واحرجه الحاكم ايصا (ح٣ص ٢٩١) بمعناه وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيحين ولم يخرجاه واخرجه ابو نعيم في الحلية (ح١ص ٥٥٠) بحوه

کہ تیراناس ہو ہمارے بہترین لوگ یو نہی و فات پار ہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان کا میری نگاہ میں دبی در جہ ہو گمیاجوان کا پہلے تھا۔ <del>ا</del>

# حضر ات صحابہ کرام کی بہادری حضر ت ابو بحر صدیق کی بہادری

حفرت علی نے فرمایا ہے لوگو! جھے بتاؤلوگوں میں سب سے زیادہ بھادر کون ہے؟

لوگوں نے کمااے امیر الموسنین آپ ہیں۔ حفرت علی نے فرمایا کہ میں جس دشمن کے مقابلہ کے لیئے۔ نکلا ، دل اس سے میں نے اپنا حق پورالیا ہے ( یعنی ہمیشہ اپ و شمن کو شکست دی ہے میں پورابمادر شمیں ہوں ) لیکن تم مجھے بتاؤکہ لوگوں میں سب نیادہ بمادر کون ہے لاگوں نے کما کہ پھر ہم تو شمیں جانے۔ آپ بی بتا میں کہ کون ہے ؟ انہوں نے کما کہ دہ حضرت او بڑ ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب ہم نے رسول اللہ سیالئے کے لئے چھپر مطر ت او بڑ ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب ہم نے رسول اللہ سیالئے کے لئے چھپر میایا۔ تو ہم نے کما کہ کون حضور کے ساتھ رہے گا؟ تاکہ کوئی مشرک آپ کی طرف نہ میا۔ اللہ کی قشم اس وقت کوئی بھی حضور کے ساتھ رہے گا ہمت نہ کر سکا ( دشمن کا خوف بہت بی زیادہ تھا) ہیں ایک حضر ت او بحر بی ایسے سے جو تکوار سونت کر حضور کے سر ہانے بہت بی زیادہ تھا) ہیں ایک حضر ت او بحر فرانیک کر سے بوئے ہی جسب کوئی بھی حضور کی علم ان کی کارادہ کرتا حضر ت او بحر فورانیک کر مدیدے بھی ذکر کی ہے۔ یہ کوئی بھی حضور کی کی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بیمادر ہیں آگے لور صدیدے بھی ذکر کی ہے۔ یہ کوئی ہی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بیمادر ہیں آگے لور صدیدے بھی ذکر کی ہے۔ یہ کوئی ہیں حضور کی ہے۔ یہ کوئی ہی تھام لوگوں میں سب سے زیادہ بیمادر ہیں آگے لور صدیدے بھی ذکر کی ہے۔ یہ کوئی ہیں سب سے زیادہ بیمادر ہیں آگے لور صدیدے بھی ذکر کی ہے۔ یہ کوئی ہی تھام لوگوں میں سب سے زیادہ بیمادر ہیں آگے لور صدیدے بھی ذکر کی ہے۔ یہ کوئی ہیں تھی ذکر کی ہے۔ یہ کوئی ہی تھی ذکر کی ہے۔ یہ کوئی ہیں ہیں کی کوئی ہیں کی تھام لوگوں ہیں سب سے ذیادہ بیمادر ہیں آگے کوئی ہیں کوئی ہیں کی تھام لوگوں ہیں سب سے ذیادہ بیمادر ہیں آگے کوئی ہی کہ کوئی ہیں کوئی ہی تھام لوگوں ہیں سب سے زیادہ بیمادر ہیں آگے کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہی کی کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہیں کوئی ہی کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہی کوئی ہیں کوئی

#### حضرت عمر بن خطاب کی بهادر ی

حضرت علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے بہرت چھپ کر کی۔ صرف حضرت عمر بن خطاب ایسے ہیں جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی۔ چانچہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی مکوار مگلے میں لاکا کی۔ اور اپنی کمان کدھے پر ڈالی۔ اور کچھ تیم (ترکش ہے) نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور بیت اللہ کے پاس کندھے پر ڈالی۔ اور کچھ تیم دار بیٹھ ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے بیت اللہ کے سات کے کہ مر دار بیٹھ ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے بیت اللہ کے سات چکر لگے کا کہ ایک ٹولی کے کہ مقام ابر اہیم کے پاس جاکر دور کعت نماز پڑھی۔ پھر مشر کین کی ایک ایک ٹولی

لَّ اخرجه ابن سعد وابو عبيد في الغريب كذافي المنتحب (ج٥ص ٢٤٠) لَّ اخرجه ابن عساكر كدافي منتحب كنز العمال (ح٤ ص ٣٨٧)

کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمام چرے بدشکل ہو جا نیں۔جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی مال اس ہے ہاتھ دعو بیٹھے اور اس کی اولاد میتم ہو جائے اور اس کی بیوی ہو و جائے وہ جھے ہے اس وادی کی پرلی جانب آکر لمے۔(پھرآپ وہال ہے چل پڑے)ا یک بھی آپ کے بیجھے نہ جاسکا۔

## حضرت علی بن ابی طالب کی بہادری

حفزت جایر فرماتے ہیں کہ حفزت علیٰ جنگ احد کے دن حفزت فاطمہ کے پاس آئے اور بیہ شعر پڑھے :

افاطم اہاك السيف غير ذہبم فلست برعديد ولا بلئيم اے فاطمہ! بيہ تكوار لے لوجس ميں كوئى عيب نہيں ہے اور تہ تو (ڈركى دجہ سے ) مجھ پر كېكى طارى ہوتى ہے۔ نور نہ ميں كمينہ ہول۔

لعموی لقد اہلیت فی نصر احمد ومر ضاۃ رب ہالعباد علیم میری عمر کی تشم استعارت احمد میلینے کی مدد لور اس رب العزت کی خوشنو دی کی خاطر میں نے پوری کو شش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم نے عمدہ طریقہ سے جنگ کی ہے تو حضرت سل بن منیف اور حضور سے ایک اور حضور سے ایک اور حضور سے ایک اور صفور سے ایک اور صفور سے ایک اور صفور سے ایک اور صفور سے ایک کی ہول سے اس پر حضر سے جبرائیل نے آگر عرض کیا اے محد اآپ کے والد کی فتم اید غمخواری کا موقع ہے ۔ اس پر حضور نے فرمایا ہے جبرائیل ، یہ علی تو بچھ سے ہیں۔ حضر سے جبرائیل نے عرض کیا، میں آپ دونوں کا ہوں ۔ ل

حضرت ان عباس فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت علی حضرت فاطمہ کے باس میں گئے اور ان سے کہا یہ تلوار لے لو۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضور علی نے فرمایا آگر تم نے احجی طرح سے جنگ کی ہے تو حضرت سل بن صنیف اور حضرت او و جانہ ساک بن فرشہ نے بھی خوب احجی طرح جنگ کی ہے۔ یک

حضرت عبید اللہ کعب بن مالک انصاری فرماتے میں کہ غزوہ خندق کے دن عمر و بن عبر وُد بہادر ول کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کو بتانے کے لیئے نکلا۔ جب وہ اور

لَّ احرِحه البرار قالَ الهيشمي وج٦ص ٩٣٢)وفيه معلى بن عبدالرحمن الواسطى وهو ضعيف جداوقال ابن عدى ارجوانه لا باس به انتهى

٧ ي عبدالطبراني قال الهثيمي (ج ٦ ص ١٧٣ ۽ رحاله رحال الصحيح انتهي

اس کے گھوڑے سوار ساتھی کھڑے ہوگئے تو حضرت علی نے اس سے کہااے عمر واہم نے قریش کے بلیئے اللہ سے محد کیا تھا کہ جب بھی تہمیں کوئی آدمی دوباتوں کی دعوت دے گا، تم ان دومیں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے۔اس نے کہاہاں (میں نے یہ عمد کیا تھا) حضرت علی نے کہامیں تہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر و نے کہا جھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ میں مقابلہ کے لیئے میدان میں میں اتر نے کی تم کو دعوت دیتا ہوں عمر و نے کہا ایک میرے بھتے ! (جھے) کیوں (میدان میں مقابلہ کے لیئے اربیان میں مقابلہ کے لیئے میدان میں مقابلہ کے لیئے اتر نے کی دعوت دیرہ ہو کیو نکہ ) اللہ کی ضم ایمیں تمہیں قبل کرنا نہیں میں ہو تہمیں قبل کرنا نہیں جہا ہوں۔ یہ من کر عمر واگ جا ہو گیا اور حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تو تہمیں قبل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ من کر عمر واگ بھولہ ہو گیا اور حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تو تہمیں قبل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ من کر عمر واگ بھولہ ہو گیا اور حضرت علی نے عمر وکو قبل کر دیا۔ ا

ان اسحاق کہتے ہیں کہ عمرون عبدود ہتھیاروں سے پوری طرح کیس ہو کر باہر نکا اور بلند آواز سے پکارامقبلہ کے لیئے کون آتا ہے ؟ حضر سے عی بن ابل طالب نے کھڑے ہوئے کور کہایا نہا اس کے مقابلہ کے لیئے جاتا ہوں آپ نے فرمایا یہ عمرو ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ پھر عمر وزور سے پکارا۔ کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلہ کے لیئے میدان میں آئے اور مسمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، کمال کی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تم لوگ میرے مقابلہ کے لئے ایک آئی بھی نہیں بھے سکتے ؟ حضر سے علی نے بھر کھڑے ہو کر کمایار سول اللہ! میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ عمرو نے تیسری مر تبہ پھر بلند آواز سے مقابلہ کے لئے آئے ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ عمرو نے تیسری مر تبہ پھر بلند آواز سے مقابلہ کے لئے آئے کی دعوت دی اور راوی نے اس کے اشعار کا بھی نذکرہ کیا۔ پھر حضر سے علی نے کھڑے ہو کہ کما چاہے عمرو کی دعوت دی اور داوی باتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ عمرو ہے۔ حضر سے علی نے کما چاہے عمرو ہو۔ (میں جانے کو تیار ہوں) چنانچہ حضور نے ان کو اجازت دے دی۔وہ یہ اشعار پڑھے ہوئاس کی طرف ہوں۔

لا تعجل فقد اتاك محيب صوتك عير عاجز برگز جلدى نه كروكيونكه تيرى آواز كاجواب دينے والا آگيا ہے ، جو عاجز نميں ہے۔ في نية وبصيرة والصدق منجى كل فائو به آنے وال سوچ سمجھ كراور كے ارادے كے ساتھ آيا ہے (بيبات ميں تم ہے كي كمه رہا

١٠ احرحه اس جريو من طويق ابن استحاق عن يريد بن رومان كدافي الكبر (ح ٥ ص ٢٨١)

ہوں کیونکہ) بچ ہی ہر کامیاب ہونے والے کے لیئے نجات کاذر بعہ ہے۔

ابي لارجوان اقيم عليك نانحة الجناتر

مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نوحہ کرنے والیوں کومیں تیرے اوپر (نوحہ کرنے کے لیئے) کھڑ اکر دول گا۔

مں صوبة معلاء بيقى ذكر ها عبد الهذاهز ميں تخصے (تكوار كى)الي لمبى چوڑى ضرب لگاؤك گا جس كا تذكر ديڑى بيڑى كڑا ئيول ميں بھى باقى رہے گا۔

عمرونے حضرت علی ہے ہو چھاتم کون ہو ؟انہوں نے کہا میں علی ہوں عمرونے کہا کہ
کیا تم عبد مناف (یہ او طالب کا نام ہے) کے بیٹے ہو ؟انہوں نے کہا(ہاں) میں علی بن ابی
طالب ہوں۔ عمرو نے کہا ہے میرے بھتے !(میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے
لئے) تہاری جگہ تہارے بچاؤں میں ہے کوئی بچاآئے جو عمر میں تم ہے برا ہو۔ کوئکہ جھے
تہمارا خون بہانا پند نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا۔ لیکن اللہ کی قیم ایس تہمارے خون
بہانے کو بر انہیں سمجھتا ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچ اترا اور اپنی تکوار
سونت کی وہ تلواراگ کے شطے کی طرح چمکدار تھی۔ پھروہ غصہ میں بھر ابوا۔ حضرت علی
طرف بڑھا۔ حضرت علی کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے۔ عمرو نے حضرت علی
کی ڈھال پر تکوار کا ایساز ور داروار کیا کہ تکوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سرتک جا پنجی جس سے
کی ڈھال پر تکوار کا ایساز ور داروار کیا کہ تکوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سرتک جا پنجی جس سے
کی ڈھال پر تکوار کا ایساز ور داروار کیا کہ تکوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سرتک جا پنجی جس سے
مرزخی ہو گیا۔ حضرت علی نے اس کے کند ھے پر اس زور سے تکوار ماری جس سے وہ ذمین
کی ڈھال بر شعار بڑھ رہے ہو گئے کہ حضرت علی نے عمروکو قبل کر دیا ہے اس وقت
حضرت علی یہ اشعار بڑھ رہ ہے تھے۔

اعلی تقنحہ الفوادس ہکذا عنی وعبہم اخر واصحابی کیا گھوڑے سوار یوں اچانک مجھ پر حملہ کردیں گے ؟اے میرے ساتھیو!تم سب کو مجھ ہے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹادو (میں اکیلائی ان سے نمٹ لوں گا)

الیوم یمنعنی الفرار حفیظتی و مصمم فی الراس لیس بنابی میدان جنگ میں مجھے جو غصر آتا ہے اس نے آج مجھے بھا گئے ہے روکا ہو اے اور اس مگوار نے روکا ہے جس کاوار مرکاٹ کرآتا ہے اور خطا نہیں ہو تا ہے پھریہ اشعار پڑھے عدالحجار قامن سفاھة رایہ وعبدت رب محمد بصوابی اس نے اپنی احتقانہ رائے ہے بچروں کی عبادت کی لور میں نے اپنی در ست رائے ہے محمد ﷺ کے رب کی عبادت کی۔

فصدرت حین ترکتۂ متحدلا کالجدع بین دکا دل ورواہی جب میں اس کاکام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔

وعففت عن الوابه ولواننی کست المقطر بزنی اثوابی میں نے اس کے کپڑے نہیں لیئے اور بول میں پاکدامن رہااور آگر میں گرجاتا تو وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔

لا تحسین الله خاذل دیسه و نبیه یا معشر الا حزاب اے (کافروں کی )جماعتو! یہ خیال ہر گزنہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی مثلاثہ کی مدد چھوڑ دیں گے۔

پھر حضرت علی حضور کی طرف چل پڑے اور ان کا چرہ خوشی ہے د مک رہا تھا۔
حضرت عمر بن خطاب ؒ نے ان ہے کما کہ تم نے اس (عمر و بن عبدود) کی ذرہ کیوں نہیں
لے لی۔ کیونکہ عربول کے پاس اس ذرہ ہے بہتر ذرہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے کما کہ
میں نے اس پر مکوار کاوار کیا۔ اس نے اپنی شر مگاہ کے ذریعہ مجھ ہے بچاؤ کیا۔ لیمن اس کی
شر مگاہ کھل گی اس وجہ ہے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے بچپازاد بھائی کی اس حال میں ذرہ
اتار لوں۔ ل

حضرت سلمہ بن اکوع ایک کمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ فزارہ سے دانسی کا تذکرہ کرتے ہیں دن تھمرے ہی تھے دانسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واپس آگر ابھی ہم لوگ تمن دن تھمرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے۔ اور حضرت عامر مجھی اس غزوہ میں گئے تھے اور وہ بیہ اشعار پڑھتے جاتے تھے۔

والله لو لا ان مااهندیا ولا تصد فیا و لا صلینا الله کی قتم!اگرآپ نه ہوتے (لیمنیآپ کا فضل نه ہوتا) تو ہم ہدایت نہ پاتے نورنہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔

فانرلل سكينة علينا

ونحن من فصلك ما استغنينا

وثبت الاقدام أن لاقينا

١ ر دكره في البداية رح ٤ ص ١٠٩) من طريق البيهقي.

ہم تیرے فضل ہے بے نیاز نہیں ہیں تو ہم پر سکینہ اور اطمینان کو ضرور نازل فرما۔ اور جب ہم دشمن ہے مقابلہ کریں تو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔

> قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب اذاا لحروب اقبلت تلهب

سارے خیبر کو انجھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار بمادر ہوں (میری بمادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے) جب، کہ شعلہ زن لڑائیاں سامنے آتی ہیں۔

حفرت عامر مرحب کے مقابلے کے لیئے یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے۔ قا، علمت خیبر انی عامو شاکی السلاح مطل مغامو سارے خیبر کوامچھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مملک مقامات میں گھنے والا بھادر ہوئی۔

ان دونوں کے آپس میں تکوار ہے دودوہاتھ ہوئے۔ مرحب کی تکوار حضرت عامر کی ڈھال میں گئی۔ حضرت عامر نے مرحب کے نچلے حصد پر حملہ کیا۔ حضرت عامر کی ڈھال میں گئی۔ حضرت عامر نے مرحب کے نچلے حصد پر حملہ کیا۔ حضرت عامر کی تکوار آکر خود ان کو بی لگ گئی جس سے شد رگ کٹ گئی اور ای سے یہ شہید ہو گئے حضرت سلجہ فرماتے ہیں کہ میں باہر لکلا تو حضور شائے کے چند صحابہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے ساکہ حضرت عامر کا سارا عمل رائیگال گیا۔ حضور نے پوچھا یہ بات کس نے کہی ہے جس میں نے کماآپ کے چند صحابہ نے حضور نے کماان لوگوں نے غلط کما۔ عامر کو تودو گنا جر میں میں نے کماآپ کے چند صحابہ نے حضور نے کماان لوگوں نے غلط کما۔ عامر کو تودو گنا جر ملے گا۔ حضور نے خطرت علی کو بلانے کے لیئے آدمی جمجا۔ اور ان کی آ کھ دکھ رہی سے گئے۔ حضور نے فرمایا آج میں جھنڈ اا سے آدمی کو دول گاجوانڈ اور اس کے رسول سے محبت کی تا ہے۔ میں حضرت علی کا باتھ پکڑے ہوئے لے کر آیا۔ آپ نے ان کی آ کھے پر لعاب

مبارک نگایاوہ فورا ٹھیک ہو گئی۔ حضور کنے ان کو جھنڈا دیا۔ مر حب پھر وہی اپنے اشعار پڑھتا ہوابا ہر نکلا۔

قد علمت خيبر ابى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب ادا الحروب اقبلت تلهب ادا الحروب اقبلت تلهب السي حضرت على يدا شعار برا حصتے ہوئے نظے۔ اس كے مقابلہ كے ليئے حضرت على يدا شعار برا حصتے ہوئے نظے۔ ادا الدى سمتى امى حيدرہ كليث عادات كويه المعظرہ

او فيهم ما لصاع كيل السندره

" میں وہ تحض ہول کہ جس کی مال نے اس کا نام حیدر تعنی شیر ر کھا۔ میں جنگل کے میماناک منظر والے شیر کی طرح ہوں میں و شمنوں کو بورا بوراناپ کر دوں گا جیسے کہ <u>کھلے پیانے</u> میں بورا بورا دیا جاتا ہے۔"( یعنی میں دخمن میں وسیع پہانے پر خون ریزی کروں گا) چنانچہ حضرت علی نے تلوار کا ایساوار کیا کہ مر حب کاسر بھاڑ کراہے قبل کر دیا۔ لوراس طرح خیبر فتح ہو گیا۔اس روایت میں اس طرح آیا ہے کہ ملعون مرحب یہودی کو حضرت علی نے ہی قتل کیا ہے اور ایسے ہی امام احمد نے حضرت علیؓ ہے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نیکن مو می بن عقبہ نے امام زہری ہے بیردوایت نقل کی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ " ہیں اور ای طرح محمد بن اسحاق نے اور واقدی نے حضرت جایرٌ و غیر ہ حضرات سے نقل کیا ہے۔ ل ر سول الله علي كازاد كروه غلام حضرت ايورافع فرماتے ہيں كه بهم لوگ حضرت على هم کے ساتھ خیبر کے لیئے روانہ ہوئے۔ حضور کنے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ جب حضرت على قلعہ كے قريب بينيے تو قلعہ والے لڑنے كے ليئے قلعہ سے نكل كريابر آگئے۔ چنانچہ حضرت علی نے ان کے جنگ شروع کر دی۔ان یہودیوں میں ہے ایک آدمی نے حضرت علی پر تکوار کا زور دار حملہ کیا جس سے حضرت علی کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی۔ حضرت علی نے نورا قلعہ کا دروازہ اکھیر کراہے اپنی ڈھال بنالیا۔ اور دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی لڑتے رہے یہال تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی پھر انہوں نے اس دروازے کوزمین ہر ڈال دیا۔ پھر میں نے سات اور آدمیوں کو لے کر کو بشش کی کہ اس دروازے کو ملیٹ دیں لیکن ہم آٹھ آدمی اسے ملیٹ نہ سکے۔ <sup>مل</sup>

١٠ احرجه مسدم والبيهقي واللفظ له كدافي البداية (ح ٤ ص ١٨٧)
 ٢ وفي هذا الحبر جهالة وانقطاع ظاهر

حضرت جار ؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے غزوہ خیبر کے دن ( قلعہ کا)وروازہ اٹھالیا۔مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعہ کے اندر چلے گئے۔اور اس طرح اس کو فتح کر لیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو چالیس آدمی اسے نہ اٹھا سکے لے حضرت جاری کی ایک روایت میں بیہ ہے کہ ستر آد میول نے اپنا پورازور لگایا تب دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے۔ کلے حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے غزوہ خیبر کے دن ( قلعہ کا) دروازہ اٹھالیا تھا۔ای پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر قلعہ کو فٹح کیا تھا،بعد میں تجربہ کیا گیا تو چالیس آدمی بی اسے اٹھا سکے۔ <del>س</del>ے

#### حضرت طلحه بن عبيدالله كي بهادري

حضرت طلحہؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میں سے رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا۔

نحن حماة عالب ومالك بدب عن رسولنا المبارك ہم قبیلہ غانب اور قبیلہ مالک کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اینے مبازک رسول کی ِ طرف ہے د فاع کررہے ہیں۔

ضرب صفاح الكوم في المسارك بضرب عنه القوم في المعارك

اور میدان جنگ میں ہم د شمنول کو تلواریں مار مار کر حضور سے بیچھے ہٹار ہے ہیں اور ہم ا یسے مار رہے ہیں جیسے کہ او نیچے کو ہان والی موٹی او ننٹیوں کو بیٹھنے کی جگہ میں کناروں پر مارا جا تا ے ( بعنی جب انہیں ذمح کر کے گوشت بنایا جاتا ہے ) حضور ﷺ نے غزوہ احد ہے واپس ہوتے ہی نضرت حسال ؓ ہے فرمایا کہ تم طلحہ کی تعریف میں بچھ اشعار کہو چنانچہ حضرت حسان نے یہ اشعار کھے۔

على ساعة صاقت عليه وشقت وطلحة يوم الشعب آسي محمدًا اور گھاٹی کے دن طلحہ نے شکل اور مشکل کی گھڑی میں حضرت محمد ﷺ کی پوری طرح عم خواری کی اور ان پر جان شاری کی۔

يقيه بكفية الرماح واسلمت اشاجعه تحت السيوف فشلت

اینے دونوں ہاتھوں کے ذریعہ وہ حضور کو نیزول سے پاتے رہے۔اور (حضور کو بچانے کے لیئے )انہوں نے اپنم اتھوں کے بورے تکواروں کے بنچے کردیئے جس سے وہ پورے

<sup>﴿</sup> رَوَاهُ الْحَافِظُ الْبِيهِقِي وَالْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقَ النِّي حَقِقِ الْبَاقِرِ وَقِيهُ صَعْفِ ايصا

ي هدا رواية صعيفة كذافي البداية (ح ٤ ص ١٨٩)

يِّ قداخرجه ابن ابي شيبة كدافي منتحَّب كبر العمال (ح٥ص ٤٤)وقال حسن انتهي

شل ہو مھئے۔

و کان امام الناس الا محمله القام رحی الاسلام حتی استقلت حضرت محمد علاده باتی تمام لوگول سے آگے منے لور انہوں نے اسلام کی چکی کو ایسا کھڑ اکیا کہ وہ مستقل جلنے گئی۔ ایسا کھڑ اکیا کہ وہ مستقل جلنے گئی۔

اور حضرت ابو بحر صدیق نے (حضرت طلحہ کی تعریف میں) ہے اشعار کے:

حتى ادا ما لقوا حاميٌ عن الدين

حمىٰ نبي الهدى والخيل تتبعه

طلحہ نے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی حالا نکہ سوارآپ کا پیچپاکررے تھے یہاں تک کہ جبوہ سوار قریب آجاتے توہید دین کی خوب حفاظت کرتے۔

صبراً على المطعن اذولت حماتهم والساس من بين مهدى ومفنوں جب لوگول كى حفاظت كرنے والے چينے كھيم كر بھاگ رہے تھے اس وقت انہوں نے بیزوں ہے میر كيا۔ لوراس دن الوگ دوطرح كے تھے ہدايت يافتہ اور فتنہ ميں جنا اكافر۔ بیزوں ہر كیا۔ لوراس دن لوگ دوطرح كے تھے ہدايت يافتہ اور فتنہ ميں جنا إكافر۔ یا طلحة بن عبید الله افد وجت لك الجان و زوجت المهاالعیں

اے طبحہ بن عبید اللہ! تمهارے لیئے جنت واجب ہو گئ اور خوبصورت اور آہو چیم حورول سے تمهاری شادی ہو گئی اور (ان کی تعریف میں ) حضرت عمرؓ نے بیہ شعر کہا:

حمىٰ سي الهدى بالسيف منصلتاً لما تولي جميع الناس وانكشفوا

جب تمام لو گول نے پشت پیھر لی اور شکست کھا مکے اس وقت طلحہ نے ننگی تکوار ہے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی۔

اں پر حضور ﷺ نے فرمایا اے عمر اہم نے تکے کہا آ۔ اور حضرت طلحہ کے جنگ کرنے کے داقعات صفحہ اسما پر گزر چکے ہیں۔

حضر ت زبیر بن عوام کی بهادر ی

حضرت سعیدین مسیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے تکوار سو نتنے والے حضرت نیر بن عوام ہیں ایک دن وہ دو پہر کو قبلولہ کر رہے تھے (لیعنی آرام کررہے تھے) کہ اچانک انہوں نے میہ آواز سنی کہ رسول اللہ علیائی کو قبل کر دیا گیاہے۔ (میہ سنتے ہی فورا) سی ہو کی انہوں نے میہ آواز سنی کہ رسول اللہ علیائی کو قبل کر دیا گیاہے۔ (میہ سنتے ہی فورا) سی ہو کی نظی تکوار کے کر باہر فکلے۔ یہ اور حضور کو دونوں ایک دوسرے کو بالکل آمنے سامنے آکر

احرجه ابن عساكر قال في متحب الكنر (ح٥ص ٦٨)وفيه سليما دبن ايوب الطلحي اه قال
 اس عدى عامة احاديثه لا يتا مع عليها و دكره ابن حباد في الثقات كما في اللساد (ح٣ص ٧٧)

طے۔ حضور نے پوچھااے زیر اجہیں کیا ہو گیا ؟ انہوں نے عرض کیا ہیں نے سناکہ آپ شہید کر دیئے گئے ہیں۔ حضور نے پوچھا پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے عرض کیا میرایہ ارادہ تھا کہ جی (آنکہ بعد کر کے) کمہ والوں پر ٹوٹ پڑوں۔ حضور نے ان کے لیئے دعائے خیر فرمائی۔ اننی کے بارے میں اسدی شاعر نے بیا شعار کے ہیں۔

ھذا لا اول سیف سل فی غضب لله سیف الربیر الموتضی انفا حضرت ذبیر مرتضی سر دارکی تکوار بی دہ تکوارے جواللہ کی خاطر غصہ کرنے میں سب سے پہلے سونتی مجی ہے۔

حمیہ سبقت من فضل نجدتہ قدیحبس المجدات المحبس الارفا یہ دین حمیت ہے جوان کے بہادر ہونے کی وجہ سے طاہر ہوئی ہے اور بھی زیادہ سننے والا کئی قشم کی بہادر یوں کو جمع کر لیا کرتا ہے۔ اِ

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت زیر بن عوام نے مسلمان ہونے کے بعد یہ شیطانی آداز کی کہ حضرت زیر کی عمر بارہ شیطانی آداز کی کہ حضرت محد سے ایک گلیوں میں سال تھی۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی مگوار سونت کی اور (حضور کی علاش میں) گلیوں میں ہما گئے ۔ حضور اس وقت مکہ کے بالائی حصہ میں تقے یہ وہاں ہاتھ میں مگوار لیئے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور نے ان سے پوچھاتم کیا ہوا ؟ انہوں نے کہا کہ میں نفور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور نے ان سے پوچھاتم کیا کرنے گئے تھے ؟ انہوں نے کہا آپ کو گرفار کر لیا گیا ہے حضور نے پوچھاتم کیا کرنے گئے تھے ؟ انہوں نے کہا آپ کو گرفار کر نے والوں کو اپنی اس مگوار سے مار نے لگا تھا اس پر حضور تھا تھے نے آپ کے لیئے لور آپ کی مگوار کے لیئے وعافر ہائی۔ اور ان سے فرمایا کہ واپس لوث جاؤیہ سب سے کہائی مگوار ہے جو اللہ کے داستہ میں سونتی گئی تھی۔ کا

ان اساق ہے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن طلحہ بن ابل طلحہ عبدری مشرکوں کا جمنڈ ا اٹھائے ہوئے تھا اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلہ پر میدان میں نکلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ لوگ ایک دفعہ تو اس کے ڈرکی دجہ سے رک مجے۔ (اس کے مقابلہ کے لیئے جانے پر کسی نے ہمت نہ کی) پھر حضرت زیر بن عوام اس کے مقابلہ کے لیئے نکلے اور جسانگ لگاکر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھ۔ (اور اونٹ پر بی لڑائی شروع

أ. احرحه اس عساكر إلى عد ابن عساكر ايصا وابي بعيم في الحلية (ج١ص ٨٩) كذا في منتحب كنز العمال (ح٥ص ٩٩) واحرجه الربير بن بكار كما في الاصابة (ح١ص ٤٥) واحرجه ابو بعيم في الدلائل (ص٢٦٦) عن سعيد بن المسيب بمعاه

ہو گئی) حضرت زیر نے طلحہ کو اوپر سے بینچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تکوار سے ذرح کر دیا۔ حضور علیجے نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی (جان نثار) حوار کی ہوا کر تا ہم میرے حوار کی نیبر ہیں۔ اور فرمایا چو نکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلہ میں بود جاتا۔ لی جانے سے رک گئے تھے اس وجہ سے اگر یہ زبیر اس کے مقابلہ میں نہ جاتے تو میں خود جاتا۔ لی لئن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ نو فل بن عبد النہ یہ غیرہ مخزومی نے غزوہ خندق کے دن وغمن کی صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلہ کے لیئے نکلنے کی دعوت دی۔ چنا نچہ اس کے مقابلہ کے لیئے نکلنے کی دعوت دی۔ چنا نچہ اس کے مقابلہ کے لیئے نکلنے گئے دور دور اپنی آتے ہوئے ہوئے ہوئے سے دو مکر سے بیار نکل کر مسلمانوں کی تکوار ہیں دندا نے پڑھے۔ اور وردوانی آتے ہوئے ہوئے سے دو مکر سے تھے۔

انی امر و احمی ؤاحتمی عن الببی المصطفی الا می میں ایساآدی ہول کہ (دخمن ہے)اپنی بھی حفاظت کر تا ہول اور نبی امی حضر ت مصطفے مصلے کی بھی حفاظت کر تا ہول۔ کے

حضرت اساء بنت اللی بڑ فرماتی ہیں کہ ایک مشرک ہتھیاد لگائے ہوئے آیالورایک اونجی جگہ چڑھ کر کمنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیئے کون آئے گا؟ حضور نے لوگوں ہیں ہے ایک آدی ہے کما کیا تم اس کے مقابلہ کے لیئے جاؤ کے ؟اس آدی نے کمایار سول اللہ !اگر آپ کی منظاء ہو تو (میں جانے کے لیئے تیار ہوں) حضرت زیر (حضور کے چرہ کی طرف) جھانک کر وکھنے لگے۔ حضور نے ان کی طرف ویکھالوران سے فرمایا (میری کھو پھی) صفیہ کے بیٹے ، تم (مقابلہ کے لیئے) کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت زیر اس کی طرف چل پڑے اور جاکر اس کے برار کھڑے ہوگے۔ پھر دونوں آپ برابر کھڑے ہوگے۔ اس پر حضور نے فرمایا جو بھی گڑھے میں برابر کھڑے۔ پھر دونوں آپ میں میں جمعت کے ۔اس پر حضور نے فرمایا جو بھی گڑھے میں پہلے کر ہے گئے۔ اس پر حضور نے فرمایا جو بھی گڑھے میں پہلے کر اے گاوئی مارا جائے گا۔ چنانچہ حضور نے اور مسلمانوں نے (حضرت زیر کے لیئے) دعا کی۔ چنانچہ وہ کافر (گڑھے میں) پہلے کرا۔ پھر حضرت زیر اس کے سینے پر جاگرے اور انہوں کی۔ چنانچہ وہ کافر رگڑھے میں) پہلے کرا۔ پھر حضرت زیر اس کے سینے پر جاگرے اور انہوں نے اے متل کردیا۔ س

حضرت عبداللہ بن زمیرہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مجھے عور تول اور پچول کے

١ . ذكر ايونس كذافي البداية (ج ؟ ص ٢٠)

٧ . ذكره يونس كذافي البداية (ج٤ ص ١٠٧)

٣ ـ قد احرجه ابن حرير كذافي منتخب الكنز (ح٥ص ٩٩)

ساتھ قلعہ میں رکھا گیااور میرے ساتھ عمر بن ابل سلمہ بھی تھے (یہ دونوں پے تھے)وہ میرے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر چڑھ کر (قلعہ ہے باہر لڑائی کا منظر)دیکھنے لگ جاتا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ بھی یہاں حملہ کرتے اور بھی وہاں۔ جو چیز بھی ان کے آئی دہ لیک کر اس کی طرف جاتے۔ شام کو جب دہ ہمارے پاس قلعہ میں آئے تو میں نے کہا ہے لباجان آئے آپ جو کچھ کرتے رہے میں اے دیکھارہا۔ انہوں نے کہا اے میرے ای انہوں نے کہا جو کھے کرتے رہے میں اے دیکھارہا۔ انہوں نے کہا ہے حراب ہیں اے کہا میرے ماں باپ تم پر قرمان ہوں۔ ل

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظافے کے سحابہ ہے فردہ ہر موک کے دان حضرت نیر ہے کہا۔ کیا تم (کافروں پر) تملہ نہیں کرتے ہو تاکہ ہم بھی تہمارے ساتھ حملہ کریں۔ حضرت نیر نے کہااگر ہیں نے حملہ کیا تو تم اپنیات پوری نہیں کر سکو گے اور میراساتھ نہیں دے سکو گے۔انہوں نے کہاہم ایسا نہیں کریں گے (بائحہ آپ کا ساتھ دیں گے) چنانچہ حضرت نیر نے کافروں پراس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفول کو چر تے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور صحابہ ہیں ہے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ ای طرت در شمن کی صفول کو چر تے ہوئے دواپس آئے تو کافروں نے ان کے گوڑے کی لگام پکڑ کر ان دخمن کی صفول کو چر تے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے کندھے پر تکوار کے دو وار ایسے کیئے جو ان کو جنگ بدر والے زخم کے دائیں بائیں گئے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھالور ان خموں کے نشانات میں انگلیال دے کر کھیلا کر تا تھالور (غزوہ ہر موک کے )اس دن حضرت عبداللہ بن نیر "بھی ان کے ساتھ کر کے ایک آدمی کی عمر اس وقت دس سال بھی لور حضرت نیر نے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کے سپر و کر دیا تھا کہ البدایة میں اس جیسی روایت ہے جس میں ہیں ہیے کہ حضرات نیر کے پاس آئے تو انہوں نے وہی کارنامہ کر و کھایا جو پہلے دکھایا تھا۔ سی

## حضرت سعدین الی و قاص کی بهادری

حضرت زہریؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س ﷺ نے حجاز کے علاقہ رابغ کی جانب ایک جماعت کو بھیجا جس میں حضرت سعد بن ابلی و قاصؓ تھے مشر کیبن مسلمانو ل پر ٹوٹ پڑے۔

۱. احرجه البهقی کدافی البدایهٔ (ح۶ص ۱۰۷) لا احرجه البخاری لا ذکره فی البدایهٔ ح۷ص ۱۹)معماه

اس دن حفرت سعد نے اپنے تیروں سے مسلمانوں کی خوب حفاظت کی اور حضرت سعد سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اور بیدا سلام کی سب سے پہلی جنگ تھی اور حضرت سعد نے اپنے تیر چلانے کے بارے میں بیدا شعار کھے۔

الا ہل انی دسول اللہ انی حمیت صحابنی بصدود نبلی ذراغور سے سنو!کیا حضور ﷺ کو میبات پہنچ گئے ہے کہ میں نے اپنے تیرول کی نوک سے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی ہے ؟

ادو دبھا عدو ہم زیادا بکل حرومۃ وبکل سھل ہر سخت اور ہر نرم زمین میں ، میں نے مسلمانوں کے دستمن کو تیروں کے ذریعے خوب اچھی طرح بھگایا ہے۔

فعا یعندرام فی عدو بسهم یا دسول الله فبلی یارسول الله اکوئی بھی مسلمان مجھ ہے پہلے دشمن پر تیر چلانے والا شار نہیں کیا جاتا (کیونکہ میں نے سب سے پہلے تیر چلایا ہے)!

حضرت الن شمابٌ فرماتے ہیں کہ خضرت سعدؓ نے غزوہ احد کے دن ایک تیر ہے تین کا فروں کو قبل کیاور اس کی صورت یہ ہوئی کہ دشمن نے ان کی طرف تیر پھینکا انہوں نے وہ تیر کا فروں پر چلایا۔ انہوں نے اس تیر کا فروں پر چلایا۔ انہوں نے اس تیر کو لے کرکا فروں پر دوبارہ چلادیا اور ایک اور کا فرکو قبل کر دیا۔ کا فروں نے وہ تیر ان پر تیسر ک کو لے کرکا فروں نے وہ تیر ان پر تیسر ک مرتبہ چلایا انہوں نے پھر وہ تیر لے کر ان کا فروں پر چلایا اور تیسرے کا فرکو قبل کر دیا۔ حضرت سعد کے اس کارنا ہے سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور بڑے جیر ان ہوئے۔ حضور تیا تیم حضور تیا تیم کے حضور تیا تیم کے دیا تھا۔ (کا فروں کی طرف سے آیا ہوا یہ تیر محملے حضور تیا تیم کے دیا تھا۔ (کا فروں کی طرف سے آیا ہوا یہ تیر حضور نے ای کردیا۔ کا میرے مال ہوگا کہ اول کے حضور تیا تیم کہ (اس دن) حضور نے حضرت سعد سے فرمایا تھا کہ میرے مال باپ تم پر قربان ہوں۔ تک

حضرت کن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ غزومدر کے دن حضرت سعدٌ حضور علی کے ساتھ مجھی سوار ہو کر لڑتے نور مجھی پیاد میایہ مطلب ہے کہ وہ تھے تو پیادہ لیکن دوڑتے سوار کی طرح تھے۔ س

۱ ر احرجه ابن عساكر كدافي المنتحب(ح ٥ ص ٧٧)عن ابن عساكر لا احرجه ابن عساكر كدافي مبتخب الكبر (ح٥ص ٧٧) لا احرحه البرار قال الهيئمي (ح٦ ص ٨٧)رواه النزار با سنا دين احد هما متصل والاحر مر سل ورحالهما ثقات انتهى

#### حضرت حمزه بن عبد المطلب كي بهادري

حضرت حارث میمی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دلنا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب نے شر مرغ کے پر کی نشانی شر مرغ کے پر کی نشانی والا آدمی کون ہے ؟ لوگوں نے ایک مشرک نے پوچھا کہ بیہ شتر مرغ کے پر کی نشانی والا آدمی کون ہے ؟ لوگوں نے اے بتایا کہ بیہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ہیں تواس مشرک نے کمایمی تووہ آدمی ہے جنہوں نے بھارے خلاف پڑے بڑے کارنا ہے کئے ہیں۔ ا

حضرت عبدالرخمن بن عوف فرماتے ہیں کہ امیہ بن ضف نے مجھ سے کہاا ہے اللہ کے بعد سے اللہ کے بعد سے اللہ کا بعد سے اللہ کا بعد سے اللہ کا نشان نگار کھا تھاوہ کون بعد سے ابغروہ بدر کے دن جس آدمی نے اپنے سینے پر شتر مرغ کے پر کا نشان نگار کھا تھاوہ کون تھا ؟ ہیں نے کہا وہ رسول اللہ تھی ہے جی حضرت حمزہ بن عبدالمطلب تھے۔امیہ نے کہا انہوں نے بی تو ہمارے خلاف بڑے برے کارنا ہے کرر کھے ہیں۔ سی

حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے دن اوگ اڑائی ہے واپس آگئے تو حضور ﷺ نے حضر ہیں خراہ کو ان اوگوں میں نہ پیا۔ تو ایک آدی نے کہا کہ میں نے ان کو اس در خت کے پاس دیکھا تھا۔وہ یوں کہ دہ ہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اے اللہ ایہ ایو سفیان اور اس کے ساتھی جو پچھ فتنے لے کرآئے ہیں میں شیر ے سامنے ان سب ہے ہری ہونے کا اظہار کرتا ہوں اور مسمانوں نے جو شکست کھائی ہیرے سامنے ان سب ہے ہی ہری ہونے کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور اس طرف شریف لے ہیں اس ہے بھی ہری ہونے کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور اس طرف شریف لے گے۔ جب (شہادت کی حالت میں) حضور نے ان کی پیشانی دیکھی توآپ دو پڑے۔ جبآپ نے دیکھا کہ ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ دیکے گئے ہیں تو آپ سکیاں لے کر رونے گئے۔ پھرآپ نے فرمایا کی کوئی گفن ہے ؟ایک انسازی نے گئر ہے ہو کر ایک کیڑاان پر ڈال دیا حضور تیک نوان کی دیا ہوں۔ کو ان اللہ تھائی کے دیا ہوں۔ کے میں شہیدوں کے سر دار حضرت جزہ ہوں گے۔ سل

حضرت جعفر بن عمر و بن اميه ضمريٌ فرمات جي كه جي اور حضرت عبيد القد بن عدى بن خيار حضرت معبيد القد بن عدى بن خيار حضرت معاوية كے زمانه خلافت جي باہر نظلے پھرآ گے باتی حديث ذكر كی اور اس جي سير بھي ہے كہ يمال تک كه جم لوگ حضرت و حشیؓ كے پاس جا بيٹھے اور جم نے ان سے كما كه جم

راحرجه الطبراني قال الهيثمي (ح٢ص ٨١) واساده منقطع ٢٠ عند البرار قال الهيثمي (ح٢ص ٨١) واه الفيثمي ولم اعرفه (ح٢ص ٨١) وواه البرار من طريقين في احد اهما شيحه على بن القصل الكرابيسي ولم اعرفه ويقيه رحالها رحال الصحيح والاحرى صعيفة اله ٢٠ الله الحرجه الحاكم (ح٣ص ١٩٩) قال الحاكم هذا حديث صحيح الاستادو لم يحرحاه وقال الدهبي صحيح

آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے حضرت حمز ہ کو کیسے شہید کیا تنا؟ حضرت، حشٰ نے فرمایا میں تمہیں ہے قصہ اسی طرح سنادوں گا جبیسا کہ میں نے حضور و فرانے پر حضور کو سنایا تھا۔ میں حضرت جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ ان کا چیاطعیم این عدى فزوه بدر مين ماراكي تقديب قريش جنگ احد كے ليئے جلے توجير نے مجھ سے كمااكر تم میرے چیے کے بدلے میں محمد (ﷺ) کے بچیا 'منزے حمز ہ (رضی اللہ عنہ ) کو قتل کر دو گے تو م آزاد ہو اور میں ایک حبثی آوی تفاحبشیوں کی طرح نیزہ پھینکا کر تا تھااور میر انشانہ بہت کم خط جاتا تھا میں بھی کا فرون کے ساتھ اس سفر میں گیا۔ جب دونوں کشکروں میں مڈھ بھیڑ ہوئی تو میں حضرت حمزہ کو و کیھنے کے لیئے نکلا۔اور میں بڑے غور سے انہیں دیکھتا رہا میٹی حدش كرتاربا بالآخر ميں نے ان كو نشكر كے كنارے ير ويكيے ليا(ان كے جسم ير كروہ فبار خوب بڑا ہوا تھا جس کی وجہ ہے ) و فاکستری رنگ کے اونٹ کی طرح کنظر آرہے تھے اور اہ لوً وں کواپی تعوارے اس زمرے ہا. ک کررہے تھے کہ ان کے سائٹ کوئی چیز شمیل تھسر على تقى الله كى نشم امين ان كه ليئة تيار بهور بالتما ، انهين قبل كرياجيا بتما قعالور كى ورنت ي برے پھر کے چھے جھپتا بھر رہا تھا تاکہ وہ میرے قریب آجا میں کہ استے میں سبات ن عبرالعزی جھے ہے آگے ہو کر ان کی طرف بڑھا۔ جب حضرت حمزہ نے اس کو دیکھ تو اس ہے کہاد عور تول کا ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے !اور بیہ کمہ کر اس پر تکوار کاابیاہ ار کیا کہ ا یک دم سرتن ہے جدا کر ویا ہے نظر آیا کہ بلاار اوہ می سر کاٹ دیا۔ پھر میں نے اپنے نیزے کو ہلا اور جب مجھے اطمینان ہو گیا (کہ نیزہ نشنے پر جاکر لگے گا) تو میں نے ان کی طرف نیزہ بھینگا جوان کی ناف کے نیچے جا کر اس زور سے لگا کہ دونول ٹانگول کے در میان میں ہے چیجیے نکل آیا۔ وہ میری طرف اٹھنے لگے لیکن ان پر بے ہو شی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے ان کو اور نیز نے کوای حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کا نقال ہو گیا۔ پھر میں ان کے قریب گیاور اپنا نیز و لے لیاور پھر آپنے لفکر میں واپس کیااور جا کر بیٹھ گیا۔ حضر یہ حمز ہ کو قتل کرنے کے مادوہ مجھے اور کوئی کام شعب تھا اور میں نے ان کو اس کیئے تمثل کیا تھا تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب میں کہ آیا تو میں آزاد ہو گیا۔ پھر میں و ہیں ٹھسر اربا یہاں تک کہ جب حضورًے مکہ کو فتح کر ایر تو میں ہھاگ کر طاکف چیلا گیاادر وہاں جاکر ٹھمر گیا۔ بھر جب طالف کاو فد مسلمان ہونے کے لیئے حضور ﷺ کی فد مت میں گیا تو سارے رائے مجھ پر بند ہو گئے اور میں نے کہاکہ شام چلا جاؤں یا یمن یا کسی اور جگہ۔ میں ابھی اس سوچ میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کماتیر انصلا ہو۔اللہ کی قشم اجو بھی کلمہ شہادت پڑھ کر حضرت محمد عظی کے دین

میں داخل ہو جاتا ہے حضرت محمرا کے قتل نہیں کرتے ہیں۔ جب اس آدمی نے بیات مجھے بتائی تومیں (طا نف سے) چل پڑایہاں تک کہ میں مدینہ حضور کی غدمت میں پہنچ گیا(حضور کو میرے آنے کا پتہ نہ چلاہا تھ)جب آپ نے مجھے یہ مجھا تو فرمایا کیا تم وحثی ہو؟ میں نے کمایا ر سول الله اجی ہاں۔ آپ نے فرمای بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ گا کیے قبل کیا تھا؟ چنانچہ میں نے ساراوا قعہ حضور کوای طرح سنایا جس طرح میں نے تم دنول ے بیان کیا۔ جب میں سار اواقعہ بیان کر چکا توآپ نے مجھ سے فرمایا تیر ابھلا ہو تم اپنا چرہ مجھ ہے چھیالو میں تنہیں آئندہ مجھی نہ دیکھول (لینی تم سامنے مت آیا کرو۔اس ہے میرے چیا کے قبل کاغم تازہ ہو جاتا ہے) چنانچہ حضور جہال ہوا کرنے تھے میں وہاں ہے ہٹ جایا کرتا تھا تاکہ حضور کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور حضور کی وفات تک میں ایسے ہی کر تارہا۔ جب مسلمان ممامہ والے مسلیمہ کذاب سے مقابلے کے لیئے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ گیااور میں نے اپنے جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھ اس نیزے کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب دونوں کشکروں میں لڑائی شروع ہوئی تومیں نے دیکھا کہ مسلیمہ کھڑ اہواہاور اس کے ہاتھ میں تکوار ہے اور میں اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ میں اے مارنے کی تیاری کرنے لگا اور دوسری طرف ہے ایک انصاری آدمی بھی اسے مارنے کی تیاری کرنے نگا۔ ہم دونوں اس کو قل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی اور جب مجھے پورااطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشنے پرینگے گا تو وہ نیزہ میں نے اس کی طرف بھینکا جو اسے جاکر لگا اور انصاری نے بھی اس پر حملہ کیااور اس پر تلوار کا بھر پور وار کیا۔ تمہیار ارب ہی زیادہ جانتا ہے کہ ہم دونوں میں ہے کس نے اسے قتل کیا ہے اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو پھر میں نے ا کی تووہ آدمی قبل کیا ہے جو حضور عظی کے بعد تمام لوگول میں سب ہے زیادہ بہترین تھا ۔ اور ایک وہ آدی قتل کیا ہے جو تمام لو گول میں سب سے زیاد ہ بر اہے۔ لیماس جیسی حدیث امام بخاری نے حضرت جعفرین عمر و ہے روایت کی ہے اور اس میں بیے مضمون بھی ہے کہ جب دونوں الشكر جنگ كے ليئے صف بناكر كھڑے ہو كئے تو سباع لشكر سے باہر فكا اور بلند آواز ے کما کہ کوئی میرے مقابلہ پرآنے کے لیئے تیار ہے ؟ چنانچہ اس کے مقابلہ کے لیئے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب مسلمانوں کے لشکر سے باہر نکلے اور اس ہے کہا کہ اے سباع اے عور تول کا ختنہ کرنے والی عورت ام انمار کے بیٹے ! کیاتم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کررہے ہو؟ پھر حضرت حمزہ نے سباع پر ایک ذور دار حملہ کر کے اے ایسے منادیا

ر احرحه ابن اسحاق كذافي البداية (ح ٤ ص ١٨)

جیے کہ گزراہوادن ہو تاہے۔

#### حضرت عباس بن عبدالمطلب كي بهادري

حضرت جارہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیۃ نے حضرت حظلہ بن رہے کو غزوہ طاکف کے ون طاکف والوں کے پاس بھیجا۔ چنانچہ حضرت حظلہ نے ان طاکف والوں سے بات کی۔ طاکف والوں کے پاس بھیجا۔ چنانچہ حضرت حظلہ نے ان طاکف والوں سے بوان کی۔ طاکف والے انہیں پکڑ کر اپنے قلعہ میں لے جانے گئے حضور نے فربلیا کون ہے جوان آدمیوں سے حضرت حظلہ کو چھڑ اکر لائے گائے حضور ہے گااسے ہمارے اس غزوے جیسا پورااجر ملے گا۔ اس پر صرف حضرت عباس بن عبدالمطلب کھڑے ہوئے اور طاکف والے حضرت عباس ان تک والے حضرت عباس ان تک والے حضرت عباس بڑے گئے۔ حضرت عباس بڑے طاقہ کو گئے۔ حضرت عباس بڑے گئے۔ حضرت عباس بڑے طاقہ سے حضرت عباس پر پھروں کی بارش شروع حضلہ کو گود میں اٹھالیا ان لوگوں نے قلعہ سے حضرت عباس پر پھروں کی بارش شروع کردی۔ حضور عبانے حضرت عباس کے لیئے (خیریت سے واپس پہنچ جانے کی) دعاکر نے گئے۔ آخر حضرت عباس حضرت عباس کے لیئے (خیریت سے واپس پہنچ جانے کی) دعاکر نے گئے۔ ل

#### حضر ت معاذ بن عمر و بن جموح اور حضر ت معاذ بن عفر اءً کی بہاد ری

حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں (اڑنے والوں کی)
صف میں کھڑ اتھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑک کھڑے ہیں مجھے خیال ہوا کہ میں قوی اور مضوط لوگوں کے در میان ہوتا تو اچھا تھا (کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے میرے دونوں جانب ہے ہیں یہ میری کیا مدد کر سکتے میں سے ایک نے میر اہاتھ پکڑ کر کما بچاجان! ہم ابع جمل کو بھی جانتے ہو ؟ میں نے کما بال بچانا ہوں۔ تہاری کیا غرض ہے ؟ اس نے کما کہ جمل کو بھی جانتے ہو ؟ میں نے کما بال بچانا ہوں۔ تہاری کیا غرض ہے ؟ اس نے کما کہ جمل کو بھی جانتے ہو وہ رسول اللہ علی کی شان میں گالیاں بختا ہے۔ اس پاک ذات کی شم! جس کے قبضہ میں میری جان ہوا اسے دیکھ لوں تواس وقت تک اس سے جدانہ ہوں گا جب تک وہ نہ مر جائے یا میں نہ مر جاؤں جھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ استے میں دوسرے نے بھی ہاتھ پکڑ کر میں سوال کیا اور جو پہلے نے کما تھا ہی اس نے بھی کما۔ جس میں دوسرے نے بھی ہاتھ پکڑ کر میں سوال کیا اور جو پہلے نے کما تھا وہی اس نے بھی کما۔ جس میں دوسرے نے بھی ہاتھ پکڑ کر میں سوال کیا اور جو پہلے نے کما تھا وہی اس نے بھی کما۔ جس میں دوسرے نے بھی ہاتھ پکڑ کر میں سوال کیا اور جو پہلے نے کما تھا وہی اس نے بھی کما۔ جس

١ ي احرجه ابن عساكر كدافي الكر (٥٥ ص ٣٠٧)

کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے وہ جارہا ہے۔ وونوں یہ سن کر تکواریں ہاتھ میں لیئے ہوئے ایک دم بھا کے چلے گئے اور جاکر اس پر تکوار چلائی شروع کر دی یمال تک کہ اسے قبل کر دیا بھروہ دونوں حضور علی کے اس واپس آئے اور حضور کو قصہ سنایا۔ حضور نے فرمایا تم دونوں میں سے ہر ایک نے کما کہ میں نے اسے قبل کیا ہے۔ حضور نے بوچھا کیا تم دونوں نے اپنی تکواریں بونچھ لی بیں ؟ انہوں نے کما منیں۔ پھر حضور نے ان دونوں کی تکواریں ویکھیں اور فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قبل کیا ہے ماہان کا حضرت معاذین عمروی جموح کو دینے کا فیصلہ فرمایا اور دوسرے اور اور حضرت معاذی عفرائے تھے۔ ل

بخاری میں ہے کہ حضرت عبدالر حمٰن فرماتے ہیں کہ میں غزوہ در میں صف میں کھڑا ہوا تھاجب میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں دونو عمر لڑکے کھڑے ہوئے ہیں تو میں ان کے یمال ہونے ہے مطمئن نہ ہوا۔ استے میں ان دونوں میں ہے ایک نے اپ ساتھی سے جھپ کر جھے ہے کما۔ اسے بچاجان! جھے او جمل دکھادیں (کہ دہ کمال ہے؟) میں نے کمااے میرے بھتے تم اس کا کیا کروگے ؟اس نے کمامیں نے اللہ سے عمد کیا ہوا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھ لول تو میں اسے قبل کر دول گایا خود قبل ہو جاؤل گا۔ دوسرے نے بھی اپ میں اس کو دیکھ لول تو میں اسے قبل کر دول گایا خود قبل ہو جاؤل گا۔ دوسرے نے بھی اپ ما متاثر میں سے چھپ کر جھے وہی بات کی۔ (میں ان دونوں کی بہدری والی باتوں سے برا متاثر ہوا) اور میری یہ تمن نہ رہی کہ میں ان دونوں کی جائے دو اور مضوط آد میوں کے در میان ہوتا۔ پھر میں نے ان دونوں کوانو جمل کی طرح اور کیئے۔ یہ دونوں عفر ان دونوں نے شکرے کی طرح اور بھی او جمل پر حملہ کیا اور اس پر تکوار کے وار کیئے۔ یہ دونوں عفر ان کے بیٹ (معاذ اور معوز) تھے (بظاہر ان دونوں کے ساتھ حضر سے معاذبین عمروین جموح بھی او جمل کے قبل میں موز) تھے (بظاہر ان دونوں کے ساتھ حضر سے معاذبین عمروین جموح بھی او جمل کے قبل میں شریک ہوئے ہیں)

حضرت ان عباس اور حضرت عبدالله بن افی بخ فرماتے ہیں کہ ہوسلمہ کے حضرت معاذین عمروین جموع نے فرمایا کہ ابو جہل (غزوہ بدر کے دن) در ختوں کے جھنڈ جیسے لشکر میں تھا (اس کے چاروں طرف کا فربی کا فربتے وہ بالکل محفوظ تھا) ہیں نے لوگوں کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابو الحکم (لیعنی ابو جہل) تک کوئی آومی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب ہیں نے یہ بات سنی تو اس تک پہنچ کر اسے قبل کرنے کو میں نے اپنا مقصد بنالیا اور میں ابو جہل کے بات سنی تو اس تک پہنچ کر اسے قبل کرنے کو میں نے اپنا مقصد بنالیا اور میں ابو جہل کے

<sup>﴾</sup> احرجه الشيحان واحرحه الحاكم (ج٣ص ٤٢٥)واليهيقي (ح٣ص ٥٠٣)عن عبدالرحمن <sup>(6)</sup> -. ٥

ارادے ہے چل پڑا۔ جبوہ میرے نشانے پرآگیا تو ہیں نے اس پر حملہ کیا اوراہ ایسی مکور ماری کہ اس کاپاوں آدھی بنڈلی ہے اڑگیا۔ اللہ کی قسم اوہ پاؤل ایسے اڑکر گیا جیسے کو شتے ہوئے بختر کے بنچ سے تھم کی نیٹر کر جاتی ہے ابوجہل کے بیٹے عکر مدنے میرے کندھے پر تکوار مار کے اسے کاٹ ویا لیکن بازو کھال ہیں لٹکا ہوارہ گیا لڑائی کے زور میں مجھے ہاتھ کی یہ تکلیف محسوس نہ ہوئی اور سارا دن میں ہاتھ جیجھے لٹکائے ہوئے ہوئے لڑتارہا۔ لیکن جب اس کے لٹکے مرتبے ہوئے ویا گئی تو میں نے اس کو پاؤل کے بنتیج دہا کر زور سے کھینجا جس سے وہ کھال نور میں نے اس کو پاؤل کے بنتیج دہا کر زور سے کھینجا جس سے وہ کھال نوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھیند۔ دیا۔ ا

#### حضر ت ابو د جانه ساک بن خریشه انصار ی کی بهادری

حسن سالس فرمائے ہیں کہ حضور علی فی اصدے و ن ایک تکوار لے کر فرمایا کہ یہ تبوار کون لے گا؟ بجھ اوگ تکوار لے کراہ ویکھنے گے۔ حضور نے فرمایا( ایکھنے کے لئے سیس دیتا بیا ہتا ہوں بائد ) تبوار لے کر کون اس کا حق ادا سرے گا؟ یہ سن کر او ل چیجے بٹ کی اس کے کہا کہ بیس است لے کرائی کا حق او کرون اگی کا دیانچہ بٹ گئے۔ حضر سے ابو د باند سمک نے کھا کہ بیس است لے کرائی کا حق او کرون گار چمانچہ (انہوں نے وہ تکواری) اور اس سے مشرکوں کے سر بھاڑ نے لگے۔ کے

حفرت زیر من عوام فرہ تے ہیں کہ غزہ ہ احد کے دن حضور اقد سی ترفیقہ نے او گول کے را شان کا حق ادا کر ہے گا محفرت او د جانہ ساکت کلوار پیش کی اور فرہ یاس کلوار کولے کر کون اس کا حق ادا کر ہے گا محفرت او د جانہ ساکت نے کر شر نے کو کر عرض کیایار سول اللہ اجس اسے لے کر اس کا حق ادا کر ون گا۔ اس کا حق کیا ہے ؟ حضور نے ان کووہ تلوار د ہے دی۔ وہ (تلوار لے کر) کے توجیل بھی ان کے پیچھے ہولیا۔ جنانچہ وہ جس چیز کے ہاس سے گزرتے اسے بھاڑو ہے اور اسے ہلاک کر د ہے۔ یہاں تک کہ وہ بہاڑے دامن جس چند (کافر) عور تول کے پس بہنے۔ ان عور تول کے ساتھ ہند بھی تھی جو (اینے مردوں کو لڑائی پر اجھار نے کے لیئے) یہ اشعار بڑھ رہی تھی۔

نحن بنات طارق نمشى على النمارق أ بهم طارق كى ينيال بيل بهم گدول پر چنتى بيل \_ والمسك في المفارق ان تقبلوا نعانق

اور ( ہمادے سرول کی ) ما گوں میں مشک کی خوشبولگی ہوئی ہے۔ اگرتم (میدان جنگ

۱ رعمد ابن استحاق كدافي البداية (ح٣ص ٢٨٧) لل احرجه الأمام احمد واحرجه مستم كد في البداية (ح٢ص ١٥) وابن سعد (ح٣ص ١٠١)عن انسَّ بمعناه

#### میں) کے بیا ہو کے تو ہم تہیں گلے لگائیں گی۔

اوتد برو انفارق فراق غير وامق

اور اگرتم (میدان جنگ ہے) بیٹھ پھیر و گئے تو پھر ہم تمہیں ایسے چھوڑ جا کیں گی جیسے محبت نہ کرنے والا چھوڑ جاتا ہے کہ بھر واپس نہیں آتا۔

حضرت للحوجاند فرماتے ہیں کہ ہیں نے ہند پر حمد کرنا جا ہوتاں نے (اپنی مدو کے لیئے) میدان کی طرف زور ہے آواز لگائی تو کسی نے اس کا جواب ندویا قریس اے چھوڑ کر پیچیے ہٹ گیا۔ حضرت زیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو د جاند ہے کہ جس آپ کے سارے کام و کھی رہا ہوں اور جھے آپ کے سارے کام پرندائے ہیں لیکن جھے یہ بہند شمیس آپ کہ آپ نے اس مورت کو قبل شمیس آپ کے مطرت ابو د جاند نے کہ اس مورت نے (اپنی مدو نے بیئے) آوار کائی تھی۔ لیکن کوئی اس کی مدو کے لیئے شمیس آپ تو جھیے یہ اجہانہ لگا کے جس حضور میں تھی کی تھوارے ایک مورت کو قبل کروں جس کا کوئی مدد کرنے وال نہ ہو۔ ا

حفرت زیر افران بین که حضورالدس بینی نے خون اصد کون ایک کون این کا حق اور فرایا کہ اس کوار کون این کا حق اور فرایا کا حق اور فرایا کا حق اور فرایا کا حق این کا حق اور فرایا کا حق اور کون این کا حق اور کون این کا حق اور کون این کا حق اور کرے گا جی بین نے بیر ایک بین نے بیر فرایا اور کی این کا حق اور کرے گا جی بین نے بیر فرایا کور کا کا کا حق کی این میں اس کا حق اور اکرے گا گا ای پر حضر سالا و بیان فرایا کو خی کیا کی خور کیا کا حق کی این کو حق کا کا کی جا کہ این کا حق کیا کہ کا کہ دو کی اور کو کا کہ دو کی اور حضر سے لیا کہ دو کیا کہ کیا کہ دو کیا کہ دو کیا کہ کہ دو کیا کہ کیا کہ کہ دو کیا کہ کیا کہ کہ دو کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ دو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ

حضرت نیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور بھانے ہے کموار مانگی اور آپ نے مجھے ندوی اور حضرت ابود جانہ کودے دی۔ تو مجھے اس پر برداغصہ آیا اور میں نے اپندل میں کہا کہ حضور کی

لَى احرجه البرار قال الهيشمي(ح٢ص ١٠٩) رحاله ثقات التهي . لا احرجه الحاكم (٣٠٠) قال الحاكم صحيح الاسادولم يحرجاه وقال الدهبي صحيح

پوپھی حضرت صفیہ کابیٹا ہوں اور (حضور محے قبیلہ) قریش میں ہے ہوں اور میں نے او د جانہ ہے پہلے کھڑے ہوکر حضور کے مکوار مانگی تھی پھر آپ نے او د جانہ کووہ مکوار دے دی اور ججے ایسے ہی چھوٹوریا ہے اللہ کی قتم امیں بھی ضرور دیکھوں گا کہ او د جانہ (مکوار لے کر) کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے چھھے ہولیا۔ انہوں نے اپنی سرخ پٹی نکال کرا ہے سر پرباندھ لی۔ اس پر انصار نے کہا کہ او د جانہ نے موت کی پٹی نکالی ہے اور حضر ت او د جانہ جب بھی سرخ پٹی باندھا کرتے تو انصار یو نمی کہا کرتے ہوئے۔ پنانچہ وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے۔

انا الدی عاهد ہی حلیلی و نعن مالسفح لدی البخیل جب ہم پپاڑ کے دامن میں کچھور کے در ختول کے پاس تھے تو مجھ ہی ہے میرے ضلیل نے یہ عمد لیاتھا۔

اں لا اقوم الدھو ھی الکیول اصوب بسیف اللہ والرسول کہ نیں زندگی میں کبھی بھی میدان جنگ کی آخری صف میں کھڑا نہیں ہوں گااور اب میں اللہ اور رسول کی تکوار ہے (کا فروں کو)خوب ماروں گا۔

جو کافران کو ملتادہ اس تلوار ہے اسے قتل کر دیے۔ مشرکوں میں ایک آدمی تھا جس کا کام بی سے تھا کہ وہ ( تلاش کر کے ) ہمارے ہر زخمی کو مار دیتا تھا۔ حضر ت ابو د جانہ اور سے مشرک ایک دو سرے کے قریب آنے گئے۔ میں نے القدے دعا کی کہ القد دو نوں کی آئیں میں ٹمہ بھیر کرادے۔ چنا نچہ دو نوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور دو نوں نے ایک دو سرے پر تلوار کے وار کئے۔ اس مشرک نے حضر ت ابو د جانہ پر تلوار کا دار کیا جے انہوں نے اپنی ڈھال پر روکا۔ اور این ہوگیا کر ریا جے انہوں نے اپنی ڈھال پر روکا۔ اور این ہوگی کہ دو سرے اور کئے۔ اس مشرک نے حضر ت ابو د جانہ نے تلوار کا دار کے ایک دو سرے تابو د جانہ نے تلوار کا دار کر کے اے قتل کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضر ت ابو د جانہ نے ہمارہ ت عقبہ کے سر کے دار کہا دار اٹھار کھی ہے لیکن پھر تلوار اس سے ہٹالی (اور اسے قبل نہ کی) حضر ت نیپر فرماتے ہیں کہ (میں نے حضر ت ابو د جانہ کی بہادری کے یہ کار تا ہے دیکھے تو) میں نے کماانقہ اور اس کے دسول نیادہ جانے ہیں (کہ کون اس تلوار کاذیادہ حقد ارتھا) ا

موی بن عقبہ کی روابیت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے جب اس تکوار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو حضرت عمر ؓ نے حضور ﷺ ہے وہ تکوار ما گل۔ حضور نے ان ہے اعراض فرمالیا۔ پھر حضرت زیر ؓ نے وہ تکوار ما گلی حضور نے ان سے بھی اعراض فرمالیا تو ان دونوں مضرات نے اسے محسوس کیا۔ حضور نے تیسری مرتبہ ای تکوار کو پیش کیا۔ تو حضرت ہو دجانہ

لُ عند ابن هشام كما في البداية (ح؟ ص ٦٦)قال حدثني عير واحد من اهل العلم

نے حضور ہے وہ مگوار ہانگی۔ حضور نے ان کو مگوار وے دی۔ انہوں نے مگوار لے کر واقعی اس کا وقی اس کا اواکر دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں گیا تھا جب میں نے دیکھا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو قبل کر کے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے ہیں تو میں گھڑا ہو گیا اور گیھ دیر کے بعد آگے بوطا تو میں نے ایک مشرک کو ہتھیار لگائے ہوئے دیکھا کہ وہ مسلمانو! جسے بحریاں (ذع ہونے کہ دہا ہے اے مسلمانو! جسے بحریاں (ذع ہونے کہ دہا ہے اے مسلمانو! جسے بحریاں (ذع ہونے کے لیئے ) اکتھے ہو جاؤ۔ ادھر ایک مسلمان ہتھیار لگائے ہوئے اس کا فرکا انتظار کر رہا تھا۔ پھر میں وہاں سے چلا اور اس مسلمان مسلمان کا ندازہ لگائے کی نظر آیا کہ کا فر کے ہتھیار اور اس کی لڑائی کے لیئے تیاری زیادہ ہے۔ میں دونوں کو دیکھا رہا بیماں تک کہ وونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور مسلمان نے اس کا فرک کندھے پر اس زور سے مگوار ماری جو اس چرتی ہوئی اس کے سرین تک بھی گئی اور وہ کا فر دو فکڑے ہوگیا۔ پھر مسلمان نے اپ چرتی ہوئی اس کے سرین تک بھی گئی اور وہ کا فر دو فکڑے ہوگیا۔ پھر مسلمان نے اپ چرتی ہوئی اس کے سرین تک بھی گئی اور وہ کا فر دو فکڑے ہوگیا۔ پھر مسلمان نے اپ چرتی ہوئی اس کے سرین تک بھی گئی اور وہ کا فر دو فکڑے ہوگیا۔ پھر مسلمان نے اپ چرتی ہوئی اس کے سرین تک بھی گئی اور وہ کا فر دو فکڑے ہوگیا۔ پھر مسلمان نے اپ چرتی ہوئی اس کے سرین تک بھی گئی اور وہ کا فر دو فکڑے دو فیل کیا دیا۔ پھر مسلمان نے اپ چرتی ہوئی اس کے سرین تک بھی گئی اور وہ کا فر دو فکڑے دو فیل ہیں اور وہ نے ہوگیا۔ پھر مسلمان نے اپ چرتی ہوئی اس کے سرین تک بھی گئی اور وہ کا فر دو فکڑے دو فیل ہیں وہ جانہ ہوں۔ یہ

#### حضرت قناده بن نعمان کی بہادری

حضرت قده من نعمان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو ہدیہ ہیں ایک کمان ملی آپ نے وہ کمان اصلہ کے دن جھے دے دی۔ ہیں اس کمان کو لے کر حضور کے سامنے کھڑے ہوکر خوب تیم چلا تارہا۔ یہاں تک کہ اس کا سر اٹوٹ گیا ہیں بر ابر حضور کے چرے کے سامنے کھڑ ارہااور ہیں اپنے چرے پر ہے کہ اس کا سر اٹوٹ گیا ہیں بر ابر حضور کے چرے کی طرف مز جاتا تو ہیں اپنے ہر گھماکر تیم کے سامنے لئے آتاور حضور کے چرے کو چالیتا (چو نکہ میری کمان ٹوٹ چی تھی اس لیے) ہیں تیم تو چلا نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر ہیں جھے ایک تیم ایسانگا جس سے میری جی تھی اس لیے) ہیں تیم تو چلا نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر ہیں جھے ایک تیم ایسانگا جس سے میری آنکھ کا ڈیلا ہا تھ پر آگرا۔ ہیں اسے بھی پر دیکھ ہوئے آپ کی خد مت ہیں حاضر ہوا جب آپ نے انکھ کا ڈیلا ہم کی بھی ہیں دیکھا تو آپ کی آنکھوں ہیں آندو گئے اور آپ نے یہ دعادی اے نیادہ خوبھورت اور زیادہ اند اقاس کی اس آنکھ کو نیادہ خوبھورت اور زیادہ نیادہ خوبھورت اور زیادہ نیادہ خوبھورت اور زیادہ تیز منادے۔ چنانچہ ان کی دہ آنکھ دو مرکی سے زیادہ خوبھورت اور زیادہ تیز نظر والی ہو گئی۔ میں دواری میں یہ ہے کہ حضر سے قادہ فرماتے ہیں کہ ہیں غروہ تیز نظر والی ہو گئی۔ میں دواری موالیت میں یہ ہے کہ حضر سے قادہ فرماتے ہیں کہ ہیں غروہ تیز نظر والی ہو گئی۔ میں دواری میں یہ ہے کہ حضر سے قادہ فرماتے ہیں کہ ہیں غروہ تیز نظر والی ہو گئی۔ میں دواری میں یہ ہو کے دو رہے کہ حضر سے قادہ فرماتے ہیں کہ ہیں غروہ

لَى عند موسى بن عقبة كما في البداية (ح £ ص ١٧) لَـ احرجه الطرابي قال الهيشمي (ج ٦ ص ١١٣) وفيه من لم اعرفه

احد کے دن حضور ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کراپنے چیر ہے حضور کے چیر ہی حفاظت کرتا رہالور حضر تابو د جانہ ساک بن خرشہ ؓ اپنی پشت ہے حضور کی پشت مبادک کی حفاظت کرتے رہے۔ حتی کہ ان کی پشت تیر دل ہے بھر گٹی اور یہ بھی غزوہ احد کے دن ہوا تھا۔ ل

#### حضرت سلمه بن اکوع ظی بهادری

حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے زمانے میں حضور ہے ہے ماتھ مدینہ آئے۔ ہم میں اور حضور ہے ہے کہ عدام حضرت رباع دونوں حضور کے اونوں کو کر باہر نکلے اور ہیں حضرت طبحہ من عبید اللہ کا گھوڑا لے کر نکلا تاکہ اس کو بھی ان او وی ک کے ساتھ چرارا وک اور پنی پلالا وک ابھی صبح ہو چکی تھی لیکن بچھ اند عیر اباتی تھا کہ عبدار ممن من عبید نے حضور کے اونوں کو (کافروں کے مجمع کے ساتھ )اوٹ لیا اور اونوں کو چواہے کو قتل کر دیا۔ اور ایپنے گھوڑے سوار ساتھیوں سمیت ان اونوں کو بانک کر لے گیا۔ میں نے کہ اے رباح اتم اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤاور حضر سے طلحہ من عبید اللہ کو یہ گوڑا بور کیا۔ میں نے کہ اس میں نے ایک برای ہی جو گھوڑے ہو ہوڑا ور حضر کو بانک کر لے گئے ہیں۔ میں نے ایک برای برای ہو گھوڑا اور جنر سے آواز لگائی یاصباحاہ (اے وگو او تیمن نے ایک برای پر چواکر ان کے مواری کے جانوروں کو بار نے لگاور مجھے ان پر تیر چلائے کو اور اس وگو اور تیمن نے انگاء اور تیر ایک کران کا فروں کا بیجھ کر نے اگا۔ اور تیر جا کران کا فروں کا بیجھ کر نے اگا۔ اور تیر جا کران کا فروں کا بیجھ کر نے اگا۔ اور تیر جا کران کا فروں کا بیجھ کر نے اگا۔ اور تیر جا کران کا فروں کا بیجھ کر نے اگا۔ اور تیر جا کران کا فروں کا بیجھ کر نے اگا۔ اور میر کی طرف واپس کی جانور کی حانور کو میں ان کو تیر مار تا جا تا تھا اور میر کی طرف واپس کی جانور کو میں کے جانور کو میں ان کو تیر مار تا جا تا تھا اور میر کی طرف واپس کی جن تور کی میں نے اس کے جانور کو میں ورز خی کیا۔ میں ان کو تیر مار تا جا تا تھا اور میر شور خوتا جا تا تھا۔

انا ابن الا تحوع واليوم يوم الرصع من اکوع کابينا (سلمه ) ہول \_آج کادن کمينو ل (کی ہلاکت ) کادن ہے۔ پھر ميں ان ميں سے کسی ايک کے قريب ہو جاتا اور وہ سواری پر ہو تا تو ميں اسے تير ارتا۔وہ تير اس آدمی کولگ جاتا اور ميں اس کے کند ھے کو تير سے چھيد ديتا اور ميں اس سے کنتا

حدها واما اس الا كوع واليوم يوم الرصع اس تير كولي ين اكوع كابيثا هول آج كادن كمينول اور كنجوسول (كي ہاركت) كادن

عده ایصاً قال لهیئمی وقیه من لم اعرفه

ہے۔ پھر جب میں در ختوں کی اوٹ میں ہو تا۔ تو میں تیر ول ہے ان کو بھون ڈالٹا۔ جب کمیں تک کھاٹیاں آتیں تو میں بہاڑ پر پڑھ کر ان پر پھر برساتا۔میرا ان کے ساتھ کی رویہ ر ہا۔ میں ان کا بیچھا کر تار ہااور رجز میہ اشعار پڑھتار ہا۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ کے تمام او نث میں نے ان سے چھڑا لیئے اور وہ اونٹ میرے بیچھے رہ گئے۔ پھر میں ان پر حیر جا، تارہا یمال تک کہ وہ تمیں ہے زیادہ جادریں جھوڑ گئے۔اس طَرح وہ اپنایو جھ بلکا کرنا جا ہے تھے مجھے ان میں ہے جو چیر ملتی تو میں نشانی کے طور پر اس پر کوئی نہ کوئی پھر رکھ دیتا۔اور حضور کے راستہ پر ان کو جمع کرتا جاتا۔ یمال تک کہ جب دھوپ تھیل گئی یا جاشت کا دفت ہو گیا تو کا فراس و فت تنگ گھانی میں تھے کہ عیبنہ بن ہدر فزاری ان کا فروں کی مدد کے لیئے آدمی لے کر آیا۔ پھر میں ایک میاڑ پر چڑھ گیا اور ان ہے او نچا ہو گیا تو عبینہ نے کہا ہے آدمی کون د کھائی دے رہا ہے۔انہوں نے کہا ہمیں ساری تکلیف اس (تو عمرے) کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے۔اس نے سے ہے اب تک ہمار اپیچیں نمیں چھوڑا ہے اور اس نے ہماری ہر چیز لے لی ہے اور سار**ی** چیزیں اپنے پیچھے رکھ آیا ہے۔عیبنہ نے کما کہ اگر اس کا خیال میہ نہ ہو تا کہ اس کے پیچیے کمک (آرِ بَنِ ) ہے تو تمہار ا چیچھا جھوڑ جاتا تم میں ہے کچھ آدمی گھڑے ہو کر اس کے پاس طے جائیں۔ چنانچہ چار آدمی کھڑیے ہوئے اور پہاڑ پر چھڑھنے لگے جب وہ اتنے قریب آگئے کہ میری آوازان تک پہنچ علی تھی تو میں نے ان ہے کہا کیا تم مجھے جائے ہو ؟انہوں نے کہا تم کون ہو ؟ میں نے کما میں لئن اکوع ہول۔ اور اس ذات کی قشم جس نے حضرت محمد ﷺ کو عزت عطافر مائی تم میں ہے کوئی بھی مجھے بھاگ کر ضیس پکڑ سکتااور میں بھا گون تو تم میں ہے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے ان میں ہے ایک آدمی نے کہا کہ میرا یہی گمان ہے ، میں اپنی جگہ ا ایسے بی بیٹھار ہا یمان تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور علی کے عوار در فتوں کے نیج میں سے علے آرہے ہیں اور ان میں سب ہے آگے حضرت اخرم اسدی تھے ان کے پیچھے حضور کے شموار حضرت ابو قمآدہ اور ان کے چیچے حضرت مقداد بن اسود کندی تھے۔وہ (جارول) مشرک پشت پھیر کر بھاگ گئے اور میں نے میاڑے نیچے اتر کر حضر ت اخرم کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اور میں نے ان سے کماان لو گول سے چ کر رہو۔ مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارے <sup>عکار</sup>ے کر دیں گے۔اس لیئے ذراا نظار کرلو۔ یہال تک کہ حضور اورآپ کے صحابہ آجا کیں۔ حضرت اخرم نے کمااے سلمہ ااگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہواور تہیں یقین ہے کہ جنت حق ہے اور دوزخ کی آگ حق ہے تو میرے اور شمادت کے دریمان ر کاوٹ نہ ہو۔ میں نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور وہ عبدالر حمٰن بن عینیہ پر حملہ آور

ہوئے۔ عبدالر حمٰن نے مڑ کر حملہ کیا دونوں نے ایک دوسرے کو نیزے مارے حضرت اخرم نے عبدالر حمٰن نے (گھوڑے ہے اخرم نے عبدالر حمٰن نے (گھوڑے ہے گرتے ہوئے) حضرت اخرم کو نیزہ مار کر شہید کردیا اور حضرت اخرم کے گھوڑے پر جا بیٹھا۔ اتنے میں حضرت اور کو نیزہ مار کر شہید کردیا اور حضرت اور ایک دوسرے کے بیٹھا۔ اتنے میں حضرت اور قادہ کیئے۔ عبدالر حمٰن نے حضرت ابو قادہ کے گھوڑا اس سے ساتھ نیزے کے دودوہا تھ کیئے۔ عبدالر حمٰن نے حضرت ابو قادہ کے گھوڑا اس سے لئے دواس پر بیٹھ گئے کھر میں الن مشرکوں کے بیٹھے دوڑ نے لگا (اور دوڑتے دوڑتے اتنا کی کئل گیا) کہ حضور میلئے کے صحابہ کے چلنے ہے اڑنے والا گردو غبار مجھے نظر نہیں آرہا تھا اور دور تے دول گیا ہوئے جس میں پائی تھا۔ اس پائی کو تھوڑ کر ذک ہاجاتا تھا۔ ان مشرکوں نے بیٹے ایک گھائی میں داخل ہوئے جس میں پائی تھا۔ اس پائی کو جھوڑ کر ذک بئر گھائی پر چڑھ گئے اور سور ج بیٹے گیا اور اس کو میں نے تیر مادا اور ساتھ یہ رجزیہ شعر خوب گیا۔ میں ایک آدی کے قریب بیٹے گیا اور اس کو میں نے تیر مادا اور ساتھ یہ رجزیہ شعر خوب گیا۔ میں ایک آدی کے قریب بیٹے گیا اور اس کو میں نے تیر مادا اور ساتھ یہ رجزیہ شعر خوب گیا۔ میں ایک آدی کے قریب بیٹے گیا اور اس کو میں نے تیر مادا اور ساتھ یہ رجزیہ شعر خوب گیا۔

حدها واما ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

اس آدمی نے کما" ہے اکوئ کی مال کا صبح سویرے اپنے بیج کو گم کرنا۔ "میں نے کماہال اوا پی جان کے دشمن! یہ وہی آدمی تھا جے میں نے صبح تیر مارا تھااور اب اسے ہی دوسر امارا تھا اور دونوں تیر اس میں پیوست ہو گئے تھے۔ اسی دوران ان مشر کوں نے دو گھوڑے پیچھے چھوڑ دیے۔ میں ان دونوں کو ہائکا ہوا حضور کی خدمت میں لے آیا۔ آپ اس وقت ذی قرد پائی پر تشریف فرما تھے جمال سے میں نے ان مشر کول کو پھگایا تھا۔ اور حضور کے ساتھ پانچ سو صحابہ میں تھے اور جو اونٹ میں چھوڑ گیا تھا۔ حضر تبلال ان میں سے ایک کو ذیح کر کے ان کی کیلجی اور کوہان حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اآپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے صحابہ میں سے سوآدمی چن کر لے جاؤں اور جا کر رات کے اند ھرے میں ان کا فروں پر جملہ کر دوں اس طرح (وہ سب ختم ہو جا میں جاکر رات کے اند ھرے میں ان کا فروں پر جملہ کر دوں اس طرح (وہ سب ختم ہو جا میں گزرو گے ؟ میں نے کہ آگ کی دو شنی میں آپ کے حضور کے فرمایا اے سلمہ ! کیا تم ایسا کر گزرو گے ؟ میں نے کہ آگ کی دو شنی میں آپ کے دانت مجھے نظر آنے گئے پھر آپ نے فرمایا کر اس خرد کے بیا کہ ایسا کر گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی

عطفان کے آدمی نے آگر ہتایا کہ ان کا فلال عطفانی آدمی پر گزر ہوا۔ اس نے ان کے لیئے اونٹ ذع کیالیکن جب وہ لوگ اس کی کھال اتار رہے تھے تو انہوں نے غبار اڑتے ہوئے دیکھا۔وہ اس ادنٹ کو ای حال میں چھوڑ کر وہال ہے بھاگ گئے۔ا گلے دن صبح کو حضور ﷺ نے فرمایا ہمارے سوارول میں سب ہے بہترین حضرت ابد قبادہ ہیں اور ہمارے بیادول میں سب ہے بہترین حضرت سلمہ ہیں۔ چنانچہ حضور نے مجھے (مال غنیمت میں سے) سوار کا حصہ بھی دیااور پیدل چلنے والے کابھی اور مدینہ وائیس جاتے ہوئے حضور نے مجھے عصباء او منی پراینے پیجھے بھا لیاجب ہمارے اور مدینہ کے در میان اتنا فاصلہ رہ گیاجو سورج نکلنے سے لے کر جاشت کک کے وقت میں طبے ہو سکے۔ توانصار کے ایک تیز دوڑنے والے ساتھی جن ہے کوئی آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ انہون نے دوڑنے کے مقابلہ کی دعوت دی اور بلند آواز ہے کہا ، ہے کوئی دوڑ میں مقابلہ کرنے والا ؟ ہے کوئی آدمی جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے ؟اور بیہ اعلان انہوں نے کئیبار کیا۔ میں حضور ﷺ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس آدی ہے کما کیا تم کسی کریم آدمی کا اگرام شیں کرتے ہو ؟ کیاتم شریف آدمی ہے ڈرتے نہیں ہو ؟اس آدمی نے کہا ر سول ابقد ﷺ کے علاوہ نہ میں کسی کا کرام کر تا ہوں اور نہ میں کسی ہے ڈر تا ہوں۔ میں نے عرض كيايار سول الله! مير \_ مال باب آب بر قربان مول آب مجھ اجازت ويس ميں اس آدمي ہے دوڑ میں مقابلہ کر تا ہوں۔آپ نے فرمایا اگرتم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ میں نے اس آدمی ہے کمامیں تمہارے مقابلہ کے لیئے آرہا ہوں۔وہ آدمی کو دکر اپنی سواری سے بیچے آگیا۔ میں نے بھی یاؤل موڑ کر او منی سے نیچے چھل مگ اگادی۔(اور ہم دونول نے دوڑ ماشر وع کر دیا)شر وع میں ایک دودوڑوں تک میں نے اپنے آپ کورو کے رکھا۔ یعنی زیادہ تیز نہیں دوڑا (جس ہے وہ مجھ ہے آگے نکلتا جارہا تھا) پھر میں تیزی ہے دوڑااور اس تک جا پہنچااور اس کے دونوں کندھوں کے در میان میں نے اسپنے دونول ہاتھ مارے اور میں نے اس سے کمااللہ کی قتم ایس تم سے آ کے نکل گیا ہوں۔راوی کو شک ہے کہ میں الفاظ کے تھے یاان جیسے الفاظ کے تھے۔اس مروہ ہنس ہڑااور کہنے لگاب میرا یمی خیال ہے۔ پھر ہم دونوں دوڑتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچے كئے۔امام مسلم كى روايت ميں يد مضمون بھى ہے كہ ميں اس سے يملے مدينہ پنچااس كے بعد ہم لوگ مدینہ تین دن ہی تھرے تھے کہ غزوہ خیبر کے کیئے روانہ ہو گئے۔ ا

ل احرجه الا مام احمد كذافي البداية (ح٤ص ١٥٢)

## حضرت ابو حدر دیا حضرت عبدالله بن ابی حدر دی بهادری

حضرت انن الی صدر "فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی عورت سے نکاح کیااور اس کا مر دو سو در ہم مقرر کیا بھر حضور ﷺ کی خدمت میں مهر میں امداد لینے کے لیئے حاضر ہوا۔آپ نے فرمایاتم نے کتنا میر مقرر کیاہے؟ میں نے کہادوسودر ہم۔آپ نے (اس مقدار کو ميري حيثيت سے زيادہ سمجھتے ہوئے) فرمايا سجان ابتد إاگر تم وادي كي تمسى عورت سے نكاح کرتے تو حمیس اننازیادہ میر نہ دینا پڑتا (تم نے اپنی قوم میں شادی کی ہے اس کیئے اتنازیادہ مهر ویتا پر رہا ہے جو تمہاری حیثیت سے زیادہ ہے )اللہ کی قتم اِتمہاری مدو کرنے کے لیے اس و قت میرے پاس کچھ شمیں ہے۔ میں چند دن (انتظار میں) ٹھسر ارہا۔ پھر قبیلہ جثم بن معاویہ کا ا کیے آدمی آیا جس کانام رفاعہ بن قبس یا قبیس بن رفاعہ تھاوہ قبیلہ جٹم کے بڑے خاندان کو ساتھ لے کرآیااور (مدینہ کے قریب)مقام غابہ میں اپنی قوم اور ساتھیوں کو لے کر ٹھمر گیاوہ قبیلہ قیس کو حضور سے لڑنے کے لیئے جمع کرنا جاہتا تھااور قبیلہ جثم میں اس کابردانام اور او نیامقام تھا۔ حضور ﷺ نے مجھے اور دواور مسلمانوں کوبلایااور فرمایاتم اوگ جاؤاور اسآدی کے بارے میں بورے حالات معلوم کر کے آؤ۔حضور کے جمیں ایک دنمی اور بوڑھی او نمنی عطا فرمائی۔ ہمراایک آدمی اس پر سوار ہوا۔ تواللہ کی قشم اوہ کمز وری کی وجہ ہے اسے لے کر کھڑ می نہ ہو سکی تو بچھ آدمیوں نے اسے پیچھے سے سمارادیا تب وہ کھڑی ہوئی ورنہ خود ہے تو کھڑی نہ ہو سکتی تھی۔ اور آپ نے فرمایا ای پر بیٹھ کرتم وہاں بہنچ جاؤ ( جنانچہ حضور کے اس ارشاد کی بر کت ہے ان حضرات نے ای او نٹی پریہ سفر پورا کرلیا۔امٹد نے اس کمزور او نٹنی کو اتنی طافت عطا فرمادی) چنانچہ ہم چل پڑے اور ہم نے اپنے ہتھمیار تیر اور تلوار وغیر ہ ساتھ لے ليئے اور عين غروب كے وقت ان لو كول كى قيام گاہ كے قريب سنچے۔ ميں ايك كونے ميں چھے گیااور میں نے ایے دونول ساتھیول ہے کہا تودہ بھی ان کی قیام گاہ کے دوسرے کونے میں چھپ گئے اور میں نے ان سے کما جب تم دونوں سنو کہ میں نے زور سے اللہ اکبر کہ کر اس کشکر پر حملہ کر دیا ہے تو تم دونوں بھی زور سے اللہ اکبر کمہ کر حملہ کر دینا۔اللہ کی قشم!ہم ای طرح جھے ہوئے انظار کررہے تھے کہ کب ہم انہیں عافل پاکران پر حملہ کر دیں یا کوئی اور موقع مل جائے۔رات ہو چکی تھی اور اس کی تاریکی بڑھ چکی تھی۔اس قبیلہ کا ایک چرواما صبح ہے جانور لے کر گیا ہوا تھااور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا توانہیں اس کے بارے میں خطرہ ہوا۔ان کا سر دار رفاعہ بن قیس کھڑا ہوااور تکوار لے کرایئے گلے میں ڈال لی اور کہااللہ کی

#### حضرت خالد بن وليد كي بهادري

حضرت فالدین ولید فرماتے ہیں کہ غزوہ موجہ کے دن میر ہے ہاتھ میں نو تعواریں ٹوٹی تخیس اور میر ہے ہاتھ میں صرف ایک تلوار رہ گئی تخی جو یمن کی بنبی ہوئی اور چوڑی تخی ہی سے حضرت اوس بن حاریہ بن ام فرماتے ہیں کہ ہر مز سے زیادہ (مسلمان) عربوں کا کوئی و شمن نمیس تھا۔ جب ہم میلئمہ اور اس کے ساتھیوں (کو ختم کرنے) سے فارغ ہوئے تو ہم اہمرہ کی طرف روانہ ہوئے تو مقام کاظمہ پر ہمیں ہر مز طاجو بہت بردا اشکر لے کر آیا ہوا تھا۔ حضرت خالد مقابلہ کیلئے میدان میں نکلے اور اسے اپنے مقابلہ کی دعوت دی چنانچہ وہ مقابلہ کے لئے میدان میں آئیا۔ حضرت خالد نے اسے قتل کر دیا۔ یہ خوشخری حضرت خالد مقابلہ کے خضرت اور جو اب میں حضرت اور جرنے لکھ کہ ہر مز کا تمام سامان نے حضرت اور جرنے لکھ کہ ہر مز کا تمام سامان

ہتھیار کپڑے گھوڑاوغیرہ حضرت خالد کودے دیا جائے۔ چنانچہ ہر مز کے ایک تاج کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی۔ کیونکہ اہل فارس جے اپناسر دار بناتے اسے لاکھ درہم کا تاج پہناتے ہتھے۔لہ

حضرت ابوالزنادر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد کے انقال کا وقت قریب آبی تووہ رونے لگے اور فرمایہ کہ اتنی اتنی (لیعنی بہت زیادہ) جنگوں میں شریک ہوا ہوں اور میرے جسم میں بالشت ہمر جگہ الی نہیں ہوگی جس میں تکوار یا نیزے یا تیر کا زخم نہ ہواور و کیھواب میں اپنے بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کہ اونٹ مراکر تا ہے۔ لیمنی جھے شمادت کی موت نصیب نہ ہوئی اللہ کرے بر دلوں کی آتھوں میں بھی نیندنہ آئے۔ ک

## حضر ت بر اء بن مالک کی بہادری

حضرت انس فرہ تے ہیں کہ حضرت خالدین ولید ؓ نے جنگ بمامہ کے دن حضرت ہوائی سے کہااے ہراء! کھڑے ہو جاؤیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ پھرائند کی حمرو شابیان کی اس کے بعد فرمایا اے مدینہ والو آآج تمہارا مدینہ ہے کوئی تعلق نہ رب (یعنی مدینہ والوسی کا خیال دل ہے نکال دواور بے جگری ہے مرج نے کے ارادے ہے آج جنگ کرو) آن توانقہ و عدہ کی زیارت کرنی ہے اور جنت میں جاتا ہے پھر انہوں نے دشمن پر زور ہے حملہ کیا اور الن کے ساتھ اسل می لشکر نے بھی حملہ کیا۔ پھر بمامہ والوں کو شکست ہو گئی۔ حضر ت براء کو (میلسمہ کے لشکر کا سپہ سال ر) محکم الیمامہ ملا۔ حضر ت براء نے اس پر تعوار کا حملہ کرے اسے زمین بر گرادیا اور اس کی تکوار نے کر اسے چل تاشر و عکی یمال تک کہ وہ تکوار ٹوٹ گئے۔ سام

حضرت برائے فرماتے ہیں کہ جس دن مسلمہ سے لڑائی ہوئی اس دن مجھے ایک آوی مل جسے بمامہ کا گدھا کہاجا تا تھاوہ بہت موٹا تھااور اس کے ہاتھ میں سفید تلوار تھی۔ میں نے اس کی ٹائلوں پر تلوار سے وار کیااور ایسامعلوم ہوآکہ غلطی سے لگ گئی اس کے پاؤل اکھڑ گئے اور وہ گدی کے بار کو گار میں نے اس کی تلوار لے لی اور اپنی تلوار میان میں رکھ لی اور میں نے اس کی تلوار سے ایک ہی وار کیا جس سے وہ تلوار ٹوٹ گئے۔ میں

حضرت الن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جنگ بمامہ کے دن مسلمان آہتہ آہتہ مشر کو ں کی طرف بڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا اور اس باغ

۱ را حرحه الحاكم (ح٣ص ٢٩٩) ﴿ احرحه الواقدي كدافي البدامة(ح٧ص ٢١٤) ٢ احرحه السراح في تاريحه ﴿ عبد البعوى كدافي الاصابة(ح١ص ١٤٣)

پس الله كادستمن مسلمه بهى تفايه وكم كر حضرت براء نے كهااے مسلمانو المجھے اٹھاكر ال و شمنول پر پچینك دور چنانچ ان كواٹھايا گيا۔ جب دہ ديوار پر چڑھ گئے توانهوں نے اپنے آپ كواندر گراديا در باغ پس ان سے لڑنے گئے۔ يہاں تك كه حضرت براء نے مسلمانوں كے ليئے اس باغ كادروازہ كھول ديا در مسلمان اس باغ پس داخل ہو گئے اور الله تعالیٰ نے مسلمہ كو بھى قبل كراديا۔ له

حضرت محمد بن میرین بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان اس باغ تک پہنچے تو دیکھا کہ اس کا دروازہ اندر سے بحد کیا جا چکا ہے لور اندر مشر کوں کا لشکر تھا۔ تو حضر ت براء ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور فرمایا تم لوگ اپنے نیزوں سے اوپر اٹھ کر جھے ان مشر کوں پر پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے حضر ت براء کو اپنے نیزوں پر اٹھ کر باغ کے بیچھے کی طرف ہے باغ میں پھینک دیا۔ (باغ کا دروازہ کھل جانے کے بعد) مسلمانوں نے دیکھا کہ حضر ت براء مشر کوں میں ہے دیا۔ (باغ کا دروازہ کھل جانے کے بعد) مسلمانوں نے دیکھا کہ حضر ت براء مشر کوں میں ہے دیا۔ اوس کر باغ کے جانہ کی کا کہ کے ہیں۔ بی

حفرت لئن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حفرت عمر من خطاب نے خط لکھا کہ حفرت براہ بن مالک کو مسلمانوں کے کسی لشکر کا ہر گز امیر نہ بنانا۔ کیو نکہ سے ہا۔ کت بی ہارکت ہیں۔ اپنی جان کی بالکل پرواہ نمیں کرتے ہیں۔امیر بن کر سے مسلمانوں کو بھی ان جگہوں میں لے جانمیں گے جمال ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ سی

# حضر ت ابو تجن ثقفيٌّ كى بهادر ي

حضرت الن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت اور مجنی تفعیٰ کو شراب بینے کی وجہ ہے کوڑے لگا کرتے تھے۔ جب بہت ذیادہ پینے گئے تو مسلمانوں نے انہیں باندھ کر قید کردیا۔ جب جنگ قاوسیہ کے دن یہ مسلمانوں کو دشمن سے لڑتے ہوئے دکھے رہے تھے۔ تو انہوں نے انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشر کول نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے تو انہوں نے انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشر کول نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچا کہ اور مجن کہ مربا (مسلمانوں کے امیر) حضرت سعد کی ام ولدیان کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا کہ اور مجن کہ مربا ہے کہ اسے جبل خانہ میں ہے رہا کر دواور اسے سے گھوڑ ااور ہتھیار دے دووہ جاکر دشمن سے جنگ کرے گااور پھروہ تمام مسلمانوں سے پہلے تمہارے پاس والیس آجائے گا۔ تم اسے پھر جیل خانہ میں باندھ دیتا۔ ہاں اگر اور مجن دہاں شہید ہو گیا تو پھر اور بات ہے اور یہ اشعار پڑھنے گئے :

لَ عبد ابن عبدالرقي الاستبعاب رح ١ ص ١٣٨) . أن احرحه السهتي رح ٩ ص ٤٤) أن اخرجه ابن سعد كمافي منتجب الكنز رج ٥ ص ١٤٤)

کھی حر ناان تلتقی المحیل ہا لقنا واتر ك مشدود آ اعلی و ثاقیاً رنجوغم كے لیئے اتناكافی ہے كہ سوار تو نیزے لے كر لار ہے ہیں اور مجھے میڑیوں میں باند كر جیل خانہ میں چھوڑ دیا گیاہے۔

ادا قمت عنابي الحديد وغلقت مصارع دوني قدتصم العناديا

جب میں کھڑا ہو تا ہوں تولوہ کی بیردیاں میرے قدم روک لیتی ہیں اور میرے شہید ہونے کے تمام دروازے ہند کر دیئے مگئے ہیں اور میری طرف سے پکارنے والے کو بھر اکر دیا ممیاہ۔

اس باندی نے جاکر حضرت سعد کی جوی کو ساری بات بتائی۔ چنانچہ حضرت سعد کی ہوی نے ان کی بیر بال کھول دیں اور گھر میں ایک گھوڑا تھاوہ ان کو دے دیااور ہتھیار بھی دے دیئے۔ تو گھوڑے کو ایر لگاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں سے جاملے وہ جس آدمی پر بھی حملہ کرتے اے قتل کر ویتے اور اس کی کمر توڑ ویتے۔جب حضرت سعد نے ان کو دیکھا تو ان کو بردی جرانی ہوئی اور وہ یو جھنے گئے یہ سوار کون ہے ؟بس تھوڑی بی در میں اللہ تعالیٰ نے مشررکوں کو خکست دے دی اور حضرت ابو خجن نے واپس آگر ہتھیار واپس کر دیئے اور اپنے پیروں میں پہلے کی طرح بیزیاں ڈال لیں۔جب حضرت سعدا پی قیام گاہ پر داپس آئے توان کی مع یاان کی ام ولد نے کہ آپ کی لڑائی کیسی رہی ؟ حضرت سعد لڑائی کی تفصیل بتانے لگے اور کہنے لگے ہمیں ایسے ایسے شکست ہونے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سفید سیاہ گھوڑے پر ا یک آدی کو بھیج دیا۔اگر میں ابو نجن کوبیز یول میں بند ها ہوا چھوڑ کرنہ گیا ہو تا تو میں یقین کر لیتا کہ یہ او مجن کا کارنامہ ہے تو انہوں نے کمااللہ کی قتم! یہ او مجن ہی تھے اور پھر ان کا واقعہ سنلیا۔ حضرت سعد نے حضرت او تجن کوبلا کران کی بیر یاں کھول دیں اور ان سے فرمایا کہ (تم نے آج مسلمانوں کی شکست کو فتح میں بدل دیا ہے اس لئے اب آئندہ حمہیں شراب ہنے کی ا وجہ ہے بھی کوڑے نہیں ماریں گے۔اس پر حضرت او حجن نے کمااللہ کی قشم امیں بھی اب آئندہ بھی شراب نہیں پیوں گا۔ چونکہ آپ مجھے کوڑے مار لیتے تھے اس لیئے میں شراب چھوڑ ناپند نہیں کر تاتھا۔ چنانچہ اس کے بعد حضر ت ابو نجن نے مجمی شراب نہ بی ۔ ل حضرت محمد بن سعد کی روایت میں بہ ہے کہ حضرت او حجن وہال سے محمئے اور مسلمانوں کے پاس بہنچ سمئے وہ جس طرف بھی حملہ کرتے اللہ تعالیٰ اس طرف والوں کو تنگست دے

أ احراحه عبدالرزاق كدافي الا ستيعاب (ح٤ص ١٨٤) وسيد ه صحيح كمافي الأصابةرح٤ص ١٧٤)

دیتے لوگ ان کے زور دار حملوں کو دیکھ کر کھنے گئے کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہاور حضرت سعد مجھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے دہ کئے گئے کہ اس گھوڑے کی چھلانگ تو(میرے گھوڑے) بلقاء جیسی ہے اور اس آدمی کے حملہ کرنے کا انداز تو ابع تجن جیسا ہے لیکن ابو تجن تو ہوا ہوں ہیں پاؤں قیم بڑا ہوا ہے۔ جب و شمن کو شکست ہوگئ تو حضرت ابو تجن نے واپس جا کر بیڑ یوں میں پاؤں ڈال کر باندھ لیئے۔ پھر حضر ت بعد نے حضر ت سعد کو حضرت ابو تجن کی ساری بات متائی۔ اس پر حضرت سعد نے فرمایا کہ جس آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اگر ام فرمایا ہیں آئندہ اس پر حضرت سعد نے فرمایا کہ جس آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اگر ام فرمایا ہیں آئندہ اس کہ جھی بر حد قائم کی جاتی تھی اور مجھے گناہ سے پاک کر دیا جاتا تھا اس وجہ ایو تجن شراب نہیں پیوں گا۔ ابور اس واقعہ کو حضرت سیف نے فتی ہیں ذکر کیا ہے اور کا فی کھی شراب نہیں پیوں گا۔ ابور اس واقعہ کو حضرت سیف نے فتی ہیں ذکر کیا ہے اور کا فی کہی شراب نہیں پیوں گا۔ ابور اس واقعہ کو حضرت سیف نے فتی ہیاں کیا ہے کہ حضرت ابو تجن کی خوب زور دار لڑائی لڑی ،وہ زور سے اللہ اکبر کہ کہ کر تملہ کرتے تو ان کے سامنے کوئی نہ کھر سکتا تھا اور وہ اسے ذور دار لڑائی لڑی ،وہ زور سے اللہ اکبر کہ کہ کر تملہ کرتے تو ان کے سامنے کوئی نہ کھر سکتا تھا اور وہ اسے ذور دار دار سالوں سے حیران ہور سے شے لیکن کوئی ہی انہیں بھیان نہ ساک کے کہ کہر سالوں نہیں بھیان نہ ساک کے کہر سے خیران ہور سے شے لیکن کوئی ہی انہیں بھیان نہ ساک کے کہر سے خیران ہور سے شے لیکن کوئی ہی انہیں بھیان نہ ساک کی کہر کی تھر سالی کی کہر خور سالوں نہیں بھیان نہ ساک کی کہر کے جس کہر نہ ہور سے شے لیکن کوئی ہی انہیں بھیان نہ ساک کی کہر کہر سے خیران ہور سے شے لیکن کوئی ہی انہیں بھیان نہ ساک کے کہر کے خور نہ ہور کے کہر کی خور نہ ہوران ہور سے شے لیکن کوئی ہی انہیں بھیان نہ ساک کی کی کر بہت خیران ہور سے شے لیکن کوئی ہی انہیں بھی کی کر بہت خیران ہور سے شے لیکن کوئی کھی انہیں بھی کی کر بہت خیران ہور سے شے لیکن کی کوئی کوئی کے کہر کر سے کی کر بھی کی کر بھی انہیں بھی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کر کر کر بھی کر کر بھی کر بھی کر بھی کر کر بھی کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

## حضرت عمار بن باسر کی بہادری

حضرت الن عمر فرماتے ہیں کہ ہیں نے جنگ بمامہ کے دن حضرت عمار بن ایس کوا یک چٹان پر دیکھا جس پر کھڑے ہو کروہ زور زورے مسلمانوں کوآواز دے رہے تھے اے مسلمانو! کیاتم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہول ، میری طرف آداور میں ان کے کان کو د مکھے رہاتھا کہ وہ کٹا ہوا تھا اور الل رہاتھا اور دہ پورے زورے جنگ کررہے تھے (انہیں کان کی تکلیف کا حساس بھی نہیں تھا) سی

حضرت او عبدالرحمٰن سلمیؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے ہو جنگ صفین میں شریک ہوئے و آدمی مقرر کیئے تھے جب شریک ہوئے اور ہم بنے حضرت علی کی حفاظت کے لیئے دوآدمی مقرر کیئے تھے جب ساتھیوں میں غفلت اور سستی اجاتی تو حضرت علی مخالفوں پر حملہ کردیتے اور سکوار کوخون

ل احرحه ايصاً ابو احمد الحاكم واحرحه ايصاً ابن ابي شيبة بهذا السند وفيها انهيم طبوه ملكا من الملائكة ومن طريقه اخرجه ابن عبدالبر في الاستيعاب (ح £ ص ١٨٧) ﴿ كدافي الاصانة ﴿ احرحه الحاكم (ح٣ص ٣٨٥) واحرجه ايصاً ابن سعد(ج٣ص ٢٥٤) مثله

یں اچھی طرح رنگ کر ہی واپس آتے اور فرماتے اے مسلمانو! جھے معذور سمجھو کیونکہ ہیں اس وقت واپس آتا ہوں جب میری تکوار کند ہو جاتی ہے (اور مزید کا ثنا چھوڑ دیتی ہے) حضرت او عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ممار لور حضرت ہاشم من عقبہ کو دیکھا جبکہ حضرت علی دونوں صفول کے در میان دوڑر ہے تھے (یہ و کھے کر) حضرت ممار نے فرمایا ایند کی فتم ان کے حکم کے خلاف ورزی کی جائے گی اور ان کے لشکر کی مدو چھوڑ دی جائے گی۔ پھر کھا اے ہاشم! جنت ان چیکدار تکواروں کے نیچے ہے۔ آج میں اپنے چھوڑ دی جائے گی۔ پھر کھا اے ہاشم! جنت ان چیکدار تکواروں کے نیچے ہے۔ آج میں اپنے مجبوب دوستوں حضرت مجمد علی اور ان کی جماعت ہے (شہید ہو کر) ملا قات کروں گا۔ اے ہاشم! تو کانا ہے اور کانے آد می میں خیر نہیں ہوا کرتی ہے ،وہ لڑائی کے میدان پر چھا نہیں سکتا۔ (حضرت محمد عبدان پر جھا نہیں سکتا۔ (حضرت محمد عبدان پر حضرت ہاشم جوش میں آگئے) اور انہوں نے جھنڈ اہلایاور سے اشعار پڑھے۔

قد عا لج الحياة حتى ملا

اعور يبغى اهله محلاً

لأبدان يقل اويقلا

یہ کانا ہے گھر والوں کے لیئے رہنے کی جگہ تلاش کر تارہا ہے۔ اس تلاش میں ساری

زندگی گزار ڈالی اور اب وہ اس ہے اکتا گیا ہے۔ اب یہ کانا یا تو دشمن کو شکست دے گایا پھر

شکست کھائے گالیخی فیصلہ کن جنگ کرے گا۔ پھر صفین کی ایک وادی میں چلے گئے۔ حضر ت

او عبد الرحمٰن سلمی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حفر ت محمد ہوئے ہے کہ حفیدا تھے۔ له

دفر ت ممار کے پیچھے پیچھے چلتے تھے گویا کہ حفر ت مماران کے لیئے جمنڈ اتھے۔ له

دوسری روایت میں حفر ت او عبد الرحمٰن سلمی فر، تے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ

حفر ت ممار کے پیچھے چل پڑتے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ دہ حضور عبین کے صحابہ ہوتے وہ سب

ان کے پیچھے چل پڑتے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ دہ حضر ت مار نے فربایا۔ اے ہاشم

ان کے پیچھے چل پڑتے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ دہ حضر ت مار نے فربایا۔ اے ہاشم

اگے۔ حضر ت ہاشم نے حضر ت علی کا جھنڈ ااٹھار کھا تھا۔ حضر ت ممار نے فربایا۔ اے ہاشم

اگے۔ حضر ت باشم نے حضر ت علی کا جھنڈ اٹھار کھا تھا۔ حضر ت ممار نے فربایا۔ اے ہاشم

اسے موجوب دو متوں حضر ت محمد علی ہواور دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ دونوں پر حمت مار اور حضر ت مار اور حصر ت اللہ دونوں پر حمد عاران کی جماعت سے ملوں گا۔ پھر حضر ت ممار اور حضر ت مار اور حضر ت مار کے کیا ہور مونی آخمیوں نے ایک آدمی کی طرح آخرے حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ دونوں پر حمت مازل فرمائے کے اللہ دونوں پر حمد اللہ دور اس دن حضر ت علی اور دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ دونوں پر حمت مازل فرمائے اور اس دن حضر ت علی اور دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ دونوں پر حمت مازل فرمائے اور اس دن حضر ت علی اور دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ دونوں پر حمت مازل فرمائے اور اس دن حضر ت علی اور دونوں شہید کے ایک آدمی کی طرح آخرے حملہ کیا اور دونوں شہید کی کی کی کی کی کو سرح آخرے حملہ کیا اور دونوں شہید کی کی کی کو کھر حملہ کیا اور دونوں شہید کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو کھر کے ایک کے حملہ کیا اور دونوں شہید کیا گئے۔ کو کھر کے آخرے کیا گئے۔ کو کھر کے آخرے کیا گئے۔ کو کھر کے آخرے کے کہ کیا گئے۔ کو کھر کے آخرے کے کھر کے آخرے کے کہ کیا کیا کہ کو کھر کے آخرے کے کہ کیا کہ کو کھر کے آخرے کے کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے آخرے کیا کے کو کھر کے کو کھر کے کھر کے کو کھر کیا کے کھر کے کھر کے کو کھر ک

لُ اخرجه الحاكم ايضاً (ج٢ ص ٢٩٤)

حفرت عماراور حفرتہا شم ان تمام لشکر والوں کے لیئے گویا جھنڈے کی طرح تھے۔ ا حضر ت عمر وہن معد میکر ب زبید ی کی بہادری

حضرت مالک بن عبداللہ ختعیٰ فرماتے ہیں کہ ہیں نے اس آدمی ہے ذیادہ شرافت والا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو جنگ بر موک کے دن (مسلمانوں کی طرف ہے) مقابلہ کے لیئے میدان میں فکلا ایک بڑا مضبوط مجمی کا فران کے مقابلے کے لیئے آیا۔ انہوں نے اے قبل کر دیا۔ پھر کفار فکلست کھا کر بھاگ اٹھے۔ انہوں نے ان کا فروں کا پیچھا کیا اور پھر اپنے ایک بڑے اور اس میں داخل ہو کر (کھانے کے )بڑے بڑے بڑے پیالے بڑے اور اس میں داخل ہو کر (کھانے کے )بڑے بڑے بڑے پیالے منگوائے اور آس پاس کے تمام لوگوں کو (کھانے کے لیئے )بلالیا۔ یعنی دہ بہادر بھی بہت تھے اور کئی بہت تھے اور کئی بہت تھے اور کئی بہت میں داخل میں نے بوچھا کہ یہ کون تھے ؟ حضر ت مالک نے فرمایا یہ حضر ت عمر وئن معد یکر ب تھے۔ کے

حضرت فیس بن انی حاز م فراتے ہیں کہ میں جنگ قادسہ میں شریک ہوا مسلمانوں کے لشکر کے امیر حضرت سعد تھے۔ حضرت عمرو بن معد یکر ب عفوں کے سامنے سے گزرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے جماعت مماجرین! زورآور شیرین جاو (اور حملہ ایساکروکہ مقابل سوار اپنانیزہ پھینک دے) کیونکہ سوارآدمی جب نیزہ پھینک دیتا ہے تو ناامیہ ہوجاتا ہے۔ استے میں اہل فارس کے ایک سر دار نے انہیں تیرمار اجوان کی کمان کے کنار ب پرآلگا۔ حضرت عمرو نے اس پر نیزے کا ایساوار کیا کہ جس سے اس کی کمر تو زدی اور نیچ اتر کر اس کا سامان لے لیا۔ سل ملن عساکر نے اس واقعہ کو اس سے زیادہ لمبامیان کیا ہے اور اس کے آخر میں بیہے کہ اچانگا۔ انہوں نے تیر تھینکنے والے پر حملہ کیا اور اسے ایسے بکر لیا جسے کسی لڑکی کو بگڑا جاتا ہے اور سے تیر تھینکنے والے پر حملہ کیا اور اسے ایسے بگڑ لیا جسے کسی لڑکی کو بگڑا جاتا ہے اور سے اسے (مسلمانوں اور کا فرول کی )وو مفول کے بیج میں رکھ کر اس کا سر کاٹ ڈالا اور اپنی ساتھیوں کو فرمایا سے کیا کرو۔ واقع کی نروایت کی ہے کہ حضرت عیلی خیالاً فرماتے ہیں کہ ساتھیوں کو فرمایا ہے کیا کرویا ور ان معدیکر بینے گئے۔ تودیکھا کہ دشمنوں نے حضرت عمروی معدیکر بینے گئے۔ تودیکھا کہ دشمنوں نے حضرت جملہ کردیا اور ان پر تھلہ کردیا اور ان بر تھلہ کرویا اور ان بے بینے گئے۔ تودیکھا کہ دشمنوں نے حضرت عمروی معدیکر بینے گئے۔ تودیکھا کہ دشمنوں نے حضرت کور بیا تھوں کور بیا کیور بیا گور بیا گیا۔ بینے گئے۔ تودیکھا کہ دشمنوں نے حضرت بیتے گئے۔ تودیکھا کہ دشمنوں نے حضرت کور بیل کور بیا گور بیا گائی۔ بینے گئے۔ تودیکھا کہ دشمنوں نے حضرت

احرجه ابن حرير ايصاً كما في البداية (ح٧ص ٧٧٠) واحرجه ايضا الطبراني وابو يعلى
 بطوله والا مام احمد يا حنصار قال الهيثمي (ح٧ص ٤٤١) رجال احمد وابي يعلى ثقات
 آخرجه ابن عائد في المغارى

لل احرجه ابن ابي شيئة وابن لسكن وسيف بن عمرو الطبرابي وغير هم بسند صحيح

عمرو کو چاروں طرف ہے گھیر رکھا ہے لور وہ اکیلے ان کا فروں پر تلوار چلارہے ہیں پھر مسلمانوں نے ان کا فروں کو حضرت عمروہ ہٹایا طبر انی نے روایت کی ہے کہ حضرت محمد بن سلام جمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سعد کویہ لکھا کہ میں تمہاری مدو کے لیئے دو ہزار آدمی ہجمج رہا ہوں۔ ایک حضرت عمرو من معد میر بھور دوسرے حضرت طلحہ بن خویلد فولد و نوں میں ہے براکہ ایک ہزار کے برابرہے)

حضرت او صالح بن وجیہ فرماتے ہیں کہ سن اکیس ہجری میں جنگ نہاوند میں حضرت نعمان بن مقرن شہید ہوئے تھے۔ پھر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی۔ پھر حضرت عمرو بن معد کیرب ایسے زور سے لڑے کہ شکست فتح میں تبدیل ہو گئی اور خود زخموں سے چور ہو گئے۔ آخر روزہ نامی بستی میں ان کا نقال ہو گیا۔ ل

## حضرت عبدالله بن زبیر طکی بهادری

حضرت عروہ بن نیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کا انقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن نیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کو علی الاعلان بر ابھلا کہنے گئے۔ یہ بات بزید کو بینچی تواس نے قسم کھائی کہ حضرت عبداللہ بن نیر کو میرے پاس گلے میں طوق ڈال کر لایا جائے۔ ورنہ ہیں ان کی طرف لشکر بھیجوں گا۔ حضرت ابن نیر ہے عرض کیا گیا (کہ آپ بزید کی قسم پوری کر دیں اور آپ کے مرتبہ کے مطابق اس کی صورت یہ ہو کی باکہ ہم آپ کے لیئے چاندی کے طوق بنا لیتے ہیں ان کو آپ کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اور ان کے اور آپ کی بین لیں۔ اس طرح آپ اس کی قسم پوری کر لیں گے اور پھر کے۔ اور ان کے اور آپ کی شان کے زیادہ مناسب کی اس سے صلح ہو جائے گی اور اس سے صلح کر لینا بی آپ کی شان کے زیادہ مناسب کی اس سے صلح ہو جائے گی اور اس سے صلح کر لینا بی آپ کی شان کے زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ اس کی قسم بھی پوری نہ کرے اور یہ شعر بڑھا۔

ولا الین لغیر الحق اساله حتی بلین لضر س الما ضغ الحجر اور جس ناحق بات کا مجھ ہے مطالبہ کیا جارہا ہے میں اس کے لیئے اس وقت تک نرم نہیں ہو سکتا ہوں جب تک چبانے والے کی داڑھ کے لیئے پیخر نرم ندمج جائے لینی میرانرم پڑجانا محال ہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ کی قتم اعزت کے ساتھ تکوار کی مار مجھے ذلت کے ساتھ کوڑے کی

إ احرجه الدولابي كدافي الاصابة (ج٣ص ٢٠.١٩)

مار سے زیادہ پسند ہے۔ پھر انسول نے مسلمانوں کوائن خلافت پر بیعت کرنے کی دعوت دی ادر بریدین معاویه کی مخالفت کا اظهار کیا۔اس پر بزیدین معاویہ نے اہل شام کا کشکر وے کر مسلم بن عقبہ مری کو بھیجااور اے اہل مدینہ ہے جنگ کرنے کا تھم دیالور یہ بھی کہا کہ مسلم جب ابل مدینہ سے جنگ سے فارغ ہوجائے تو کمہ کی طرف روانہ ہوجائے چنانچہ مسلم من عقبہ لشکر لے کریدینہ داخل ہوااور حضور علی کے جتنے محلبہ وہاں باتی تھے وہ سب مدینہ سے جلے محے۔ مسلم نے مدینہ والوں کی تو بین کی اور انہیں خوب قتل کیا۔وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی راستہ میں ہی تھاکہ مسلم مرحمیا۔ مسلم نے حصین بن نمیر کندی کو مرنے سے يهلے اپنانائب مقرر كيااور كمااے گدھے كى يالان وائے! قريش كى مكاريوں سے چ كرر ہنااور یملے ان سے لڑنااور پھرانہیں چن چن کر قتل کرنا۔ چنانچہ وہاں سے حصین جلااور مکہ جینچ گیا اور کئی ون تک حضرت انن زمیر ہے مکہ میں لڑتارہا۔آگے مزید حدیث بھی ہے جس میں سے مضمون بھی ہے کہ حصین بن نمیر کو پزید بن معاویہ کے مرنے کی خبر ملی تو خصین بن نمیر بھاگ گیا۔ جب بزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو مروان بن تھم خلیف بن گیاوراس نے لوگول کواپنی خلافت کی اور اینے سے بیعت ہونے کی دعوت دی۔ آگے حدیث اور ہے جس میں بیہ مضمون بھی ہے کہ پھر مروان بھی مر گیااور عبدالملک خلیفہ بن گیااور اس نے اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی اس کی دعوت کو شام والول نے قبول کر لیاادر اس نے منبر پر کھڑے ہو كر خطبه دياادراس نے كهاتم ميں ہے كون لئن زبير كو ختم كرنے كے ليئے تيار ہے ؟ حجاج نے كها اے امیر المومنین امیں عبدالملک نے اسے خاموش کردیا۔ پھر حجاج کھڑا ہوا۔ تو اسے عبدالملک نے پھر خاموش کردیا۔ پھر تیسری مرتبہ حجاج نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المومنین میں تیار ہول کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے جبہ چھین کر بہن لیاہے اس پر عبدالملک نے حجاج کو نشکر کاسید سالار مقرر کیااور اے نشکر دے کر مکہ بھیجا۔اس نے مکہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ شروع کردی۔ حضرت ابن زبیر نے مکہ والوں کو ہدایت کی اور ان سے فرمایا کہ ان دو بہاڑوں کو اپنی حفاظت میں رکھو کیونکہ جب تک وہ ان دو بہاڑوں پر چڑھ نہیں جاتے اس دقت تک تم خیریت کے ساتھ غالب رہو گے۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد حجاج اور اس کے ساتھی او قبیس بہاڑ پر چڑھ مھئے اور اس پر انہوں نے منجنیق نصب کر دی اور اس ہے حضر ت لئن نبیر لور ان کے ساتھیوں ہر مسجد حرام میں پھر بھینکنے لگے۔ جس دن حضر ت لئن زبیر شہید ہو ہے اس دن صبح لووہ اپنی والٰدہ حضرت اساء ہنت ابلی بحرؓ کے پاس محکے۔اس وقت حضرت اساء کی عمر سوسال

تتھی۔لیکن نہ ان کا کوئی دانت گرا تھالور نہ ان کی نگاہ کمز ور ہوئی تھی۔انہوں نے اپنے بیٹے حضرت انن زبیر کویہ نصیحت فرمائی کہ اے عبداللہ! تمهاری جنگ کا کیابتا ہے ؟ انہول نے بتایا کہ وہ فلال فلال جگہ چنج عجے جیں اور وہ بنس کر کہنے لگے کہ موت ہے راحت ملتی ہے۔ حفرت اساء نے کمااے میٹے ہو سکتا ہے کہ تم میرے لیئے موت کی تمنا کر دہے ہو؟لیکن میں جا ہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تمهاری محنت کا متیجہ دیکھ لوں کہ یا تو تم بادشاہ بن جاؤاور اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہول یا تہیں قبل کر دیا جائے اور میں اس پر صبر کر کے اللہ ہے تُوابِ کی امیدر کھوں۔ پھر حصر ت ائن ذہیر اپنی والدہ سے رخصت ہونے لگے توان کو والدہ نے یہ وصیت کی کہ تمل کے ڈر سے کسی دینی معاملہ کوہاتھ سے نہ جانے وینا۔ پھر حضرت لن زبیر مبحد حرام تشریف لے مجئے اور منجنیق ہے بچنے کے لیئے انہوں نے حجر اسود پر دو کواڑ لگا لیئے۔وہ تجراسود کے پاس بیٹھ ہوئے تھے کہ کسی نے آگر ان سے عرض کیا کیا ہم آپ کے لیئے کعبہ کا دروازہ نہ کھول دیں تاکہ آپ (سیر ھی کے ذریعہ ) پڑھ کر اس کے اندر داخل ہو جا ئیں (اور یوں منجنیق کے پھروں ہے چک جائیں) حضر ت ائن زبیر نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر فرمایا تم اپنے بھائی کو موت کے علاوہ ہر چیز ہے بچا سکتے ہواگر (اس کی موت کاوفت آگیا ے توکعبہ کے اندر بھی آجائے گی)اور کیا کعبہ کی حر مت اس جگہ ہے زیادہ ہے؟ ( معنی جب وہ اس جگہ کا حرّام نہیں کررہے ہیں تو کعبہ کے اندر کا احرّام بھی نہیں کریں گے )اللہ کی قیم اگر وہ تم کو کعبہ کے پر دول ہے چمٹا ہوا بھی پائیں گے تو بھی تمہیں ضرور قتل کر دیں گے بھر ان سے عرض کیا گیا ، کیاآپ ان سے صلح کے بارے میں گفتگو نہیں فراتے ہیں ؟ انہوں نے فرمایا۔ کیا یہ صلح کی ہات کرنے کاوفت ہے ؟اگر تم ان کو کعبہ کے اندر بھی مل کئے تووہ تم سب کوذع کر دیں گے اور پھریہ شعریز ھے۔

ولست ہمناع الحیاۃ بسبۃ ولا موتق من حشیۃ الموت سلماً اور میں کوئی عاروالی چیز اختیار کر کے اس کے بدلہ میں زندگی کو خرید نے والا نمیں ہول اور نہ موت کے ڈریے کسی سیر ھی پر چڑھنے والا ہول۔

انا فس سہماً انہ غیر ہارے ملا فی المعنا یا ای حرف تیمها مجھے ایسے تیم کا شوق ہے جواپی جگہ ہے نگل نہ سکے اور کیا موت سے ملا قات کو بچاہئے والا کسی اور طرف متوجہ ہو کر ان کو نقیحت والا کسی اور طرف متوجہ ہو کر ان کو نقیحت فرمانے گئے اور کہنے گئے کہ ہرآدمی اپنی مکوار کی ایسی حفاظت کرے جیسے اپنے چرہ کی حفاظت کرتاہے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے ور نہ عورت کی طرح ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرے گا۔ میس نے

ہمیشہ اپ نظر کے اگلے جے میں شامل ہو کر دشن سے مقابلہ کیا ہے اور جھے زخم گئنے سے

ہمیشہ اپ نظر کے ارائر ہوا ہے تو زخم پر دوالگانے ہے ہوا ہے۔ یہ لوگ آپس میں اس طرح

ہا تیں کررہے تھے کہ اچانک پچھے لوگ باب بنبی جم سے اندر داخل ہوئے جن میں کالے رنگ

کاایک آدمی تھا۔ حضر ت این زیر نے بوچھا یہ لوگ کون ہیں ؟ کسی نے کہا یہ محمص والے ہیں

اس پر حضر ت این زیبر نے دو تکواریں لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ مقابلہ میں سب سے پہلے وہ

کالاآدمی ہی آیا۔ انہوں نے تکوار مار کر اس کی ٹانگ اڑادی۔ اس نے تکلیف کی شدت کی وجہ

کالاآدمی ہی آیا۔ انہوں نے تکوار مار کر اس کی ٹانگ اڑادی۔ اس نے تکلیف کی شدت کی وجہ

دفع ہو۔ اے جام کے بیخ ! (کالے لوگ حضر ت نوح علیہ السلام کے بیخ حام کی نسل میں

دفع ہو۔ اے حام کے بیخ ! (کالے لوگ حضر ت نوح علیہ السلام کے بیخ حام کی نسل میں

شار ہوتے ہیں ) کیا حضر ت اساء بدکار ہو سکتی ہیں ؟ پھر ان سب کو مسجد سے تکال کر واپس

تمار ہوتے ہیں ) کیا حضر ت اساء بدکار ہو سکتی ہیں ؟ پھر ان سب کو مسجد سے تکال کر واپس

تمار ہوتے ہیں کہا یہ ادف والے ہیں تو یہ شعر پڑھتے ہوئے انہوں نے بوچھا یہ لوگ کون ہیں؟

تمار کس نے کما یہ ادون والے ہیں تو یہ شعر پڑھتے ہوئے ان پر عملہ کیا۔

لا عہد لی بغارہ مثل السیل لا پنجلی عباد ہا حتی اللیل میں نے سیلاب جیسی غارت گری نہیں دیکھی کہ جس کا غبار رات تک صاف نہ ہواور ال کو مسجد سے نکال دیااتنے میں پچھ لوگ باب بنبی مخزوم سے داخل ہوئے توان پر سے شعر پڑھتے ہوئے حملہ کیا۔

لو كان قرني واحدًا كفيته

اگر میرامقابل ایک ہوتا تو میں اس سے نمٹنے کے لیئے کافی تھا۔ محد حرام کی چھت پر ان کے مددگار کھڑے تھے جو (داخل ہونے والے)ان کے دسٹمن پر اوپر سے اینٹیں وغیرہ پھینک رہے تھے۔جب حضر ت ائن زبیر نے ان داخل ہونے والوں پر حملہ کیا توان کے سر کے پتج میں ایک اینٹ آکر گئی جس سے ان کا سر پھٹ گیا تو کھڑے ہو کریہ شعر پڑھا :۔

ولسنا علی الاعقاب تدمی کلو مسا ولکن علیٰ اقدا منا تقطر الدما ہمارے زخمول کاخون ہمارے ایڑیوں پر نہیں گراکر تاہے بلحہ ہمارے قد مول پر گرا کرتا ہے لینی ہم بماور ہیں ہمیں جسم کے اگلے جصے پر زخم آتا ہے۔ پچھلے جصے پر نہیں آتا

اس کے بعد وہ گر گئے۔ توان کے دوغلام ان پر ہے کہتے ہوئے جھکے کہ غلام اپنا قاکی حفاظت کر تاہے اور اپنی بھی حفاظت کر تاہے۔ بھر دسمن کے لوگ چل کر ان کے قریب

أكم اور انهول فالن كامر كاث ليال

حضرت اسحاق بن المی اسحاق فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابن زبیر همتجد حرام بیں شہید کیئے گئے۔ میں وہاں موجود تھا (میں نے دیکھا کہ ) لشکر مسجد حرام کے دروازے ہے داخل ہونے گئے جب بھی کسی دروازے سے بچھ لوگ داخل ہوتے توان پر حضرت ابن زبیر اکسے جملہ کر کے ان کو مسجد حرام سے نکال دیتے۔وہ ای طرح بہادری سے لڑرے تھے کہ استے میں مسجد کے کنگرول میں ہے ایک کنگر اان کے سر پراگر اجس سے نڈھال ہو کروہ زمین پر گریڑے اوروہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

لم يـق الاحسبي و ديني

اسماء ان قطت لا تبكيني

وصارم لابت به يميني

اے میری امال جان حضرت اساء! اگر مجھے قبل کر دیا جائے توآپ مجھے بالکل نہ روئیں کیونکہ میری خاند انی شرافت اور میر ادین محفوظ اور باتی ہے اور وہ کا نے والی تکوار باتی رہ گئی ہے جس کو پکڑنے سے میر ادایاں ہاتھ کمز ور اور نرم پڑتا جارہا ہے۔ ک

## اللّٰہ کے رائے سے بھاگ جانے والے پر نکیر

حضرت ام سمہ ی خضرت سلمہ بن ہشام بن مغیرہ کی بیوی سے کما کیا ہوا حضرت سلمہ حضور ﷺ اور عام مسمانوں کے ساتھ نماز (باجماعت) میں شریک ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے ؟ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کی قتم !وہ (گھر سے کہا ہر نکل نہیں سکتے کیونکہ جب بھی وہ باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں لوگ شور مجادیتے ہیں اے بھی جوڑے !کیا تم اللہ عزوجل کے رائے سے بھا کے تھے ؟اس وجہ سے وہ اپنے گھر ہی ہیں بیٹھ گئے اور بہر نہیں نکلتے تھے اور بہر فرت خالد بن ولید کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ سی

حضرت او ہر روہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے جچازاد بھائی کے در میان بات بوھ

إ احرحه العدري قد الهيثمي (ح٧ص ٢٥٥) رواه الطرابي وفيه عبدالملك بن عبدالرحمن الدماري وفيه عبدالملك بن عبدالرحمن الدماري وثقه ابن حبال وعيره وصعفه ابو زرعة وعيره التهي واحرحه ابصاً ابن عبدالنز في الاستيعاب (ح٣٠ ص ٣٠٠) مطولا وابو نعيم في الحلية (ح١ص ٣٣١) بنحوه محتصر اوالحاكم في المستدرك (ح٣ص ٥٥٥) قطعة من اوله في المستدرك (ح٣ص ٥٥٥) قطعة من اوله في عدماعت لم اعرفهم والطبراني ايضا قال الهيثمي (ح٧ص ٢٥٦) رواه الطبراني وفيه حماعت لم اعرفهم

على شرط الحاكم (ح٣ص ٤٤) قال الحاكم ووافقه الدهني هدا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يحو حاه واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

مسلم ولم يحو حاه واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

مسلم ولم يحو حاه واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

مسلم ولم يحو حاه واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

مسلم ولم يحو حاه واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

مسلم ولم يحو حاه واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

مسلم ولم يحو حاه واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

مسلم ولم يحو حام واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

مسلم ولم يحو حام واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

مسلم ولم يحو حام واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

مسلم ولم يحو حام واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

مسلم ولم يحو حام واحرحه اس اسحاق مثله كما في البداية (ح٤ ص ٩٤٩)

ما مسلم ولم يحو حام المسلم المسلم ولم يحو حام المسلم ولم يعدد المسلم و

م کی اس نے کماکیاتم غزوہ مویۃ میں بھامے نہیں تھے ؟ مجھے پچھے سمجھ نہ آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں ؟ ل

اللہ کے راستے سے بھاگنے پر ندامت اور گھبر اہث

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر المراتے ہیں کہ حضور علیہ نے لڑنے کے لیے آیک جماعت بھی ہیں۔ میں بھی اس میں تھا۔ بچھ لوگ میدان جنگ سے بیچھ ہے۔ میں بھی ان ہنے والوں میں تھا (والبی پر) ہم نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے ؟ ہم تو دشمن کے مقابلہ سے بھا می ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نارا تھی کو لے کر والبی لوٹ رہے ہیں پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ جا کر رات گزارلیں گے (پھر اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے) پھر ہم نے کہا (نمیں ) ہم سیدھے جا کر حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو چیش کر دیں گے اگر ہماری توبہ قبول ) ہم سیدھے جا کر حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو چیش کر دیں گے اگر ہماری توبہ قبول ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم (مدینہ جھوڑ کر کمیں اور) چلے جا ہمیں گے۔ ہم فجر کی نماز سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو ہے (ہماری خبر طنے پر) آپ باہر تشر بف لائے اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں ؟ ہم نے کہا کہ ہم تو میدان جنگ کے بھی وڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں باعد تم تو ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں باعد تم تو ہیں۔ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں باعد تم تو میر سے ہو۔ میں تہمار ااور مسلمانوں کا مرکز ہوں (ہم میر سے بال آگئے ہوائی لیئے تم بھوڑے نہیں ہو) پھر ہم نے آگے بڑھ کر حضور کے دست میں مارک کو جو ا۔ کہ

حفرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور بھاتھ نے ہمیں ایک سریہ میں بھجا۔ جب
ہماراد شمن سے مقابلہ ہوا تو ہمیں پہلے ہی حملہ میں فکست ہوگئی تو ہم چند ساتھی رات کے
وقت مدینہ آکر چھپ مجے پھر ہم نے کما بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ حضور کی فد مت میں جاکرا پنا
عذر چین کر دیں۔ چنانچہ ہم لوگ حضور کی فد مت میں مجے۔ جب ہماری آپ سے ملاقات
ہوئی تو ہم نے عرض کیا یارسول اللہ ! ہم تو میدان جنگ کے بھٹوڑے ہیں آپ نے فرمایا
نہیں۔ تم تو چیچے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہولور میں تمہارام کر ہوں۔ اسودرلوی نے
یہ الفاظ نقل کیئے ہیں اور میں ہر مسلمان کامر کن ہوں۔ سی

یہ بھی میں حضرت الن عمر سے اس جیسی حدیث مروی ہے اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم نے کمایار سول اللہ اہم تو میدان جنگ کے بھٹوڑے ہیں۔آپ نے فرمایا نہیں۔تم

ل احرحه الحاكم (ح٣ص ٤٤) من طريق الواقدي

لا احرجه الا مام احمد يصل العدايم احمد ايصا كدافي البداية (ح ع ص ٢٤٨)

تو چیچے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو۔ہم نے کہایا نبی اللہ!ہم نے توبیہ ارادہ کر لیا تھا کہ ایم مدینہ آئیں بلحہ سمندر کا سفر کر کے کہیں اور چلے جائیں (ہم تو اپنے بھا گئے یہ اور پلے جائیں (ہم تو اپنے بھا گئے یہ اور مندہ تھے )آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو کیو تکہ میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں۔ ل

حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ذید جب واپس آئے توہیں نے حضرت عربی خطاب کو دور ہے یہ فرماتے ہوئے سااے عبداللہ بن ذید ایما فبر ہے ؟اس وقت حضرت عمر اللہ بن ذید میرے حجرے کے دروازے کے حضرت عبداللہ بن ذید میرے حجرے کے دروازے کے باس ہے گزر دہ شے حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ بن ذید التمادے باس کیا فبر ہے؟ انہوں نے کہا اے امیر المو منین ایمی فبر لے کرآپ کی فد مت میں حاضر ہور ہاہوں۔ جب دہ حضرت عمر کے باس پہنچ گئے توانہوں نے مسلمانوں کے سارے حالات سائے میں نے دہ حضرت عمر کے باس پہنچ گئے توانہوں نے مسلمانوں کے سارے حالات سائے میں نے کست کی واقعہ کی ان سے ذیادہ احجی اور ذیادہ تفصیلی کار گزاری سنانے والا نہیں سنا۔ جب فکست کھائے ہوئے مسلمان آئے اور حضرت عمر نے دیکھا کہ میدان جنگ ہے بھاگ آنے کی وجہ کھائے ہوئے مسلمان آئے اور حضرت عمر نے دیکھا کہ میدان جنگ ہے بھاگ آنے کی وجہ کھر اؤریس تمہارام کز ہوں تم میر سے پاس بھاگ کرآئے ہو (یہ میدان جنگ ہے بھاگنا نہیں کھیر اور میں تہاری کرکے دوبارہ میدان جنگ میں جانے کے لیے ہے بی

حضرت محمد بن عبد الرحمٰن بن حصین وغیر و حضر ات بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ ہو نجار کے حضرت معاذ قاریؒ ان لوگوں میں سے تھے جو جسر الی عبید کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔جب دو یہ آیت پڑھاکرتے توروپڑتے۔

> وَمَنْ يُو لِلْهِمْ يَوْمُبُدِدُ بُرَةً إِلاَّ مُتَحَرِّ فَالِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّرُ إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ يِغَصُبِ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَدَهُ جَهَيَّمْ وَبِنْسَ الْمُصِيْرُ

ترجمہ الورجو کوئیان نے پھیرے بیٹھاس دن انگریہ کہ ہنر کر تاہو لڑائی کا یا جامآناہو فوج میں اسو وہ بھر اللہ کا غضب لے کر اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہرا ٹھکانہ ہے۔"حضرت عمر ان سے فرماتے اے معاذ اند روؤ۔ میں تمہارا مرکز ہوں۔ تم بھاگ کر میرے یاس آئے ہو۔ جم

رُ احرحه البيهقي رح٩ ص ٧٧) واحرجه ايصاً ابو داؤد والترمدي وحسبه واس ١٠جــة سحو رواية الا مام احمد كما في التقسير لا يس كثير (ح٢ ص ٢٩٤) وابر سعد (ح٤ ص ١٠٧) يتحوه \_\_\_\_ كَي اخرجه ابن جريو (ح٤ ص ١٠٠) وُ اخرجه ابن جريو ايصاً (ح٤ ص ١٠٠)

حضرت عبدالرحلی بن افی کہا فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبد حضور علیہ کے صحابہ میں سے سے اور جس دن حضر ت اور عبد شہید ہوئے سے اس دن یہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے اور ان کو قاری کما جاتا تھا۔ اور حضور کے صحابہ میں سے اور کسی کو قاری نہیں کما جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت سعد بن عبید سے فرمایا کیاآپ شام جانا چاہیے ہیں ؟ کیو نکہ وہال مسلمان کمز ور ہو گئے ہیں اور دشمن ان پر جری ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ شام جاکر اپنے بھاگنے کا گناہ دھولیں۔ حضرت سعد نے کما نہیں۔ میں تو ای علاقہ میں جادل گا جمال سے بھاگ کرآیا تھا اور ای دشمن کے مقابلہ میں جادل گا جمال سے بھاگ کرآیا تھا اور ای دشمن کے مقابلہ میں جادک گا جس نے میر سے ساتھ وہال جاکہ شہید ہو گئے اور ایسا معاملہ کیا (جس سے میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا) چنانچہ حضر سے سعد قاد سیہ چا گئے اور وہال جاکہ شہید ہو گئے ) ف

#### اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کرنااور اس کی مد و کرنا

حضرت جبلہ بن حارثۂ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ خود غزوہ میں تشریف نہ لے جاتے تواینے ہتھیار حضرت علیؓ یا حضر تاسامہ کودے دیتے۔ کے

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیایار سول اللہ اللہ اللہ جماد میں جاناچا ہتا ہوں لیکن تیاری کے لیئے میر ہے ہاں مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فلال انساری کے پاس جاؤ ،اس نے جماد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ میمار ہو گئے ہیں۔ اس سے کمٹا کہ اللہ کے رسول جہیں سلام کہ رہے ہیں اور اس سے یہ بھی کمنا کہ تم نے جماد کے لیئے جو سامان تیار کیا تھاوہ جھے وے وو چنا نچہ وہ نوجوان اس انساری کے پاس گیااور ساری بات اس اس کہ دی تو اس انساری نے بات گیااور ساری بات اس سے کہ دی تو اس انساری نے اپنی ہوی سے کمااے فلانی ! تم نے جو سامان میرے بیئے تیار کیا تھاوہ ان کو و سے دولور اس سامان میں سے کوئی چیز ندر کھنا کیو تکہ اللہ کی قتم ! تم اس میں سے جو چیز بھی رکھوگی اس میں اللہ تعالیٰ کرکت نہیں فرمائیں گے۔ سی

حضرت او مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے حضور علی کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری سواری ہوائی ہے آپ جھے سواری دے دیں آپ نے فرمایا اس دفت تو میرے پاس کوئی سواری میں ہے۔ اس پر آیک آدی نے کما کہ میں انہیں ایسا

لى احرجه الامام احمد والطبراني قال الهيثمي لا اخرجه ابو داؤد واخرجه مسلم(ح٢ ص ١٣٧)

لَ اخرجه ابن سعد ﴿ ٣٠٠ م ٣٠٠) (ج٥ص ٢٨٣) ورجال احمد ثقات والبيهقي (ج٩ص ٢٨) ايضاً عن انس بنحوه

آدی بتاتا ہوں جوان کو سواری دے دے گا۔ آپ نے فرمایا جوآدی کمی کو خیر کاراستہ بتائے تو بتانے والے کو کرنے والے کے ہراہر اجر ملے گا۔ ل

حضرت جارین عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور علی نے ایک مر تبہ غزوہ ہیں جانے کا ارادہ فرمایا توآپ نے فرمایا اے مہاجرین اور انصار کی جماعت! تممارے کچھ بھائی ایے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ ان کا کوئی خاندان ہے (جو ان کو مال دے دے ) ہذا تم ہیں ہے ہر ایک اپنے ماتھ ایسے دویا تمین آدمیوں کو ملا لے۔ (چنانچہ ہر سواری والے نے اپنے ساتھ ایسے نادار دو، تمین ساتھی لے لیئے) اور ہم سواریوں والے بھی انہی کی طرح صرف اپنی باری پر سوار ہوتے (یعنی سواری کے مالک اور دوسروں کے سوار ہونے کی باری پر ابر ہوتی تھی) حضرت جار فرماتے ہیں کہ ہیں نے بھی اپنے ساتھ دویا تمین نادار ساتھی لے لیئے اور ان ہیں حضرت جار کی سوار ہونے کی باری پر ابر ہوتی تھی۔ کے ہرایک کے سوار ہونے کی باری پر ابر ہوتی تھی۔ کے ہرایک کے سوار ہونے کی جانی باری ہوتی تھی میری بھی اتن ہی ہوتی تھی۔ کے

حضرت والله بن المقع فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے غزوہ ہوک کی تیاری کا علان فرمایا ہیں اپنے گھر والوں کے پاس گیاور وہاں ہے والیس آیا تو حضور کے صحابہ کی بہلی جماعت جاچک تھی تو میں مدینہ ہیں یہ اعلان کرنے لگا کہ ہے کوئی جو ایک آدمی کو سواری دے اور سواری والے کواس آدمی کے مال غنیمت کا حصہ سار اس جائے گا۔ تو ایک انصاری ہوے میاں نے کہا کہ ہم اس کے مال غنیمت کا حصہ اس شرط پر لیس مے (کہ اس کو مستقل سواری نہیں دیں کے بعد کہاری پر ہم اس کو صوار کریں مے اور وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کہا شکی ہے۔ اس نے کہا گھر اللہ کا نام لے کر چلو۔ میں اس اچھے ساتھ کی ساتھ چل پڑا۔ جب اللہ تعالی نے ہمیں مال غنیمت دیا تو میرے حصہ میں پچھے جوان اون آ کے۔ میں وہ لون ہائک کر اپناس ساتھ کے باور میں چیچے لے گیا) پھر اس نے کہا تھ پر بیٹھ کیاور شمن کی بیٹھ کے تو تمہارے کیا کہر اس نے کہا کہ جوان اون بڑے کے اور شرک کیا تھا۔ اس کے کہا تھے جوان اون بڑے کہ تھلے پر بیٹھ کیاور شمن کو آئے لے کہا کو تی ہمارے کہا کہ ہم اس کو آئے کے اور ہیں ان کو آئے لے کہا وار شمن کو تا تمہارے کہا کہ ہمارے کہا کہ کہا تھے اور ایس نے کہا کہ جوان اون بڑے ہو کہا کہا کہا کہا تھے ایمار الرادہ تو تمہارے میال غنیمت ہے جس کے دینے کا میں نے اعلان کیا سی سے میال نے کہا تھے ایمار الرادہ تو تمہارے ساتھ میں کے علادہ پہلے کہا وہ تمہارے ساتھ میں کے علادہ پہلے کہ ہم نے تمہارے ساتھ میں جو پچھے کہا ہمار الرادہ تو اجر و تو اب

احرجه مسلم(ج۲ص ۱۳۷) واخرجه البیهقی (ح۹ص ۲۸)عن این ای مسعود بنحوه
 اخرجه البیهقی (ح۹ص ۱۷۲) والحاکم (ج۲ص ۹۰) وصححه

میں شریک ہونے کا تھا۔ <sup>ل</sup>

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہیں اللہ کے راستہ ہیں کسی کو کوڑادوں یہ مجھے ایک جج کے بعد دوسر انج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ مل

### اجرت لے کر جہاد میں جانا

حفرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیفے نے ایک سریہ میں بھجا۔ ایک

آدی نے کما کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط پر جاتا ہوں کہ آپ میرے لیئے مال غنیمت میں

ایک مقدار مقرر کر دیں پھروہ کہنے لگا اللہ کی قتم! مجھے پتہ نہیں۔ تہیں مال غنیمت ہے

گایا نہیں۔ اس لیئے آپ میرے حصہ کی مقدار مقرر کر دیں۔ میں نے اس کے لیئے تمین دینار
مقرر کر دیئے۔ ہم غزدہ میں گئے اور ہمیں خوب مال غنیمت ملا۔ میں نے اس آدی کو دینے کے

بارے میں نبی کر میم سیالی ہے ہوئے نظر آرہ ہیں۔ جو اس نے لے لیئے ہیں (اور اسے ثواب
میں اس کی تمین دینار ملتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ جو اس نے لے لیئے ہیں (اور اسے ثواب
میں اس کے آپ

حضرت عبداللہ بن دیلی سے روایت ہے کہ حضرت یعلی بن میہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علی ہے غزوہ میں جانے کے لیئے اعلان فرمایا۔ میں بہت ہوڑھا تھالور میر باس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ میں مزدوری پر غزوہ میں جانے والاآدی تلاش کرنے لگا کہ میں اے مال غنیمت میں سے اس کا پوراحمہ دوں گاتو مجھے ایک آدی ال گیاجب غزدہ میں جانے کا وقت قریب آیا تو وہ میر بیاس آگر کنے لگا کہ پتہ نہیں مال غنیمت کے کئے جھے ہیں گا اور میر آکتنا حمہ ہوگا اس لیئے بچھے مقدار مقرر کردو۔ پتہ نہیں مال غنیمت کے گئے جھے ہیں ؟ چنانچہ میں نے اس کا پوراحمہ وریاچا ہاکین مجھے وہ ( تین ) دینار مقرر کرد یئے۔ جب مال غنیمت آیا تو میں نے اس کا پوراحمہ وریاچا ہاکین مجھے وہ ( تین ) دینار یادا آگئے۔ چنانچہ میں نی کر یم علی کی ضدمت میں حاضر ہوالور میں اس آدمی کی ساری بات میں نے آپ کو متائی۔ آپ نے فرمایا میر سے خیال میں تو اسے اس غزوہ اس آدمی کی ساری بات میں سے آپ کو متائی۔ آپ نے فرمایا میر سے خیال میں تو اسے اس غزوہ سے کے بدلہ میں دنیالورا تھے ان فرمایا میں سے مقرر کیئے تھے (نہ تو اب کے کا ورنہ مال غنیمت کا حمہ ) می

لَّ اخرجه البيهةي ايصاً (ح٩ ص ٢٨) كَّ احرجه الطبراني قاله الهيثمي (ح٥ص ٢٨٤) رواه الطبراني ورجاله ثقات كَّ اخرجه الطبراني قاله الهثيمي (ح٥ص ٣٢٣) وفيه بقية وقد صرح يالسماع انتهى كَيُ احرجه البِهِقي (ح٩ ص ٣٣١)

## دوسرے کے مال پر غزوہ میں جانے والا

حضرت میمونہ بنت سعد یے عرض کیا یار سول اللہ اجمیں اس آدمی کے بارے میں بنا کمیں جوخود غزوہ میں نہ جائے اور اپنامال دوسرے کو دے دے تاکہ وہ اس مال کو لے کر غزوہ میں چواجائے۔ تو اس دیے والے کو تو اب ملے گا یا غزوہ میں جانے والے کو سلے گا جانے ہے فرمایا دینے والے کو اس کے مال کا تو اب ملے گا اور جانے والا جیسی نیت کر ریگا ہے وہیا ملے گا (اگر تو اب کی نیت کر ریگا ہے وہیا ملے گا (اگر تو اب کی نیت کر ریگا ہے وہیا ملے گا ور ت سرف مال ملے گا تو اب نہیں ملے گا) ا

## اینبدلے میں دوسرے کو بھیجنا

حضرت علی بن ربیعہ اسدیؒ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب کے پاس اپنے میٹے کو غزوہ میں اپنی جگہ مینجنے کے لیئے لایا تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ یو ڑھے کی رائے مجھے جوان کے غزوہ میں جانے سے زیادہ پسند ہے۔ کل

اللہ کے راستہ میں نکلنے کے لیئے مانگنے پر نکیر

حفرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک طاقور نو جوان مجد میں آیااس کے ہاتھ میں لیے لیم ایر سے لیم ایر سے اللہ کے داستے میں جانے کے لیمے کون میری مدد کرے گا؟ حفرت عمر نے اے بلایالوگ اے لے کر حفرت عمر نے پاس آئے۔آپ نے فرمایا کہ اینے کھیت میں کام کرانے کے لیمے کون اے جملے سے مزدوری پر لیتا ہے ؟ ایک انساری نے کہا اے امیر المومنین ! میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر ممینہ اے کئی شخواہ دو گے ؟ اس انساری نے کہا تی دول گا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہر ممینہ اے کئی شخواہ دو گے ؟ اس انساری نے کہا تی دول گا۔ حضرت عمر نے اس انساری ہے کو جوان نے اس انساری کے کھیت میں کئی مینے کام کیا۔ پھر حضرت عمر نے اس انساری سے ہو چھا کہ ہمارے انساری کے کھیت میں گئی مینے کام کیا۔ پھر حضرت عمر نے اس انساری سے ہو چھا کہ ہمارے مزدور کا کیا ہوا ؟ اس نے کہا ہے امیر المومنین ! وہ بہت نیک آدی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بھی میر نے پاس لے آواور اس کی جاتھ در ہموں کی ایک تھیلی بھی لائے۔ حضرت عمر نے فرمایا لویہ تھیلی۔ اب اگر تم جا ہو تو (ان در اہم کو لے کر) غزوہ میں چلے جاوُاور اگر جا ہو

أ احرحه الطبراني قال الهيشمي (ح٥ص ٣٩٣) وفيه من لم اعرفهم
 ل اخرجه البيهقي وغيره كدافي الكنر (ح٣ص ١٩٤)

تو(كمر)ينه جاؤرك

### الله كے رائے میں جانے كے ليئے قرض لينا

# مجاہد فی سبیل اللّٰد کور خصت کرنے کے لیئے ساتھ جانااور اے الوداع کہنا

حضرت لن عبال فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ نے محابہ کو (کعب بن اشر ف کو قبل کرنے کے لیئے) حضور ان کے ساتھ چل کر ہقیع فر لکر نے کے لیئے) حضور ان کے ساتھ چل کر ہقیع فر قد تک گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کانام لے کر جاؤ۔ (اور بید دعادی) اے اللہ ان کی مدد فرما سے حضر ت محمد بن کعب قر ظی فرماتے ہیں کہ ایک مر تبد حضر ت عبد اللہ بن بزید کو کھانے کے لیئے بلایا گیا۔ جب وہ آئے توانہوں نے کہا کہ حضور علیہ جب کسی لشکر کوروانہ فرماتے تو

لَى احرجه البيهنقي كذافي الكنر(ج٢ص ٢٩٧) ﴿ احرحه ابو يعلى عن عبيد الله بن عبدالله قال الهيشمي (ح٥ص ٢٨٠)وفيه بقية وهو مدلس وبقية رجاله ثقات انتهى ﴾ احرجه الحاكم (ح٢ص ٩٨) قال الحاكم صحيح على شرط مسلم

يەفراتى : ـ

استو دع اللّه دیسکم واما متکم و حو اتیم اعما لکم ترجمہ :۔ میں تمہارے دین کولور تمہاری آمانتوں اور تمہارے اعمال کے خاتمہ کو اللّہ کے سیر دکر تاہوں کے

حضرت حسن بھری جمعنموں بھی ہے کہ پھر حصرت او بحر اپر تشریف لائے اور اس الشکر کے پاس

ہیں جس میں یہ معنموں بھی ہے کہ پھر حصرت او بحر باہر تشریف لائے اور اس الشکر کے پاس

گئے اور ان کوروانہ فرمایا اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت او بحر خود پیدل چل رہے
تھے اور حصرت اسامہ سوار تھے اور حصرت عبدالر حمٰن بن عوف حضرت او بحر کی سواری کی
لگام پکڑ کر چل رہے تھے۔ تو حضرت اسامہ نے ان ہے عرض کیا اے فلیف رسول اللہ ایا تو
آپ بھی سوار ہو جا میں ورنہ میں بھی سواری سے بنچ اثراً تا ہوں۔ حضرت ایو بحر نے فرمایا اللہ
کی فتم انہ تم اثر و گے اور اللہ کی فتم انہ میں عبار آلود کر لول کیو نکہ غازی جو قدم بھی اٹھا تاہا اس

گوڑی ہرا ہے پاؤں اللہ کے داستہ میں غبار آلود کر لول کیو نکہ غازی جو قدم بھی اٹھا تاہا اس
کے لیے ہر قدم پر سامت سو تکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے سامت سودر ہے بلند کیئے جاتے
میں اور اس کے سامت سو گناہ منائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بحر ان کور خصت کر کے
میں اور اس کے سامت سوگناہ منائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بحر ان کور خصت کر کے
میں اور اس کے سامت سوگناہ منائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بحر ان کور خصت کر کے
میں اور اس کے سامت سوگناہ منائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بحر ان کور خصت کر کے
میں اور اس کے سامت سوگناہ منائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بحر ان کور خصت کر کے
میں اور اس کے سام سوگناہ منائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بحر ان کور خصرت عمر کو مدینہ حضرت ابو بحر

حضرت نیجی بن سعیدٌ فرات بین که حضرت او بر صدیق نے ملک شام (چار) اشکر بھیج ان بین ہے ایک اشکر کے حضرت بزید بن افی سفیان امیر تھے۔ حضرت او بر حضرت بزید بن افی سفیان امیر تھے۔ حضرت او بر حضرت بزید نے الی سفیان کو ر خصت کرنے کے لیئے ان کے ساتھ پیدل چلنے گئے۔ حضرت بزید نے حضرت او بر سے کمایا تو آپ بھی سوار ہوجا کیں یا پھر بین بھی سواری سے نیچے اتر تا ہوں۔ حضرت او بر نے فرایا تمہیں نیچے اتر نے کی اجازت نہیں اور میں خود سوار نہیں ہوں گاکیو نکہ میر سے جو قدم اللہ کے راستے بین بر ہے ہیں جھے ان پر اللہ سے تو اب کی امید ہے گاکیو نکہ میر سے جو قدم اللہ کے راستے بین بر ہے ہیں جھے ان پر اللہ سے تو اب کی امید ہے آگے حدیث اور بھی ہے۔ سی حضرت جابر رسینی فرانے ہیں کہ حضرت او بر صدیق ایک

اً احرجه الحاكم ايضاً (ح٢ ص ٩٧) الله احرجه ابن عساكر من طريق سيف كدافي كبر العمال (ح٥ص ٢٩٤) الله احرجه مالك واحرجه البهقي عن صالح بن كيسال بنحوه كما في الكبر (ح٢ص ٢٩٥)

حياة العجابة أروو (جذوازل)

### جهاد ہے واپس آنے والے غازیوں کااستقبال کر تا

حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ جب حضور علی غزوہ تبوک ہے واپس مدینہ تشریف لائے تولوگوں نے آپ کا ستقبال کیاور میں نے بھی پڑوں کے ساتھ ثنیة الوداع جاکر حضور کا استقبال کیا۔ سک

حضرت سائب فرماتے ہیں کہ جب حضور علی غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تولوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیئے شنیتہ الوداع تک آئے۔ میں نو عمر پیر تھا۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آگیااور ہم نے آپ کا استقبال کیا۔ سی

#### ر مضان شریف میں اللہ کے راستے میں نکلنا

حفزت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر اور فئے کمہ کا سنر ر مضان شریف ہیں کیا۔ ہ

لَ اخرجه البيهقي (ح٩ص ١٧٣) واحرجه اين ابي شيبة بنحوه كما في الكنر(ح٢ص ٢٨٨)واحرجه ابن ابي شيبة عن قبس محو حديث مالك محتصراً ٢٨٨)واحرجه البيهقي (ج٩ص ١٧٣) لل احرجه ابو دائود في احرجه البيهقي (ح٩ص ١٧٥) اخرجه البيهقي (ح٩ص ١٧٥)

حضرت عمر خفر ماتے ہیں کہ میں نے دو غزووں کا سفر حضور علی کے ساتھ رمضان شریف میں کیا۔اکیک غزوہ بدر کالور دوسرے فتح کمہ کالور ہم نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ ک

حضرت لئن عبائ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابۃ تمین سو تیرہ سخے۔ جن میں مماجرین مجھمتر تھے اور کفار کو بدر میں سترہ رمضان کو جمعہ کے دن شکست ہوئی تھی کے امام بزار نے بھی میں روایت ذکر کی ہے لیکن اس میں ریہ ہے کہ اہل بدر تمین سودی سے کچھ زیادہ تھے اور ان میں انصار دو سوچھتیں تھے اور اس دن مماجرین کا جھنڈا حضرت علی سے بچھ زیادہ تھے اور ان میں انصار دو سوچھتیں تھے اور اس دن مماجرین کا جھنڈا حضرت علی سے بی اس تھا۔ تا

حضرت الن عہاں فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ پنے سفر میں تشریف لے گئے اور حضرت ابور ہم کلثوم بن حصین بن عتب بن خلف غفاری کو مدینہ میں اپنا خلیفہ ہنا کر گئے اور دس مضان کو حضور کے بیے سفر شروع فرمایا۔ آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ عسفان اور مقام الحج کے در میان کدید چشمہ پر پنچے تو آپ نے روزہ افطار فرمادیا۔ پھروہاں سے چل کر آپ مر الظہر ان جاکر تھمرے آپ کے ساتھ دس بزار صحابہ تتھے۔ ہی

حضرت لن عبال فنح مکہ کے لیئے) رمضان شریف میں تشریف لے گئے اور مقام کدید چھنے تک آپ نے روزہ رکھا (اور وہاں پہنچ کر کھول دیا۔ ہ

حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ حضور علی فی کہ کے سال رمضان شریف میں تشریف میں تشریف کے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور راستہ میں ٹھیک دو پسر کے وقت مقام قدید پر آپ کا گزر ہوا۔ لوگوں کو بہاس لگ گئی اور لوگ (پانی کی حلاش میں) گرد نمیں کمی کرنے لیے اور وہ پانی چینے کے لیئے بیتاب ہو گئے۔اس پر حضور نے پانی کا ایک بیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ میں بکڑ لیا۔ یمال تک کہ سب لوگوں نے وہ بیالہ دیکھ لیا پھر آپ نے پانی بیااور باتی سب

ل احرحه ايصاً ابن سعد والا مام احمد وهو حسن كدافي الكورج؟ ص ٣٢٩)

لرعد الامام احمد كذافي البداية (ج٣ص ٢٦٩)

ع قال الهيثمي (ح٦ ص ٩٣) رواه الطبرامي كدلك وقيه الحجاج بن ارطاة وهو مدلس انتهي ع احرجه ابن اسحاق وروى البخاري نحوه كدافي البداية(ح٤ ص ٢٨٥) واحرجه الطبراني مثله في حديث طويل قال الهيثمي (ح٦ ص ١٦٧) رجاله رجال الصحيح.انتهي

<sup>🙎</sup> عـد عبدالرزاق وابن ابي شيبة

## لو کونے بھی پانی پیا۔!۔

# الله كے رائے میں نكلنے والے كانام لكھنا

خاری میں روایت ہے کہ حضرت ائن عباس نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مرد (نامحرم) عورت کے ساتھ تنمائی میں ہر گزنہ ملے اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سنر کر ہے۔ نوایک آدی نے کھڑے ہوئے ہوئی میرانام میرک ہے اوراد ھر میری ہوی جگرنے ہوئی جارہی ہے (اب ٹی کیا کرول جماد میں جاؤل یا ہوگ کے ساتھ جج کرنے جاؤل یا ہوگ کے ساتھ جج کرنے جاؤل یا ہوگ کے ساتھ جج کرنے جاؤل یا ہوگ ہے اوراد ھر میری ہوگ نے فرمایا پنی ہوی کے ساتھ جج کرنے جاؤل ؟ آئی نے فرمایا پنی ہوی کے ساتھ جج کرنے جاؤل۔

#### جهاد ہے والیسی پر نماز پڑھنااور کھانا بکانا

خاری کی روایت میں ہے کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کسی سفر سے جاشت کے وقت والیس تشریف لاتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور بیٹھنے ہے پہلے دور کعت نماز پڑھتے۔ خاری میں دوسر کی روایت حضرت جابرین عبداللہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھاجب ہم مدینہ والیں آئے توآپ نے مجھ سے فرمایا مسجد میں جاکر دور کعت نماز پڑھ لو۔

حضرت جار من عبداللہ ہے خاری میں ایک اور حدیث ہے کہ حضور علی جب مدینہ تشریف لائے توآپ نے اونٹ یا گائے ذرع فرمائی معاذ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت محلب کتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جار من عبداللہ ہے سناکہ حضور علی نے بچھ سے ایک اونٹ دو اوقیہ اورایک در ہمیاددور ہم کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ صرار کنویں پر پنچ توآپ کے فرمانے پر ایک گائے ذرع کی گی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو بچھ تھم دیا کہ میں مجد میں جاکردور کعت نماز پڑھوں اور آپ نے بچھے اونٹ کی قیمت تول کردی۔

#### عور تول كاجهاد في سبيل الله ميس تكلنا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی از داج مطہر ات کے در میان قرعہ اندازی فرماتے۔ جس کانام قرعہ اندازی میں نکل آتااس کو

لى عند عبدالرزاق ايصا كذافي كنز العمال (ح٤ ص ٣٣٠) واحرج الحديث ايضاً البخاري ومسلم والسمائي ومالك من طرق عن ابن عباس كما في جمع الفوائد (ح١ ص ١٥٩)

نضور این ساتھ لے جاتے۔ جب غزوہ بنی مصطلق پیش آیا توایی عادت شریفہ کے مطابق اپی از واج مطهرات کے در میان قرعہ اندازی فرمائی جس میں حضور کے ساتھ جانے کے لیئے میرانام نکل آیا۔ چنانچہ حضور علیہ مجھے ساتھ لے کر اس سفر میں تشریف لے گئے۔اس زمانے میں عور تیں گزارے کے بقدر بہت کم کھایا کرتی تھیں جس کی وجہ ہے کوشت کم ہو تا تھااور جسم بھاری نہیں ہواکر تا تھا۔ جب لوگ میرے اونٹ پر کجاوہ باندھنے لگتے توہیں اپنے وورج على يعشد بالى و بكر دواد كات و عدر سالوب يركوده بالاستاد مدر كويده پکڑ کر مجھے اٹھائے اور ادمن کی پنستا، پر ر کھ لراہے رسی ہے باندھ دینے۔ پھر اونٹ کی رسی کو ا گے ہے پکڑ کر لے چلتے۔جب حضور کا یہ سفر پورا ہو گیا توآپ نے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالالور رات کا کچھ حصہ وہال گزار ا۔ پھر منادی نے لو گول میں وہاں ہے کوچ کرنے کا اعلان کیا۔ چنانچہ لوگ وہاں ہے چل پڑے۔ میں اس وقت قضائے حاجت کے لیئے باہر گئی ہوئی تھی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھاجو یمن کے (قبیلہ حمیر کے شر) ظفار کی کوڑیوں کا ہتا ہوا تھا۔ جب میں اپنی ضرورت ہے فارغ ہو کر اٹھی تووہ میرے گلے ہے گر گیا اور مجھے پینہ نہ چلا۔ جب میں کجاوے کے پاس مبنجی تو میں نے اس ہار کواپنی گر دن میں تلاش کیا تووہ مجھے نہ ملااور لو گول نے وہاں ہے چلنا شروع کر دیا۔ میں جس جگہ گئی تھی وہاں جا کر میں نے اے تلاش کیا۔ جمھے وہاں مل گیا۔جولوگ میرے اونٹ کا کجاوہ باندھا کرتے تھے وہ کجاوہ باندھ عِکے تھے۔وہ میرے بعد آئے اور یہ سمجھے کہ میں اپنی عادت کے مطابق ہودج میں ہوں۔اس لیئے انہوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیا(انہیں ہو دج کے ملکا ہونے کا احساس بھی نہ ہوا۔ کیونکہ میراجسم بہت ہلکا تھا)اور انہیں میرے اس میں نہ ہونے کا شک بھی نہ گزرا۔ پھروہ اونٹ کی تکیل بکڑ کر چلے گئے۔ میں جب کشکر کی جگہ واپس آئی تو ہاں کو ئی نہیں تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ میں اپن چادر میں لیٹ گن اور ای جگہ لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ میں جب نہیں ملول کی تولوگ جھے تلاش کرنے یہاں واپس آئیں گے۔اللہ کی قشم ! میں وہاں کیٹی ہوئی تھی کہ حضرت صفوان بن معطل سلمیؓ میرے پاس سے گزرے۔وہ اپنی کی ضرورت ہے کشکر ہے چیجے رو گئے تھے۔اس لیئے انہوں نے بیررات لوگوں کے ساتھ نہ گزاری۔انہوں نے جب میراوجو در یکھا نوآ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے اور پر دو کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ اس لیئے انہوں نے جب مجھے دیکھا تو (پیجان لیا اور) كماانا لله وانا اليه راجعون - بيه تورسول الله علي كي زوجه محترمه بين - حالا نكه مي كيرون میں لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت صفوان نے کمااللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کیے چیچے رہ گئی ہیں؟

فرماتی ہیں میں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ پھرانہوں نے اونٹ میرے قریب لا کر کمااس یر سوار ہو جاؤلور خود میرے ہے دور چلے گئے۔ چنانچہ میں سوار ہو گئی۔اور انہول نے اونٹ کی تلیل بکڑ کر لوگوں کی حلاش میں تیز تیز چلناشر وع کردیا۔ صبح تک ہم لوگوں تک نہ پہنچ سے اور نہ ہی او گوں کو میر ہے نہ ہونے کا پیتہ چل سکا۔ان لو گوں نے ایک جگہ پڑاؤڈ الا بیب وہ لوگ دہاں ٹھمر گئے تواتنے میں بیر (حضرت صفوان) مجھے لونٹ پر بٹھائے ،اونٹ کی تکمیل پکڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔اس بر افک والوں نے (تہمت باند ھنے والول نے)جو بات ، عانی تھی وہ بیا کر کہنی شروع کر دی۔اور سارے لشکر میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔اللہ کی فتم! مجھے کسی بات کی خبر نسیں تھی۔ پھر ہم مدینہ آگئے دہاں سنچتے ہی میں بہت زیاد ہ بیمار ہو گئی اور لو گوں میں جوہا تیں ہور ہی تھیں ان میں سے کو فی بات بھی مجھ تک نہ پہنچ سکی۔ البنة حضور منت اور میرے والدین تک ساری بات منتج بھی تھی۔ لیکن کسی نے جھے ہے کسی قسم کا تذکرہ نه کیا۔ ہاں اتنی بات ضرور تھی کہ میں نے حضور کی وہ پہلے والی عنایت نہ دیکھی۔ میں جب يهار ہو جاتی تھی نوآپ مجھ پر بہت شفقت اور مربانی فرمائے تھے۔آپ نے ميري اس يهاري میں وہ کچھ بھی نہ کیا۔ جھے آپ کی اس بات ہے پچھ کھنگ محسوس ہو گی۔آپ جب گھر میں واخل ہوتے اور میرے پاس آتے اور میرے پاس میری والدہ کو تیاد اری میں مشغول دیکھتے تو بس انتا فرماتے کہ اب اس کا کیا حال ہے ؟ اس سے زیادہ پچھے نہ فرماتے۔ آپ کی اس بے رخی کو و کھے کر مجھے بردی ہر بیثانی ہوئی اور اس بے رخی کو و کھے کر میں نے عرض کیایار سول اللہ !اگرآپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی والدہ کے پاس جلی جاتی ہوں۔ چنانچہ میں اپنی والدہ کے پاس جلی گٹی اور جو پچھ مدینہ میں ہور ہاتھا مجھے اس کی پچھ خبر نہیں تھی۔ بیس دن ہے زیادہ گزر نے کے بعد میری صحت ٹھیک ہوئی کیکن ابھی کمزوری باقی تھی اور ہم لوگ اپنے گھروں میں ہیت الخلاء نهيں بنایا کرتے تھے جیے تجمی لوگ متاتے تھے باعد گھر دل میں بیت الخلاء کوبر الشجیحة تھے، قضائے حاجت کے لیئے ہم لوگ مدینہ کے صحرامیں جایا کرتے تھے اور عور تیں قضائے حاجت کے لیئے رات کو جایا کرتی تھیں۔ایک رات میں قضائے عاجت کے لیے باہر نکلی اور میرے براتھ حضرت ام منظم بنت الی رہم بن مطلب بھی تھیں اللّٰہ کی قتم اوہ میرے ساتھ جار بی تھیں کہ ان کایاؤں جادر میں اٹکااور وہ گر گئیں توانسوں نے کہا مسطح پر باد ہو۔ میں نے کمااللہ کی قشم اتم نے براکیا۔ایک مهاجری جو کہ غزوہ بدر میں شریک ہوااس کو تم نے کیا کمہ ویا۔ حصرت ام منطح نے کمااے او بحر کی بیشی! کیاا بھی تک تہیں خبر نہیں پیٹی ؟ میں نے کما کیسی خبر ؟اس پرانہوں نے مجھے اہل افک کی ساری بات بتائی۔ میں نے کہاالی بات وہ کمہ بچکے

میں ؟انہوں نے کماہال۔اللہ کی قتم ایہ بات انہوں نے کہی ہے۔ حضرت عا کشہ فرماتی میں الله کی قشم!(یه بات ُس کر میری حالت توایسی ہوگئی که )میں قضائے حاجت پوری نہ کر سکی۔اور میں واپس آگئی۔اللہ کی متم! پھر تو میں روتی رہی اور مجھے ایسامحسوس ہونے لگا کہ زیادہ رونے کی وجہ سے میرا جگر پیٹ جائے گا۔اور میں نے اپنی والدو نے کہا' مندآپ کی سنفرت فرمائے لوگوں نے تواتی باتیں بتالیں اور آپ نے مجھے بچھ بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے کمااے میری بیشی!تم زیاده پریشان نه بهوالته کی فتتم ! جب سی آدمی کی کوئی خوصورت بیوی بهواور ده اس ہے محبت بھی کرتا ہواور اس عورت کی آور سو کن عور تنس بھی ہوں تو یہ سو کن عور تیں اور دوسرے لوگ اس کے عیب کے بارے میں زیاہ باتنیں ضرور کریں گے۔حضور کے نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور مجھے اس بات کا کوئی علم نہ تھا۔ آپ نے اللہ تعالی کی حمہ و ثناء کے بعد فرمایا ہے لوگو اان لوگول کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے میرے گھر والول کے بارے میں تکلیف پنچاتے ہیں۔اوران پر ناحق الزام لگاتے ہیں ؟الله کی قشم! مجھے توایئے گھر والول کے بارے میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے۔اور اللہ کی قشم! جس مر دیرِ الزام لگارہے ہیں اس میں ہمیشہ بھلائی ہی نظ**ر آ**ئی ہے۔ جب بھی وہ میرے کسی گھر میں داخل ہواہے ،وہ میرے ساتھ ہی داخل ہواہے۔اس بہتان کے اٹھانے اور بردھانے میں سب سے زیادہ حصہ عبداللہ بن الی بن سلول منافق نے لیا تھااور قبیلہ خزرج کے کئی آد میوں اور حصر ت منطح اور حضر ت حمنہ ہنت ججش نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت حمنہ کے دلچیبی لینے کی وجہ ریہ تھی کہ ال کی بهن حضرت زینب بنت مجشٌ حضور کی زوجه محترمه تفیس اور حضور ﷺ کی تمام ازواج مطمرات میں ہے حضرت زینب ہی حضور کے ہاں قدرو منزلت میں میری برابری کرتی تھیں۔اللہ تعالیٰ نے توان کوان کی دینداری کی ہر کت ہے محفوظ رکھا۔اس لیئے انہول نے میرے بارے میں بھلائی ٹی بات ہی کھی۔ نیکن حضرت حمنہ نے اپنی بہن کی وجہ ہے میری ضد میں آگر اس بات کو بہت اچھالالور پھیلایا۔اس لیئے وہ گناہ لے کربد غت بنیں۔جب حضور ک نے یہ بات فرمائی تو حضرت اسید بن حفیر "نے کما یار سول الله إاگر وہ الزام لگانے والے ( ہمارے قبیلہ )اوس میں سے ہیں توآپ کو پچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے نمٹ لیں گے۔اور آگر وہ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہیں توآب ان کے بارے میں جو ارشاد فرمائي جم ويے بى كريں مے۔اللہ كى قتم إان كى توكرون الوادي جائے۔اس پر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو محئے۔ اور انہیں اس ہے پہلے نیک اور بھلاآد می سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہاانٹد کی قشم اہم نے غلط کہا۔ان لوگوں کی گرون نہیں اڑائی جاسکتی۔اللہ کی قشم اہم نے بیہ

بات صرف اس وجہ ہے کئی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ لوگ فزرج میں ہے ہیں۔اگر وہ تهاری قوم میں ہے ہوتے توتم بیبات ہر گزنہ کہتے۔ حضرت اسیدین حفیرنے کہااللہ کی قشم ! تم غلط کمہ رہے ہو۔ تم نود منافق ہواور منافقوں کی طرف ہے لژرہے ہو۔اس پر اوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے اور اوس وخزرج کے دو نوں قبیلوں میں لڑائی ہونے ای دانی تھی۔ (لیکن او گول نے بچ بچاؤ کرادیا) حضور منبر ہے اتر کر میر ہے پاس تشریف لائے اور وحی آئیس رہی تھی اس لیئے آپ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ کوبلا کر ان ہے اپنے گھر والوں کو ( بعنی حضرت عا مُشہ کو ) چھوڑنے کے بارے میں مشورہ لیا۔ حضرت اسامہ نے تو حضور کے گھر والول کے بارے میں تعریف ہی کی اور خیر کی بات ہی کہی پھر کمایار سول اللہ! آب اینے گھر والوں کور تھیں کیو نکہ ہم نے ان سے ہمیشہ خیر اور بھلا ہی دیکھا ہے اور یہ بہتان سب جھوٹ اور غلط ہے۔ اور حضرت علی نے کہایار سول اللہ! عور تیں بہت ہیں۔آپ ان کی جگہ کسی اور کو لانے پر قادر ہیں اورآپ باندی ہے پوچیر لیس وہ آپ کو ساری سجی بات بتادے گ۔ چنانچہ حضور کے حضرت بریرہ کو بوچھنے کے لئے بلایا، حضرت علیٰ نے کھڑے ہو کر حضرت بریرہ کی خوب بٹائی کی اور کمار سول اللہ علیہ سے مجی بات کمنا۔ تو حضرت بریرہ نے کمااللہ کی قشم! مجھے ان کے (حضرت عائشہ کے )برے میں نیکی اور بھلائی کے علاوہ اور پھھ معلوم نہیں ہے۔اور مجھےان میں اور کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے صرف یہ عیب نظر آتا ہے کہ میں اشیں آتا کو ندھ کر دیتی ہوں اور ان ہے کہتی ہوں کہ اس آنے کو سنبھال کر ر کھنا۔ یہ بے خیال میں سو جاتی ہیں۔ بحری آکر آئے کو کھاجاتی ہے۔اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضور ميرے پاک تشريف لائے۔ ميرے والدين بھی ميرے پاک بيٹھے ہوئے تھے اور ايک انصاری عورت بھی بیٹھی ہو کی تھی۔ میں بھی رور ہی تھی اور وہ عورت بھی رور ہی تھی۔ حضور بیٹھ کئے اور الله تعالیٰ کی حمد و شاء کے بعد فرمایا ہے عائشہ الوگ جو کمہ رہے ہیں و ہبات تم تک پہنچ جکی ہے۔اس لیئے تم اللہ ہے ڈرو۔اور لوگ جو کہ رہے ہیں اگر واقعی تم ہے کوئی براکام ہو گیاہے توتم اللہ سے توبہ کرلو کیونکہ اللہ تعالیٰ اینے بعدوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔اللہ کی قتم اآپ کے بیہ فرماتے ہی میرے انسوایک دم رک گئے اس کے بعد ایک قطرہ بھی نہ ڈکلا۔ میں نے پچھ دیرا تظار کیا کہ میرے والدین میری طرف ہے حضور کوجواب دیں لیکن وہ دونوں م کھے نہ یو نے ۔ اللہ کی قتم ایس اپناور جہ اتنابرا نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ مستقل آیات نازل فرمادیں میے جن کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور جن کو نماز میں پڑھا جا تا رے گالیکن مجھے اس کی امید تھی کہ حضور میں کوئی ایباخواب و کیمیس کے جس سے اللہ تعالیٰ

فَصَبُو جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُستَعَانَ عَلَى مَا تَصِفُونَ "

ترجمہ۔ "اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی ہے مدد ما نگا ہوں این بات پرجو تم ظاہر کرتے ہو۔ "حضر ت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قتم! حضوراً پی مجلس ہے ابھی اشے نہیں ہے کہ اللہ کی فتم! حضوراً پی مجلس ہے ابھی اشے نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ہے و تی بازل ہونے گل اور حسب سابق آپ پر عنی طاری ہو گئی۔ آپ کوآپ کے کیڑے ہے و دھانپ دیا گیا اور چڑے کا ایک تکمہ آپ کے سر کے پنچ رکھ دیا گیا۔ بیس نے جب (وحی بازل ہونے کا) یہ منظر دیکھا تونہ میں گھبر الک اور نہیں فرمائیں کے اور اس ذات کی جھے یقین تھا کہ میں نے اس کی پرواہ کی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں ہے اور اس ذات کی حضور کی وہ حالت دور نہیں ہوئی تھی کہ جھے یقین ہوگیا کہ اس ڈرے میرے والدین کی جان نکل جائے گی کہ اس ڈرے میرے والدین کی جان نکل جائے گی کہ کہیں اللہ کی طرف ہے لوگوں کی بات کی تقدیق نہ آجائے۔ پھر جب آپ کی حالت ٹھیک ہوگئی توآپ بیٹھ گئے تو حالا نکہ سر دی کا موسم تھالیکن آپ کے چرہ مبارک ہے موتول کی مائند پسینہ ڈ حملک دہا تھا۔ آپ اپ چرہ ہے بیشہ یو نچھے آب کے چرہ مبارک ہے موتول کی مائند پسینہ ڈ حملک دہا تھا۔ آپ اپ چرہ ہے بیشہ یو نچھے ہوئے فرمائے گے۔ اے عائشہ اس موتول کی مائند پسینہ ڈ حملک دہا تھا۔ آپ اپ چرہ ہے۔ بیشہ کی اس کے جرہ مبارک ہے موتول کی مائند پسینہ ڈ حملک دہا تھا۔ آپ اپ چرہ ہے۔ بیشہ کے جرہ مبارک ہے موتول کی مائند پسینہ ڈ حملک دہا تھا۔ آپ اپ چرہ ہے۔ بیشہ کی ایک تو تو اللہ عروب کے جرہ مبارک ہے مائشہ اس خوشجر کی ہو۔ اللہ عروب کے فرمائے گے۔ اے عائشہ اس خوشجر کی ہو۔ اللہ عروب کے فرمائے گے۔ اے عائشہ اس موتول کی مائند کی مور اللہ عروب کی موتول کی برائی ہو۔ اللہ عروب کی موتول کی ہو۔ اللہ عروب کی موتول کی ہو۔ اللہ عروب کی موتول کی ہو۔ اللہ عروب کی ہو کی ہو۔ اللہ عروب کی ہو کی ہو۔ اللہ عروب کی ہو کی ہو۔ اللہ عروب کی ہو کی ہو

فرمادی ہے۔ میں نے کما الحمد للہ ! پھر آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمایا اور اس بارے میں جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھادہ لوگوں کو بڑھ کر سنایا۔ پھر حضر ت مسطح بن اٹا یہ اور حضر ت حسان بن ٹابت اور حضر ت حمنہ ہنت جمش کے بارے میں عظم فرمایا۔ جس پر انہیں حد لگائی گئے۔ ان حضر ات نے اس بے حیائی کی بات کے پھیلانے میں حصہ لہاتھا کے

امام احمد نے ہی حدیث بہت کمی بیان کی ہے اور اس بیس یہ بھی ہے کہ (جب حضور نے میر کابر اء ت کی آیت سائی تق) میر ک والدہ نے مجھ سے کہا کہ کھڑی ہو کر حضور کے پاس جاؤ (اور حضور کا شکریہ اداکرو) بیس نے کہااللہ کی قتم! بیس کھڑی ہو کر حضور عظیہ کے پاس شیس جاؤل گی اور بیس تو صرف اللہ عزوجل ہی کی تعریف کروں گی جس نے میری براء ت تازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے :

إِنَّ الَّذِينَ جَآ ءُ وَبِا لَا فَكِ عُصَبَةٌ مِنْكُمُ

ے وس آیتیں نازل فرمائیں۔ "ترجمد جو لوگ لائے ہیں طوفان ، تمہیں ہیں ایک جماعت ہیں۔ "حضر سابع بحر شرح مطلح پر دشتہ وار ہونے یا غریب ہونے کی وجہ سے ترج کیا کرتے شقے جب اللہ تعالیٰ نے میری راء سے کبارے ہیں یہ آیات نازل فرمائیں تو حضر سے لائے کہا کہ اللہ کی ماکھ اللہ کی ماکھ اللہ کہ دی ہے تو اب کہ دی ہے تو کہا کہ اللہ کی ماکھ کے اللہ کی ماکھ کی اللہ کی ماکھ کے اللہ کی ماکھ کی اللہ کی ماکھ کی کہا تو اللہ کی ماکھ کی کہا تھا کہ کہا تو اللہ کی ماکھ کی کہا تھا کہ کہا ہوئی کہا کہ کہا تو اللہ کی ماکھ کی کہا تھا کہ کہا تو اللہ کی ماکھ کی محاف میں ہونے والے تم ہیں ہے ، اور کشاکش والے اس پر کہ دی ہو تھے کہ اللہ کی محاف کریں اور جا ہے کہ محاف کریں اور حل می اور جا ہے کہ محاف کریں اور حل میں ہوا ہتا ہوں کہ اللہ کی حتم ایس چاہتا ہوں کہ اللہ کی حتم ایس خاکہ وار و خر جہ دیا کرتے تھے وہ دینا شروع کر دیا اور قرمایا اللہ کی حتم ایس کا خرج بھی خبیں روکوں گا۔ گاہ کی حتم ایس کا خرج بھی خبیں روکوں گا۔ گاہ کی حتم ایس کا خرج بھی خبیں ہوا کا کہا گاہ کی حتم ایس کا خرج بھی خبیں روکوں گا۔ گاہ کی حتم ایس کا خرج بھی خبیں روکوں گا۔ گاہ کی حتم ایس کا کہ خرج کی اس کی حتم ایس کا خرج بھی خبیں روکوں گا۔ گاہ کی حتم ایس کا کہ خرج کہی خبیں روکوں گا۔ گاہ

لَ احرجه ابن اسحاق وهذا الحديث مخرج في الصحيحين عن الزهري وهذا السياق فوائد جمة كدافي البداية (ج٤ص ١٦٠) لل كذافي التصبير لا بن كثير(ح٣ص ٢٧٠) واخرجه ايضاً الطبراني مطولاً حدا كما في المجمع (ح٩ص ٢٣٢)

قبیلہ ہو غفار کی ایک عورت فرماتی ہیں کہ میں ہو غفار کی عور توں کے ساتھ حضور سیان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔آپ غزدہ خیبر میں تشریف لے جارے تھے۔ہم نے عرض كيايار سول الله اجم بھى آپ كے ساتھ اس سفر ميں جانا جا ہے ہيں۔ ہم زخميوں كى مر ہم يى كريس كى اور جتنا ہو سكاہم مسلمانوں كى مدد كريں كى۔ آپ نے فرمايا الله بركت دے چلو۔ ہم بھی آپ کے ساتھ تمئیں۔ میں نو عمر لڑکی تھی حضور علاقے نے اپنے کجاوے کے بیچھے کے تھیلے گ یر مجھے اپنے پیچھے بھالیا۔ اللہ کی متم احضور منج کے قریب نیچے اترے اور او نمنی بھادی تو میں بھی کجادے کے تھلے ہے اتر گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ تھلے کو میر اخون لگا ہوا ہے اوریہ مجھے پہلا حیض آیا تھا مجھے شرم آگئی میں سمٹ کراو نٹنی کی طرف چلی گئی۔ جب حضور ؓ نے مجھے اس حال میں دیکھا توآپ نے فرمایا تہیں کیا ہوا؟ شاید تمہیں حیض آگیا ہے۔ میں نے کہا۔ جی ہاں۔ آپ نے فرمایاا پنی حالت درست کر نو پھر ایک ہرشن میں یانی لے کر اس میں نمک ڈال لو۔ پھر کجاؤہ کے تھیلے کو جہال خون لگاہوا ہے وہ دھوڈالو پھراپنی جگہ جاکر بیٹھ جاؤ۔ پھرامنّد تعالیٰ نے خیبر کو فنح کیا تو حضور کنے ہمیں بھی مال غنیمت میں ہے بچھ حصہ دیا۔اور بیہ ہار جوتم میرے مطلے میں و کمچے رہی ہو یہ حضور ﷺ نے مجھے دیا تھالورا پنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈالا تھا۔اللّٰہ کی قشم ا یہ ہار مجھی بھی میرے جسم ہے الگ نہ ہوگا۔ چنانچہ انتقال تک وہ ہاران کے گلے میں رہا۔ پھر انہوں نے (مرتے وقت )وصیت کی کہ بدہاران کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے۔ اور وہ جب بھی حیض سے پاک ہو تیں تووہ عنسل کے پانی میں نمک ضرور ڈاکٹیں اور مرتے وقت ہے وصیت بھی کی کہ ان کے عسل کے بانی میں نمک ضرور ڈالا جائے۔ ا

حضرت حمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ قبیلہ طفاوہ کے آیک مخص جن کی گزرگاہ ہماری طرف تھی (دہ آتے جاتے ہوئے) ہمارے قبیلہ ہے ملتے اور ان کو حدیثیں سالا کرتے تھے۔ انہوں نے آیک مرتبہ کہا کہ میں آیک مرتبہ اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ کیاوہاں ہم نے اپناسامان پچا۔ پھر میں نے آپناسامان پچا۔ پھر میں نے آپناسامان پچا۔ پھر میں نے آپنے کی میں کما کہ میں اس آوی یعنی حضور عظافہ کے پاس جاتا ہوں اور ان کے حالات لے کراپنے چھے رہ جانے والوں کو جاکن تاؤں گا۔ جب میں حضور کے پاس بہنچا توآپ نے جھے آیک گھر د کھاکر فرمایا اس گھر میں آیک عورت تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ آیک مربہ میں گئی وروہ گھر میں بارہ بحریاں اور اپناآیک کیڑا ہے کا برش جس سے دہ کی ساتھ آگے می چھوڑ کر گئی تواس کی آیک بحریاں اور اپناآیک کیڑا ہے کا برش جس سے دہ کی بارے بناکرتی تھی چھوڑ کر گئی تواس کی آیک بجری اور وہ برش کم ہو گیا۔ دہ عورت کئے گئی یا

أ. احرحه ابن اسحاق و هكدا رواه الا مام احمد و ابو داؤد من حديث ابن اسحاق و رواه الواقدى
 ساده عن امية بنت ابن الصلت كدافي البداية (ح £ ص £ ٠٠٠)

رب! جوآدی تیرے راستہ میں فکے اس کی ہر طرح حفاظت کا تونے ذمہ لیا ہوا ہے (اور میں تیرے راستہ میں گئی تھی۔ بیتھیے ) میر کی بحریوں میں سے ایک بحری اور کپڑا ہے والا ہرش کم ہو گیا ہے۔ میں تحقیم اپنی بحری اور ہرش کے بارے میں تسم دیتی ہوں (کہ مجھے واپس فرمادے) کہ اوی کتے ہیں کہ حضور ہو گئے اس طفادی آدی کو متانے لگے کہ اس عورت نے کس طرح اپنے رہ ہے جوش و خروش ہے دعا کی۔ حضور نے فرمایا اس کی وہ بحری اور اس جیسی ایک اور برش اس کو (اللہ کے فیمی خزانہ ہے) مل ایک اور بحری اور اس جیسی گیا۔ بیہ ہوہ عورت آگر تم چاہو تو جا کر اس سے پوچھ لو۔ اس طفادی آدی نے کما کہ میں نے مضور سے عرض کیا نہیں (ججھے اس عورت سے پوچھے کی ضرورت نہیں ہے) باہمہ میں آپ حضور سے عرض کیا نہیں (جھے اس عورت سے پوچھے کی ضرورت نہیں ہے) باہمہ میں آپ سے من کر اس کی تقید بی کر تاہوں (جھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے) ا

ا داخرجه الا مام احمد قال الهيثمي (حاص ۲۷۷)رواه الا مام احمد ورجاله رجال الصحيح انتهى

#### اللہ کے راستہ میں نکل کر عور توں کا غدمت کر نا

حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ انصار کی عور تنمی حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ میں جایا کرتی تھیں۔ یہ ارد کی اور خیوں کی مرہم بی کیا کرتی تھیں۔ لا کرتی تھیں اور ذخیوں کی مرہم بی کیا کرتی تھیں۔ لا ام مسلم اور ترندی نے روایت کی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علی مسلم کو اور ان کے ساتھ انصار کی کچھ عور توں کو غزوہ میں ساتھ لے جاتے عظمے حضر ستام سلیم کو اور ان کے ساتھ انصار کی کچھ عور توں کو غزوہ میں ساتھ لے جاتے سے سے دینر ستام سلیم کو اور ان کے ساتھ اور زخیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ امام ترندی نے اس حدیث کو سیح قرار دیا ہے۔

خاری میں روایت ہے کہ حضرت رہی ہیں اور زخیوں کی مرہم پٹی کیا کر تیں اور زخیوں کی مرہم پٹی کیا کر تیں اور شہید ہونے والوں کو والیس لا تیں۔ خاری میں ان ہی ہے دوسر کی روایت میں یہ ہے کہ ہم عور تیں حضور علی میں ان ہی ہے دوسر کی روایت میں یہ ہے کہ ہم عور تیں حضور علی کے ساتھ غروات میں جا کر لوگوں کوپانی پلا تیں اور ان کی خد مت کر تیں اور شہید ہونے والوں کو اور زخیوں کو مدینہ والیس لا تیں (جب کہ غروہ مدینہ کے قریب ہوتا) کا مند احمد اور مسلم اور ائن ماجہ میں حضرت ام عطیہ انصاریہ ہے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں سات غروات میں حضور علی کے ساتھ گئے۔ (یہ حضرات تو میدان جنگ میں یہ جی ان کی قیام گاہوں میں رہتی اور ان کے لیئے کھانا تیار کرتی اور میں کے دو اور کرتی اور مستقل پر ادر کی فرماتی کے دو اور کی دواوارو کرتی اور مستقل پر ادر کی فرمت کرتی۔ سے

حضرت کیلی غفاریہؓ فرماتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ میں جا کر زخمیوں کی مرہم مٹی کیاکرتی۔ سی

حضرت انس فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن مسلمانوں کو مخکست ہوگئ اور وہ حضور علیہ کے ساتھ نہرہ سکے۔ ہیں نے حضرت عائشہ بنت الل بحر اور حضرت ام سلیم کو دیکھا کہ دونوں نے چادریں اوپر چڑھائی ہوئی ہیں اور جھے ان کی پنڈلیوں کے پازیب نظر آرہے تھے۔ وہ مشکیزے لیئے ہوئے تیزی سے دوڑتی ہوئی تیں۔ وونر بے داوی نے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ یہ دونوں اپنی کمر پر مشکیزے اٹھا کر لا تیں اور زخی اوگوں کے منہ میں پانی ڈالتیں پھر داپس

احرجه الطبراني قال الهيشمي (ح٥ص ٤٧٤) رجاله رجال الصحيح
 احرجه الامام احمد ايضا كما في المنتقى لل كذافي المنتقى في احرجه الطبراني قال الهيشمي (ح٥ص ٤٣٤) وفيه القاسم بن محمد بن ابي شيبة وهو ضعيف انتهى

چلی جا تیں۔ پھر مشکیزے ہم کر لا تیں اور ذخی لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتیں۔ له حضر ت تغلبہ بن الی مالک فرماتے ہیں کہ حضر ت عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ مدینہ کی عور توں میں اونی چادرین تقلیم فرما ہیں توایک چادری گئی توایک آدی جوآپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اے امیر الموسنین! حضور عیائے کی نواس جوآپ کے نکاح میں ہے بیادرات وے دیر ت ام کلوم کو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضر ت ام کلوم کو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضر ت ام سلط انصار کی ان عور توں میں سے حضر ت ام سلط انصار کی ان عور توں میں سے تھیں جنہوں نے حضور عیائے سے دیوت کی تھی۔ حضر ت عمر نے فرمایا کہ حضر ت ام سلط نفردہ احد میں ہمارے لیے مشکیزے لایا کرتی تھیں یا ایکرتی تھیں۔ یا

ابد داؤد میں بید روایت ہے کہ حضرت حشر جین زیاد کی دادی فرماتی ہیں کہ عور تیں بھی حضور سیائی کے ساتھ غزوہ خیبر میں گئی تھیں۔اس حدیث میں بیہ بھی ہے کہ حضور نے عور تول سے اس غزوہ میں جانے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیوں ساتھ جارہی ہیں؟ توان عور تول نے کہا ہم اس لیئے ساتھ نکلی ہیں کہ ہم بابون کی رسیاں، تا کیں گی جس سے اللہ کے راستے میں نکلنے میں مدد کریں گا۔اور ہم زخیوں کا علاج کریں گی اور تیم پکڑا کیں گی اور ستو گھول کر بلا کیں گی۔

حضرت زہریؒ فرماتے ہیں کہ عور تیں بھی حضور ﷺ کے ساتھ غزوات ہیں جایا کرتی تھیں لڑنے والوں کو پانی پلایا کرتی تھیں اور زخیوں کی مرہم پی کیا کرتی تھیں۔ سے عور تول کا اللہ کے راستے میں نکل کر لڑائی کرنا

حضرت سعیدین الی ذید انصاری فرماتے ہیں کہ حضرت ام سعد بنت سعدین رہے فرمایا کرتی تھیں کہ میں حضرت ام محارت ام محاری کی اور میں نے ان سے کمااے فالہ جان! بجھے اپنی اس کی اور میں نے ان سے کمااے فالہ جان! بجھے اپنی بات بتا کیں۔ انہوں نے کما کہ میں دن کے شروع میں صبح صبح نکل کر دیکھنے لگی کہ مسلمان کیا کر دہے ہیں۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں چلتے چلتے حضور علی تھا تک پہنچ کیا کر دہے ہیں۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں جلتے جلتے حضور اللے قدم جے گئی۔ آپ ایک صحابہ کے پیچ میں تھے اس وقت مسلمان عالب آرے تھے اور ان کے قدم جے ہوئے۔ تھے بھر جب مسلمانوں کو شکست ہونے گئی تو میں سمٹ کر حضور کے پاس آئی اور (آپ

احرحه المحارى واحرجه ايصاً مسلم والبيهقي (ح٩ ص ٣٠)عن اس يحوه
 احرجه المحارى واحرجه ايصاً ابو معيم وابو عبيد كما في الكنز (ح٧ص ٩٧)
 عند عبدالرزاق كذافي فتح البارى (ج٢ ص ٩٥)

کے سامنے) گھڑے ہو کر لڑنے گلی اور تکوار کے ذریعے کا فروں کو حضور سے دور ہٹانے گلی اور کمان سے تیم بھی چلانے گلی ، مجھے بھی بہت ذخم گئے۔ حضر ت ام سعد فرماتی ہیں کہ بیس نے ان کے کندھے پر ایک زخم و یکھاجوا ندر سے بہت گر اتھا۔ بیس نے حضر ت ام عمارہ سے پوچھا کہ بیز ذخم آپ کو کس نے لگایا تھا ؟ انہوں نے کمالئن قمہ کا فرنے۔ اللّٰہ اسے ذکیل کر بے اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب مسلمان حضور کو چھوڑ کر بھا گئے گئے تولئن قمہ یہ کہتا ہو آآ گے برھا کہ جھے بتاؤ کہ محمد (علیقہ) کمال ہیں ؟ آگر وہ بی گئے تو پھر میں نہیں بی سکتا ہو ال ایمنی یاوہ نہیں یا بیس بی سکتا ہو ال ایمنی یا جہ سے نہیں یا جس سے جھے یہ نہیں یا جس سے جھے یہ خوا کہ ان سے جھے یہ خوا کہ انہوں کے ساتھ جے بوئی تھے اس کے سامنے آگئے۔ اس و قت اس نے جھے پر تکوار کا وار کیا تھا جس سے مجھے یہ خوا کہ تھے اس کے سامنے آگئے۔ اس و قت اس نے جھے پر تکوار کا وار کیا تھا جس سے مجھے یہ خوا تھا۔ بیس نے بھی اس پر تکوار کے تھے لیکن اللہ کے دعمن نے دوزر ہیں پئی ہوئی تھیں۔ ا

حفرت ممارہ بنت غزیہ ہے روایت ہے کہ ان کی والدہ حفرت ام ممارہ نے غزوہ اصد کے دن ایک گھوڑے سوار مشرک کو قتل کیا تھا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حفرت عرِّ فرہاتے ہیں کہ میں نے حضور ہوئے کو فرہاتے ہوئے ساکہ جنگ احد کے دن وائمیں بائمیں جس طرف بھی میں منہ کرتا مجھے ام ممارہ بچانے کے لیئے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آتی۔ آب حفرت عمر من خطاب کے پاس چند اوئی چاور یس حفرت عزومی سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر من خطاب کے پاس چند اوئی چاور یس لائی گئیں۔ ان میں ایک بہت عمرہ اور بڑی چاور تھی۔ کسی نے کماکہ اس کی قیمت تو اتنی ہوگی میں بعنی بہت نیادہ قیمت بتائی۔ آپ اے (اپنے پیغ) حضرت عبد اللہ میں عراقی میو کہ حضرت النہ عراقی محفرت عمر نے فرمایا کہ صفیہ بنت الی عبید کی باس بھی دیں۔ ان دنول حضرت صفیہ نگاح کے بعد حضرت الن عمر المین تھیں) حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہ چاور ایکی عورت کے پاس بھیوں گاجو این عمر کی ہوی سے ذیادہ اس کی حقد ارہ اور وہ میں یہ چاور ایکی عورت کے پاس بھیوں گاجو این عمر کی ہوی سے ذیادہ اس کی حقد ارہ اور وہ میں یہ چاور ایکی عورت کے پاس بھیوں گاجو این عمر کی ہوئی سے ذیادہ اس کی حقد ارہ اور وہ میں ام عمارہ نہیں بائمیں جس طرف گرفی ہوئی ہوئی منہ کرتا جھے ام عمارہ چانے ہوئے ساکہ (جنگ اصد کے دن) میں دائیں بائمیں جس طرف بھی منہ کرتا جھے ام عمارہ چانے کے لیئے اس طرف گرفی ہوئی سیار آتی ہوئی سی

حفرت ہشام اپنے والدسے نقل کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو

ل دكره ابن هشام كدافي البداية (ح٤ ص ٣٤) واحرحه ايصاً الواقدي من طريق ابن ابي صعصعة عن ام سعد ست سعد بن الربيع كما في الاصابة (ح٤ ص ٧٩٤) لى احرجه الواقدي كدافي الاصابة (ح٤ ص ٤٧٩)

٣ احرحه ابن سعد من طريق الواقدي كدافي كبرالعمال (ح٧ص ٩٨)

فکست ہو گئی تو حضرت صغیہ مجئیں۔ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا جے وہ مسلمانوں کے چرے پر مار کر واپس کررہی تھیں۔اس پر حضور ؑنے (حضرت صغیہ کے صاحبزاوے حضرت زیر ہے) کمااے زبیر !اس عورت کی حفاظت کرو(بیہ تمہاری والدہ ہیں)ک

حضرت عبادٌ فرماتے ہیں کہ (غزوہ خندق کے موقع پر) حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضرت حسان بن ثابت کے فارغ نامی قلعہ میں تھیں۔وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسان بھی اس قلع میں ہم عور تول اور پول کے ساتھ تھے ایک یمودی مر د مارے یاس سے گزرا اور وہ قلعہ كا چكر لكانے لگا يو قريط يود يول نے بھي (حضور سے)جنگ كرر كمي تقى اور حضور علی علقات توزر کے تنے ہارے اور یمودیوں کے در میان کوئی مسلمان مرد نہیں تھا جو ہمارا و فاع کر تا۔ حضور علیہ اور مسلمان دشمن کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ ا نہیں چھوڑ کر حارے یاس نہیں آتھ تھے۔اسے میں ایک یہودی حاری طرف آیا۔ میں نے كمااے حسان إجيے تم د كھ رہے ہو يہ يهودى قلعه كاچكر لكار باب\_ اور الله كى قتم إجھے اس كا خطرہ ہے کہ کمیں یہ ہمارے اندر کے حالات معلوم کر کے الن دوسرے یمودیوں کو شہتادے جو ہمارے پیچے ہیں جب کہ حضور اور آپ کے صحابہ (کفارے جنگ میں)مشغول ہیں۔آپ یے اتر کر جاؤ اور اے قبل کروو حضرت حمان نے کہا اے منت عبد المطلب!اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔اللہ کی قشم آآپ جانتی ہیں کہ میں بیا کام نہیں کر سکتا ہوں۔جب حضرت حسان نے مجھے یہ جواب دیااور مجھے ان میں کچھ ہمت نظر ندائی تو میں نے اپنی کمر کسی پھر میں نے خیمہ کا ایک بانس لیا۔ پھر میں قلعہ سے از کر اس یہودی کی طرف کئی اور وہ بانس مار مار کر اے قبل کردیا۔جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو میں واپس آئی۔ پھر میں نے کمااے حمال ا نیجے جاؤلوراس کاسامان اور کپڑے اتار لاؤ۔ چو نکدیدند محرم مر د تھااس لیئے میں نے اِس کے كيڑے نہيں اتارے۔ تو حفرت حمان نے كمااے منت عبدالمطلب! مجھے اس كے كيڑے وغیرہ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کلے ہشام بن عروہ کی روایت میں بیہ ہے حضرت

۱ د اخرجه ابن سعد كذافي الاصابة (ج ٢ ص ٢ ه ٣) من طريق ابن اسحاق كذافي البداية (ج ٤ ص ٨ ه ٥) واخرجه البيهةي (ج ٢ ص ٨ ه ٣) من طريق ابن اسحاق غن يحيي بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن ابيه بنحوه لم اخرج من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن صفية مثله وزاد فيه قال هي اول امره ق قتلت رجلا من المشركين واخرجه ايضاً ابن ابي خيشه وابن منده من رواية ام عروة بنت جعقر بن الزبير عن ابيها عن جد تها صفية وابن سعد من طريق هشام عن ابيه كما في الاصابة (ج ٤ ص ٢ ٤ ٣) واخرجه ابن عساكر من حديث صفية والزبير بمعناه كما في الكنز (ج ٧ ص ٢ ٩) واخرجه ايضاً الطبراني عن عروة وابو يعلي والبزار عن الزبير واسناد هما ضعيف كما في مجمع الزوائد (ج ٢ ص ٢ ٣)

سفیہ دہ سب ہے پہلی مسلمان عورت ہیں جنہوں نے کسی مشرک مرد کو قبل کیا ہے۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت او طلحہ غزوہ حنین کے دن حضور علیہ کو ہنانے

کے لیئے آئے اور کمایار سول اللہ اکیا آپ نے ام سلیم کو نہیں دیکھا ؟ ان کے پاس ایک خخر ہے
حضور نے حضرت ام سلیم ہے کمااے ام سلیم اتم مخخر ہے کیا کرنا چاہتی ہو ؟ انہوں نے کما
اگر ان کا فرول میں ہے کوئی میرے قریب آیا تو ہیں اسے یہ خخبر ماردوں گی۔ لہ مسلم کی
روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم نے ایک خخبر تارکیا جوان کے پاس
تھا۔ حضرت او طلح شنے انہیں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ایہ ام سلیم کے پاس خخبر
ہے۔ حضور نے ام سلیم ہے پوچھا یہ خخبر کیا ہے ؟ انہوں نے کما ہیں نے اس لیئے لیا ہے کہ
اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو ہیں یہ خخبر اس کے پیٹ میں گھونپ دول گی۔ یہ من کر

حضرت مماجر بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذین جبل کی چیازاد بہن حضرت اساء بنت یزید بن سخنؓ نے خیمے کے اِنس سے جنگ ہرِ موک کے دن نوروی کا فرقل کیئے تھے۔ آل

## عور توں کے جہاد میں جانے پر نکیر

قبیلہ ہو قضاعہ کے خاندان عذرہ کی حضرت ام کبٹہ ٹے عرض کیایار سول اللہ آآپ جھے
اجازت دیتے ہیں کہ میں فلال نشکر میں جلی جاؤل ؟آپ نے فرمایا ، نہیں۔انہوں نے کہایا
رسول اللہ امیر الرنے کا ارادہ نہیں ہے میں تو چاہتی ہوں کہ زخیوں کی مر ہم پٹی کروں اور
میماروں کا علاج کروں یاان کو پانی پادوں۔آپ نے فرمایا اگر جھے اس بات کا خطرہ نہ ہو تاکہ
عور توں کا جنگ میں جانا مستقل سنت بن جائے گااور کہا جائے گا کہ فلال عورت بھی تو گئی تھی
(اس لیئے ہم بھی جنگ میں جائیں گی حالا نکہ ہر عورت کا جماد میں جانا مناسب نہیں ہے) تو
میں تہم بھی جنگ میں جائیں گی حالا نکہ ہر عورت کا جماد میں جانا مناسب نہیں ہے) تو

بزار میں روایت ہے کہ حضرت الن عبال فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور ﷺ کی فدمت میں ما کندہ من ما کندہ من

ل احرجه ابن ابی شیبة كذافی كنز العمال (ج٥ص ٣٠٧) واخرجه ایضاً ابن سعد بسند صحیح كما فی الاصابة (ج٤ص ٤٦١) ه ل اخرجه الطبرانی قال الهیشید (ج٩ص ٢٦٠) ورجاله ثقات انتهی. لا اخرجه الطبرانی قال الهیشمی (ج٩ص ٣٢٣) رواهالطبرانی فی الكبیر والا وسط ورجا لهمار جال الطبخیح.انتهی

کرائی ہوں۔ یہ جہاد تواللہ تعالیٰ نے مردوں پر فرض کیا ہے۔ اگر جہاد کر کے آئیں توانمیں اجر ملتا ہے اور آگر یہ شہید ہوجائیں تو یہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں الن کے دب کے پاس خوب روزی دی جاتی ہے اور ہم عور تیں ان مردوں کی ساری خدمتیں کرتی ہیں تو ہمیں اس میں کیا ملے گا ؟آپ نے فرمایا کہ جو عورت تمہیں ملے اسے یہ بات پہنچاد بیٹا کہ خاوند کی فرما نیرداری اور اس کے حقوق کو پہنچانا اس کو جہاد کے برایر تو اب د لا تاہے۔ کیان تم میں سے بہت تھوڑی عور تیں ایی ہیں جو اس طرح کرتی ہوں۔ طبر انی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے آخر میں یہ یہ ہوں جہ کہ میں ہو کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہیں عور توں کی طرف ہے آپ کی خدمت میں خاصر ہو کر عرض کیا ہیں عور توں کی طرف ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو ہے ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ۔ اللہ تعالیٰ کے مردوں اور عور توں سب خبر ہے یا نہیں ہر ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ۔ اللہ تعالیٰ کے مردوں پر جہاد فرض کیا آگر وہ جہاد کر کے آئیں تو میں اور انسب کے معبود ہیں اور آپ مردوں اور عور توں سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جہاد فرض کیا آگر وہ جہاد کر کے آئیں تو میں اور انہیں وہاں خوب روزی دی جاتی ہیں جو جائمیں تو وہ اپنے دب کے نزدیک ذیرہ ہوتے ہیں اور انہیں وہاں خوب روزی دی جاتی ہیں جو اس طرح کرتی ہوں کا کون سا عمل مردوں کی بھوت کی گا تواب دلا سکتا ہے ؟آپ نے فرمایا خاو ندوں کی فرما نبرداری اور ان کے حقوق کو پہنچا نا۔ لیکن تم میں سے بہت تھوڑی عور تھی الی ہیں جو اس طرح کرتی ہوں۔ ا

#### بچوں کا اللہ کے راستہ میں نکل کر جنگ کرنا

حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے جنگ احد کے دن اپنے بینے کو ایک مکوار دی جے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا تو اس عورت نے چڑے کے تیمے ہوہ مکوار اس کے بازو کے ساتھ مضبوط باندھ دی۔ پھر اسے لے کر حضور کی خدمت ہیں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ! میر ابیہ بیٹاآپ کی طرف سے لڑائی کرے گا۔ پھر آپ نے اس بچہ سے کہا اے میرے بیٹے! یہاں حملہ کرو۔ اے میرے بیٹے! یہاں حملہ کرو۔ بالاً خروہ ذخی ہو کر گرگیا۔ پھر اسے حضور کی خدمت ہیں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا ہے میرے بیٹے! شاید تم مجمور اگئے۔ اس نے عرض کیایار نبول اللہ! نہیں۔ تا

حضرت سعد عن الى و قاص فرماتے ہيں كه حضور علي نے حضرت عمير عن الى و قاص كو

لَّ كَذَافَى التَّرْغِيبِ (ج٣ص ٣٣٦) لِّ اخرجه ابن ابي شيبة كذافي كنز العمال (ج٥ص٣٧٧)

چھوٹا سمجھ کر غزوہ بدر میں جانے ہے روک دیا۔ تو حضرت عمیر اُرونے لگے تو حضور کے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی تکوار کے تسمے میں گرہیں لگائیں اور میں خود بھی جنگ بدر میں شر یک ہوااور اس وقت میرے چرے پر صرف ایک بال تھا جے میں ہاتھ میں پکڑلیا کرتا تھا۔ ل

حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپ بھائی حضرت عمیر من الی و قاعی کو حضور سیانی کے سامنے بیش ہونے ہیں کہ میں اسے بیش ہونے ہے پہلے دیکھا کہ وہ چھتے پھر رہے تھے۔ میں نے کہا ہے میر سے بھائی تمہیں کیا ہوا؟ کہنے گئے کہ مجھے ڈرہے کہ حضور مجھے دکھے لیں گے اور مجھے چھوٹا سجھ کر والیس فرمادیں گے اور میں اللہ کے راستہ میں لکانا چاہتا ہوں۔ ثباید اللہ تعالیٰ مجھے شمادت نعیب فرمادی۔ چنانچہ جب ان کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور نے ان کو واپس فرمادیا جس پر وہ رونے گئے۔ تو حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت سعد فرمایا کرتے فرمادیا جس کے کہ حضرت عمیر چھوٹے تھے اس لیئے میں نے ان کی تکوار کے تھے میں گر ہیں بائد ھی تھیں اور دہ سولہ سال کی عمر میں شہید ہو مجھے۔ تا

| €      | ☆ |  |
|--------|---|--|
|        | ☆ |  |
| ****** | ☆ |  |
|        | ☆ |  |

۱ ما اخرجه ابن عساكر كذافي الكنز (ج٥ص ٢٧٠) واخرجه ايضاً الحاكم (ج٣ص ٨٨) والمعناه لل اخرجه ابن سعد كذافي الا صابة (ج٣ٌ مَنْ ١٣٥) واخرجه البزار ورجاله ثقات كما في المجمع (ج٣ص ٣٩)